



www.minhajusunat.com الله الله المن اله المن الله المن ال واللعمالية المنظمة المنابع المنظمة الم و اللع من داللع من دالله من داللع من دالله من دا واللع المنه كاللع المنه كالله كالله المنه كالله كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله واللعدالية المرابع الم كالله المالية الرابع المرابع المراب

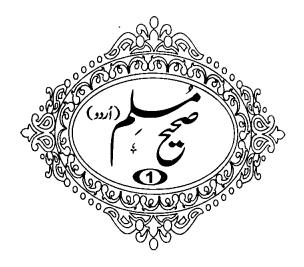

©جمله حقوق تجق نانثر محفوظ ہیں سلسلہ مطبوعات دارالعلم نمبر 201

(أردو) :

تاليف : ابْرُنْ مِنْ مُرْنِ عِلْمَ الْحِيْرِي نَيْثًا لِوْرِيْ ﴿

ترجمه يوفير تركي مشلطان ممود ملالپوري

<u> بلد</u> : اول

اشر : دارالعلم، مبتی

طابع : محمد اكرم مختار

تعداداشاعت : ایک بزار

تاریخاشاعت : ۱۰<u>۵۰۲</u>۶

مطبع : بھاوے پرائیویٹ لمیٹر مبینی





#### **PUBLISHERS & DISTRIBUTORS**

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

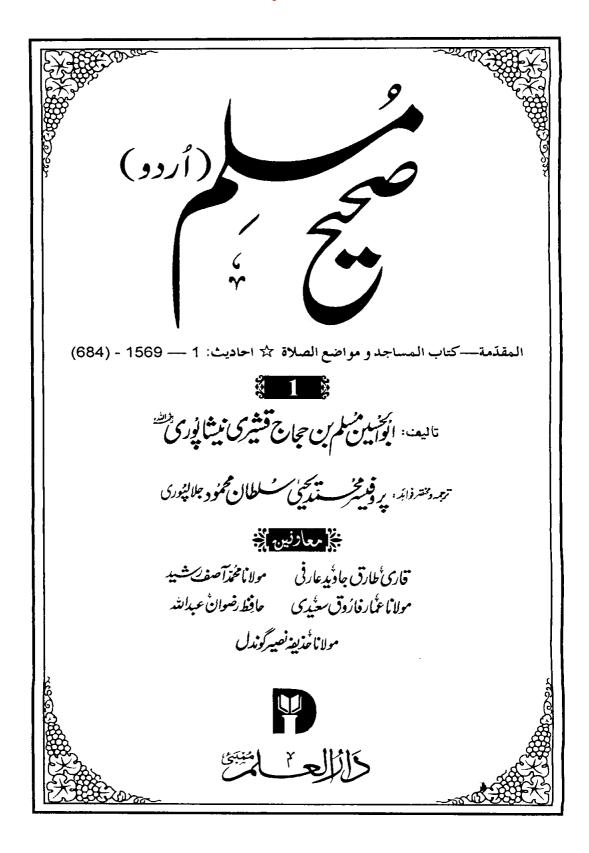



الله كے نام سے شروع كرتا موں جونہايت مهربان، بہت رحم كرنے والا ہے





''جورسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَنْ الله تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ كَلَا اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل





''جس نے میری اطاعت کی توبلا شبه اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی توبلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔'' (صحیح مسلم، حدیث: 4749(1835)

# فهرست مضامین (جلداول)

| وض ناشر                                                                   |                                                         | 30  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| تقزيمتقزيم                                                                |                                                         | 33  |
| مقدمة الكتاب حداشه رحاسه                                                  | متندمه فليحمسكم                                         | 45  |
| ١ - بَابُ وُجُوبِ الرُّوَايَةِ عَنِ الثُقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ،    | ثقہ راویوں سے صدیث بیان کرنا، کذابوں کوترک کرنا اور     |     |
| وَالنَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                       | رسول الله مُلَاقِيمٌ برجموت باندھنے سے احر از کرنا واجب |     |
|                                                                           | 4                                                       | 53  |
| ٢- بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                        | رسول الله مَنْ اللهُمُ پر جموت بولنے کے بارے میں سختی   | 55  |
| ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ                     | ہری سائی بات بیان کرنے کی ممانعت                        | 56  |
| ٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرُّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإحْتِيَاطِ فِي | ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی             |     |
| لَعَمُّلِهَا                                                              | (خفاظت اوربیان کی) ذمہ داری اٹھاتے ہوئے احتیاط          | 58  |
| ٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرُّوالِيَةَ  | اسناد دین میں سے ہے، (حدیث کی) روایت صرف ثقه            |     |
| لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثَّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ             | راویوں سے ہوعتی ہے، راویوں میں پائی جانے والی بعض       |     |
| بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَّأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ          | کمزوریوں، کوتامیوں کی وجہ سے ان پر جرح جائز ہی نہیں     |     |
| الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ النَّبُّ عَنِ الشَّرِيعَةِ           | بلکہ واجب ہے، بیفیبت میں شامل نہیں جوحرام ہے بلکہ بیہ   |     |
| الْمُكَرَّمَةِ                                                            | تو شریعت بمرمه کا دفاع ہے                               | 62  |
| ٦- بَابُ صِحَّةِ الإخْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنَّعَنِ إِذَا           | لفظ عن کے ذریعے سے روایت کردہ حدیث حجت ہے               |     |
| أَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسُ         | بشرطیکہ راویوں کی ملاقات ممکن ہو اور ان میں سے کوئی     |     |
|                                                                           | راوى مدلس نه ہو                                         | 89  |
| ١ كتاب الإيمان                                                            | إيمان كيادكام ومسائل                                    | 103 |
| كماب الايمان كانعارف                                                      |                                                         | 103 |
| ا- بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ                | باب: ایمان، اسلام، احسان کی وضاحت، تقدیر اللی کے        | -   |

باطن کا معاملہ اللہ کے سیر د ہوگا، زکاۃ اور دوسرے اسلامی حقوق ادا نه کرنے والے کے خلاف جنگ اورامام ( حکمران اعلیٰ ) کی طرف ہے اسلامی شعائر کی بابندی کااہتمام

138

142

144

159

اسلام لا ناصح ہے جب تک حالت بزع (جان کی) طاری نہیں ہوئی اور مشرکوں کے لیے بخشش کی وعا کی احازت منسوخ ہے اور اس بات کی دکیل کہ شرک برمرنے والاجہنمی ہے اور جہنم سے اسے کوئی " وسله" بھی نحات نہیں دلوا <u>سکے گا</u>

یاب: اس بات کی دلیل که جو شخص تو حید پر فوت موا، وه لاز ما حنت میں داخل ہوگا

کے دین اور محد مان کا کے رسول ہونے پر راضی ہوا

وہ مومن ہے، جاہے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو 153 اباب: ایمان کی شاخوں کا بیان، اعلیٰ کون سی ہے اور ادنیٰ

· کون ی؟ حیا کی فضیلت اور وہ ایمان کا حصہ ہے 154

اباب: اسلام کے جامع اوصاف 156

اسلام کاسب ہے افضل کام کون ساہے؟ 157

مثمال باليتاب 158

> کررسول الله ناتیم ہے محبت ضروری ہے اور جس کا دل الیم محت سے خالی ہے، وہ مومن نہیں

وَالْهَتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ

٩- بَابُ الدَّلِيل عَلْى صِحَّةِ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ إباب: اس بات كى دليل كرموت كونت اس وقت تك الْمَوْتُ، مَا لَـمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُـوَ الْغَرْغَرَةُ - وَنَشْخ جَوَازِ الْإَسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَـابِ الْجَحِيم، وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِّنَ الْوَسَائِل

> ١٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَا الْحَنَّةَ قَطْعًا

١١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبًّا إباب: اس بات كى دليل كم جو محض الله تعالى كرب، اسلام **وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ ﷺ رَّسُوْلًا، فَهُوَ** مُؤْمِنٌ، وَإِنِ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ

> ١٢- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَبَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الْإيمَانِ

١٣- بَابُ جَامِع أَوْصَافِ الْإِسْلَام

١٤- بَابُ بَيَانِ تَفَاصُلِ الْإِسْلَام، وَأَي أُمُودِهِ إلى: اسلام من افضليت ك مدارج كي وضاحت اور أفضل

١٥- بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ إباب: وه عادتي جن ع متصف موسة والا ايمان كي حَلَاوَةَ الْإيمَان

١٦- بَابُ وُجُوبٍ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ إباب: الله فانه اولاد، والدين بكدتمام انسانول سے برھ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَ إِطْلَاقِ عَدَم الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَّمْ يُحِبَّهُ لَهٰذِهِ الْمَحَنَّةَ

١٧- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ اباب: ایمان کی ایک امتیازی صفت بیے که مسلمان جو يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ بھلائی اینے لیے پند کرے وہی اینے مسلمان بھائی کے لیے پیندکرے 160 ١٨- بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم إِيذَاءِ الْجَارِ باب: یروی کو تکلیف پہنچانے کی حرمت 160 ١٩- بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ ابب: مسائے اور مہمان کی تحریم اور خیر کی بات کہنے یا وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ ، وَكَوْنِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ۖ فاموش رہنے کی ترغیب، بیسب امور ایمان کا حصہ مِنَ الْإيمَانِ 161 ٢٠ - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ إب: برائي سے روكنا ايمان كا حصه ہے اور ايمان كمثا الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ برمتا ہے، نیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاجِبَانِ فرض ہے 162 ٢١- بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ إباب: ايمان من المرايمان كاكم يازياده مونا اوراس من ألهل الْيَمَن فِيهِ الل يمن كي ترجيح 165 ٢٢- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، إباب: جنت مين مومنون كرواكوتي وافل نه بوكا مومنون وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ ے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنا السَّلَام سَبَبٌ لُّحُصُولِهَا ال محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے 168 ٢٣- بَاتُ بَيَانِ أَنَّ الدُّدِزَ النَّصِيحَةُ باب: دین خرخوای (اورخلوص) کا نام ہے 169 ٢٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ اباب: گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان میں کی کا عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ بیان اور پیر که گنا ہوں میں ملوث ہونے والے ہے ایمان کی فعی کامطلب، کمال ایمان کی فعی ہے 170 ٢٥- بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِقِ باب: منافق كخصلتين 173 ٢٦- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ إباب: الفض كايمان كي مالت جواي ممان بمائي الْمُسْلِم: يَا كَافِرُ! کو''اےکافر!''کہ کریکارے 175 ٢٧- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ إِب: النه باپ سے دانت نبت توڑنے والے کے ايمان كي حالت 176 ٧٨- بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اسِبَابُ الْمُسْلِم إلى: ني اكرم تلك كافرمان ع: "مملان كوكالى دينا فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْ، فتق ادراس سے جنگ کرنا کفر ہے' 177

٢٩- بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِي عِينَ اللَّهِ وَلَا تَرْجِعُوا أَبِابِ: فِي اكرم تَكُيُّمُ كَفرمان : "مير عبددوباره كافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو" کا بَعْدِى كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضِ 178 ٣٠- بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي إِبِ: كَمَى كَسْبِ بِطَعْنَ كُرْفِ اورنوح مرف يركفركا اطلاق 179 النَّسَب وَالنِّيَاحَةِ اب : بهگوڑ نے غلام کو کا فرکہنا ٣١- يَاتُ تَسْمِيةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ كَافِرًا 180 یاب: اس محض کا کفر جو رہے کہے کہ جمیں ستاروں کے طلوع ٣٢- بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ ہونے سے بارش ملی 181 ٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ إب: اللهات كي وليل كدانساراور حضرت على الأَنْصَارِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِّنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ، محت ایمان اوراس کی علامات میں سے ہے اوران یے بغض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے وَبُغْضُهُمْ مِّنْ عَلَامَاتِ النَّفَاقِ 182 ٣٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، إباب: الله كاطاعت من كى كوجر ايمان من كى مو حاتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرتے کفر کے علاوہ وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفُظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللهِ، دوسرے امور، مثلاً: اس کی نعتوں اور حقوق کے كَكُفْرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ کفران( ناشکری) کوہمی کفر سے تعبیر کیا گیاہے 184 ٣٥- بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ إباب: نمازچهور ن وال يرافظ كفر كااطلاق كرنا 186 الصَّلَاةَ ٣٦- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ إِلْبِ: الله تعالى بِايمان لاناسب افضل عمل ج 187 الأغمال ٣٧- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الشَّرْكِ أَقْبَعَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ الب: شرك تمام كنابول سے برتر م، ال كے بعد برے برے گناہ کون سے ہیں؟ 190 أغظمها تغده یاں: کبیرہ گناہوں اوران میں سے بھی سب سے بڑے ٣٨- بَابُ الْكَبَاثِرِ وَأَكْبَرَهَا محنا ہوں کا بیان 191 ٣٩- بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ یاب: تکبری حرمت کا بیان 193 ٤٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا إلى: جُوْفُم اس مالت مِن مراكماس نے الله كماته

دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ مَنْ مَّاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ ۗ

کسی چز کوشر یک نہیں تھبراہا، وہ جنت میں داخل ہو

| 12 == | X                                                           |                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | گا اور اگر شرک کی حالت میں مرکیا تو آگ میں                  |                                                                                      |
|       | داخل ہوگا                                                   |                                                                                      |
|       | باب: كافرك لا إله إلا الله كهدية كے بعدا عل                 | ٤١- بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ فَوْلِهِ: لَا إِلْهَ إِلَّا             |
| 197   | کرنا حرام ہے                                                | الله                                                                                 |
|       | باب: نبي مُنْ لِللَّهُ كَا فرمان: "جس نے ہمارے خلاف اسلحہ   | <ul> <li>٢٤- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُّلَاحَ</li> </ul> |
| 201   | اٹھایادہ ہم میں ہے نہیں''                                   | فَلَيْسَ مِنَّا ﴾                                                                    |
|       | باب: نبي مُلَيْدُهُ كا فرمان: ''جس نے ہمیں دھوكا دیا، وہ ہم | ٤٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا،                       |
| 202   | میں نے نیس''                                                |                                                                                      |
|       | باب: رخمار پٹنے، گریبان چاک کرنے اور جاہلیت کا بلاوا        | ٤٤- بَابُ تَعْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوبِ                             |
| 203   | دینے کی حرمت                                                | وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ                                               |
| 205   | باب: چغل خوری کی شدید حرمت                                  | ٤٥- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ                                      |
|       | باب: تہبند مخنوں سے نیچ لٹکانے، احسان جلانے اور             | ٤٦- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنُّ                   |
|       | حجوثي فتم كها كرسودا بيحني كي شديدحرمت اوران تين            | بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السُّلْعَةِ بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ                       |
|       | ( گردہوں ) کا بیان جن ہے اللہ تعالی قیامت کے                | الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ                       |
|       | دن بات کرے گا ندان کی طرف دیکھے گا ندانھیں                  | الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ                  |
|       | ( گناہوں ہے ) پاک کرے گا اور ان کے لیے درو                  | عَذَابٌ أَلِيمٌ                                                                      |
| 206   | 4 /.                                                        |                                                                                      |
|       | باب: خود کشی کی شدید حرمت ،خود کشی کرنے والا جس چیز         | ٤٧- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ              |
|       | ے اپنے آپ کو قل کرے گا جہنم میں ای کے                       | مَنْ فَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ                    |
|       | ذریعے سے اس کوعذاب دیا جائے گا اور جنت میں                  | لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ                                     |
|       | (عطا کیے گئے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی                    |                                                                                      |
| 209   | داخل ہوگی                                                   |                                                                                      |
|       | باب: مال غنیمت میں خیانت کی شدید حرمت اور یہ کہ             | ٤٨- بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ              |
| 214   | جنت ہیں مومن ہی داخل ہوں گے                                 | إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ                                                                |
|       | باب: این ام کی دلیل که (م ) خودشی کمی نیوالا کافزنہیں       | ٤٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكُفُرُ                       |

| 13 == |                                                      | فهرست مضالین                                                           |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 216   | بن جا تا                                             |                                                                        |
|       | باب: وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی، ہراس مخص کی     | ٥٠- بَابٌ: فِي الرّبيحِ الَّتِي تَكُونُ فِي قُرْبِ الْقِيَامَةِ        |
|       | روح قبض کر لے گی جس کے دل میں کچھ نہ کچھ             | تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْإِيمَانِ                    |
| 217   | ایمان ہوگا                                           |                                                                        |
|       | باب: فتنول کے فلاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں       | ٥١- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ          |
| 218   | جلدی کرنے کی ترغیب                                   | تَظَاهُرِ الْفِتَنِ                                                    |
|       | باب: مومن كاس بات سے درنا كداس كے مل ضائع نه         | ٥٢- بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ                 |
| 218   | ہو جا ئیں                                            |                                                                        |
| 220   | باب: کیا جاہلیت کے انمال پرموّا خذہ ہوگا؟            | ٥٣- بَابٌ: هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟                 |
|       | باب: اسلام اليا ب كه پہلے مخنا موں كومٹا ويتا ہے، اى | ٥٤- بَابُ كُونِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةُ |
|       | طرح ہجرت اور حج بھی (سابقہ گناہوں کومٹا دیتے         | وَالْحَجُ                                                              |
| 220   | ( );                                                 |                                                                        |
|       | باب: کافر کے اعمال کا تھم جب وہ ان کے بعد اسلام      | ٥٥- بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ     |
| 223   | 2 آگ                                                 |                                                                        |
| 224   | باب: سچاایمان اوراخلاص                               |                                                                        |
|       | باب: الله تعالى نے دل كى باتوں اور دل ميں آنے والے   | ٥٧- بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَٰى عَنْ حَدِيثِ               |
|       | خیالات سے اگر وہ دل میں مستقل طور پر جاگزیں          | النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ  |
|       | نہ ہوجائیں تو ان سے درگزر فرمایا ہے، اللہ تعالی      | أَنَّهُ مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفُ إِلَّا مَا يُطَاقُ       |
|       | نے کی پراہے دی گئی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری           | وَبَيَانِ مُكْمِ الْهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَبِالسَّيْنَةِ                |
| 225   | نہیں ڈالی، نیزنیکی اور برائی کے ارادے کا تھم         |                                                                        |
|       | اب: الله تعالى في ان باتون سے جودل بى دل ميں خود     | ٥٨- بَابُ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ              |
|       | ہے کی جاتی ہیں اور دل میں آنے والے خیالات            | وَالْخُوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ                      |
|       | ے اگر دہ دل میں جاگزیں نہ ہو جائیں تو درگزر          |                                                                        |
| 228   | فرمایاب                                              |                                                                        |
|       |                                                      | ٥٩- بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ .    |
| 229   | اور جب برائی کا قصد کرتا ہے تو وہ نہیں لکھی حاتی     | بِسَيْنَةِ لَمْ تُكْتَبُ                                               |

| 14  | X                                                          |                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | اباب: ایمان میں وسوے کا بیان اور جوامے محسوس کرے           | ٦٠- بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ |
| 232 | وه کیا کیے                                                 | وَّ جَدَهَا                                                          |
|     | باب: جس في جموني فتم كها كركسي مسلمان كاحق مارااس          | ٦١- بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ  |
| 236 | کے لیے آگ کی وعید                                          | بِالنَّارِ                                                           |
|     | اب اس بات کی دلیل که کوئی شخص دوسرے کا مال ناحق            | ٦٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ   |
|     | چھینا جا ہے تو اس کے خون کا قصاص نہ ہوگا اورا گر           | بِغَيْرِ حَقٍ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقُّهِ         |
|     | (ایماکتے ہوئے) دہ مارا گیا توجہتم میں جائے گا              | وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ  |
|     | اور جواینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کردیا                | فَهُوَ شَهِيدٌ                                                       |
| 240 | گیاوه شهید ہے                                              |                                                                      |
|     | باب: اپنی رعایا سے دھوکا کرنے والاحکمران آگ کامستحق        | ٦٣- بَابُ اشْيَحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشُ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ     |
| 241 | 4                                                          |                                                                      |
|     | باب: لعض دلول سے امانت اور ایمان کا اٹھالیا جانا اور       | ٦٤- بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ   |
| 243 | فتنوں کا دلوں پر ڈالا جا نا                                | وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ                                  |
|     | باب: اسلام کی ابتدا اس حالت میں ہوئی کہ وہ اجنبی تھا       | ٦٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ     |
|     | اورعنقریب مجرایے ابتدائی دور کے ماننداجنبی ہو              | غَرِيبًا، وَ إِنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ                 |
| 246 | جائے گا اور دومتجدوں کے درمیان سمٹ آئے گا                  | ,                                                                    |
| 247 | باب: آخری زمانے میں ایمان کارخصت ہوجانا                    | ٦٦- بَابُ ذَهَابِ الْإِيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ                       |
|     | باب: خوف زدہ انسان کے لیے ایمان کا چھپا تادرست             | ٦٧- بَابُ جَوَازِ الإشتِشْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْخَائِفِ            |
| 248 | 4                                                          |                                                                      |
|     | ا<br>یاب: السے خف کی تالف قلب کرنا جس کے ایمان کے          | ٦٧- بَابُ تَأْلُفٍ قَلْبٍ مَنْ يَّخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ             |
|     | بارے میں اس کی کمزوری کی وجہ سے خوف ہواور                  | لِضُعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ      |
|     | ب<br>قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں            | دَلِيلٍ قَاطِعِ                                                      |
| 248 | حتی بات کہنے کی ممانعت                                     |                                                                      |
|     | باب:      دلائل كا سامنے آنا اطمینانِ قلب میں (جو ایمان كا | ٦٠- بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِيَنةِ الْقُلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ |
| 250 | ، .<br>بلندرین مرتبہ ہے) اضافے کا باعث ہے                  |                                                                      |
|     | باب: ال بات پر ایمان واجب ہے کہ مارے نی                    | ٧- بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ      |
|     | •                                                          | 1                                                                    |

| 15 = |                                                          | برست مضالین                                                              |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | محر نظام انسانوں کی طرف رسول بنا کر ہیںجے                | إلى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ                      |
|      | گئے ہیں اور آپ کی شریعت کے ذریعے سے باق                  |                                                                          |
| 252  | سب شریعتیں منسوخ کردی مکئیں                              |                                                                          |
|      | باب: حضرت عليل ابن مريم طبيتا كا هارك في محمد مكافظ      | ٧١- بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ             |
|      | کی شریعت کے مطابق حاکم (فیصلے کرنے والے)                 | نَبِينًا مُحَمَّدِ ﷺ                                                     |
| 253  | ین کرنازل ہونا                                           |                                                                          |
| 256  | باب: وه دورجس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا            | ٧٧- بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ       |
| 260  | باب: رسول الله مَا يَعْظِ كَي الحرف وحي كي ابتدا         | !                                                                        |
|      | باب: رسول الله تأثير كورات كوفت آسانوں پر لے             | ٧٤- بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ             |
| 265  | جانااورنمازوں کی فرضیت                                   | وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ                                                    |
|      | باب: من مريم شيئة اورميح دجال (جمولے منع) كا             | ٧٥- بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ      |
| 278  | تذكره                                                    | •                                                                        |
| 282  | باب: سدرة النتهي كاذكر                                   | ٧٦- بَابٌ: فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَلِي                              |
|      | باب: فرمانِ اللي: ﴿ وَ لَقُدُ دَاهُ نَذُلَةً أُخْرَى ﴾ ك | ٧٧- بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَةٌ |
|      | معنی اور کیا اسراء کی رات رسول الله عُکارُ اُ نے رب      | أُخْرَىٰ﴾ وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ        |
| 282  | تعالی کود یکھا؟                                          |                                                                          |
|      | اب: آپ الله كا قول ب: "وه نور ب، ميس ا                   | ٧٨- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ،       |
|      | کہاں سے دیکھوں!"ایک اور قول ہے:"میں نے                   | وَفِي قَوْلِهِ: ﴿رَأَيْتُ نُوْرًا﴾                                       |
| 287  | نورد یکھا''                                              |                                                                          |
|      | باب: آپ مُلَقِيْمً كافرمان:"الله نبيس سوتا اوريد كداس كا | ٧٩- بَابُ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وإِنَّ اللهَ لَا            |
|      | جاب نور ہے، اگر وہ اس (عجاب) کو ہٹا دے تو                | يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ               |
|      | اس کے رخ انور کی تجلیات اس کے منتہائے نظر                | لَأَخْرَقَ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ        |
| 287  | تک ساری مخلوقات کورا کھ کردیں''                          | خَلْقِهِ١                                                                |
|      | باب: آخرت میں مومن اپنے رب سجانہ و تعالی کا دیدار        | ٨٠- بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ     |
| 289  | کریں کے                                                  | شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى                                                   |
| 290  | باب: رؤیت البی کس کس طریقے ہے ہوگی؟                      | ٨١- بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ                                 |
|      | ·                                                        |                                                                          |

| 16 = |                                                           | صعیح مسلم                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300  | باب: شفاعت كا اثبات اور اللِّي توحيد كا آگ سے نكالا جانا  | <ul> <li>٨٢ - بَابُ إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَخِّدِينَ مِنَ</li> <li>النَّادِ</li> </ul> |
|      |                                                           | · ·                                                                                                      |
| 302  | باب: سب سے آ خریس دوز خ سے نکلنے والا                     | ٨٣- بَابُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجُا                                                                 |
|      | باب: الل بنت ميں سے جو مخص سب سے نچلے در ہے پر            | ٨٤- بَابُ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا                                                    |
| 306  | вы                                                        |                                                                                                          |
|      | اب: نى اكرم ئائل كافرمان ب: "مين لوكول مين سب             | ٨٥- بَابٌ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ                                             |
|      | سے پہلا ہوں جو جنت کے بارے میں سفارش                      | يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا،                                        |
|      | کرے گا، اور سب انبیاء سے میرے پیر د کار زیادہ             |                                                                                                          |
| 325  | ہوں گے''                                                  |                                                                                                          |
|      | اب: ابنی امت کی سفارش کے لیے نبی تلفظ کا اپنی دعا         | ٨٦- بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ                                      |
| 327  | كومحفوظ ركهنا                                             |                                                                                                          |
|      | باب: نبی ناتین کی اپنی امت کے لیے دعا اور ان پر           | ٨٧- بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَانِهِ شَفَقَةً                                          |
| 330  | شفقت کرتے ہوئے آپ کارونا                                  | عَلَيْهِمْ                                                                                               |
|      | باب: کفر پر مرنے والاجہنمی ہے، اسے شفاعت نصیب             | ٨٨- بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي                                           |
|      | نہیں ہوگی اورنہ أسے مقرب لوگوں کی رشتہ داری               | النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرِّبِينَ                           |
| 330  | فائده دے کی                                               |                                                                                                          |
|      | باب: الله تعالیٰ کا فرمان: ''اور اپنے قریبی رشتہ واروں کو | ٨٩- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِي ﴾                                  |
| 331  | ڈرایے''                                                   |                                                                                                          |
|      | باب: نبی اکرم ٹائیل کی ابوطالب کے لیے سفارش اور           | ٩٠- بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَّالتَّخْفِيفِ                                         |
| 334  | آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف                   | عَنْهُ بِسَبَهِ                                                                                          |
| 336  | باب: الل جہنم میں سب ہے کم عذاب والاضحص                   | ٩١- بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا                                                              |
|      | باب: اس بات کی دلیل که کفر پر مرنے والے فحض کواس          | ٩٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ                                             |
| 337  | کے ممل فائدہ نہ پہنچائیں گے                               | لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ                                                                                    |
|      | باب: مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہنگی) اور          | ٩٣- بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ                              |
| 337  | غيرمسلمول سيقطع تعلق اوراظهار براءت                       | مِنْهُم                                                                                                  |

| 11  | X                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | باب: اس بات کی دلیل که سلمانوں میں ہے بعض گروہ حساب            |
| 338 | اورعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں مے                       |
| 342 | باب: الل جنت میں سے آدھے اس امت سے ہول مے                      |
|     | باب: رسول الله طَافِيْكُم كا تول كه الله تعالى حضرت آ دم ملينا |
|     | ے فرمائے گادوزخ میں سیجنے کے لیے ہر ہزار                       |
| 344 | (1000) میں ہےنوسونانو ہے(999)الگ کردو                          |

٩٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَانِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ
 ٩٥ - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ
 ٩٦ - بَابُ قَوْلِهِ "يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ! أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ
 مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَيَسْعَةٌ وَيَسْعِةٌ وَيَسْعِينَ

|     | ,                                                       |                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 347 | طبارت کے احکام ومسائل                                   | ٢ كتاب الطَهارة                                                            |
| 348 | باب: وضوكى فضيلت                                        | ١- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ                                                 |
| 348 | باب: نماز کے لیے پا کیزگی واجب ہے                       | ٢- بَابُ وُجُوبِ الطُّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ                                  |
| 349 | باب: وضوكا طريقه اوراس كي يحيل                          | ٣- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ                                     |
| 350 | باب: وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت                | ٤- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ                           |
|     | باب: انسان جب تک کبیره گناموں سے اجتناب کرتا            | ٥- بَابٌ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ،        |
|     | رہے تو پانچوں نمازیں، ہر جمعہ دوسرے جمعے تک             | وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لَّمَا بَيْنَهُنَّ، مَا          |
|     | اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مت کے                  | اجْتُنِيَتِ الْكَبَافِرَ                                                   |
| 355 | گناہوں کا کفارہ (مثانے والے) ہیں                        |                                                                            |
| 356 | باب: وضوكے بعد كامتحب ذكر                               | ٦- بَابُ الذُّكْرِ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ                        |
| 357 | باب: وضوئے بعد کامتحب ذکر<br>باب: نبی کریم نکافی کا وضو | ٧- بَابٌ: فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ                                         |
|     | باب: طاق عدد میں ناک جمار نا اور طاق عدد میں تھوں       | ٨- بَابُ الْإِيتَارِ فِي الإسْتِثْنَارِ وَالْإسْتِجْمَارِ                  |
| 359 | چیز سے استنجا کرنا                                      |                                                                            |
| 360 | اب: (وضومیں) دونوں پاؤں کمل طور پر دھونا واجب ہے        | ٩- بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا                       |
|     | اب: اعضائے طہارت کے تمام حصول تک پانی پہنچانا           | ١٠- بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعٍ أَجْزَاءِ مَحَلُ الطُّهَارَةِ        |
| 363 | ضروری ہے                                                | ·                                                                          |
|     | اب: وضو کے پانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے)                 | ١١- بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ                        |
| 364 | گنا ہوں کا خارج ہوجانا                                  |                                                                            |
|     | اب : وضویمل چرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی        | ١٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ |
|     | • •                                                     |                                                                            |

| 18 = |                                                     |                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 364  | کو بردهانامتحب (پیندیده) ہے                         |                                                                        |
| 368  | باب: زيوروہال تک پنچ گا جہال تک وضو کا بانی مہنچ گا | ١٣- بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ              |
| 369  | باب: نا گواریوں کے باد جود پوراوضو کرنے کی فضیلت    | ١٤- بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ               |
| 369  | باب: مسواک کرنا                                     |                                                                        |
| 371  | باب: فطری خصلتیں                                    | ١٦- بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ                                          |
| 374  | باب: استنجاكرنا                                     | ١٧- بَابُ الإَسْتِطَابَةِ                                              |
| 376  | ہاب: دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت            | ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإَسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ                 |
|      | باب: طبارت و پاکیزگ اور (اس سے متعلق) دیگرامور کا   | ١٩- بَابُ النَّبَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ                       |
| 377  | دائمی طرف سے آغاز کرنا                              |                                                                        |
|      | باب: راستول اور ساميه وارجكهول مين قضائ حاجت        | ٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظُّلَالِ        |
| 377  | ہے ممانعت                                           |                                                                        |
| 378  | باب: قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا          | ٢١- بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ النَّبَرُّزِ                 |
| 379  | باب: موزول ربم كرنا                                 | ٢٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                                 |
| 383  | باب: پیشانی اور گرزی رہنے کرنا                      | ٢٣- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ                  |
| 385  | باب: موزول رمس کے لیے مدت کی تحدید                  | ٢٤- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                |
| 386  | باب: ایک وضوے تمام نمازیں اداکرنے کا جواز           | ٢٥- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ             |
|      | باب: وضوکرنے والے یا کسی بھی انسان کے لیے کروہ      | ٢٦- بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضَّىءِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ           |
|      | ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہ ہواہے تین         | الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا |
| 386  | دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے                       |                                                                        |
| 388  | باب: جس برتن کو کتا جمونا کردے،اس کا علم            | ٧٧- بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ                                     |
| 390  | اب: ممر بوئ پانی میں پیٹاب کرنے کی ممانعت           | ٢٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ             |
| 391  | باب: تممرے ہوئے پانی میں نہانے کی ممانعت            | ٢٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ          |
|      | اب: جب پیشاب یا کوئی اور نجاست مجدیس لگ منی موتو    | ٣٠- بَابُوُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا  |
|      | اے دھونا ضروری ہے اور زین پانی سے پاک ہو            | حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِمِنْ    |
| 391  | جاتی ہےاس کے کھودنے کی ضرورت نہیں                   | غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا                                         |

| 19 = |                                                     | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب: شیرخوار بچ کے پیشاب کا حکم، اس کو کیسے دھویا   | ٣١- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطُّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 393  | جا کے                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 394  | باب: مَنى كاحكم                                     | ٣٢- بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 397  | ،<br>باب: خون کی نجاست اوراس کے دھونے کا طریقہ      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | باب: پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل اور اس سے بچنا       | ٣٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الْإِسْتِيْرَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 397  | واجب ب                                              | مِنهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 399  | حيض كےا حكام ومسأل                                  | ٢ كتابُ الْحيْض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                     | المستوان الم |
|      | باب: حیض کے دوران میں کپڑوں میں ملبوں بیوی کے       | ١- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 401  | ساتھ کیٹنا                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | باب: اوڑھنے کے ایک کپڑے میں حائضہ بیوی کے           | ٢- بَابُ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَّاحِدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 402  | ساتھا کی بستر میں لیٹنا                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | باب: خصوص امام میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ        | ٣- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَاثِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | اپنے خاوند کا سر دھوئے اور اسے تکھی کرے، اس کا      | وَطَهَارَةِ شُؤْرِهَا، وَالِاتُّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | جھوٹا پاک ہے، اس کی مود میں سرر کھنا اور اس طرح     | الْقُرْآنِ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 402  | قرآن پڑھنا بھی جائز ہے                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 406  | باب: ندى كاحكم                                      | ٤- بَابُ الْمَذْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 407  | باب: نیندے بیدار ہوکر ہاتھ منددھونا                 | ٥- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | باب: حالت جنابت می سونے کا جواز اور (اگر انسان      | ٦- بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | کا) کچھ کھانے پینے ،سونے یا مجامعت کا ارادہ ہوتو    | وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ۖ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 407  | اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضو کرنامتحب ہے             | يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | باب: عورت كى منى فكل (احتلام مو) تواس برنها نا لازم | ٧- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَزْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 410  | 4                                                   | مِنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | باب: مرداور عورت کے مادہ منوبید کی کیفیت اور اس بات | ٨- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيٌ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 413  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | مَخْلُوقٌ مِّنْ مَّائَيْهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 415  | باب: عشل جنابت كالحريقية                            | ٩- بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

20 =

١٠- بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَاوِفِي غُسْل الْجَنَابَةِ ، إلى: عسل جنابت كے ليے بانى كى متحب مقدار، مردو وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِي حَالَةٍ عورت کا ایک برتن سے ایک (بی) حالت میں عشل کرنا اور دونوں میں ہے ایک کا دوسرے کے وَّاحِدَةٍ، وَّغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَصْلِ الْآخَرِ یے ہوئے یانی سے نہانا 418 422 ثَلَاثًا ١٢- بَابُ حُكْم ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ ماب: عشل کرنے والی عورت کی جو ٹیوں کا تھم 423 ١٣- بَابُ اسْنِخْبَابِ اسْنِغْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ الى: حَيْضِ عَسْلَ كَرْفِ والى عورت كم ليمتحب فِرْصَةً مِّنْ مُّسْكِ فِي مَوْضِع الدَّم ہے کہ وہ خون کی جگہ پر کستوری لگا روئی کا ٹکڑا استعال کرے 425 باب: متحاضه (جسعورت کواستحاضه ہو جائے،) اس کا ١٤- بَاتُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا غسل اوراس کی نماز 427 ١٥- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ إباب: حاكد كے ليروزے كى قفاواجب ب، تمازكى 430 ١٦- بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَّنَحْوِهِ اب: عشل کرنے والے کا کیڑے وغیرہ کے ذریعے ہے بردہ کرنا 431 اباب: ستركود يكمناحرام ي ١٧- بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ 432 اباب: تنهائی میں بے لباس ہو کرنہا نا جائز ہے ١٨- بَابُ جَوَازِ الْإِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ 433 ال : ستر کی حفاظت پر توجه دینا ١٩- بَابُ الإغْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ 434 اً اب: قضائے حاجت کرتے وقت کس چز سے خود کو ٢٠- بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ جھیایا جائے 435 ماب: یانی (سے شل) صرف منی کے یانی (کی وجہ) ٢١- بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ 436 ٢٢- بَابُ نَسْخ: (أَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ). وَوُجُوبِ الْغُسْلِ إِبِ: "إِلْى، صرف إِنى سے بے" مسوخ ب اور فقتے بالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْن کے مقامات کے ملنے سے مسل ضروری ہے 439 اباب: الي چيز (كمانے) سے وضو (كالازم مونا) جے ٢٣- بَاتُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

| 41— | XXX                                                  | قبر ست مقعایان                                                             |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 440 | آگ نے چھوا ہو                                        |                                                                            |
|     | ب: اليي چيز سے وضو (كائكم) منسوخ مونا جي آگ          | ٢٤- بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ                        |
| 441 | نے حچھوا ہو                                          |                                                                            |
| 444 | إب: اونٹ كے كوشت سے وضوكرنا                          | 1                                                                          |
|     | إب: اس امر کی دلیل که جسے پہلے طہارت کا یقین ہو، پھر | 1                                                                          |
|     | اسے بے وضو ہونے کا شک گزرے تو اس کے لیے              | شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ              |
| 445 | ای طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے                  | ·                                                                          |
| 446 | باب: مرے ہوئے جانور کا چمڑہ رنگنے سے پاک ہوجاتا ہے   | ٧٧- بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ                       |
| 449 | باب: متیم ( کابیان )                                 | ٢٨- بَابُ التَّيَمُّمِ                                                     |
| 453 | باب: اس بات کی دلیل که مسلمان نجس نہیں ہوتا          | -                                                                          |
| 454 | باب: جنابت وغيره كي صورت مين الله كا ذكر كرنا        |                                                                            |
|     | باب: بوضوفض کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی        | ٣١- بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا              |
| 454 | كراہت نہيں اور وضوفو ري طور پر کرنا ضروري نہيں       | كَرَاهَةَ فِي ذٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ            |
|     | باب: جب بيت الخلاء مين داخل مون كا اراده كري تو      | ٣٢- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ                     |
| 456 | کیا کم                                               |                                                                            |
|     | باب: اس بات کی دلیل کہ بیٹھے ہوئے انسان کے سو        | ٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُصُ الْوُضُوءَ |
| 456 | جانے ہے وضونہیں ٹو شا                                | ,                                                                          |
| 459 | £                                                    |                                                                            |
| 429 | نماز <u>ک</u> ا حکام ومسائل                          | ٤ كتاب الصلاة                                                              |
| 463 | باب: اذان کی ابتدا                                   | ١- بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ                                                 |
| 463 | باب: اذان دُهرى ادر تكبيراكهرى كهنه كاحكم            | ٢- بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ             |
| 465 | باب: اذان كاطريقه                                    | ٣- بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ                                                 |
| 465 | اب: ایک معجد کے لیے دومؤون رکھنامتحب ہے              | ٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتّْخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ      |
|     |                                                      |                                                                            |

وے توان برحملہ کرنے ہے رک جانا

466

٥- بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ البِ: نابينا كماته بيناموجود بوتواس كااذان ديناجائز م

٦- بَابُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ البِد وارالكر مِن جبكي قوم كي آبادي اذان سائي

الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ

| 22 == |                                                        | صعیح مسلم                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | باب: (اذان) سننے والے کے لیے مؤذن کے مانند             | ٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ      |
|       | كلمات كهنا مستحب ہے، پھر وہ رسول الله مُلْقِيْلُم بر   | سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ        |
| 467   | درود پڑھے، پھراللہ ہے آپ کے لیے وسیلہ مانگے            | لَهُ الْوَسِيلَةَ                                                      |
|       | باب: اذان کی نضیلت اور شیطان کااس کو سنتے ہی بھاگ      | ٨- بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرْبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ      |
| 469   | كفرْ ب ہونا                                            |                                                                        |
|       | باب: تحبیرتح بمهاور رکوع کی تکبیر کے ساتھ اور رکوع ہے  | ٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ   |
|       | اٹھے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانامتحب ہے            | تَكْبِيرَةِ الْإِخْرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ            |
|       | اور بیکہ جب (نمازی) سجدے سے سرا تھائے تو               | الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَايَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ       |
| 471   | رفع يدين نه كرب                                        |                                                                        |
|       | باب: نماز مین بر بار جمكت اور اشحت وقت تكبير كهنا ثابت | ١٠- بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلُّ خَفْضٍ وَّرَفْعِ فِي        |
|       | ہ، سوائے رکوع سے سراٹھانے کے، وہاں صرف                 | الصَّلَاةِ، إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ    |
| 473   | سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهَاجِاتٌ كَا          | اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ                                                  |
|       | باب: ہر رکعت میں سور و فاتحہ پڑھنے کی فرضیت اور اگر    | ١١- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَّ       |
|       | ( کوئی) فاتحه انجمی طرح نه پژه سکتا موادر نه اس        | إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمُهَا |
|       | کے لیے اس کا سیکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سواجو        | قَرَأً مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا                               |
| 476   | پڑھنا آسان ہو، پڑھ لے                                  | 1                                                                      |
|       | باب: مقتدی کوامام کے پیچھے بلندآ واز سے قراءت کرنے     | ١٢- بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ      |
| 481   | كاممانعت                                               | إبامه                                                                  |
|       | باب: ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں: بسم اللہ بلند آ واز | ١٣- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ              |
| 482   | ہے نہیں پڑھی جائے گ                                    |                                                                        |
|       | باب: ان لوگوں کی دلیل جن کے نزد یک بسم اللہ سورہ       | į –                                                                    |
| 483   |                                                        | شُورَةٍ، سِوٰى بَرَاءَةٍ                                               |
|       | باب: تحبير تحريمه كے بعد سينے سے نیچ اور ناف سے او پر  |                                                                        |
|       | دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا اور سجدے میں دونوں ہاتھ<br>۔ | تَكْبِيرَةِ الْإِخْرَامِ تَخْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ،             |
| 485   | زمین پر کندھوں کے برابر رکھنا                          | وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْق                     |
|       |                                                        | مَنْكِينِهِ                                                            |

| 23 = |                                                                | ئېرست مضامين                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 485  | إب: نماز مِين تشهد                                             | •                                                                                                                                                     |
|      | باب: تشہد (کے الفاظ کہنے) کے بعد نبی ٹاٹیٹم پر درود            | 1                                                                                                                                                     |
| 490  | پڑھنا                                                          | •                                                                                                                                                     |
|      | إب: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور | ١٨- بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ                                                                                                  |
| 492  | آ مین کہنا                                                     |                                                                                                                                                       |
| 494  | باب: مقتری کی طرف سے امام کی اقتدا                             | ١٩- بَابُ الْتِيمَام الْمَأْمُوم بِالْإِمَام                                                                                                          |
|      | باب: تحبير وغيره مين امام سے سبقت لے جانے كى                   | <ul> <li>١٩ - بَابُ النِّيمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ</li> <li>٢٠ - بَابُ النّهُي عَنْ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالنّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ</li> </ul> |
| 498  | ممانعت                                                         |                                                                                                                                                       |
|      | باب: جب امام كومرض، سفرياكي اور دجه سے عذر پيش آ               | ٢١- بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ - إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ                                                                                          |
|      | جائے تو لوگوں میں ہے کی کونماز پڑھانے کے                       | مِّنْ مَّرَضٍ وَسَفَرٍ وَعَيْرِهِمَا - مَنْ يُصَلِّي                                                                                                  |
|      | لیے اپنا جانشیں (خلیفہ) مقرر کرنااور جس نے                     | بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ                                                                                                |
|      | ایسےاہام کے پیھیے نماز ردھی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑا          | لْعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَـدَرَ عَلَيْهِ،                                                                                |
|      | ہونے سے قاصر ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگر                      | وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقٌّ مَنْ قَدَرَ                                                                                           |
|      | وہ کھڑا ہوسکتا ہے تو کھڑا ہو (کرنماز پڑھے)،                    | عَلَى الْقِيَامِ                                                                                                                                      |
|      | بیٹے ہوئے (امام) کے پیچیے جو (مقتری)                           |                                                                                                                                                       |
|      | کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے بیٹھ                       |                                                                                                                                                       |
| 499  | کرنماز پڑھنامنسوخ ہے                                           |                                                                                                                                                       |
|      | باب: جب امام کی آمد می تاخیر ہوجائے اور کی دوسرے               | ٢٢- بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ                                                                                 |
|      | کوآ کے کرنے میں فتنہ ونساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو               | الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ                                                                                                 |
| 508  | جماعت کے لیے آ گے کر دینا (جائز ہے )<br>                       |                                                                                                                                                       |
|      | باب: نماز من أكركونى بات بيش آجائ تو مرد ينع كيهاور            | ٢٣- بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا                                                                                |
| 511  | عورت ہاتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے                                | شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                 |
|      | · ·                                                            | ٢٤- بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِنْمَامِهَا                                                                                             |
| 512  | ے پڑھے کا تھم                                                  |                                                                                                                                                       |
|      |                                                                | ٢٥- بَابُ تَحْرِيمِ سَبَقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْسُجُودٍ                                                                                           |
| 514  | کی حرمت                                                        | وَّنَحُوهِمَا                                                                                                                                         |

| 24= |                                                         | سطيح اسلم                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 515 | باب: نماز میں آسان کی طرف نظر اٹھانے کی ممانعت          | <ul> <li>٢٦- بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَّفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي</li> <li>١١- يَابُ</li> </ul> |
|     | باب: نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے   | الصَّلَاةِ<br>٢٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ                         |
|     | ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی              | الْإِشَارَةِ بِالْنَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ،وَ إِنْمَامِ                                     |
|     | ممانعت ، نیز پہلی صفول کو کممل کرنے اور ان میں          | الصُّفُوفِ الْأُوّلِ وَالنَّرَاصُ فِيهَا وَالْأَمْرِ                                                   |
| 516 | بُونے اور ل کر کھڑے ہونے کا حکم                         | بِالِاجْتِمَاعِ                                                                                        |
|     | باب: مفول کو برابر اور سیدها کرنا اور اولیت کے حماب     | <ul> <li>٢٨- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَ إِفَامَتِهَا وَفَضْلِ الْأَوَّلِ</li> </ul>                |
|     | مصفول کی نضیلت، پہلی صف میں شرکت کے                     | فَالْأَوَّلِ مِنْهَا، وَالإِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ                                        |
|     | لیے از دحام اور مسابقت، جن لوگوں کو ( دوسروں            | وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمٍ أُولِي الْفَضْلِ                                               |
|     | ر) نضیلت حاصل ہے ان کوآ مے کرنا اور امام کے             | وَتَقْرِيبِهِمْ مِّنَ الْإِمَامِ                                                                       |
| 518 | قريب جگددينا                                            |                                                                                                        |
|     | باب: مردول کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو حکم ( دیا | ٢٩- بَابُ أَمْرِ النُّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرُّجَالِ أَنْ                                    |
|     | گیا) کہ وہ اس وقت تک تجدے ہے اپنا سرنہ                  | لَّا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ                                          |
| 522 | اٹھائیں جب تک مردسر نہاٹھالیں                           | الرُّجَالُ                                                                                             |
|     | باب: اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو خواتین مساجد میں جاسکتی | ٣٠- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ                                 |
| 523 | ېي ليکن وه خوشبولگا کرن <b>. نکل</b> يل                 | عَلَيْهِ فِتْنَةً ، وَّأَنَّهَا لَا نَخْرُجُ مُطَيَّبَةً                                               |
|     | باب: جهری نمازوں میں جب بلند قراءت کی وجہ ہے کسی        | ٣١- بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاقِالْجَهْرِيَّةِ                                   |
|     | خرابی کا اندیشہ ہوتو جہراور آ ہستہ کے مابین درمیانی     | بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِشْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ                                             |
| 526 | آ داز میں قراءت کرنا                                    | مَفْسَدَةً                                                                                             |
| 527 | باب: قراءت کوتوجہ سے سننا                               | ٣١- بَابُ الإسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ                                                                   |
|     | باب: صبح کی نماز میں بلندا واز ہے قراءت کرنا اور جنوں   | ٣٣- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى                                  |
| 529 | كوقر آن سنانا                                           | الْحِنّ                                                                                                |
| 533 | باب: ظهراورعصر مین قراءت                                | ٣٤- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                                                       |
| 536 | باب: صبح کی نماز میں قراءت                              | ٣٥- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ                                                                   |
| 541 | باب: عشاء کی نماز میں قراءت                             | ٣٦- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ                                                                  |
|     | باب: اماموں کو ہلکی (لیکن) مکمل صورت میں نماز           |                                                                                                        |

| 25 == |                                                        | فهرست مضامین                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 543   | پڑھانے کا حکم                                          |                                                                   |
|       | باب: نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کی محمیل کے     | ٣٨- بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي      |
| 547   | ساتھاس میں تخفیف ہونی چاہیے                            | تَمَامِ                                                           |
| 549   | باب: امام کی پیروی اور ہر کام امام کے بعد کرنا         | ٣٩- بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ             |
| 551   | باب: رکوع ہے سراٹھا کر (نمازی) کیا کہے؟                | ٠٤- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ       |
| 553   | باب: رکوع اور تحدول میں قر آن پڑھناممنوع ہے            | ٤١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَآءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ      |
|       |                                                        | وَالسُّجُودِ                                                      |
| 557   | باب: رکوع اور تجدے میں کیا کہا جائے؟                   | ٤٢- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟                |
| 560   | باب: سجدے کی فضیلت اوراس کی ترغیب                      | ٤٣- بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ                   |
|       | باب: اعضائے مجدہ کا بیان، نیز نماز میں کپڑوں اور بالوں | ٤٤- بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ ۗ |
| 561   | کے اکٹھا کرنے اورسر پر جُوڑا باندھنے کی ممانعت         | وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ                     |
|       | باب: تحدے میں اعتدال اور دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر     | ٤٥- بَابُ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ     |
|       | رکھنا، دونوں کہنیوں کو دونوں پہلووں سے اٹھا کر         | عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ،     |
| 564   | ادرپیٹ کورانوں ہےاونچا کر کے رکھنا                     | وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ              |
|       | باب: نماز اورجن (اعمال) سے نماز کا افتتاح اور اختیام   | ٤٦- بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ    |
|       | ہوتا ہے، ان کا جامع بیان، رکوع اور اس میں              | وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالإغْتِدَالِ مِنْهُ،       |
|       | اعتدال، مجده اوراس میں اعتدال، چار رکعت والی           | وَالسُّجُودِ وَالاِعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ  |
|       | نماز میں ہر دور کعت کے بعد تشہد اور دو سجدوں کے        | رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ     |
| 566   | درمیان بینهنے اور پہلے تشہد میں بینهنے کا طریقہ        | السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي النَّشَهَّدِ الْأَوَّلِ                    |
| 567   | باب: نمازی کاستره                                      | ٤٧- بَابُ سُنْرَةِ الْمُصَلِّي                                    |
| 573   | باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کورو کنا               | ٤٨- بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي              |
| 575   | باب: نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہونا                    | ٤٩- بَابُ دُنُوٌ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتُرَةِ                     |
| 576   | باب: نمازی کےسترے کی مقدار                             | ٥٠- بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي                         |
| 577   | باب: نمازی کے سامنے لیٹنا                              |                                                                   |
| 580   | باب: ایک کپڑے میں نماز پڑھنااوراس کے پہننے کا طریقہ    | ٥٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَّصِفَةِ لُبْسِهِ      |

| 586 | متحدول اورنماز کی جنگہوں کے احکام                   | ٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 586 | مىجدىي اورنمازى جگهبين                              | - بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ                          |
| 590 | باب: مبحد نبوی کی تقمیر                             | ١- بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّي ﷺ                           |
| 591 | باب: بیت المقدی سے خاند کعبہ کی طرف قبلے کی تبدیلی  | ٢- بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ      |
|     | باب: قبرول پرمجد بنانے، اس میں تصویریں رکھنے اور    | ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ،        |
| 593 | قبرول کومساجد بنانے کی ممانعت                       | وَاتُّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ اتَّخَاذِ الْقُبُورِ   |
|     |                                                     | مَسَاجِدَ                                                            |
| 596 | باب: مساجد کی تعمیر کی فضیلت اوراس کی تلقین         | ٤- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا            |
|     | اب: رکوع میں گھننوں پر ہاتھ رکھنا افضل ہے، تطبیق    | ٥- بَابُ النُّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي       |
|     | (ہتھیلیوں کو جوڑ کر، اٹگلیوں کو پیوستہ کر کے، اٹھیں | الزُّكُوعِ، وَنَسْخِ التَّطْبِيَقِ                                   |
| 597 | گھٹنول کے درمیان رکھنا)منسوخ ہے                     |                                                                      |
| 600 | باب: اقعاء كے طريقے سے ايزيوں پر بيٹھنے كا جواز     | ٦- بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ                    |
|     | باب: نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے     | ٧- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ      |
| 601 | جواز کامنسوخ ہونا                                   | مِنْ إِبَاحَتِهِ                                                     |
|     | باب: نماز کے دوران میں شیطان پرلعنت بھیجے،اس سے     | ٨- بَابُ جَوَازِ لَغْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ،       |
| 605 | پناہ ہا نگنے اور تھوڑے ہے عمل کا جواز               | وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ |
| 607 | باب: نماز میں بچوں کواٹھائے کا جواز                 | ٩- بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ                  |
| 608 | باب: نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز                | ١٠-بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ        |
| 610 | باب: نماز میں پہلوپر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے            | ١١-بَابُ كَرَاهَةِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ                       |
|     | باب: نمازمیں (ایک سے زیادہ بار) کنگریاں صاف کرنا    | ١٢-بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصْى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي       |
| 610 | اورمٹی کو برابر کرنا مکروہ ہے                       | الصَّلَاةِ                                                           |
|     |                                                     | ١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي             |
| 611 | کی الاکش) کھینکناممنوع ہے                           |                                                                      |
| 615 | باب: جوتے ہی <i>ن کرنماز پڑھنے کا جواز</i>          |                                                                      |
| 616 | باب: نقش ونگار والے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے    | ١٥- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي نُوبٍ لَّهُ أَعْلَامُ             |

| 27  | x                                                      | فهرست مضامین                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | باب: انسان جو کھانا فورا تناول کرنا چاہتا ہے اس کی     | ١٦- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي         |
|     | موجودگی میں اور فطری ضرورت رو کتے ہوئے نماز            | يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ           |
| 617 |                                                        | مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ                                     |
|     | باب: جس شخص نے لہن، بیاز، گندنایاان جیسی کوئی نا گوار  | ١٧- بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ |
|     | بو والی چیز کھائی ہوتو اس کے لیے بوختم ہونے تک         | نَحْوِهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْحُضُورِ                |
| 619 | مجدمیں جانے کی ممانعت اور اسے مجدسے نکالنا             | الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ ذٰلِكَ الرَّبِحُ وَ إِخْرَاجِهِ مِنَ     |
|     |                                                        | الْمَسْجِدِ                                                          |
|     | باب: مجدیش گم شده جانور کا اعلان کرنے کی ممانعت،       | ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَّشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ،        |
| 624 | ابيااعلان سننے والا كيا كج؟                            | وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ                               |
| 626 | باب: نماز میں بھول جانے اور تجدہ سہو کا بیان           | ١٩- بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ                 |
| 636 | باب: تحبدهٔ تلاوت کابیان                               | ٢٠- بَابُ سُجُودِ الثَّلَاوَةِ                                       |
|     | باب: نماز میں بیٹھنے کا طریقہ اور دونوں ہاتھ رانوں پر  | ٢١- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ            |
| 639 | ر کھنے کی کیفیت                                        | وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَينِ                                |
|     | باب: نمازخم كرنے كے ليےاس سے فارغ ہوتے وقت             | ٢٢- بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ            |
| 642 | سلام چھیرنا اوراس کی کیفیت                             | فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ                                          |
| 643 | باب: نماز کے بعد ذکر کرنا                              | ٢٣- بَابُ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                |
|     | باب: تشهداورسلام کے درمیان عذاب قبرے الله کی پناہ      | ٢٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ           |
| 644 | مانگنامتحب ہے                                          |                                                                      |
| 645 | باب: نماز میں کن چیزوں سے پناہ ما تکی جاتی ہے؟         | ٢٥- بَابُ مَا يُشْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ                      |
| 649 | باب: نماز کے بعد ذکر کرنامتحب ہے اور اس کا طریقہ       | ٢٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ        |
|     | ,                                                      | صِفَتِهِ                                                             |
| 657 | باب: تنبیر تحریمه اور قراءت کے درمیان کیا کہا جائے؟    | ٧٧- بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ |
|     | ابب: نماز کے لیے وقار اور سکون کے ساتھ آنامتحب         | ٢٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنَّيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، |
| 659 | ہے اور دوڑ کرآ ناممنوع ہے                              | وَّالنَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِهَا سَعْيًا                               |
| 661 | باب: لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟                      | ٢٩- بَابُ مَثْنَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟                      |
| 663 | ۔<br>اباب: جےنماز کی ایک رکعت مل گئی،اے وہ نماز مل گئی | ٣٠- بَابُ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ    |

28= تلك الصّلاة ٣١- بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس باب: یانچ نمازوں کے اوقات 666 ٣٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ إب: سخت رمي من إجماعت نماز كے ليے واتے وقت رائے میں شدید گری لگے تو ظیر کو تھنڈا کر کے لِمَنْ يَّمْضِي إلى جَمَاعَةِ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَريقِهِ رد هنامتحب ہے 673 ٣٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيم الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلى: كرى مِن شدت نه بوتو ظهر كواول وقت مِن جلدى فِي غَيْر شِدَّةِ الْحَرِّ یڑھنامتخب ہے 676 ٣٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ اباب: نمازعفر جلدی پڑھنامتحہ ہے 678 ٣٥- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْويتِ صَلَاةِ الْعَصْر باب: نمازعصرچپوڑنے کے بارے میں سخت وعید 681 ٣٦- بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ اباب: ان کی دلیل جو کہتے ہیںالصلاۃ الوسطی ( درمان کی صَلَاةُ الْعَصْر نماز)عصری نمازیے 682 ٣٧- بَابُ فَضْلِ صَلَاتَي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ إباب: صح اورعمرى نمازى فنيلت اوران كي حفاظت 686 وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا ٣٨- بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَفْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ إلى السابات كابيان كم عرب كا اول وقت سورج ك الشَّمْس غروب ہونے پر ہے 689 ٣٩- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا ایاب: عشاء کی نماز کا وقت اوراس میں تاخیر 689 ٤٠ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّبْحِ فِي أُوَّلِ إب: صَحَى مُمازجلدى، اس كاول وقت مِن، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنامتحب ہے، وَقْتِهَا، وَهُوَ التَّغْلِيشُ، وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان 696 ٤١- بَابُ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَّفْتِهَا أَباب: نمازكواس كسب ع بهتروقت م مؤخركنا مروہ ہے اور اگر امام نماز میں تاخیر کر دے تو الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ ﴿ مقتدی کوکیا کرنا جاہے 699 ٤٢- بَابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ النَّسْدِيدِ إباب: باجماعت نماز كي فضيلت، اس سے بيحج رہے پر فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا، وَأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَعِيداور (وضاحت كه) نماز باجماعت فرض كفايي ب 702 ٤٣- بَابٌ يَبْجِبُ إِنْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ أَبابِ: جواذن سے اس کے لیے محد میں آناواجب ہے 706 النُّدَاءَ

| 25  |                                                       |                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: نماز کی باجماعت ادائیگی مدایت کی پخته را ہوں میں | ٤٤- بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى                          |
| 707 | ے (ایک راہ) ہے                                        |                                                                              |
|     | باب: جب مؤذن اذان كهه دے تواس كے بعد مجدے             | ٥٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ           |
| 708 | لگناممنوع ہے                                          | الْمُوَذِّنُ                                                                 |
| 709 | باب: عشاءاور مبح کی نماز باجهاعت ادا کرنے کی فضیلت    | ٤٦- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةِ                |
|     | باب: عذر کی صورت میں نمازے پیچے رہ جانے (اکیلے        | ٤٧- بَابُ الرُّجْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرِ            |
| 710 | پڑھ لینے) کی اجازت                                    |                                                                              |
|     | باب: نفل نماز کی جماعت اور پاک چٹائی، جائے نماز اور   | ٤٨- بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ                |
| 713 | کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے                       | عَلَى حَصِيرٍ وَّخُمْرَةٍ وَّثَوْبٍ وَّغَيْرِهَا مِنَ                        |
|     |                                                       | الطَّاهِرَاتِ                                                                |
|     | باب: فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انظار      | <ul> <li>١٩- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ</li> </ul> |
| 716 | کرنے کی فضیلت                                         | وَّانْتِظَارِ الصَّلَاةِ                                                     |
| 718 | باب: مسجدول کی طرف زیاده قدم چلنے کی نضیلت            | ٥٠- بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْبُخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ                      |
|     | باب: مجدمین نماز کے لیے چل کرآنے سے گناہ مٹائے        | ٥١- بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحٰى بِهِ الْخَطَايَا                |
| 721 | جاتے ہیں اوراس سے درجات بلند کیے جاتے ہیں             | وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ                                                 |
|     | اب صبح (کی نماز) کے بعدائی نماز کی جگہ بیٹھے رہے      | ٥٢- بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ،                 |
| 722 | اورمساجد کی فضیلت                                     | وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ                                                        |
| 724 | باب: امامت پرزیاده حق کس کا ہے؟                       | ٥٣- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟                                       |
|     | باب: جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتو تمام         | ٥٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ،                  |
| 727 | نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنامتحب ہے                    | إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ                                    |
|     | اب: فوت شده نماز کی قضااوراس میں جلدی کرنامتحب        | ٥٥- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ           |
| 733 | 4                                                     | قَضَاثِهَا                                                                   |
|     |                                                       |                                                                              |

### عرض ناشر

اللہ کے لیے بے حد حمد وثنا اور لا تعداد شکر ہے کہ اس نے اپنے بے پایاں فضل وکرم سے اوارہ کو مختلف زبانوں میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول مُن اللہ کے فرا مین دنیا کے کونے میں پھیلانے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج ہمار سے لیے پھر اللہ کے حضور اظہارِ شکر کا خصوصی موقع ہے کہ ہم کتاب اللہ کے بعد دوضیح ترین کتابوں میں سے ایک ، میچ مسلم ، اردو ترجے اور مختصر شرح کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ترجے اور مختصر شرح کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی نے حتی اور ابدی فلاح کے لیے اس کا کتاب کی سب سے اہم اور بنیادی سچائیاں اپنی مقدس کتاب کے ذریعے سے بنی نوع انسان کوعطا کیں۔ پھر کامل ترین دانائی سے ان سچائیوں کے مطابق زندگی گزار نے کے طریقے اپنے مقدس رسول کے ذریعے سے سکھائے۔ انسان نے جب بھی ان دونوں کو کمل طور پر اپنا لیا اسے کوئی چیز عروج کے اعلیٰ ترین مدارج پر چنیخے سے نہ روک سکی۔

محدثین کرام نے رسول اللہ کا قیارے کے فرمودات اور طریقے (احادیث اور سنن) جمع کرنے اور انھیں بہترین ترتیب کے ساتھ متلاشیان حق کے استفادے کے لیے پیش کرنے کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ ان بیس سے دو بہت بڑے نام امام بخاری اور امام سلم بھٹ کے ہیں۔ مختلف محدثین کرام کی طرف سے آلمُصَنَف اور آلمُسنَد کے نام سے احادیث کے بڑے بڑے بروے جموعوں کی تالیف کے بعد امت کے لیے ایسی جامع کتابوں کی ضرورت شدت سے محسوں کی جارہی تھی جو صرف اور صرف صحح احادیث پر شمل ہوں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہل امام بخاری ڈلٹ نے کی۔ ان کی صحح جمیں اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی صحح احادیث پر شمل ایک اور جموعہ حدیث کی گنجائش موجود جمیں اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی صحح احادیث پر شمل ایک اور جموعہ حدیث کی گنجائش موجود سے بھی ایک اور صحح کی ضرورت محسوں کی جارہی تھی۔ بہی وجہ ہے کہ جب صحح مسلم سامنے آئی تو امت نے صحح بخاری کی طرح اسے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور علاء اور طالبانِ علم حدیث نے ان دونوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنالیا۔ دونوں کے معیارا تخاب اور اسلوب میں جوفرق ہاس کی بنا پر اہل علم کے زد یک بید دونوں کا بیس ناگر برقر ار

دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا گیا۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ابتدائی صدیوں میں مغرب، یعنی شالی افریقہ کے مسلمان ممالک میں اہل علم کی زیادہ توجیح مسلم اور اس کی تعلیم و ترویج کی طرف مبذول رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مسلم بڑھئے نے احادیث کی ترتیب آسان رکھی۔ انھوں نے متعلقہ موضوعات کے تحت پوری احادیث نقل کیں۔ مختلف سندول کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ تفصیلات ایک جگہ جمع کر دیں۔ طالب علم کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان ممالک میں شرحیں بھی زیادہ ترجیح مسلم ہی کی کھی گئیں۔ اس کے بالمقابل مصراور اس سے مشرق میں واقع اسلامی ممالک کے علماء ہمیشہ سے صحیح بخاری کو میچ مسلم پر ترجیح دیتے رہے۔ اس کے بوے اسباب میں انتخاب حدیث میں امام بخاری بڑھئے کا اعلیٰ تر معیار فن حدیث میں ان کا بلند مقام اور ان کاعظیم تفقہ ہے۔

کھ عرصہ یہی کیفیت رہی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علائے است اس بات پر منفق ہوتے گئے کہ چنابا هُمَا أَصَعُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ الْعَزِيزِ ..... ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصَعُ الْكِتَابِيْنِ صَحِيحًا وَّأَكُثُرُهُمَا فَوَائِدَ. ''الله تعالی کی کتاب بغد كتاب اللهِ الْعَزِيزِ ..... پھران دونوں میں امام کتاب عزیز کے بعد ان دونوں (امام بخاری اور امام سلم) کی کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں ..... پھران دونوں میں امام بخاری کی کتابی سام ہے۔' (مقدمة ابن الصلاح وسن 14)

صحت کے حوالے سے کمل تحقیق کے بعد یہاں تک کہا گیا کہان دونوں کتابوں کی تمام احادیث کی صحت کی قتم کھائی جاسکتی ہے۔(النقیید والإیضاح، ص: 39)

اصولِ حدیث کے امام علامہ این صلاح براش نے امام ابوعبداللہ الحمیدی براش کا یہ تول بھی نقل کیا ہے: لَمْ نَجِدْ مِنَ الْأَقِمَةِ الْمَامَیْنِ. الْأَقِمَةِ الْمَامَیْنِ الْلَهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِیعِ مَاجَمَعَهُ بِالصَّحَةِ إِلَّا هٰذَیْنِ الْإِمَامَیْنِ. وَ گُرْشَتِهُ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِیعِ مَاجَمَعَهُ بِالصَّحَ اللّهُ عَنْهُمْ الله مَامَیْنِ اللّهُ عَنْهُمْ مَدیث میں سے ان دواماموں (بخاری اور مسلم) کے سواکوئی نہیں جس نے ہمیں یہ بات محمل طور پر سمجھادی ہو گرشتہ ایم میں جواحادیث جمع کی بیں وہ سب کی سب صحیح بیں۔ '(مقدمة ابن الصلاح وص: 22)

یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رہنی چاہیے کہ بقول محمہ فو ادعبدالباق ، دونوں کتابوں میں متفقہ طور پر روایت کی جانے والی اصادیث کی تعداد 1906 ہے۔ اس طرح یہ بھی شار کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری میں 500 صحیح روایات الی ہیں جو امام مسلم بڑھئے نے بیان نہیں کیس۔ اس طرح امام مسلم بڑھئے نے اپنی کتاب میں 1500 ایس صحیح روایات بیان کی ہیں جو صحیح بخاری میں شامل نہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ دونوں کتابوں کو یکجا کیا جائے تو صحیح روایات کی تعداد دگئی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان میں بڑا حصہ امام مسلم بڑھئے کی منتخب کردہ احادیث کا ہے۔

عرض ناشر \_\_\_\_\_\_ عرض عاشر \_\_\_\_\_ عرض عاشر \_\_\_\_\_ عرض عاشر \_\_\_\_\_ عرض عاشر \_\_\_\_\_ عرض عاشر \_\_\_\_ عرض عاشر \_\_\_\_ عرض عاشر \_\_\_\_

امام سلم برط نے صحیح مسلم کی تالیف کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اس وقت طالبانِ حدیث کو ایک ایک کتاب کی تلاش تھی جو دین کے طور طریقوں ، اس کے احکام ، جز ااور سزا کے نظام اور جن امور سے بچنا اور جن کو اپنا تا ہے ، ان کے بارے میں رسول اللہ تا تا ہے کہ فرامین اور آپ کی سنن کی متند روایات پر مشمل ہو۔ ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہواور بیروایات حن تر تیب سے ایک ایس تالیف میں جمع کر دی جا کیں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو۔ یہ ایک تالیف میں جمع کر دی جا کیں جو خیر ضروری طور پر طویل نہ ہو۔ یہ ایک تالیف ہوجس پر دین کے تہم ، تدتر اور استنباط کے حوالے سے کمل انحصار کیا جاسکے۔ (مقدمة صحیح مسلم ، ص: 49)

صحیح مسلم کو، متندار دوتر جے اور اس کے بعد اعلی تحقیقی معیار کی شرح، پیش کرتے ہوئے ہمارے سامنے بھی بعینہ یہی مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردو دان قارئین کے لیے یہ کتاب دین کے نہم، تدیر اور استنباط کا ایک اہم ذریعہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دو اس کتاب کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسے امت کی اصلاح، ہدایت اور عروج کا ذریعہ بنائے اور ہمیں کتاب وسنت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

ناشر

### بِنْسُــهِ ٱللهِ ٱلزَّغَنِ ٱلنِجَيَــةِ

# تقتريم

ٱلْحَمْدُلِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۚ إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۚ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ:

الله تعالی کی تمام محلوقات میں سے انسان افضل ترین مخلوق ہے۔اللہ نے اس کی ہرضرورت یوری کرنے کے لیے ثایان ثان انظام فرمایا۔اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ ونیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ ہرکسی کی محبت،عقیدت اور احرّ ام کا مرکز ومحور ہو۔ اگر وہ یہ بچھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سب کچھادھورا رہ جاتا ہے۔ سزااور جزابھی ادھوری، انصاف اورحق ری بھی ادھوری اورسب سے بڑھ کریہ کہ آرز و کیں اورتمنا کیں بھی تشندرہ جاتی ہیں۔ وہ جیسی زندگی گز ارنا چاہتا ہے،صحت، جوانی بنعتیں اور ان سے لذت یاب ہونے کی مہلت سب کچھادھورا ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت میہوئی کہ اسے نعتوں سے مستفید ہونے کی پھر سے مہلت ملے، بلکہ دائمی زندگی ملے اور اس میں وہ احترام، اکرام اور انعام کے بلندترین مقام پر فائز ہو جائے۔اللہ نے انسان کی اس ضرورت کوبھی انتہائی شایانِ شان طریقے سے پورا کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔اللہ نے دنیا میں ایسی عظیم ستیاں پیدا کیں جو لا تعداد انسانوں کی بے پناہ محبت، عقیدت اور احترام کامحور بنیں۔ انھوں نے اپنی اپنی قوم کو تفاخر بخشا۔ اپنے دور کے انسانوں کے لیےاس رائے کی نشاند ہی کی جس پر چل کر وہ بھی عظمتوں کی ان منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کی آرزوان میں ہے ہر تھنف کے دل میں مچل رہی ہے۔انھوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیوی کا میابیوں کی ان منزلوں تک پہنینے کے بعد لامتنا ہی نعمتوں کی منزل بھی ان کی دسترس میں ہے۔ انھیں اللہ نے انسانوں کوعظمتوں کی راہ پر چلانے کے لیے پیدا کیا۔ انھیں این مخلوقات کی کامیابی اور ان کی ابدی مسرتوں کے لیے ان کے نام با قاعدہ پیغام دے کرمبعوث کیا۔اللہ نے کسی بستی اور کسی زمانے کے انسانوں کو دنیوی اور ابدی مسرتوں کی خوش خبری دینے والے انتہائی خیرخواہ محسنوں سے محروم نہ رکھا۔ پھر جب انسانوں کو ابھی معلوم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی زندگی کے اس مرطلے کا آغاز ہونے والا ہے جب فاصلے آہتہ آہتہ سٹ جائیں گے۔ دور دراز کے انسان ایک دوسرے کے قریب آ جا کیں گے۔ عام لوگوں میں علم کی دولت بننے گلگی، اور ہوتے ہوتے پوری دنیا ایک بستی میں تبدیل ہوجائے گی تو اللہ نے رنگ بسل اور زبان کی تمیز کے بغیر ساری انسانی مخلوقات کے لیے ایک ایسے ہادی اعظم بھیج و یے جنمیں ہرانسان کے ساتھ اتی محبت تھی کہ کوئی انسان خوداینے آپ ہے بھی اتن محبت نہیں کرسکتا۔ وہ ہرانسان کے خوداس کی اپنی نسبت بھی زیادہ خیرخواہ تھے۔ انھیں اللہ نے ایسی جامع ، روثن اور کمل ہدایت دے کر بھیجا جس سے صرف دو د ہائیوں میں ساری و نیا کی قسمت بدل گئی۔ پوری د نیا کے سامنے ثابت ہوگیا کہ بنی آ دم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنالیس تو پوری انسانیت کے عروج پرستارے رشک کریں گے۔

### Free downloading facility for DAWAH purpose only

اگرکوئی حدیث انتہائی او نیچ درجے کے راویوں کے ہاں موجود نہیں لیکن اس سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سے زیادہ راوی صحیح واسطوں سے اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ مقبول لوگوں کی تائید سے بیان کردہ بیصدیث قابل قبول بن جائے گ۔

تابعین ہی کے دور سے طالبان حدیث نے متون کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والے راویوں کے تمام ضروری احوال ، ان کے بارے میں مختلف ائمہ اور دھاظے حدیث کی آراء اور شہادتوں کو بھی لکھنا ضروری سمجھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قابل ذکر محدث نے نہ صرف اسانید اور متون کو جمع کیا بلکہ ہرایک نے ، جمع متون سے پہلے راویوں کے احوال اور ان کی عادات واوصاف کے بارے میں صرف اسانید اور متون کو جمع کیا بلکہ ہرایک نے ، جمع متون سے پہلے راویوں کے احوال اور ان کی عادات واوصاف کے بارے میں حامع کی ہیں۔

اں سلسکر تعلیم وتعلم میں اہم بات ہے ہے کہ یہ چندلوگوں کے لیے مخصوص نہ تھا۔ یہ ہمہ گیرتھا۔ اس پر کسی کی اجارہ داری نہ تھی۔ اللہ کے پیغام اور رسول اللہ علاقیا کی رہنمائی ہرانسان کے لیے تھی۔ جمال رسالت کے ساتھ شیفتگی اور نو بنوت سے مستنیر ہونے اور اسے دوسروں تک لے جانے پر آدم ملیگا کے ہر بیٹے کا حق تھا، ہرایک کے لیے صدائے عام تھی اور اس کے ہر طلبگار کے لیے عزت ، عظمت اور فضیلت کے دروازے کھلے تھے۔

اس میدان میں سبقت رنگ کی بنیاد پر ممکن تھی نہ نسل اور وطن کی بنیاد پر۔ حکمرانی کے میدان میں قریش میں سے ہونا یا رسول الله طاقع سے قرابت داری رکھنا، استحقاقِ امارت کی بنیاد مانا جاتا تھا، کیکن عرب وعجم نے حدیث کی قلمرو کا امیر المونین امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، عبدالله بن مبارک، محمد بن اساعیل بخاری اور مسلم بن حجاج نیشا پوری بیستے کو تسلیم کیا۔ ﴿ عبدالله بن مبارک متحد ﴿ اور مسلم بن حجاج نیشا پور سے تعلق رکھنے والے عجمی تھے۔ ﴿ اور مسلم بن حجاج نیشا پور سے تعلق رکھنے والے عجمی تھے۔ ﴿ یہ اِس وجہ سے ممکن ہوا کہ علم حدیث ایک کھلا میدان تھا، اس میں مسابقت کا حق ہر انسان کو حاصل تھا اور مہارت و کمال کے بارے میں فیصلہ اس میدان کے جمہور شرکاء کے ہاتھ میں تھا۔

امام سلم برائے عظیم محدثین کے اس سلسلة الذهب کی ایک اہم کڑی ہیں۔ وفات تک ان کی پوری زندگی حدیث کی خدمت کے لیے وقف رہی۔ ان کا مقصود صرف احادیث کا حصول اور ان کی اشاعت نہ تھا بلکہ محدثین کے اعلیٰ ترین معیارِ نقتر کے مطابق تمام مرویات کو کھنگالنا، شیح ترین احادیث کو الگ کرنا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کے لیے ان کو مرتب اور مدون کر کے امت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ انھوں نے جس جبح محدث عرق ریزی، دقیقہ شناسی اور اخلاص ولگن کے ساتھ کام کیا، اس کی اللہ کے نزد یک قبولیت کی دلیل ہے ہے کہ ان کی 'المجامع الصحیح المسند' امت مسلمہ کے نزد یک علم حدیث کی دو تھے ترین اور مقبول ترین کتابوں میں سے ایک قرار پائی۔ ہر دور میں حصولِ علم حدیث کے لیے یہ ایک اساسی کتاب رہی۔ علم حدیث کا کوئی طالب علم نہیں جس نے اس سے بے پناہ استفادہ نہ کیا ہو۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک ہوتے ہر دور میں کروڑوں انسانوں نے رہنمائی حاصل کی۔

ہم آیندہ سلور میں اختصار سے جائزہ لیں گے کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے اس عظیم محدث کی ذاتی زندگی کے خدوخال کیا تھے؟علم حدیث کی خدمت کے لیے انھوں نے کیا کیا علمی کارنا ہے سرانجام دیے اوران کے متاز ترین علمی کارنا ہے، سیح مسلم کی اقلیازی خصوصیات کیا ہیں؟ میبھی کہ انھوں نے کامیابی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے کیاراستہ اختیار کیا، کیسی زبروست جدوجہد کی، کیا منزلیس طے کیس اور کن اصولوں کوا پنا کرامیر المومنین فی الحدیث کا مقام حاصل کیا؟

امام سلم رالله كحالات زندگى

الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري 202 يا204 يا206 هي نيثالورين پيرا ہوئ اور وہي علم كى كى منزليس طے كيس ان كوالدين صاحب حيثيت تھے۔اس ليے امام سلم كوزندگى ميں رزق كے ليے زيادہ تك ودونہيں كرنى پڑى انھوں نے اپنى زندگى علم حديث كى خدمت كے ليے وقف كردى۔ حصول علم اور اسا تذہ

اٹھارہ برس کی عمر میں سب سے پہلے حدیث کا ساع (ساع اور کتابت لازم وملز وم تھے) یجیٰ بن یجیٰ تمیمی سے کیا۔220 ھ میں حج کیا اور مکہ میں امام مالک کے اجل ترین شاگر دعبداللہ بن مسلمہ قعنبی سے احادیث سنیں اور ککھیں ۔ ﴿ کوفہ میں انھوں نے

<sup>1</sup> تذكرة الحفاظ، مقدمة، ص: 4. 2 سيرأعلام النبلاء:8/378. 3 سيرأعلام النبلاء:391/12 مرأعلام النبلاء: 558/2.

ة سيرأعلام النبلاء: 12/558 وتذكرة الحفاظ:1/1281.

تقریم \_\_\_\_\_× \_\_\_\_× \_\_\_\_ قریم و تقریم \_\_\_\_

احمد بن بونس کے علاوہ علاء کی ایک جماعت ہے، پھر حربین، عراق اور مصر کے تقریباً دوسو بیس اساتذہ سے احادیث حاصل کیں۔ استحصولِ حدیث کا طریقہ بہی تھا کہ احادیث معاسات کا اور ساتھ کھی جاتی تھی۔ ان کے اہم اساتذہ میں امام احمد بن ضبل ، احمد بن منذر قزاز ، اسحاق بن راہویہ ابراہیم بن سعید جو ہری ، ابراہیم بن مویٰ ، ابواسحاق رازی ، احمد بن ابراہیم ، اسحاق بن مویٰ انصاری (ابومویٰ) ، اساعیل بن ابی اولیس، حرملہ بن کی (ابوحفص تحیی ) ، حسن بن رہے بورانی ، ابو بکر بن ابی شیب، یعقوب بن ابراہیم دورتی ، ابوزر عدرازی اور کی بن معین جیسے حفاظ حدیث شامل ہیں۔ آ

#### روزگار

ا مام مسلم دلطنه کا کچھے کاروبار ایک قدیم قصبے'' خان محمش'' میں تھا، کیکن ان کی معاش کا زیادہ تر انحصار ان کی جا گیر پر تھا جو نیٹا پور ہی کےمضافات میں واقع تھی۔

#### حليه،اولا د

ا ہام جا کم کے والد (عبداللہ بن حمرویہ) کوان کے والد (اہام جا کم کے دادا) نے بتایا کہ انھوں نے اہام مسلم کی زیارت'' خان محمش'' میں کی تھی۔ ان کی قامت پوری، رنگ گورا اور داڑھی سفید تھی۔ انھوں نے اپنے عمامے کا ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر لٹکایا ہوا تھا۔ امام حاکم کے والد نے امام مسلم کے گھر میں ان کی بیٹیوں کی اولا دبھی دیکھی۔ ق

ان کی وفات کا واقعہ جس طرح تاریخ بغداد اور سیراعلام النبلاء میں بیان کیا گیا ہے، انتہائی عجیب ہے۔ اس سے پیۃ چاتا ہے کفن حدیث میں ان کی جبتو کا کیا عالم تھا اور اس حدیث میں ان کا انہاک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں:

ا مام مسلم برالت سے استفادے کے لیے ایک مجلس ندا کر ہ منعقد کی گئی، اس میں ان کے سامنے ایک ایک روایت کا ذکر آیا جو ان کو معلوم نتھی۔ گھر والی آئے تو چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کھجور کا ایک ٹوکرا مہدیہ جیجا گیا ہے۔ فرمایا: لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہوگئے۔ ٹوکرا ساتھ رکھا تھا، بے خیالی کے عالم میں فوکرے سے بھجور کا ایک ایک وانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے، ای عالم میں فیج ہوگئی۔ آٹھیں حدیث کی تفصیلات کی گئیں ادھر ٹوکرا خالی ہوگیا۔ کو کرا خالی ہوگیا۔ ایک وجہ سے ان کی طبیعت بھڑگئی اور علم وعرفان کا بیسورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا۔

امام سلم طلق کی وفات 24 رجب 261 ھے اتوار کی شام کو ہوئی، اگلے روز نیشا پور میں تدفین ہوئی۔ ﴿

#### تقنيفات

الممسلم والله كى اجم ترين تصنيفات جنسين المام حاكم اور دوسر محدثين في وكركيا بي بين ا

## رجال

① الأسامي والكنلى ② كتاب الطبقات ③ كتاب الوحدان ④ كتاب الأفراد ③ كتاب الأقران ⑥ كتاب أولاد الصحابة ⑦ كتاب أفراد الشاميين ⑥ كتاب مشايخ مالك ⑥ كتاب مشايخ الثوري

① سيرأعلام النبلاء: 558/12. ② سيرأعلام النبلاء: 558/12. ③ سيرأعلام النبلاء:570/1. ④ الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص: 286.

@ كتاب مشايخ شعبة @ كتاب من ليس له إلا راوٍ واحد @ كتاب المخضرمين @ كتاب طبقات التابعين.

#### متون حديث

كتاب المسند الكبير على الرجال (الكبير على الرجال) كتاب الجامع على الأبواب (الكبير على الرجال) كتاب حديث عمرو بن شعيب.

## نفذالحديث

◙ كتاب التمييز ۞ كتاب العلل ۞ كتاب سؤالات أحمد بن حنبل ۞ كتاب أوهام المحدثين.

## فقهالحديث

كتاب الانتفاع بأهب السباع.

بدامامسلم کی اہم ترین کتابوں کے نام بیں،ان کی ساری تصنیفات کی فہرست نہیں ہے۔

# فليحيح مسلم اوراس كاامتياز

حافظ ابن عسا کراورامام حاکم کہتے ہیں کہ امام سلم اپنی کتاب صحیم سلم کو دواقسام میں کمل کرنا جاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قتم اول میں طبقۂ اولی کے راویوں کی صحیح احادیث اور قتم ٹانی میں طبقہ ٹانید کی صحیح احادیث لائیں۔ وہ ابھی طبقۂ اولی پرمشتل حصہ کمل کریائے تھے کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ گویا صحیح مسلم ان کی زندگی کے آخری مرحلے کی تصنیف ہے۔

صیح مسلم ان کون کا اوج کمال ہے اور اس سے پہلے کا سارا کام اپنی جگہ متقل ہونے کے ساتھ ساتھ سیح مسلم کی تیاری یا بنیا و سازی کا کام بھی کہا جا سکتا ہے۔ رجال، متون اور علل پر کمل عبور اور تیاری کے بعد ہی الی کتاب کھی جاستی ہے جیسی صیح مسلم ہے۔ اس وقت طالبان حدیث کو ایک الی کتاب کی تاش تھی جو دین کے طور طریقوں، احکام، جز اوسز ااور جن چیزوں سے بچنا اور جن کو اپناتا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ تاریخ کے فرامین اور سنن کی متندروایات پر شتمل ہو، ان روایات کی سندول کو اہل علم نے تول کیا ہواور بیروایات حسن ترتیب سے ایک الیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو، اور جو دین کے قبم ، تدیراور استنباط کے حوالے سے دیگر کتابوں سے مستغنی کردے۔ ش

ام مسلم نے امت کی اس ضرورت کومسوس کیا، ایک ایک کتاب کی اہمیت اور اس کے فوائد پرغور کیا تو بہت بڑے ذخیرہ طدیث میں سے میح ترین احادیث کے نسبتا مختر مجموعے کی ترتیب و تالیف کا بیڑا اٹھایا۔ امام مسلم نے احادیث کے انتخاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے لیے بنیادی شرط بیر کھی کہ حدیث' سندا متصل ہو، اول سے لے کرآخر تک ثقہ نے ثقہ سے روایت کی ہواور شندوذ اور علل سے یاک ہو۔''

صحيح بخارى اورضيح مسلم كاموازنه

الم بخارى اور امامسلم بم عصري \_ دونول فقهى ترتيب براحاديث كے سيح مجموع كى ضرورت كوايك بى دوريس محسوس

<sup>﴿</sup> مقدمة صحيح مسلم 'ص: 4.

کیا اور اپنا اپنا مجموعہ مدیث مرتب کیا ۔ سی بخاری اور سی مسلم دونوں کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بحث چلتی رہی ہے کہ دونوں میں سے ترج کس کتاب کو حاصل ہے۔ شارح مسلم امام نو وی فرماتے ہیں: علاء اس بات پر شغق ہیں کہ قر آن مجمد کے بعد سے بعضی ترین کتا ہیں سے بخ بخاری اور سی حکے مسلم ہیں، امت نے آھیں ای حیثیت میں بول کیا ہے۔ سے بخاری دونوں میں سے سی تر ہے، فوائد میں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معارف میں برٹھ کر ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام مسلم امام بخاری سے مستفید ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں ان کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ مجموعی حیثیت سے سی بخاری کو سی مسلم امام بخاری سے مستفید اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں ان کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ مجموعی حیثیت سے سی بخاری کو سی مسلم برتر جج حاصل ہے مخرب (شابی افریقہ کے مسلم ممالک) کے بعض علاء بھی مسلم کو ترجے دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علاء کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سی بخاری ہی کو مخرب (شابی افریقہ کے مسلم ممالک) کے بعض علاء بھی مسلم کو ترجے دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علاء کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سی بخاری ہی کو مشرب شرجے مسلم کے بعض احمیازی پہلو ایسے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں۔ جن لوگوں نے سیح بخاری ہو جو مسلم کو ترجے دی ہے، ان کے پیش احمیاری پہلو ہے۔ امام نو دی فرماتے ہیں نام مسلم ایک انتہائی فائدہ مند خصوصیت میں متورد ہیں ترجے دی ہے، ان کے پیش نظر کی احمیاری کی تاب ان امام سلم ایک انتہائی فائدہ مسلم نے مدیث کو ایک ہی جو اس کے جو طرق (سندیں) ذرجے ہیں۔ اس مورتوں پر نظر ڈ النا اور ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہوگیا ہے۔ اس طریقے سے امام مسلم نے حدیث کے جو طرق (سندیں) ذرکر کیے ہیں ان پر قاری کا اعزاد بڑھ جاتا ہے۔ پی

تائيدوتوثيق كاحبرت انكيزسلسله

سیام مسلم کا بہت بڑا کا رنامہ ہے کہ وہ ایک بی حدیث کو اپنے ایک استاد کے علاوہ دوسرے اساتذہ کی سندوں ہے بھی بیان کرتے ہیں، پھران کے اوپر کی سند ہیں ایک بی استاد یا متعدد اساتذہ ہے بیان کرنے والے ایک سے زیادہ راویوں کی سندیں بیان کرتے ہیں اور بالکل اوپر ایک بی حدیث کو اگر ایک ہے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے تو مختلف سندوں سے ان روایات کو بھی بیان کرتے ہیں اور بالکل اوپر ایک بی حدیث کو اگر ایک بی حدیث کے لیے امام مسلم کی ذکر کردہ تمام سندوں کو سامنے رکھے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنے ایک استاد اور اوپر تک اس کے ایک استاد سے روایت کرنے پر اکتفانہیں کیا، بلکہ وہ جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنے ایک استاد ور اوپر تک اس کر ایک استاد سے مختلف اوقات ایک بی استاد سے مختلف اوقات میں میں روایت کرنے والے ان کے مختلف اوقات میں مختلف اوقات میں محتلف اوقات کی جات کہ جن اساتذہ نے واضح کیا کہ جن اساتذہ سے اوقات میں محتلف بیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے تو ثیق کی جتی کہ اکثر اوقات رسول اللہ نگاڑا سے بیان کرنے والے کی کوبلور شواہہ پیش رسول اللہ نگاڑا سے بیان کرنے والے کی کوبلور شواہہ پیش رسول اللہ نگاڑا سے بیان کرنے والے کی کوبلور شواہہ پیش رسول اللہ نگاڑا سے بیان کرنے والے کی کوبلور شواہہ پیش رسول اللہ عالم کے بیان کرنے والے کی کوبلور شواہہ پیش رسول اللہ عالم کوبلور شواہہ پیش کرنے والے کی کوبلور شواہہ پیش کرنے دولے کے کوبلور شواہہ پیش کرنے والے کی کوبلور شواہہ پیش کوبلور شواہم کوبلور شواہم کوبلور شواہم کوبلور شواہم کوبلور شواہم کوبلور شواہم کیکٹر کے ان کوبلور شواہم کوبلور سواہم کوبلور

<sup>1</sup> شرح صحيح مسلم للنووي:1/33. 2 شرح صحيح مسلم للنووي:34/1.

کیا۔ان میں سے ہرایک کے لیے متابعات پیش کیں،ان کی ایک دوسرے سے توثیق کی اور جواحادیث ہراعتبار سے ضبط وا تقان میں کمل تھیں، انھی کا انتخاب کیا۔ یہ اہتمام بوے سے بوے معاملے میں دی گئی شہادتوں کے لیے کسی بوی سے بوی عدالت یا توشیقی ادارے کے بس میں نہیں۔

اگر حدیث کے الفاظ یا سند میں کوئی انتہائی معمولی فرق بھی ہے، جیسے حَدَّ نَنَااور أَخْبَرَ نَا کا فرق، تو اس کوبھی محفوظ کیا ہے۔ متن میں انتہائی معمولی کمی بیشی کوبھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح صحیح مسلم احادیث رسول نَافِیْمُ کا ایک ایسا مجموعہ بن گیا ہے جو اسناد و متون کے باہمی مواز نے اور تو ثیق کا بے مثال عملی نمونہ ہے۔

صحيحمسلم ميں روايات كى تعداد

اس احتیاط واہتمام کے ساتھ امام سلم نے جوضی حمرت کی ، تکرار کے بغیراس کی احادیث کی تعداد تین ہزار تینئتیں ہے اور مکرر
احادیث کوشار کیا جائے تو کل احادیث سات ہزار پانچ سوتر یہ شہیں۔ امام سلم نے بیا نتخاب تین لا کھا حادیث میں سے کیا ہے۔

یہ بات یا در کھنی چا ہے کہ تین لا کھا حادیث سے مراد تین لا کھ متن یا مرویات نہیں۔ احادیث کی عدد شاری کا اصول اس مثال
سے واضح ہوتا ہے: اگر ایک صحابی سے ایک تابعی نے حدیث بیان کی تو ایک حدیث ہے، اگر دونے کی تو دو حدیثیں ہیں، اس طرح
تابعی سے جتنے شاگر دوں نے س کر حدیث بیان کی اس حساب سے نمبر بڑھتا گیا ہے۔ تین لا کھا حادیث سے مراد تین لا کھا لگ
الگ سندوں سے بیان کردہ روایات ہیں۔ بعض لوگ اس اصول کوئیں سمجھتے اس لیے بہت می غلط نہیوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔
شفافیت اور تنقید کا خمیر مقدم

محدثین کا تمام کام انتہائی شفاف تھا۔ ان کے ایک ایک لفظ کا گہری نظر سے جائزہ لیا جاتا تھا اور اب تک لیا جارہا ہے۔ امام مسلم رفت نے اپنی صحیح کی قتم اول جوضیح مسلم کے نام سے امت کے سامنے ہے، مکمل کرنے کے بعد اس وقت کے عظیم ماہرین حدیث اور طالبان علم حدیث کے سامنے چیش کر دی۔ ان کی زندگی ہی میں اس کے نسخے ہر طرف پھیل گئے اور انتہائی کڑے معیار پر اس کا تنقیدی جائزہ لینے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ تنقیدی جائزہ لینے والوں میں اس زمانے کے ممتاز ترین محدثین بلکہ خود امام سلم کے اسا تذہ بھی شامل تھے۔

سعید برذی کہتے ہیں: ایک شخص صحیح مسلم کا ایک ننخه امام ابوزرعہ کے پاس لے آیا۔ انھوں نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا،
اسباط بن نفر کی مروی حدیث دیکھ کر انھوں نے کہا: میصحت ہے کس قدر دور ہے! قطن بن نسیر کی روایت دیکھ کرفر مایا: یہ ایک اونچا
سیلاب ہے (جس میں ہرطرح کا کا ٹھ کباڑ بہتا چلا آتا ہے۔) احمد بن عیسیٰ کی روایت دیکھی تو اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا جیسے سه
کہنا چاہتے ہوں کہ وہ جھوٹی حدیث بھی بیان کر دیتا ہے، پھر یہ فرمایا کہ وہ (امام مسلم) ان جیسوں سے روایت کرتے ہیں اور ابن
عجلان اور ان کی طرح کے (عالی مرتبت) راویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح وہ اہل بدعت (منکرین اور معترضین حدیث) کو
ہمارے خلاف موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ کہہ کیس: ان لوگوں (محدثین) کی حدیث صحیح نہیں۔ ا

ابوزرعه، الامام، حافظ العصر، عبيداللد بن عبدالكريم بن يزيد الرازى اس وقت كظيم محدث تقے حفظ حديث، ذبانت، دين دارى،

<sup>1</sup> سيرأعلام النبلاء: 571/12.

اخلاص اورعمل میں ان کا خارائے زمانے کے قلیل النظیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان سے ان کے اپنے اسا تذہ نے بھی احادیث س کر بیان کی تھیں۔ بڑے بڑے دمانے کے قلیل النظیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان سے ان کے ابن ماجہ، نمائی، ابوداود، ابوعوانہ، سعید بیان کی تھیں۔ بڑے بڑے ہونے من مثلاً: امام سلم، ان کے خالد زاد حافظ ابوحاتم، امام تزری، ابن ماجم، محمد بن حسن قطان بہتے ان کے شاگر دہتے۔ امام بخاری بڑھ فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے سنا کہ ابوذرعہ ہمارے ہاں مہمان ہوئے تو میرے والد (امام احمد بڑھئے) نے فرمایا: بیٹا میرے نوافل کاعوض شمصیں اس شیخ کے ساتھ مملی خداکرے کی صورت میں ملا ہے۔ صنعانی کہتے ہیں: ابوذرعہ ہمارے (محدثین کے) نزد یک احمد بن حنبل سے مشابہ ہیں۔

اپن استادگرای کی استقید کے حوالے سے امام مسلم نے ابچھ طریقے سے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ برذی کہتے ہیں کہ میں نیشا پورگیا تو ابوزر عملی تقید سے امام مسلم کوآگاہ کیا، انھوں نے فر مایا: میں نے اسباط، قطن اور احمد بن عیسیٰ جیسے راو یوں سے وہی احادیث کی ہیں جو تقدر او یوں کے حوالے سے بھی موجود تھیں۔ میرے پاس ان ثقات کی سندوں میں چونکہ واسطے نسبتا زیادہ تھے، اس لیے میں نے کم واسطوں والی اسباط وغیرہ جیسے لوگوں کی اسناد سے آتھی روایات کو بیان کر دیا ہے، احادیث اپنی جگہ معروف ہیں اور ثقات سے مردی ہیں۔ بعداز ان امام مسلم مشہور محدث ابن وارہ اسلم نے انھوں نے بھی وہی با تیں کہیں جو ابوزر مے نے کہیں۔ اور ثقات سے مردی ہیں۔ بعداز ان امام مسلم مشہور محدث ابن وارہ گئیں۔ امام مسلم نے ابن وارہ کے سامنے بھی اپنے موقف تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماہرین فن نے ایک ہی طرح کی با تیں نوٹ کیس۔ امام مسلم نے ابن وارہ کے سامنے بھی فرمایا: میں نے بیکہا کہ بیا حادیث تھی ہوگی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس (ابن عجلان وغیرہ کی روایات) وہ ضعیف ہیں۔ ابن وارہ کی تشفی ہوگی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس فی کیسے وہ تھیں۔ ابن وارہ کی تشفی ہوگی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس فی کیسے وہ تھیں۔ ابن وارہ کی تشفی ہوگی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی مرویات بیان فرما کیں۔ ق

امام مسلم کے پاس چونکہ عالی اور نازل ہرطرح کی سندوں سے روایات محفوظ تھیں، اس لیے انھوں نے اپنے استاداوراس دور کے محدث اعظم امام ابوزر عدکی تنقید کو مرحبا کہا اور خود جاکرا پی لوری کتاب ان کے سامنے پیش کر دی، انھوں نے جس جس روایت کے محدث اعظم امام ابوزر عدکی تنقید کو مرحبا کہا اور خود جار (چاہے امام مسلم ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے) بارے میں کہا کہ اس میں علت یا کوئی اعتراض کا سبب موجود ہے۔ (چاہے امام مسلم ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے) انھوں نے ایسی ہرروایت کو کتاب سے نکال دیا اور متبادل روایات شامل کر دیں جو اعتراضات سے ممل طور پر پاک تھیں۔ اور جن روایات سے بارے میں امام ابوزر عدنے کہا کہ وہ تھے اور ہرطرح کی خامیوں اور علل سے پاک ہیں ، انھی کی تخریج کی (انھیں سندوں کے ذریعے سے بیان کر دہ متون کو درج کیا۔ ) اس قدر حزم واحتیاط کے بعد ان کو یقین ہوگیا کہ ماہرین فن صدیث اگر دوسوسال بھی اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریعے سے احادیث کے انتخاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مداراتھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریعے سے احادیث کے انتخاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مداراتھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریع سے احادیث کے انتخاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مداراتھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریع سے احادیث کے انتخاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مداراتھی درج کے درج ہیں۔ 4

امام بخاری اور امام مسلم کے کام کومحض ان کی مہارت فن اورعظمت شان کے پیش نظر قبول نہیں کر لیا گیا، بلکہ انھوں نے اپنی

ا تذكرة الحفاظ:106.105/ و الحافظ الكبير الثبت ابوعبدالله محد بن مسلم بن عثان بن واره الرازى، ابوعاصم، فريانى، ابوهيم، ابومغيره عبدالقدوس كے شاگرداورامام نسائى اورامام بخارى كے اساتذہ ميں سے جيں۔امام بخارى نے سيح كے علاوہ دوسرى تعنيفات ميں بھى ان سے روايات ليس۔ابوبكر بن ابی شيب فرمات ميں بھى ابن فرات، ابن واره اور ابوزرعه سے بوح كركى كونيس و يكھا۔امام طحاوى كہتے جيں: اپنے زمانے ميں ابودائم، ابوزرعه اور ابوداره جيسا حديث كاكوئى عالم روئے زمين پراور نه تھا۔ (تهذيب الكمال في أسماء الرجال 17/125، 237 ) و سير أعلام النبلاء: 568/12. 4 سير أعلام النبلاء: 568/12.

ا بی صحیح کے لیے جو ضوابط مقرر کیے ان (ضوابط) کا ، اور ان کوسا منے رکھتے ہوئے ان کی درج کردہ ہرروایت کا ، خت ترین تقیدی جائزہ لیا گیا۔ یہ کام صدیوں تک شدو د سے جاری رہا۔ ناقد وں میں امام دار قطنی ، امام حاکم اور دیگر بہت سے ماہرین جرح و تعدیل شامل سے چتا رہا۔ اب بھی اس تقید پر کوئی تعدیل شامل سے چتا رہا۔ اب بھی اس تقید پر کوئی قدمین شامل سے چتا رہا۔ اب بھی اس تقید پر کوئی قدمین ہیں۔ تقید در تقید کے اس زبر دست سلطے کے نتیج میں اہل سنت کے تمام فقہی مکا تب فکر کے انکمہ اور محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں۔ ان میں جو اقو ال واعمال اور تقاریر رسول الله مالی کی طرف منسوب کی تی ہیں ، ان کی نسبت آ ہے تا گیا گیا کی طرف منسوب کی تی ہیں ، ان کی نسبت آ ہے تا گیا گیا کی طرف منسوب کی تی ہیں ، ان کی نسبت آ ہے تا گیا گیا کی طرف منسوب کی تی ہیں ، ان کی نسبت آ ہے تا گیا گیا کی طرف منسوب کی تی ہیں ، ان کی نسبت آ ہے تا گیا گیا گیا ہے۔ آ

صحیحین کے اسلوب کی مقبولیت

صحیحین اسناد، متون اور جامعیت، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مہیا کرنے کے اعتبار سے اپی مثال آپ ہیں۔ بڑے برے محدثین نے ان منتخب مجموعوں کو دیکھا تو آخیس اس قدر پندکیا اور سراہا کہ ان کے تنبع کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھا۔ متعدد محدثین نے صحیح بخاری اور محیح مسلم کی احادیث کو اپنی اپنی سندوں ہے، جو ان دونوں کی نسبت بھی کم واسطوں پر مشتل تھیں، روایت کیا اور اپنی کتابوں کا نام المستخر ج علی صحیح البحاری یا المستخر ج علی صحیح مسلم رکھا۔ ووسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ یہی روایات دوسرے محدثین کے ہاں بھی اپنی اپنی سندوں اور بسا اوقات ایک یا دو کم واسطوں سے محفوظ تھیں۔ انھوں نے اپنی سندوں اور بسا اوقات ایک یا دو کم واسطوں سے محفوظ تھیں۔ انھوں نے اپنی سندوں اور بسا اوقات ایک یا دو کم واسطوں سے محفوظ تھیں۔ انھوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ ، انھی احادیث کو ، جن الفاظ میں وہ ان کے ہاں موجود تھے ، روایت کر کے امام بخاری اور امام مسلم کی تائید وتو ثیق میں پیش کر دیں۔ اس طرح انھوں نے یہ گواہی دی کہ ان دونوں کی بیان کردہ سندوں کے علاوہ دوسری صحیح سندوں سے بھی رسول اللہ تائیز کے والے چند محدثین کے نام ہیہ ہیں:

تک چان رہا۔ صحیح مسلم پر استخراج کرنے والے چند محدثین کے نام ہیں ہیں:

- ابوبكر محمد بن محمد بن رجاء، م 286 هـ
- ابوجعفراحمد بن حمدان حیری، م 311 هـ
- ابوعوانه يعقوب بن اسحاق اسفراييني ،م 316 هـ.
- ابوانصر محمد بن محمد بن بوسف طوی شافعی ،م 4 4 8 هـ۔
  - ابوولیدحسان بن محمر قرشی فقیه، م 349 هـ.
  - ابوحامداحمد بن محمد شاركی بروی ، م 355 هـ
    - 🗇 ابوعلى حسين بن محمد ماسر جسى ،م 365 ھـ
  - ابوبکر محمد بن عبدالله بن زکریا جوز تی ،م 388 ه۔
- ابوبکراحمد بن محمد بن احمد خوارزی برقانی ، م 425 ھ۔
- ابونيم احمر بن عبدالله بن احمد اصبها في ، م 430 هـ

<sup>﴾</sup> الكنت على كتاب ابن الصلاح؛ ص: 112.

ان تمام شہادتوں اور توثیق کے ان عظیم سلسلوں کے بعدیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ عقل سلیم کا مالک کوئی بھی غیرجانبدار انسان، تحفظ حدیث کے حوالے سے ان اعتراضات سے اتفاق نہیں کرسکتا جو غیرمسلم معترضین اور منکرین حدیث محض عناو، تعصب اور مخاصمت کی بنا پر گھڑتے اور دہراتے رہتے ہیں۔

# ہماری کاوش

ہم نے سے مسلم کا ایک ایسامعیاری اردوتر جمداور مختصر شرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے سے سے حکم سلم سے استفادہ کرنے کے خواہش مندتمام طبقات کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ترجمہ عوماً اس طرح کیا جاتا ہے کہ صدیث کا مفہوم دوسری زبان میں منتقل ہوجائے۔ تاریخ وغیرہ میں تو یہ قابل قبول ہوسکتا ہے لیکن نص حدیث میں جس کے الفاظ کی ہر دلالت سے استنباط کیا جاتا ہے، ایسا ترجمہ قابل قبول نہیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اردو کے ذریعے سے استفادہ کرنے والوں میں قانون دان طبقہ شامل ہے۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ معیاری اردو میں ہونے کے باوجود نص کے مین مطابق ہو۔ حدیث کے الفاظ، معانی کے جس جس جس پہلو (Shade) کے امین ہیں وہ سب حتی الوسع اردو میں منتقل ہوجا کیں۔ ہم اپنی صد تک یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش کا فی صد تک کا میانی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ فللہ الحمد .

امام مسلم نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ایک طویل مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے اپنی کتاب کا مفصل تعارف کراتے ہوئے فن حدیث کے انتہائی دقتی علمی نکات پر بحث کی ہے۔ بیان کی کتاب کا بی نہیں، علم حدیث کا بھی مقدمہ ہے اور اس موضوع پر محدثین کی اولین کا وشوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سمجھنا اور طالب علموں کو سمجھنا نا اہل علم کے لیے بمیشدا یک چیلنج رہا۔ بعض پر انے اسا تذہ اسے سمجھانے کے لیے قواعد صرف ونحو، خصوصاً ترکیب نحوی کا بھی سہارالیا کرتے تھے۔ اردو ترجے میں اس کی کوئی مخواکش نہیں ہو سکتی۔ ہم اسے اللہ کا خاص انعام شار کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے ترجے ہی میں خود بخود سہیل کا مرحلہ بخو بی طے ہوگیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر اداکریں کم ہے۔

امام مسلم چونکہ متعدد سندوں سے احادیث ذکر کرتے ہیں اس لیے ان کے مختلف اساتذہ بی نہیں مختلف صحابہ کی روایات میں بھی ، تفصیلات کی کی بیشی اور ترتیب کے فرق کی بنا پر بسا اوقات بظاہر بڑے اختلاف حتی کہ تضاد تک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم نفصیلات کی کئی بیشی اور ترتیب کے فرق کی بنا پر بسا اوقات بطاہر بڑے اختلاف حتی کہ تضاد تک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام روایات میں جو حقیق مطابقت ہے وہ واضح ہوجائے۔ بعض جگہ انتہائی مختصر حواثی بھی شامل کردیے گئے ہیں۔

الله تعالیٰ علم حدیث کی خدمت کرنے والے تمام محدثین کوخصوصا جمارے اسا تذہ کرام کوجن کی مساعی سے ہم جیسے سیکڑوں طالب علم جادہ فہم حدیث سے روشناس ہوئے اور جن کے افکار عالیہ نے قدم قدم پر جماری رہنمائی کی ، اجرعظیم سے نوازے ، ان کی قبروں کونور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین!

ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ترجے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مفید بنائے۔اسے اپنی رضا کے لیے قبول کرے۔اس میں رہ جانے والی خامیوں کو، جو یقینا ہماری طرف سے ہیں،کسی بھی طرح نقصان کا باعث نہ بننے دے۔

#### www.minhajusunat.com

یبھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشاعت وحفظ حدیث کے ساتھ ساتھ امت کواس پڑمل کی تو فیق عطا فرمائے۔سنت کے نورِ ہدایت کو عام کر دے،محدثین عظام کی کاوشوں پر راضی ہو، قیامت تک آنے والے خاد مانِ حدیث اور طالبانِ علم حدیث کواپئی رحمتوں سے نوازے اور ان کی کاوشوں کو قبول کرے۔آمین!

بروفيسرمحمه يجيل





# مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ للإِمَامِ مُسْلِمٍ-رَحِمهُ الله-

# مقدمهٔ شخیحمسلم

# بنسبه ألمَّو النَّخَيْب الْتَجَسِيْرُ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

أَمَّا يَعْدُ.

فَإِنَّكَ - يَرْحَمُكَ الله - بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ 
ذَكُرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ 
الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَثَلِيْهُ، فِي سُنَنِ 
اللَّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي النَّوَابِ 
اللَّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي النَّوَابِ 
وَالْعِقَابِ، وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب، وَغَيْرِ ذٰلِكَ 
مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ، 
وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَأَرَدْتَ - 
وَتَدَاوَلُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَأَرَدْتَ - 
أَرْشَدَكَ الله - أَنْ تُوقَفَّ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً 
وَسَأَلْتَنِي أَنْ أُلِحَمْهَا لَكَ فِي 
التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَّكُثُورُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ - زَعَمْتَ - 
وَمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّقَهُم فِيهَا، 
مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّقَهُم فِيهَا،

شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہر بانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔

تمام ترحمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے کے لیے کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم الانبیاء محمد طافیا پراپی رصت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔

اس کے بعد:

اللہ آپ کرح فرمائے! بلاشبہ آپ نے اپنے بیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ علی اللہ علی است تک کہ ایک تعالیٰ سے (امت تک) کہ بنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اساد سمیت جانتا چاہتے ہیں اور ان احادیث کو بھی جوثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی راہمائی فرمائے! آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی وسترس میں ال کی جائیں۔ آپ نے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تالیف کی احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تالیف کی

﴿ آپ نے یہ بات اپنے شاگرداحد بن سلمہ بن عبداللہ بزار نیشا پوری سے مخاطب کر کے کہی جنموں نے آپ سے می مسلم تالیف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ آپ کے معاون اور اہم سفروں میں اکثر آپ کے ہمراہی ہوتے تھے۔ (تاریخ بغداد: 186/4)

شكل ميں مخص كر دول كيونكه آپ مجھتے ہيں كه بير (تكرار) ان احادیث کواچھی طرح سجھنے اور ان سے استباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا جو کہ آپ کا (اصل) مقصد ہے (الله آپ کوعزت دے!) آپ نے جس چیز کا (مجھ سے) مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غورو فکر کی طرف رجوع كيا تو (مجھے يقين ہوگيا كه) ان شاء الله اس کے نتائج قابل تحریف، اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہوگیا کہ اگر مجھے اس کی تو نیق ملی اور اللہ کی طرف ے اس کے ممل ہونے کا فیصلہ ہوا تو بہلاقحض، جے دوسرے لوگول سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا، وہ میں خود ہوں گا۔اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہان کا ذکر طوالت كا باعث موكا، البنة اس كا خلاصه بيب كدان خصوصيات كي حامل كم احاديث كومحفوظ ركهنا اوران ميں اچھى طرح مبارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کوسنیالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے،خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے مخص کے لیے جواس وقت تک ان میں (سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی) امتیاز نہیں کرسکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ ای طرح ہے جیسے ہم نے بيان كيا تو كم تعداد مي محيح (احاديث) چن لينا كثر تعداد میں ضعف احادیث کوجمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات (این جگه) درست ہے کہ بہت ی احادیث کو اکٹھا کرنے ادر مرر (احادیث) کوجع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں،خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنھیں اس (علم) میں کسی قدر شعور اور اسباب وعلل کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے اپیاانیان ان خصوصات کی وجہ سے جواہے عطا کی گئی

وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا ، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ - أَكُرَ مَكَ اللهُ -حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرهِ، وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَاقِبَةٌ مَّحْمُودَةٌ، وَّمَنْفَعَةٌ مَّوْجُودَةٌ وَّظَنَنْتُ - حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذٰلِكَ -أَنْ لَّوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، كَانَ أُوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذٰلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ؛ لِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ يَّطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةً ذٰلِكَ: أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ لهٰذَا الشَّأْنِ وَإِنْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُّعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَّا تَمْبِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ، إِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْييز غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي لَهٰذَا كَمَا وَصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِّنَ ازْدِيَادِ السَّقِيم، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ لهٰذَا الشَّأْنِ، وَجَمْع الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ، لِخَاصَّةِ مِّنَ النَّاسِ، مِمَّنْ رُّزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذْلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ، يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الإسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلُ النَّيَقُٰظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرِ ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَّعْرِفَةِ الْقَلِيلِ .

ہیں، کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جوشعور ومعرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔

ثُمَّ إِنَّا - إِنْ شَاءَ اللهُ - مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيج مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شَريطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلِيٌّ فَنَفْسِمُهَا عَلَى ثُلَاثَةِ أَقْسَام، وَلَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ - عَلَى غَيْرِ · تَكْرَارٍ - إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَّا يُسْتَغْلَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ، فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِّعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثِ تَامِّ، فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ ، أَوْ أَنْ نُّفَصِّلَ ذٰلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْنَتِهِ، إِذَا ضَاقَ ذَٰلِكَ، أَسْلَمُ. فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِّنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ، عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِّنَّا إِلَيْهِ، فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰي.

پھرآپ نے جس ( کتاب) کا مطالبہ کیا ہم ان شاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخ یج (مختلف پہلوؤں ہے اس کی وضاحت) اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لے لیں گے جوسندا نبی اکرم مالی سے بیان کی گئیں اور کرار کے بغیر انھیں تین اقسام اور (بیان کرنے والے ) لوگوں کے تین طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، اِلَّا ید کہ کوئی ایا مقام آجائے جہاں کی صدیث کو دوبارہ ذکر كيے بغير حياره نه جو، (مثلاً:)اس ميں كوئي معنی زياده ہويا كوئي سندایی ہو جوکسی علت یا سبب کی بنایر دوسری سند کے پہلو به پېلو آئی مو کونکه حدیث میں ایک زائدمعنی، جس کی ضرورت ہو، ایک ممل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے، اس ليے ايي حديث کو، جس ميں جمارا بيان کردہ کوئی (معنوی) اضافه یایا جاتا ہے، دوبارہ لائے بغیر جارہ نہیں یا جب مکن ہواتو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ (کرکے) بیان کر دیں گے لیکن بسا اوقات اسے بوری حدیث ہے الگ کرنامشکل ہوتا ہے اور جب اس کی مخبائش نه ہوتو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے، البتہ جہال ہمارے لیے اسے کمل طور پر دہرانے سے بچناممکن ہوگا اور ( کامل شکل میں) ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم ان شاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ

الأُخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْفَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي وَأَنْفَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنْقَانِ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدُ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، وَّلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبَانَ خَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَٰذَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَّقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، كَالصَّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّيْرِ وَالصَّدْقِ فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّيْرِ وَالصَّدْقِ وَلَصَّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَسْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَسْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَادِ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وَيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وَأَضْرَابِهِمْ مِّنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنُقَالِ الْآخُبَارِ.

فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا - بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسِّتْرِ - عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ مِّنْ أَقْرَانِهِمْ مِّمَّنْ عِنْدَهُمْ مَّا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْقَانِ مَا لَا لَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْقَانِ وَالاِسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةً وَالْمَوْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةً وَالْمَوْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةً وَالْمَوْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةً وَالْمَوْتَهَةً وَخَصْلَةً سَنِيَةً .

أَلَا تَرْى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ لَمُؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ اللَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ: عَطَاءٌ وَيَزِيدُ وَلَيْثٌ، بِمَنْصُورِ

گے کہ اضی احادیث کوتر جیج دیں جو دوسری احادیث کی نسبت (فنی) خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین (راوی) نقلِ حدیث میں صحت اور ثقابت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے نہ (الفاظ و معانی کو) بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہوجس طرح کہ بہت سے احادیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔

جب ہم اس قتم کے (ثقہ) لوگوں کی مرویات کا احاطہ کرلیں گے توبعدازیں الی روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولی جیسے (راویوں کے) حفظ و انقان سے متصف نہیں لیکن وہ بھی (انھی میں سے ہیں) چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہیں جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے لیکن عفت، صدق اور علم سے شخف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطاء مین سائب، یزید بن ابی زیاد، لیف بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے (دیگر) حاملین آ فاراور ناقلین اخبار ہیں۔

یہ حضرات اگر چہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت (جیسی صفات) میں معروف ہیں لیکن ان کے ہم عصر لوگوں میں سے (بعض) دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان آ اور روایت کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اِن سے افغل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ (حفظ و اتقان) ایک بہت او نچا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔

آپ دیکھتے نہیں کہ ان تینوں حضرات: عطاء، یزید اور لیث، جن کا ہم نے ابھی نام لیا، کا موازنہ حدیث کے حفظ و

<sup>﴾</sup> ستر کامعنی پردہ ہے، پردہ گردوغبار اور ناپندیدہ نظرول اور چیزوں سے بچا تا ہے۔ای مناسبت سے یہاں برائیوں سے تحفظ اور عفت مراد ہے۔ ﴿ اَقَالَ کےمعنی مضبوط اور پختہ کرنے کے ہیں۔

ابْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، فِي إِتْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْتُهُمْ مُّبَائِنِينَ لَهُمْ. لَا يُدَانُونَهُمْ - لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَٰلِكَ - لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِتْقَانِهِمْ لِحَدِينِهِمْ، وَأَنْهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنْ عَطَاء وَيَزِيدَ وَلَيْثِ.

وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هُؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، كَابْنِ عَوْنٍ وَّأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هُلَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ، هَلَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ، وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَّأَشْعَثُ غَيْرَ مَذْفُوعَيْنِ عَنْ وَالْمِنْ الْمَنْ لِنَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْ لِهَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْ لَهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْ لَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْ لَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْ لَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْمَالِ الْعِلْمِ.

وَإِنَّمَا مَثَلْنَا هُؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، لِيَكُونَ تَمْشِلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ فِيهِ، فَلَا طَرِيقُ أَهْلِ فِيهِ، فَلَا طَرِيقُ أَهْلِ فِيهِ، فَلَا يُقَصِّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يَرْفَعُ مُتَّضِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِى يَرْفَعُ مُتَّضِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِى كُلَّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنزَّلُ مَنْزِلَتِهُ .

اتقان میں منصور بن معتمر ،سلیمان اعمش اور اساعیل بن ابی خالد سے کریں تو انھیں آپ اُن حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، یدان کے قریب بھی نہیں آپاتے۔

ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اساعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفاتِ فراواں اہل علم کونظر آتی ہیں ان کے نزدیک وہ عطاء، یزید اور لیٹ کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔

اگر آپ (دیگر) ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو (بھی) یہی ماجرا (سامنے آتا) ہے، مثلاً: آپ ابن عون اور الیب ختیانی کا (موازنہ) عوف بن الی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے کریں۔ یہ دونوں (بھی ای طرح) حسن بھری اور ابن سیرین کے شاگر دہیں جس طرح ابن عون اور ابوب اِن کے شاگر دہیں لیکن اُن دونوں اور اِن دونوں کے درمیان کے شاگر دہیں لیکن اُن دونوں اور اِن دونوں کے درمیان کمالِ نصل اور صحت ِنقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔عوف اور اشعث بھی اگر چہ اہل علم کے ہاں صدق وامانت سے ہے ہوئے ہیں (مانے جاتے) کین جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم ۔ مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم .

ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تاکہ اس مخص کے لیے، جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کی درجہ بندی کے طریقے سے نا واقف ہے، یہ مثال ایبا واضح نثان ثابت ہوجس کے ذریعے سے وہ کمل واقفیت حاصل کر لے اور او نجا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے گھٹائے اور نہ کم درجے والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے بیر حائے، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے بیر رکھے۔

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَا زِلَهُمْ. مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَقَوْقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾. [يوسف: ٢٦]

فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ، نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

فَأَمًّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَسَاعَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ: كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ نَتَسَاعَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ: كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللهَ تُوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمَصْدُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ مُمَّنِ اللهِ مَعْرِو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ مُمَّنِ اللّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ.

وَكَذَٰلِكَ ، مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، أَمْسَكُنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ.

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ

حضرت عائشہ صدیقہ بھٹا سے روایت بیان کی گئی، انھوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ طافیا نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کوان کے مرتبوں پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم ہے جو قرآن نے بیان فرمایا: ''ہرعلم والے سے اوپ ایک علم رکھنے والا ہے۔''

ہم احادیثِ رسول ٹاٹیٹر کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تالیف کریں گے۔

جواحادیث ان لوگول سے مردی ہیں جو (تمام) ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متبم ہیں، ہم ان کی روایات سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے: عبداللہ بن مور ابوجعفر مدائن، عمر و بن خالد، عبدالقدوس شامی، محمد بن سعید مصلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر وختی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی، جن پر وضع احادیث اور روایات سازی کے الزامات ہیں۔

ای طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد مشراور غلط (احادیث) پرمشتمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی احتراز کریں گے۔

کی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی بیہ ہے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب

﴿ يه حديث سنن أبو داود (الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث: 4842) اور ابوالينخ كي "الأمثال (2410) من مرفوعاً بيان بوئى ہے۔ اگر چدامام بخارى نے اسے (الجواہر والدر: 41-9 ميس) حن اور امام حاکم نے (علوم الحدیث: 49 ميس) صحیح قرار دیا ہے لیکن در حقیقت بیضعیف ہے۔ اس نے اسے من سے روایت کیا ہے۔ حضرت امام مسلم والله اس بات ہے آگاہ تھے، اس لیے انھوں نے امام بخارى اور دیگر محدثین کے طریقے پر بسیند جمہول "و ركز" كہدكراس كے صعف كی طرف اشاره كرویا ہے۔ انھوں نے اپنى كتاب كے اندر اسے روایت بھى نہيں كيا۔ صرف مقدے ميں اس سے استشہاد كيا ہے كونك منہوم كے اعتبار سے حدیث سے ہے۔ قرآن كی ذكورہ بالا آیت كے علاوہ بخارى كی روایت: جنازهم في المجاهِلية جنادهم في الإسكام إذا

مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُ مِ الْأَغْلَبُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذٰلِكَ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ، غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ.

فَمِنْ لَهٰذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: عَبْدُاللهِ ابْنُ مُحَرَّدٍ، وَيَحْمَىٰ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ ابْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَّحُسَيْنُ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي دِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ

لِأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ - وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَّذُهَبِهِمْ - فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ، أَنْ يَّكُونَ قَدْ شَارَكَ الثَّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي الْمُوافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُوافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ.

وَ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزَّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ - وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكُ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمُ فَى أَعْرَدِيثِ مَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا عَنْ أَحُدُ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ عَنْ أَحْدِيثِ عَنْهُمُ الْمَعَالِيْهُمَا مَا عَنْهُمُ الْعَدَادُ عَنْ أَحْدِيثِ مَا عَنْ الْعَدَادُ عَنْ أَصْمَا لَا عُنْهُمْ فَا عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلَا لَا عَلَيْهُمْ عَلْهُمُ الْعَلِيْ عَلْمُ الْعُلْمُ عَلْمُ الْعُلْمُ عَلْمُ الْعُلْمُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلْمُ الْعُلْمُ لِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ الْ

حفظ اور مقبول (محدثین) کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو پاکے۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایات غیر مقبول ہوتی ہیں، (اجتہاد واستنباط کے لیے) استعال نہیں ہوتیں۔

اس قتم کے راویانِ حدیث میں عبداللہ بن محرَّر، یکیٰ بن ابی اُنیسہ ، جراح بن منہال ابوعطوف، عباد بن کیر، حسین بن عبداللہ بن ضمیر ہ، عمر بن صُببان اور اس طرح کے دیگر منکر روایات بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں، ہم ان کی روایت کا رخ نہیں کرتے نہ ان روایات سے کوئی سروکار بی رکھتے ہیں۔

کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے متعلق اہل علم کا معروف مذہب اور ان کا فیصلہ پیہ ہے کہ اگروه (راوی) عام طور براہل علم وحفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے اور اس نے گہرائی میں جاکر ان کی موافقت کی ہے تو الی صورت میں اگر وہ (متفرد) کوئی ایبا اضافیہ بان کرتا ہے جواس کے دوسرے ہم مکتبول کے بال نہیں ہے تو اس کا بہ اضافہ (محدثین کے بال) قبول کیا جائے گا۔لیکن جس (حدیث بیان کرنے والے) کوآپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جسے جلیل القدر (محدث) ہے روایت بیان کرتا ہے جن کے كثر تعداد مين ايے شاگرد بين جوهاظ (حديث) بين، ان کی اور دوسرے (محدثین) کی روایت کے ماہر ہیں یا وہ ہشام بن عروہ جیسے (امام التابعین) سے روایت کرتا ہے۔ ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں (ایک دوسرے کے ساتھ ) اشتراک رکھتے ہیں اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان کے شاگر دایک دوسرے ہے متفق ہیں۔اور بیخص ان دونوں

شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيح مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِز قَبُولُ حَدِيثِ لهٰذَا الْضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ أُعْلَمُ.

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَّذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهُ. وَسَنَزِيدُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - شَرْحًا وَّإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، عِنْدَ ذِكْر الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَّا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنَ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ

تَعَالٰي.

اس (وضاحت) کے بعد، اللہ آپ پر رحم فرمائے! (ہم يركهنا وإج بين كه) اگر بم نے اپ آپ كومحدث ك منصب يرفائز كرنے والے بہت سے لوكوں كى ضعيف احاديث اورمكرروايات كے بيان كوترك كرنے جيسے معاملات ميں، جن كا التزام ان كے ليے لازم تما، غلط كارروائياں نه ديكھى ہوتیں، اور اگر انھوں نے صحیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا، جنس ان تقدراویوں نے بیان کیا جوصد ق وامانت میں معروف ہیں، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو چھوہ (سیدھے سادھے) کم عقل لوگوں کے سامنے بے بروائی سے بیان کیے جارہے ہیں، اس کا اکثر حصہ غیر مقبول ہے، ان لوگوں سے نقل کیا عمیا ہے جن سے روایت لینے بر الل علم راضی نہیں اور جن سے روایت کرنے کو (بڑے بڑے) اممہ حدیث، مثلاً: مالک بن انس، شعبہ بن حاج، سفيان بن عيدنه، يحيل بن سعيد قطان، عبدالحلن بن

یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد الی احادیث روایت

كرے جن ميں ان كے شاگردوں ميں ہے اس كے ساتھ

کوئی اور شریک نہیں تو اس جیسے لوگوں سے اس قتم کی کوئی

حدیث قبول کرنا جائز نہیں۔اللہ (بی) زیادہ جاننے والا ہے۔

طریق کارکا کچے حصہ ہراس فخص کی توجہ کے لیے جوان کے

رائے پر چلنا جا ہتا ہے اور جے اس کی توفق نصیب ہوتی ہے،

تفصیل سے بیان کردیا ہے۔ان شاء اللہ ہم (اس طریق کار

کی) مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات بر کریں

کے جہال معلول احادیث (جن میں کوئی خفیہ علم یائی جاتی

ہے) کا ذکر ہوگا، (یعنی) جب ہم وہاں چینجیں مے جہاں

اس (موضوع) کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا۔

ان شاءالله تعالى\_

ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث (محدثین) کے

وَبَعْدُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرِ مُمَّنْ نَّصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مَنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرُّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، مِمَّا نَقَلَهُ الثُّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، أَنَّ كَثِيرًا مِّمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكُرٌ ، وَّمَنْقُولٌ عَنْ قَوْم غَيْرِ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلُ الْحَدِيثِ: مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ، وَّشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاج، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ مِّنَ الْأَئِمَّةِ - لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الإنْتِصَابُ لِمَا

سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّخْصِيلِ.

وَلٰكِنْ مِّنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالْأَسَانِيدِ الضَّعَافِ الْمَجْهُولَةِ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.

مهدى وغيرهم قابل مذمت سجھتے ہیں۔

اگر ہم نے بیسب نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے (صحیح وضعیف میں) امتیاز اور (صرف صحیح کے)حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔

لیکن جس طرح ہم نے آپ کوقوم کی طرف سے کمزور اور مجبول سندول سے (بیان کی گئی) منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انھیں ایسے عوام میں، جو ان (احادیث) کے عیوب سے ناواقف ہیں، پھیلانے کے بارے میں بتایا تو (صرف) اس بنا پر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا۔

(المعحم ١) - (بَابُ وُجُوبِ الرَّوَايَةِ عَنِ الثَّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلَّيُّمُ (التحفة ١)

وَاعْلَمْ - وَنَّقَكَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرُّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ - أَنْ لَّايَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّنَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التَّهَم وَالْمُعَانِدِينَ

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ لَهُذَا هُوَ اللَّاذِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِذُرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِحُرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتُكْرَبُوا عَلَى مَا فَتَسَبَّعُوا عَلَى مَا

مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ.

باب:1۔ ثقدراویوں سے حدیث بیان کرنا، کذابوں کوترک کرنااوررسول الله مَثَاثِیْنَ پرجموٹ باندھنے سے احتر از کرناواجب ہے

اللہ آپ کو توفیق سے نوازے! آپ جان لیں کہ ہر
ایسے انسان پر جو سیح وضعیف روایات اور ثقہ اور متہم راویوں
کے مابین امتیاز کرسکتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان
احادیث کے سوا، جن کے شیح طُرُ ق سے حاصل ہونے کا اور
جن کے نقل کرنے والوں کے غیرمتہم ہونے کا علم ہے، کوئی
اور روایت بیان نہ کرے اور ان روایات (کے بیان) سے
نیچ جومتہم لوگوں اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے
معاندین سے مروی ہوں۔

ال بارے میں ہم نے جو کہا، اس کے برنکس کورک کرتے ہوئے ای کو اختیار کرنا لازم ہے، اس کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ﴿ یَا یَتُهَا الّذِینَ اَمَنُوْاً إِنْ جَاءَ كُمْ اللهِ عَلَيْهِ فَتُصْبِحُوْا فَاسِعًا بِهَا لَهُ فَتُصْبِحُوْا فَاسِعًا بِجَهَا فَتُصْبِحُوْا

فَعَلَّتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]. وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢]. فَدَلَّ بِمَا ذَكَوْنَا مِنْ لهذِهِ الآيِ، أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَّأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَوْدُودَةٌ.

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَكِ مِنْ ۞ "اے ایمان والو! اگر کوئی فاس (گناه گار) تمصارے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو تحقیق کر لیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔" اور اللہ جل شانہ نے فرمایا: ﴿ وَمَنْ فَوْفُونَ مِنَ الشَّهُ لَآءِ ﴾ "اُن گواہوں میں سے جو محسیں پند ہوں۔" (ای طرح) اللہ عزوجل نے (بی بھی) فرمایا: ﴿ وَ اَشْهِ لُ وَاذَ وَ یُ عَدُلِ مِنْ کُمُ ﴾ "اپنے میں سے فرمایا: ﴿ وَ اَشْهِ لُ وَاذَ وَ یُ عَدُلِ مِنْ کُمُ ﴾ "اپنے میں سے دومعتم لوگول کو گواہ بنالو۔"

ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ فاس کی (پہنچائی ہوئی) خبرساقط (الاعتبار) اور نا قابلِ قبول ہے اور جو خص شاہدِ عدل نہیں اس کی گواہی مردود ہے۔

خبراگرچہ بعض وجوہ سے شہادت (گواہی) سے مختلف معنی کی حامل ہے لیکن دونوں اپنے بڑے اور بنیادی مفہوم میں باہم شریک ہیں۔ جہاں اہل علم کے ہاں فاسق کی خبر نا قابلِ قبول ہو وہاں ان تمام کے ہاں اس کی گواہی (بھی) مردود ہے۔ (رسول اللہ ٹائیٹر کی) سنت نا قابلِ قبول خبر کی روایت کی نفی کو (بعینہ) اس طرح واضح کرتی ہے جس طرح قرآن فاسق کی خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ ٹائیٹر قرآن فاسق کی خبر کو دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ ٹائیٹر مدیث ہوں حدیث ہے : ''جس نے مودی مشہور حدیث ہے: ''جس نے مودی مشہور حدیث ہے: ''جس نے محصد ہوتو وہ دیرے بیان کی جسے وہ جانا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ درو) جھوٹوں میں سے ایک (جھوٹا) ہے۔''

[1] ہم سے الوبکر بن الی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا:
ہم سے وکیج نے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبہ سے،
انھوں نے حکم سے، انھوں نے عبدالرجمان بن الی لیا ہے،
انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب جائٹ سے روایت کی۔ اسی
طرح ہم سے الوبکر بن الی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا:
ہم سے وکیج نے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبہ اور سفیان

وَالْخَبَرُ، وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْي رِوَايَةِ الْمُنْكِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَهُوَ الْأَثُو الْمَشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ الْفَرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَهُوَ الْأَثُو الْمَشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُنْ الْمُشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُنْ الْمُشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[1] حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكِيعٌ عَنْ شُغْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - أَيْضًا: حَدَّثَنَا وَصَّفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةً وَشَفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةً وَشَفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ

مَّيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ذَٰلِكَ.

# (المعجم٢) - (بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلْقُطُ) (التحفة٢)

[۲] ۱-(۱) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَن مَّنْصُورٍ، عَنْ رُبْعِيِّ
ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ بَلِجِ النَّارَ».

[٣] ٢-(٢) وَحَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السَّمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؟ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي اللهِ عَلِيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِيبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[3] ٣-(٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

[0] \$ -(٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِيِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِيِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ

ے، انھوں نے حبیب ہے، انھوں نے میمون بن الی شبیب سے اور انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی، دونوں نے کہا: رسول اللہ ظائل نے بہ فرمایا تھا۔

# باب2-رسول الله مَا يُنْزُمُ يرجموث بو لنے كے بارے میں تنحق

[2] الوبكر بن الى شيبه، نيز محمد بن مثنی اور ابن بشار نے كہا: بم سے محمد بن جعفر (غندر) نے شعبہ سے مدیث بیان كى، انھول نے منصور سے، انھول نے ربعی بن حراش سے روایت كى كہ انھول نے حضرت على دائي ہے سنا، جب وہ خطبہ دے رہے تھے، كہا: رسول الله تائيل نے فرمایا: "مجھ پر محموث نہ بولو، بلاشبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔"

[3] حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹ سے روایت ہے، کہا: مجھے تمھارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ باٹٹ ٹاٹٹ نے فرمایا تھا:"جس نے عمراً مجھ پرجھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکا ٹا بنالے۔"

[4] حفرت الوہريره ثالثان سے روايت ہے، كہا: رسول الله تالثان نے فرمايا: "جس نے عمداً مجھ پرجھوٹ بولا وہ آگ ميں اپنا ٹھكا تا بنالے'

[5] سعید بن عبید نے کہا: ہمیں علی بن رہیدہ والبی نے صدیث بیان کی ، کہا: میں مجد میں آیا اور (اس وقت) حضرت مغیرہ (بن شعبہ واٹٹ) کوفہ کے امیر (گورنر) تھے ،مغیرہ نے کہا:

وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ - قَالَ - فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيًّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[٦] وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ الْأَسَدِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ الْأَسَدِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْهُ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَنْكِيْ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَنْكِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْفِي بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَنْكِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ وَكَمْ يَنْكِيرَةً بْنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ وَكَمْ يَنْكِيرَةً بْنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ وَكَمْ يَنْكِ بُعْمَلُ عَلَى أَحَدٍ».

# (المعجم٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) (التحفة٣)

[٧] ٥-(٥) وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ اللهِ بْنُ مُعَاذِ اللهِ بْنُ مُعَاذِ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: حَفْصِ بْنِ عَاصِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «كَفْعِ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

[٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

[9] وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ - : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ

میں نے رسول اللہ طافیات سنا، آپ فرما رہے تھے: ''مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے (میرے علاوہ) کی ایک (عام) آ دمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پرجھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔''

[6] محد بن قیس اسدی نے علی بن رہیعہ اسدی ہے، انھوں نے نبی مالھڑا انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹالٹڑا ہے، انھوں نے نبی مالٹڑا سے اسی طرح روایت کی لیکن ' بلاشبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کی ایک (عام) آ دمی پر جھوٹ بولنا ہے' (کا جملہ) بان نہیں کیا۔

# باب3-ہری سائی بات بیان کرنے کی ممانعت

[7] معاذ عبری اور عبد الرحمان بن مهدی دونوں نے کہا:
ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے خبیب بن عبد الرحمان
سے، انھوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا: رسول
الله طالع نے فرمایا: '' آدی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی
کافی ہے کہ وہ ہر سی ہوئی بات بیان کردے''

[8] علی بن حفص نے شعبہ سے، انھوں نے خبیب سے، انھوں نے حفرت ابو ہر رہ انگائی انھوں نے حضرت ابو ہر رہ انگائی سے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ انگائی ۔ سے، انھوں نے بی مالگائی سے اس کے مانند روایت کی۔

[9] ابوعثمان نہدی ہے روایت ہے، کہا: عمر بن خطاب ڈٹائٹڑ نے فرمایا: آ دمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے (جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے) کہ وہ ہرتی ہوئی بات بیان کردے۔

مقدمة تيحمسلم == بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

[1۰] وَحَلَّفَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: إِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلُّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[11] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ عَنْ أَبِي اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ اللهَوْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[17]. وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَّقُولُ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَذَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

[١٣] وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا عُمَرُ ابْنُ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: ابْنُ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: مَنَائِنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ الْبِعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأُ عَلَيَّ سُورَةً، وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ - قَالَ -: فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي: إِحْفَظُ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ: إِيَّاكَ فَقَالَ لِي: إِحْفَظُ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ: إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدً إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذَّبَ فِي حَدِيثِهِ.

[10] ابن وہب نے خبر دی، کہا: مالک (بن انس) نے مجھ سے کہا: گھے معلوم ہے کہ ایسا آ دی (صحیح) سالم نہیں ہوتا جو ہرئی ہوئی بات (آگے) بیان کردے، وہ بھی امام نہیں بن سکتا (جبکہ) وہ ہرئی ہوئی بات (آگے) بیان کردیتا ہے۔

[11] ابواحوص نے عبداللہ (بن مسعود وہن اس سے روایت کی، کہا: آ دی کے جھوٹ میں یکی کافی ہے کہ وہ ہر سی ہوئی بات بیان کردے۔

[12] محمد بن متنیٰ نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن مہدی سے سنا، کہدرہے تھے: آ دمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتدا کریں یہاں تک کہ وہ تی سائی بعض باتوں (کو بیان کرنے) سے باز آ جائے۔

[13] سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا: ایا س بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا: میں شخص و کھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میر سامنے ایک سورة نر معواوراس کی تغییر کروتا کہ جوشمص علم ہیں (بھی) اسے دیکھوں۔ کہا: میں نے ایسا کیا تو انھوں نے میں (بھی) اسے دیکھوں۔ کہا: میں نے ایسا کیا تو انھوں نے مجھ سے فر مایا: جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میر کی طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپندیدہ (مکر) روایات (کو بیان کرنے) سے بچنا! کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ بیان کرنے سے کیا ہو (منکر روایات بیان کیں) اور وہ اپنی ذات میں ذلیل (نہ) ہوا ہواور اس کی بیان کردہ صدیث کو جھوٹا (نہ) سمجھا گیا ہو۔

1 اس کا مادہ کلف ہے، اس کا صلا"ب ، بوتو مطلب بوتا ہے کی چز کے ساتھ شدید محبت کرتا۔

فوائدومسائل: ﴿ مَعَرروايات بيان كرنے والا آدى متروك الحديث كہلاتا ہے۔ ﴿ مَعَرروايات كو بيان كرنے كار جحان عموماً ان لوگوں ميں ہوتا ہے جو اپنا علم كى شخى بگھارنا چاہتے ہيں يا عجيب وغريب باتيں بيان كرك لوگوں سے داد وصول كرنے كے خواہش مند ہوتے ہيں۔ اس فتم كے لوگ آخر كار جھوٹوں كے زمرے ہيں شار ہوتے ہيں۔

[18] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى فَالَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَلِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ عُبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثِ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إلَّا كَانَ لِبَعْضِهمْ فِنْنَةً.

[14] حفرت عبدالله بن مسعود والله نے فر مایا: تم کسی قوم کے سامنے ایسی صدیث بیان نہیں کرتے جس (کے سیحے مفہوم) کا ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتیں گر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے (کا موجب) بن جاتی ہیں۔

(المعجم٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإِحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا) (التحفة٤)

باب4-ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی (حفاظت اور بیان کی) ذمہ داری اٹھاتے ہوئے احتیاط

[10] ٦-(٦) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: عَرْبُنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنَيِّةُ أَنَّهُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنَيِّةُ أَنَّهُ قَالَ: السَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ قَالَ: السَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُتَحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ

[15] ابوہانی نے ابوعثان مسلم بن بیار سے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے، انھوں نے رسول اللہ تاٹٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جوتمھارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جوتم نے نی ہوں گی نہ تمھارے آ باء نے ، تم اس قماش کے لوگوں سے دور رہنا۔"

[17] ٧-(٧) وَحَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِع شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

[16] شراحیل بن یزید کہتے ہیں: مجھے سلم بن بیار نے بتایا کہ انھوں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا:" آخری زمانے میں (ایسے) دجال (فریب کار) کذاب ہوں گے جو تمھارے پاس ایس احادیث لائیں گے جو تم نے سن ہوں گی نہ تمھارے آباء نے ۔ تم ان

ہے دور رہنا (کہیں) وہ شخصیں گمراہ نہ کر دیں اور شخصیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔''

ﷺ: ﴿يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَايُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْنِنُونَكُمْ».

فَلْكُوهُ: عجیب اور انوهی روایتی بیان كرنے كے رسیا واعظ اور نام نهادصونی بكثرت نمودار بو چکے بیں جومن گھڑت باتیں رسول الله ناتی كل طرف منسوب كرتے بیں اور لوگوں كو گمراہ كرتے بیں۔رسول الله ناتیكی طرف غلط باتیں منسوب كرنے والوں كو دجال قرار دیا گیا۔

[۱۷] وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْفَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ، فَيَتُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا فَيَتَقَرَّقُونَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، يُحَدِّثُ.

[1۸] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

[17] عامر بن عبدہ سے روایت ہے، کہا: حضرت عبدالله

بن مسعود ناتی نے فر مایا: بلاشبہ شیطان کی آ دمی کی شکل اختیار

کرتا ہے، چرلوگوں کے پاس آتا ہے اور انھیں جموث (پر

بنی) کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں، ان میں

ہنی) کوئی آ دمی کہتا ہے: میں نے ایک آ دمی سے (حدیث)

سن ہے، میں اس کا چیرہ تو پہچا تنا ہوں پر اس کا نام نہیں جاتا،
وہ حدیث سنارہا تھا۔

خط فائدہ: بیشیاطین انسانی شکلول میں آگر قرآن پڑھیں گے اور اس کی آڑ میں من گھڑت اور جھوٹی باتیں پھیلا کر فتنے پیدا کریں گے۔ آج کل بھی بہت سے سادہ لوح لوگ ایسے ہی شیاطین سے قرآن مجید کی غلط تا ویلات سنتے اور آگے پھیلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مفہوم کا تعین صحیح احادیث کرتی ہیں۔ جومفہوم رسول اللہ تافیج کے صحیح فرامین سے متضاد ہو، وہ غیر معتبر ہے، اسے مستر دکرنا ضرور کی ہے۔ قرآن مجید کو مجھنے کے لیے بھی احادیث کی صحت کو جانچنا ضرور کی ہے۔

[19] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ سَعِيدٌ:أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:جَاءَ لهٰذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -

[19] ہشام بن جمیر نے طاوس سے روایت کی، کہا: یہ (ان کی مراد بشیر بن کعب سے تھی) حضرت ابن عباس جائٹنا کے پاس آیا اور انھیں حدیثیں سنانے لگا، ابن عباس جائٹنا نے اس سے کہا: فلال فلال حدیث دہراؤ۔ اس نے دہراوی،

يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبِ - فَجَعَلَ يُحَدُّنُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ ثُمَّ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: عَدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي، أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ وَأَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ فَأَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ فَأَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ فَلَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ فَلَاً اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكُذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكُنَا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكُنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ الْحَدِيثَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا الْحَدِيثَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا لَكُ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكُنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا الْحَدِيثَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

پران کے سامنے احادیث بیان کیں۔ انھوں نے اس سے کہا: فلال حدیث دوبارہ ساؤ۔ اس نے ان کے سامنے دہرا کیں، پھر آپ سے عرض کی: میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری (بیان کی ہوئی) ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس محدیث کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان محدیث کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹائٹ نے اس سے کہا: جب لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹائٹ نے اس سے کہا: جب اللہ عرصوت نہیں بولا جاتا تھا ہم رسول اللہ تا تھا ہم اسول اللہ تا تھا ہم سان سواری پرسوار ہونے گے (بلا تمیز سے وضعیف روایات آسان سواری پرسوار ہونے گے (بلا تمیز سے وضعیف روایات میان کرنا ترک کردیا۔

[۲۰] وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ الْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ، فَهَيْهَاتَ.

[20] طاوس کے بیٹے نے اپنے والد (طاوس) سے،
انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹ سے روایت کی، انھوں
نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹ کی کی احادیث حفظ کرتے تھے اور
رسول اللہ ٹاٹٹ سے (مردی) حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی
گر جب سے تم لوگوں نے (بغیر تمیز کے) ہرمشکل اور آسان
پرسواری شروع کر دی تو یہ (معاملہ) دور ہوگیا (بیہ بعید ہوگیا
کہ ہماری طرح کے تحاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث
کو تبول کریں، پھریا در کھیں۔)

[۲۱] وَحَدَّنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ !

[21] مجاہد سے روایت ہے کہ بُشِر بن کعب عدوی حضرت عبداللہ بن عباس وائیٹ کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا: رسول اللہ تافیل نے فرمایا، رسول اللہ تافیل نے فرمایا، رسول اللہ تافیل نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس واللہ تافیل نے نہ اس کی طرف رویدرکھا کہ ) نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف د کھتے ہے۔ وہ کہنے لگا: اے ابن عباس! میرے ساتھ کیا د معاملہ ) ہے، مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری (بیان کروہ) حدیث حدیث صدیث ن رہے ہیں؟ میں آپ کورسول اللہ تافیل سے صدیث

مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي؟ أَحَدُثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا تَسْمَعُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – اِبْتَدَرَثُهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.

مقدمهٔ صحیح مسلم \_\_\_\_\_

[۲۲] وَحَلَّفْنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِهِ الضَّبِيُّ: حَلَّفْنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي، فَقَالَ: وَلَدٌ نَّاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَّأَخْفِي عَنْهُ - قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَّأَخْفِي عَنْهُ - قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ - فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ، فَيَقُولُ: وَاللهِ! مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيٍّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَالً.

سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس وہ بنتے :
فرمایا: ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے:
رسول الله تالیٰ نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف الله علیٰ نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف الله علیٰ اور ہم کان لگا کرغور سے اس کی بات سنتے، پھر جب لوگوں نے (بلاتمیز) ہر شکل اور آسان پرسواری (شروع) کردی تو ہم نے لوگوں سے کوئی صدیث قبول نہ کی سوائے اس (صدیث) کے جے ہم جانتے تھے۔
اس (حدیث) کے جے ہم جانتے تھے۔

[22] ابن الی مُلید سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس شاخنا کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور (جن باتوں کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور (جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ) با تیں مجھ سے چھپا لیں۔ انھوں نے فر مایا: اڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہو کے، میں اس کے لیے (حدیث سے متعلق) تمام معاملات میں (صحح کا) انتخاب کروں گا اور (موضوع اور گھڑی ہوئی میں اور احادیث کو) ہٹا دوں گا (کہا: انھوں نے حضرت علی شافلا کے اور ان میں سے چیزیں کھنی شروع کیں اور فیطے منگوائے) اور ان میں سے چیزیں کھنی شروع کیں اور (یہ ہواکہ) کوئی چیز گر رتی تو فرماتے: بخدا! یہ فیصلہ حضرت علی شافلا نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ (خدانخواستہ) وہ گمراہ کو گھڑا ہوں (جب کہ ایسانہیں ہوا۔)

فوائدومسائل: ﴿ الرَّيْخَفِي عَنِّي اور أُخْفِي عَنْه كِ بَجَائِ نَقط كِ بغير يُحْفِي عَنَّى اور اُخْفِي عَنْه برِهيں، جس طرح كه متعدد شخول ميں ہے تو معنی اس طرح ہوگا: وہ خوب بحث واستقصا كريں، كھاليں۔ اور ميں اس كی طرف سے خوب كمنالوں گا۔ ﴿ معرت على وَالله كَ بعد جبكه ابھى ان كِ ساتنى موجود تھے، لوگوں نے معزت على وَالله كا من كُلُون عَلَى مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

[٢٣] حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَيْيَ ابْنُ عَبَّاسِ بِكِتَابِ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ - رَّضِيَ

[23] طاوس سے روایت ہے، کہا: حضرت ابن عباس وہ اللہ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی وہ اللہ کے فیصلے ( کیھے ہوئے) تھے تو انھوں نے اس قدر چھوڑ کر باتی

اللهُ عَنْهُ - فَمَحَاهُ إِلَّا قَدَرَ - وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ.

(سب کچھ) مٹا دیا اور سفیان بن عیبینہ نے ہاتھ (جتنی لمبائی) کا اشارہ کیا (حضرت ابن عباس ڈاٹٹن کے مطابق ساری کتاب میں سے اسی قدرتح میر درست تھی، باقی سب الحاتی تھا۔)

[٢٤] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ - رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ! أَيَّ عِلْمٍ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ! أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا.

[24] ابواسحاق سے روایت ہے، کہا: جب (بظاہر حفرت علی کا نام لینے والے) لوگوں نے حضرت علی کا ٹھا کے بعد (ان کے نام پر) یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ ان (لوگوں) کو تل کرے! انھوں نے کیا (عظیم الشان) علم بگاڑ دیا۔

[70] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يُّضَدُّقُ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

[25] ابوبکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا: میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے: حضرت علی دائٹ سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی، سوائے اس کے جو عبداللہ بن معود دہائٹ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔

(المعجمه) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّيُنِ، وَأَنَّ الرَّوَايَةَ لَا تَكُوْنُ إِلَّا عَنِ الثُّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِ عَنِ الشَّرِيعَةِ

باب5-اسناددین میں سے ہے، (حدیث کی)
روایت صرف ثقدراویوں سے ہو سکتی ہے۔ راویوں
میں پائی جانے والی بعض کمزوریوں، کوتا ہیوں کی وجہ
سے ان پر جرح جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، یہ
غیبت میں شامل نہیں جوحرام ہے بلکہ یہ تو شریعتِ

[٢٦] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ - قَالَ -: وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ لَهٰذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

[26] ایک سند میں ایوب اور ہشام اور دوسندوں میں ہشام سے روایت ہے، انھوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا: بیعلم، دین ہے، اس لیے (اچھی طرح) و مکیھ لوکھم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔

[۲۷] حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ،

[۲۸] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي فُلَانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

[٢٩] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهِ بْنُ عَبْدِ البَّنِ مُحَمَّدِ اللَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ اللَّمَشْقِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فَلْاَنًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَ ضَاحِدُكَ مَلنًا فَخُذْ عَنْهُ.

[٣٠] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَذْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَّأْمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

[٣١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

27] عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا: (ابتدائی دور میں عالمانِ حدیث) اساد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑگیا تو انھوں نے کہا: ہمارے سامنے اپنے رجالِ (حدیث) کے نام لو تا کہ اہلِ سنت کو دکھے کر ان سے حدیث لی جائے اور اہلِ برعت کو دکھے کران کی حدیث قبول نہ کی جائے۔

[28] اوزاعی نے سلیمان بن مویٰ سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے انھوں نے کہا: مجھے فلال شخص نے اس اس طرح حدیث سنائی۔ انھوں نے کہا: اگر تمھارے صاحب (استاد) پوری طرح قابل اعتماد میں تو ان سے اخذ کرلو۔

[29] سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے طاوس بڑائی سے عرض کی: فلاں نے ان ان الفاظ سے بچھے صدیث سنائی۔ انھوں نے کہا: اگر تھارے صاحب ثقابت میں بھر پور ہیں تو ان سے اخذ کرلو۔

[30] (عبدالرحمان) بن الى زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: میں مدینہ میں سو (اہل علم) سے ملا جو (دین میں تو) محفوظ و مامون تھے (لیکن) ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا ہیاس (علم) کے اہل نہیں۔

[31] مسعر سے روامت ہے، کہا: میں منے سعد بن ابراہیم (بن عبدالرحمٰن بن عوف) سے سنا، کہدر ہے تھے: لُقتہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ سَلِیَّمْ سے حدیث بیان نہ کرے۔

إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لَايُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الثَّقَاتُ.

[٣٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ ابْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَآءَ مَا شَآءَ.

قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي الْعَبْاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ، يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

[32] محمہ بن عبداللہ بن قبراذ نے (جومر و کے باشندوں میں سے ہیں) کہا: میں نے عبدالن بن عثان سے سا، کہہ رہے تھے: میں نے عبداللہ بن مبارک رشائ کو یہ کہتے ہوئ ان اساد (سلسلۂ سند سے حدیث روایت کرنا) دین میں سے ہے۔ اگر اساد نہ ہوتا تو جوکوئی جو کچھ چا ہتا، کہہ دیتا۔ (امام مسلم رشین نے) کہا: اور محمہ بن عبداللہ نے کہا: مجھے عباس بن الی رزمہ نے حدیث سائی، کہا: میں نے عبداللہ (بن مبارک) کو یہ کہتے ہوئے سا: ہمارے اور لوگوں کے درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، یعنی سندیں جیں (جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی جیں جس طرح جاندارا پے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔)

کے فائدہ: خبر کے پایوں یا پاؤں والا بیمحاورہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح مستعمل ہے، کہا جاتا ہے: جھوٹ کے پاؤں کہاں؟

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ: "إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ، أَنْ تُصَلِّي لِأَبَويْكَ مَعَ صَوْمِكَ» قَالَ مَعَ صَوْمِكَ» قَالَ مَعَ صَدْمِكَ» قَالَ مَعَ صَدْمِكَ» قَالَ مَعَ صَدْمِكَ» قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَقَ! عَمَّنْ لَمُذَا؟ قَالَ قُلْتُ : عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَقَالَ: يُقَةً ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ: عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَقَ! إِنَّ بَيْنَ وَيَارٍ ، قَالَ ثَلْتُ : عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَقَ! إِنَّ بَيْنَ وَلَا اللهِ يَعْلَى مُنَا اللهِ عَلَى الْمَعْقِ الْمَا مَعَ مَوْمِكَ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

الراہیم بن عیمیٰ طالقانی سے سنا، کہا: میں نے ابواسحاق ابراہیم بن عیمٰ طالقانی سے سنا، کہا: میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا: ابوعبدالرحمٰن! (وہ) صدیث کیسی ہے جو (ان الفاظ میں) آئی ہے: ''فیلی کے بعد (دوسری) نیکی بیہ کہ تم اپنی نماز کے ساتھ آپ والدین کے لیے نماز پڑھواور اپنی نماز کے ساتھ آپ والدین کے لیے نماز پڑھواور اپنی زوزے کے ساتھ آپ والدین کے لیے روزے رکھو؟'' کہا: عبداللہ (بن مبارک) نے کہا: بیکس (کی سند) سے ہے، کہا: میس نے عرض کی: بیشہاب بن خراش کی (بیان کے روز) صدیث ہے، انھوں نے کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس سے؟ کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس سے؟ کہا: میں نے عرض کی: رسول اللہ نافیٰن ہیں نے عرض کی: رسول اللہ نافیٰن نے فرایا۔ کہنے گے: ابواسحاق! تجاج بن دینار اور رسول نلہ نافیٰن کے فرمایا۔ کہنے گے: ابواسحاق! تجاج بن دینار اور رسول اللہ نافیٰن کے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے اللہ تافیٰن کے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے

ہوئے اونٹیوں کی گردنیں کٹ (کرگر) جاتی ہیں لیکن صدقہ (میت کے لیے فائدہ مند ہے اس) کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔

> وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُمُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

محمد نے کہا: میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا: عمرو بن ثابت کی (روایت کی ہوئی) حدیث ترک کر دو کیونکہ دہ سلف (صالحین) کو گالیاں دیا کرتا تھا۔

[٣٣] وَحَدَّنَنِي أَبُو بَكُرِبْنُ النَّضْرِ بَنُ الْقَاسِمِ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةً قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَعْنَى الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَعْنَى لِلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَعْنَى لِلْقَاسِمِ : يَا أَبًا مُحَمَّدٍ! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى يَعْنِى لِلْقَاسِمِ : يَا أَبًا مُحَمَّدٍ! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ هٰذَا اللهِ بَنْ اللهِ عَنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلا فَرَجٌ ، أَوْ عَلَمْ وَلا مَحْرَجٌ ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ : لِأَنْكَ ابْنُ إِمَامَى هُدًى ابْنُ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، أَوْ وَعُمَرَ ، قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ : أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، أَوْ وَعُمْرَ ، قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ : أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، أَوْ عَنْدِ ثِقَةٍ ، قَالَ : فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ .

[33]ابونظر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا: ہم ہے بُہیّہ کے مولی ابوقیل (میجیٰ بن متوکل) نے حدیث بیان کی، کہا: میں قاسم بن عبیداللہ (بن عبداللہ بن عمر جن کی والده ام عبدالله بنت قاسم بن محمد بن ابي بكر تحييل) اور يجيل بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یکیٰ نے قاسم بن عبیداللہ ے کہا: جناب ابومر! آپ جیسی شخصیت کے لیے برعیب ہ، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کی معاملے کے بارے میں ( کچھ) یوچھا جائے اور آپ کے یاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل یا (بدالفاظ کے) ناملم ہونہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا: كس وجه سے؟ (يكيٰ نے) كہا: كيونكه آپ مدايت كے دو اماموں ابوبکر اور عمر والٹو کے فرزند ہیں۔ کہا: قاسم اس سے كہنے لگے: جس شخص كوالله كى طرف سے عقل ملى ہو،اس كے زدیک اس سے بھی برز بات سے ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دول یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ (یہ ین کر يجيٰ) خاموش ہوگئے اور انھیں کوئی جواب نہ دیا۔

[٣٤] وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ ٱبْنًا لِّعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ

[34] بشر بن علم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا: میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہیہ کے مولی ابوعقیل سے (س کر) دوایت کی کہ ( کچھ ) لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر شاتھا کے ایک

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى - يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللهِ! عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِعَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أَخْيِرَ عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أَخْيِرَ عَنْ غَيْرِ قِقَةٍ - قَالَ - وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوكِّلُ حِينَ قَالًا ذَلِكَ.

جیے نے کوئی بات پوچی جس کے بارے میں ان کے علم میں پات بچھ نہ تھا تو کیئی بن سعید نے ان سے کہا: میں اس کو بہت بڑی بات بچھ نہ تھا ہوں کہ آپ جیے انسان سے (جبکہ آپ ہدایت کے دو امامول، لینی عمر اور ابن عمر بن شی کے بیٹے ہیں) کوئی بات پوچی جائے (اور) اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انھوں نے کہا: بخدا! اللہ کے نزد یک اور اس شخص کے نزد یک جے اللہ نے عقل دی اس سے بھی بڑی بات یہ ہو نزد یک جے اللہ نے عقل دی اس سے بھی بڑی بات یہ ہو کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایس شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہیں۔ (سفیان نے) کہا: ابو قیل کی بن متوکل کروں جو ثقہ نہیں۔ (سفیان نے) کہا: ابو قیل کی بن متوکل (بھی) ان کے پاس موجود تھے جب انھوں نے یہ بات کی۔ (بھی) ان کے پاس موجود تھے جب انھوں نے یہ بات کی۔ انک اور ابن عید ہے ایس آدی کے بارے میں پوچھا جو صدیث میں پوری طرح قابل اعتاد ( ثقہ ) نہ ہو، پھر کوئی آئی اور ابن عید ہے اس کے بارے میں سوال کرے؟ تو ان سب نے کہا: اس کے بارے میں بتادو کہ وہ پوری طرح ان سب نے کہا: اس کے بارے میں بتادو کہ وہ پوری طرح

ع فاكده: تَبْتُ وه راوى ب جودل، زبان اوركابت براعتبار سے مضبوط ہو۔ بی تقد كا بم پلد ب دفتح المغیث: 130/2)

قابل اعتمار نہیں ہے۔

[٣٦] وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّصْرَ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِّشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أَسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ. إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللهُ : يَقُولُ: أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ، تَكَلَّمُوا فِيهِ.

[٣٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ:حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ:قَالَ شُعْبَةُ:وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْبَدَ بِهِ.

[36] نفر كہتے ہيں كه ابن عون سے شہر (بن حوشب) كى حديث كے بارے ہيں سوال كيا گيا، (اس وقت) وہ (اپنی) وہليز پر كھڑے تھے، وہ كہنے لگے: انھوں (محدثين) نے يقينا شهر كومطعون تھہرايا ہے، انھوں نے شهر كومطعون تھہرايا ہے، انھوں نے شهر كومطعون تھہرايا ہے۔

امام مسلم ملت نے کہا: لوگوں کی زبانوں نے انھیں نشانہ بنایا،ان کے بارے میں باتیں کیں۔

[37] ہمیں شابہ نے بتایا، کہا: شعبہ نے کہا: میں شہر سے ملالیکن (روایت حدیث کے حوالے سے) میں نے انھیں اہمیت نہ دی۔ مقد متصحح مسلم \_\_\_\_\_ مقد متصحح مسلم \_\_\_\_\_ مقد متصحح مسلم \_\_\_\_ متعد متصحح مسلم \_\_\_\_ متعد متصحح مسلم \_\_\_\_ 7

خک فائدہ: امام مسلم کا استشہاداس بارے میں یہ ہے کہ حدیث کے راوی کے بارے میں اگر کسی کی رائے منفی ہوتو دیا نتداری کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ صرف اس صورت میں صحب حدیث کا کما حقہ اہتمام ہوسکتا ہے۔ آگے کی روایات میں اس کی اور مثالیس بیان کی گئی ہیں۔

[٣٨] وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَّنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ كَثِيرٍ مَّنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ، عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ عَلَيْهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتُ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ، قَالَ أَبِي:قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: اِنْتَهَیْتُ إِلٰی شُعْبَةَ فَقَالَ: هٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِیرِ فَاحْذَرُوهُ.

[٣٩] وَحَدَّثِنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَلِّى الرَّازِيَّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، الَّذِي رَوْى عَنْهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَاتُ.

[٤٠] وَحَلَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَفَّانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

[38] عبدالله بن مبارک نے کہا: میں نے سفیان توری سے عرض کی: بلاشبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے۔ جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں: اس سے (حدیث) نہ لو؟ سفیان کہنے گئے: کیوں نہیں! عبداللہ نے کہا: پھر یہ (میرامعمول) ہوگیا کہ جب میں کی (علمی) مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور (ساتھ یہ بھی) کہتا: اس سے (حدیث) نہ لو۔

ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا: ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا: عبداللہ بن مبارک نے کہا: میں شعبہ تک پہنچا تو انھوں نے (بھی) کہا: بیعباد بن کثیر ہے تم لوگ اس سے (حدیث بیان کرنے میں) احتیاط کرو۔

[39] فضل بن سبل نے بتایا، کہا: میں نے مُعلَّی رازی سے محمد بن سعید کے بارے میں، جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی، نوچھا تو انھوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا: میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے جب وہ باہرنگل گیا تو میں نے ان (سفیان) سے اس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔

[40] محمد بن الى عتاب نے كہا: مجھ سے عفان نے محمد بن كي بن سعيد قطان سے حديث بيان كى ، انھوں نے اپنے والد سے روايت كى ، كہا: مم نے نيك لوگوں (صوفيا) كو حديث سے بردھ كركسى اور چيز ميں جھوٹ بولنے والانہيں يايا۔

قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ: لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: يَّقُولُ: يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ.

ابن ابی عتاب نے کہا: میں محمد بن یکی بن سعید قطان سے ملا تو اس (بات کے) بارے میں پوچھا، انھوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا: تم آبل خیر (زید و ورع والوں) کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا کہ یکی بن سعید نے فرمایا: ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہوجا تا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔

خکے فائدہ: نیک لوگ نیکی کی تلقین کے جوش میں ہرائی بات جو انھیں مفید معلوم ہو، بیان کرتے جلے جاتے ہیں۔اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ ظاہرہ کی طرف اس کی نسبت درست بھی ہے کنہیں۔

[11] وَحَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِب بْنِ عُبَيْدِاللهِ، مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِب بْنِ عُبَيْدِاللهِ، فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ، فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي مَكْحُولٌ، فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثِنِي أَبَانٌ عَنْ أَنسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ فَلَانٍ، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - أَبِي الْمِقْدَامِ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ هِشَامٌ: حَدَّيْنِي رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فُلَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبٍ فَقَالَ: إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هٰذَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هٰذَا ابْتُلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا ابْتُلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْلَى عَنْ الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْلَى عَنْ الْمُحَمِّدِ، ثُمَّ اذَعٰى بَعْدُ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ.

[41] خلیفہ بن موی نے خبر دی، کہا: میں غالب بن عبیداللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا: مکول نے مجھے سے حدیث بیان کی، کمول نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ اس اثنا میں بیشاب نے اسے مجور کیا تو وہ اٹھ گیا، میں نے (جو) اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا: مجھے ابان نے انس سے بید حدیث سائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی۔ اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑ اہوا۔

(امام سلم نے کہا:) اور میں نے حسن بن علی طوانی سے سا، کہدر ہے تھے: میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی (وہ) روایت دیکھی (جوعمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہشام کی (اس میں تھا:) ہشام نے کہا: مجھ سے ایک شخص نے، جے کی بن فلال کہا جا تا تھا، مجمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عفان سے کہا: (اہل علم) کہتے ہیں: ہشام نے یہ (حدیث) محمد بن کعب سے نقی ۔ تو وہ کہنے لگے: وہ نے یہ (حدیث) وہ جے کی نے محمد بن کعب سے نقی میں پڑے۔ (پہلے) وہ کہا کہا کرتے تھے: مجمعے کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ (پہلے) وہ کہا کر دیا کہا کرتے تھے: مجمعے کی نے محمد (بن کعب) سے روایت کی، بعدازاں یہ دعوی کر دیا کہ انھوں نے یہ (حدیث براہ کی، بعدازاں یہ دعوی کر دیا کہ انھوں نے یہ (حدیث براہ راست) محمد سے تی ہے۔

مقدمهٔ شخیمسلم = ۱۷۶۱ م

[٤٢] حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو «يَوْمُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو «يَوْمُ الْخِوَائِزِ»؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ»؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْخَجَّاجِ، أَنْظُرُ مَا وَضَعْتُ فِي يَدِكَ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفِ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفِ، صَاحِبَ الدَّم قَدْرِ الدِّرْهَم، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَا حَبِيلِكًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ مَجْلِسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرُونِي جَالِسًا مَعَهُ، كُرْهَ حَدِيثِهِ.

[٤٣] حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَّقُولُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَلٰكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

[ الله عَلَمُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّغِبرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا.

[80] حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ اللهِ بْنُ بَرَّادِ اللهِ بْنُ بَرَّادِ اللهِ عَنْ مُفَضَّلٍ، عَنْ مُغَضَّلٍ، عَنْ مُغَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ

[42] مجھے محمد بن عبداللہ بن قبزاذ نے صدیت سائی، کہا: میں نے نے عبداللہ بن عثان بن جبلہ ہے سا، کہررہ تھے: میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا: یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمروکی حدیث: ''عیدالفطر کا دن انعامات کا دن ہے'' روایت کی؟ کہا: سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو راحادیث) تم نے اپ پاس (لکھ) رکھی ہیں (یا میں نے مصیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں) ان میں (اچھی طرح) نظر کرنا (غور کر لینا۔) ابن قبزاذ نے کہا: میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبدالملک سے روایت کر رہ تھے، کہا: عبداللہ، لیعنی ابن مبارک نے کہا: میں نے ایک درہم کے برابرخون والی حدیث کے راوی رَوح بن عُطیف کود یکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک میں بیٹھا تو میں کود یکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک میں بیٹھا تو میں حدیث بیان کرنے کے ناپندیدہ ہونے کے باوجوداس کے صاتھ بیٹوں کے ناپندیدہ ہونے کے باوجوداس کے ساتھ بیٹوں کے ناپندیدہ ہونے کے باوجوداس کے ساتھ بیٹوں کے ناپندیدہ ہونے کے باوجوداس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔

[43] ابن قبزاذ نے کہا، میں نے وہب سے سنا، انھوں نے سفیان سے اور انھوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا: بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے (علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص) سے حدیث لے لیتے ہیں۔

[44] جریر نے مغیرہ سے، انھوں نے شعمی سے روایت کی، کہا؛ مجھے حارث اعور ہمدانی نے حدیث سنائی اور وہ گذاب تھا۔

[45] مفضل نے مغیرہ سے روایت کی، کہا: میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا: مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور (بیرکہ) وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ (حارث) جھوٹوں میں سے ایک تھا۔

الْكَاذِبِينَ.

[٤٦] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ:ٱلْقُرْآنُ هَيِّنٌ، ٱلْوَحْيُ أَشَدُّ.

[٤٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ:حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَن الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْن - أَوْ قَالَ -: اَلْوَحْيَ فِي ثُلَاثِ سِنِينَ، وَالْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْن.

🚨 فائدہ: لغت میں وجی کے کئی معانی ہیں، مثلاً: اشارہ کرنا، کتابت، الہام اور خفیہ کلام وغیرہ، مگر اسلامی اصطلاح میں وجی اللہ کی طرف سے مقررہ طریقوں میں سے کسی طریقے ہے، اینے رسول کی طرف کلام، پیغام وغیرہ بھوانا ہے۔ حارث کی اس بات ہے اسلامی اصطلاحات کے معاملے میں اس کی جہالت کا پیۃ چاتا ہے۔

> حَدَّثَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَهُ طارثُمْتُم راوى --عَنْ مَّنْصُورٍ وَّالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ

الْحَارِثَ اتُّهمَ. [٤٩] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ: أُقْعُدْ بِالْبَابِ - قَالَ -: فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ - قَالَ:وَأَحَسَّ الْحَارِثُ

[٥٠] وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ؛ قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ:

بِالشُّرِّ، فَذَهَبَ.

سے زیادہ مشکل ہے۔ [47] أعمش نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث (اعور) نے کہا: میں نے قرآن تین سال میں سیکھا اور وحی دوسال میں (یا کہا): وحی تین سال میں اور قر آن دوسال میں۔

[46]مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا: علقم نے

کہا: میں نے دوسال میں قرآن پڑھا (تدبرکرتے ہوئے

حتم کیا۔) تو حارث نے کہا: قرآن آسان ہے، وی اس

[ ٤٨] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: [ 48] منصور اور مغيره نے ابراہيم سے روايت كى كه

[49] حمزہ زیات سے روایت ہے، کہا: مُرہ جدائی نے حارث سے کوئی بات سی تو اس سے کہا: تم دروازے ہی پر مِیْمُو (اندر نہ آؤ۔) پھروہ (گھر میں) داخل ہوئے اور اپنی <sup>ا</sup> تکوار اٹھالی تو حارث نے برا انجام محسوس کرلیا اور چل دیا۔

[50] (عبدالله) بن عون سے روایت ہے، کہا: ابراہیم (نخعی) نے ہم سے کہا: تم لوگ مغیرہ بن سعیداور ابوعبدالرحیم ہے نچ کررہو، وہ کذاب ہیں۔

إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

[01] وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَلَّنَا خَانِي أَبًا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبًا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ، فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تُجَالِسُوا الْفُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْيَ وَشَقِيقًا، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْيَ الْخُوَارِج، وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ.

[٧٠] حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَّقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَّقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ ابْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَانَ يُؤْمِنُ بالرَّجْعَةِ.

[51] ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا: ہم بالکل نو عمر لائے تھے جو ابوعبدالرحمٰن سکمی کے پاس حاضر ہوتے تھے، وہ ہم سے کہا کرتے تھے: ابواحوص کے سوا دوسر فصہ گوؤں (واعظوں) کی مجالس میں مت بیٹھواور شقیق سے نیج کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، یہ ابودائل نہیں (بلکہ شقیق ضمی ہے۔)

[52] جربر کہتے ہیں: میں جابر بن پرنیڈ بھٹی سے ملاتو میں نے اس سے حدیث نہ کھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔

فائدہ: رجعت کامعنی والیس آنا ہے۔ غلو کرنے والے شیعہ کاعقیدہ ہے کہ مہدی غائب ہیں، آخری زمانے میں واپس آئیس گے۔ یہاں تک تو معاملہ نبتا کم علین ہے۔ آگے ان کاعقیدہ یہ ہے کہ وہ آکر دومقدس ترین مساجد سمیت اہل سنت کی تعمیر کردہ مجدول کو گرادیں گے اور صحابہ کے دور سے لے کر آخر تک اہلِ سنت کے اماموں کی قبریں کھود کر ان کو درختوں کے ساتھ پھانسیوں پرائکائیں گے۔ اَلْعَیَاذُ بِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الضَّلَالِ.

[٣٣] وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبُكُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَرْيدَ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ.

[30] وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا النَّاسُ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ؟ قَالَ: بَعْضُ النَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِالرَّجْعَةِ.

[53] مِسْعُر نے کہا: ہم سے جابر بن یزید (جھی) نے ان بوعوں سے پہلے، جو اس نے گھڑیں، حدیث بیان کی۔

[54] سفیان نے کہا: جابر نے جس (عقیدے) کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے ہے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی اور بعض نے اس کردہ) حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اس جیوڑ دیا۔ ان سے بوچھا گیا: اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا: رجعت برایمان کا۔

[٥٥] وَحَدَّفَنِي حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْعُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا الْعِيصَةُ وَأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا أَبُو يَحْيَى الْجِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَوْيِدُ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: عَنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ يَزِيدَ يَقُولُ: عَنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيدٌ كُلُّهَا.

[55] جراح بن ملیح کہتے ہیں: میں نے جابر بن یزید (جعفی) کو یہ کہتے سنا: میرے پاس ابوجعفر (محمد باقر بن علی بن حسین بن علی جوائش) کی ستر ہزار حدیثیں ہیں جوسب کی سب رسول اللہ ٹائیڈا سے (روایت کی گئی) ہیں۔

علی الله علی الله علی رسول الله علیم کے شرف زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ، وہ رسول الله علیم سے کیسے حدیث بیان کر سکتے ہیں! یہ سب جابر جعفی کی گھڑی ہوئی حدیث سیس۔

[٥٦] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَّقُولُ: قَالَ جَابِرٌ: أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي جَابِرٌ! أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ. مَا حَدَّثُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. فَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ: هٰذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا.

[٥٧] وَحَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْيَشْكُرِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيُّ وَأَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيُ يَقُولُ: عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقًا.

[56] زہیر کہتے ہیں: جابر نے کہایا میں نے جابر (بن یزید) کو میہ کہتے سا: بلاشبہ میرے پاس بچپاس ہزار حدیثیں (ایک) ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، پھرایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا: بیر (ان) بچیاس ہزار حدیثوں میں سے (ایک) ہے۔

[57] سلام بن الى مطيع كہتے ہيں: ميں نے جابر جھی كو پيكہتے سنا: ميرے پاس رسول الله تالگا سے (روايت كردہ) پچاس ہزار احادیث ہیں۔

[58] سفیان (بن عین ) نے کہا: میں نے ایک آوی سے سنا، اس نے جابر سے ارشادِ ربانی: ﴿ فَكُنْ اَبُوحَ اللّٰهُ فِي اَلٰهُ عَلَىٰ اَبُوحَ اللّٰهُ فِي اَلٰهُ عَلَىٰ اَلٰهُ عَلَىٰ اَلٰهُ عَلَىٰ اَلٰهُ عَلَىٰ اَلٰهُ عَلَىٰ اَلٰهُ عَلَیْ اَلٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ الله عَلَیْ اس زمین سے ہر گزنہ بلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا الله میرے لیے فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سوال کیا، تو جابر نے کہا: اس کی تقییر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا: اور اس نے سے کہوٹ بولا۔ تو ہم نے سفیان سے کہا: اس کی مراد اس سے حجوث بولا۔ تو ہم نے سفیان سے کہا: اس کی مراد اس سے حجوث بولا۔ تو ہم نے سفیان سے کہا: اس کی مراد اس سے

حدث م الله عَلِيًّا - أَنَّهُ يُنَادِي: أُخْرُجُوا مَعَ فُلَانٍ. يَقُولُ جَابِرٌ: فَذَا تَأْوِيلُ لهٰذِهِ الْآيَةِ، وَكَذَبَ، كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ [ﷺ].

کیاتھی؟ انھوں نے کہا: روافض کہتے ہیں: حضرت علی بڑا ہوں ہا ہوں ہے ہیں۔ ان کی اولا دہیں سے جو کوئی خروج کرے بادلوں میں ہیں۔ ان کی اولا دہیں کریں گے حتی کہ آسان کی طرف سے پکارنے والا (اس کی مرادعلی سے ہے) پکارے۔ یقینا وہی پکارے گا کہ فلال کے ساتھ (مل کر) خروج کرو۔ بابر کہتا تھا: یہاس آیت کی تفییر ہے اور اس نے جھوٹ کہا۔ یہ آیت حضرت یوسف ٹائیل کے بھائیوں کے بارے میں (نازل ہوئی) تھی۔

[٥٩] وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يُتَحَدِّثُ بِنَحْوِ مِّنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ: مَا أَسْتَحِلُ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَّأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

[59] سفیان سے روایت ہے، کہا میں نے جابر کوتقریباً تمیں ہزار احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا، چاہے (اس کے بدلے) میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔

> قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوالرَّازِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِالْحَمِيدِ، فَقُلْتُ: اَلْحَارِثُ بْنُ جَصِيرَةَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ، يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

(امام) مسلم نے کہا: میں نے ابوغسان محمد بن عمرورازی سے سنا، کہا: میں نے جریر بن عبدالحمید سے بوچھا، میں نے کہا: (یہ جو) حارث بن حمیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا: اہل، کمی خاموثی والا بوڑھا ہے۔ ایک بہت بوی بات راصرار کرتا ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ يَهِ ان سَرَ بَرَار حديثوں مِيں سے ايئ تھيں جواس نے بعض اوقات بيان كيں ليكن وہ اسلام كے مسلمہ عقائداور قرآن مجيد سے اس قدر متصادم تھيں كہ سننے والے بھى ان كونوك زبان پر نہ لا سكتے تھے۔ ﴿ اس سے غالبًا عقيدہ رجعت كى بدترين صورت مراد ہے۔ حارث بن تھيرہ شديد اور بحر كيلا خَشَبِي تھا۔ خَشَبِي ، حْب كى طرف نبت ہے۔ يہ لوگ خبہ سے وہ لكرى مراد ليتے تھے جس پر حضرت زيد بن على زين العابدين كو بھائى دى گئى تھى۔ ﴿ بُرِي بات پر اصرار سے مراد تشج ہے جس مراد تشج ہے جو درا۔

[٦٠] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: وَذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلًا يَّوْمًا فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ، وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَرْيدُ فِي الرَّقْم.

[60] عبدالرحان بن مهدی نے حاد بن زید سے روایت کی، کہا: ابوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا: وہ کج زبان (جموٹا ، تہمت تراش اور بدزبان) تھا اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا: وہ رقم (اشیاء پر کھی ہوئی قیمت) میں اضاف کر دیتا تھا۔

[71] حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: إِنَّ لِي جَارًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْن مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائزَةً.

[٦٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ : مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمِّيَّةً، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً.

[٦٣] حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْلَى فَجَعَل يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَلَكَرْنَا ذٰلِكَ لِقَتَادَةً، فَقَالَ: كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ.

[٦٤] وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْلَى عَلَى قَتَادَةً، فَلَمَّا قَامَ قَالُوا : إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا، فَقَالَ قَتَادَهُ: هٰذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ، فَوَاللهِ! مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيِّ مُّشَافَهَةً، وَّلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيِّ مُّشَافَهَةً.

[61] سلیمان بن حرب نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ایوب نے کہا: میرا ایک ہمسایہ ہے، پھر (زہدو ورع میں) اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اگر وہ میرے سامنے دو مجوروں کے بارے میں گواہی وے تو میں (اس میں بھی) اس کی شہادت قابل قبول نہ مجھوں گا۔

[62] معمر نے کہا: میں نے ابوب کو کھی کسی کی بیٹھ پیھیے اے برا کہتے نہیں سا، سوائے عبدالکریم، بعنی ابواُمیہ کے۔ انھوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا: اللہ اس پر رحم کرے، غیر ثقة ہ، اس نے مجھ سے عکرمہ سے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر (لوگوں سے) کہا: میں نے ، عکرمہ سے سنا ہے۔

[63] عفان بن مسلم نے کہا: مام نے ہم سے بیان کیا، کہا: ابوداود اعمٰی ہارے ہاں آیا اور بیکہنا شروع کر دیا: ہمیں براء دان نائذ نے حدیث سنائی اور ہمیں زیدین ارقم دانڈ نے حدیث بیان کی۔ ہم نے یہ بات قادہ کو بتائی، انھوں نے کہا: اس نے جموث بولا۔ اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگا تھا، انسانوں کی بیخ کئی کرنے والے طاعون (کے دوران) میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔

[64] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں جام نے خبر دی کہ ابوداوداعمیٰ قمادہ کے ہال آیا، جب وہ کھرا ہوا (اور چلا گیا) تو لوگول نے کہا: اسے بیزعم ہے کہ اس نے اٹھارہ بدری صحابہ ے ملاقات کی۔ اس پر قمادہ کہنے گئے: (طاعون کی) وبائے عام سے پہلے بدایک منگا تھا، اس کا (علم حدیث) این کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن (بھری) نے (مجھی) کسی بدری ہے بلاواسطه حدیث ممیں سائی نه سعید بن میتب نے ایک سعد بن ما لک وائ کا کے سواکس اور بدری سے براہ راست سی ہوئی

مقدمة سيح مسلم عَنْ سَعْدِ بْن مَالِكِ . كُونَى حديث سَالَى -

خید فوائد و مسائل: ﴿ طاعون جارف: جرف کھود نے ، کھر پنے اور صفایا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ الجارف سیل عظیم کو بھی کہتے ہیں اور ایسی موت کو بھی جو جانداروں کا صفایا کردیتی ہے۔ مجرف، جروف اور جراف کا اطلاق بیلیج ، کدال اور بچاوڑے سے کے کر کھود نے اور صاف کرنے والے بڑے بڑے آلات تک پر ہوتا ہے۔ طاعون جارف سے مراواب طاعون ہے جوآبادیوں کا صفایا کر دے۔ ﴿ ابتدائی اسلامی دور میں کئی بار طاعون کی وبا پھیلی۔ سب سے پہلا طاعون عواس تھا۔ عمواس بیت المقدر اور اللہ کے درمیان ایک قصبہ تھا جہاں سے بہطاعون شروع ہوا۔ بید حضرت عمر شائٹ کے عہد میں پھیلا۔ اس میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل شخصی جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتقال ہوا۔ ﴿ قاطعون جارف میں ہزاروں کی تعداد میں اہم لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابوداود آگئی جیسے جعلسازوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے صحابہ کرام سے ملاقات اور ان سے احادیث سے جوانے کے بعد ابوداود وائی جسے جعلسازوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے صحابہ کرام سے ملاقات اور ان سے احادیث سنے کے حوالے سے جو بھی دوگئی کریں گے لوگ اسے قبول کر لیں گے۔ حد ثین کرام نے جعلسازی کی ایسی تمام کو شخص سے دیں ماکھ شریک دہے۔ فائح عواق ہیں۔ متام غزوات ہیں رسول اللہ ناٹھ کے کہا تھو شریک دہے۔ فائح عواق ہیں۔ مستجاب الدعوات ہے۔ 55 ہجری ہیں ابودقاص تھی۔ تمام غزوات ہیں رسول اللہ ناٹھ کی میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر اٹھا کر مدینہ طیبہ لائی گئی اور جنت میں دور واقع مقام عقیق میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر اٹھا کر مدینہ طیبہ لائی گئی اور جنت البھ عیں دؤن کے گئے۔

[10] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ رَّقَبَةَ؛ أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ، كَلاَمَ حَقَّ، وَكَانَ وَضَا أَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَيْفٍ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْفٍ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِ عَيْفٍ.

[77] حَلَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَلَّثَنَا انْعُيْمُ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ؛ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ؛ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَّكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَّكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ. [77] حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُوحَفْصِ

[65] جریر نے رَقَبہ (بن مُسقلہ بن عبداللہ عبدی کوئی بڑائے جلیل القدر تابعی) سے روایت کی کہ ابوجعفر (عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب) ہاشمی مدائی احادیث مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب) ہاشمی مدائی احادیث گھڑا کرتا تھا، سچائی (یا حکمت) پربنی کلام (پیش کرتا) وہ کلام رسول اللہ مُلْقِیْم کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا لیکن اسے وہ رسول اللہ مُلْقِیْم سے روایت کرتا تھا۔

[66] ابوداود طیالی نے شعبہ سے، انھوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، (یونس نے) کہا: عمر و بن عبید (معروف معتزلی جو پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں حاضرر ہا کرتا تھا) حدیث (کی روایت) میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔

[67] معاذ بن معاذ کہتے ہیں: میں نے عوف بن الی جیلہ ہے

قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَّقُولُ: قُلْتُ لِعَوْفِ ابْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» قَالَ: كَذَبَ وَاللهِ! عَمْرٌو، وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَّحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبيثِ.

کہا عمرو بن عبید نے ہمیں حضرت حسن بھری سے (روایت کرتے ہوئے) یہ حدیث سائی: ''جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔'' اٹھوں نے کہا: بخدا! عمرو نے (اس حدیث کی روایت حسن بھری کی طرف منسوب کرنے میں) جھوٹ بولالیکن وہ چاہتا ہے کہ اس (صحح حدیث) کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے۔

فلکہ انکہ انکہ کو بن عبید معزلہ کا امام تھا۔ اس نے ایک حدیث جو اس نے خود حضرت حسن سے نہی تھی ان کی طرف منسوب کر کے سنائی۔ بیا یک جھوٹ تھا۔ اس کے پاس تھی نہیں ، فوری فائدہ اٹھانا مقصود تھا۔ اس کے پیش نظر فوری فائدہ بیتھا کہ حدیث کے لفظ لَیْسَ مِنَّا (ہم میں سے نہیں) سے اپنے نقط نظر کے حق میں بیاستدلال کرے کہ مسلمانوں پر ہتھیا راٹھانے کے کبیرہ گناہ کا مرتکب کا فر ہے ، مسلمانوں میں سے نہیں۔ حالانکہ ''ہم میں سے نہیں' کا اصل مطلب بیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریق پر عمل نہیں کر رہا۔ بیا گناہ کی بیرہ ہے لیکن اس سے ارتداد لازم نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دومسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں ، جب انھوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیا راٹھائے ہوئے ہوں ، ان دونوں کو مون قرار دیتے ہوئے ان کے درمیان سے کرانے کا حکم دیا ہے۔

[٦٨] وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ الْيُوبَ وَسَمِعَ مِنهُ، فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا لَهُ: يَاأَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ يَاأَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ عَمَّادٌ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَّعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى كَمَّادٌ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَّعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ. فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ وَسَأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ وَسَأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ وَسَأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ نَعَمْ، يَا أَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ فَرُائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ يَجِيئُنَا بَعْمُ أَوْ أَوْ فَيَ فَرُائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ مَا نَفِرُ أَوْ فَي مِنْ يَلْكَ الْغَرَائِبِ.

[68] عبیداللہ بن عمر قواری نے کہا: ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ایک آ دمی تھا، وہ ایوب (سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری) کا التزام کرتا تھا اوراس نے ان سے معمد کیا ساع کیا تھا۔ ایوب نے اسے غیر حاضر پاکراس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا: جناب ابوبکر (ایوب کی کنیت)! وہ عمرو بن عبید سے مسلک ہوگیا ہے۔ حماد نے کہا: ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم ضبح سویرے بازار کی طرف گئے تو اس آ دمی نے ایوب کا استقبال کیا۔ ایوب کی طرف گئے تو اس آ دمی نے ایوب کا استقبال کیا۔ ایوب کیا ہوگئے: مجھے یہ بات پہنی ہے کہتم اس آ دمی کے ساتھ منسلک ہوگئے: مجھے یہ بات پہنی ہے کہتم اس آ دمی کے ساتھ منسلک ہوگئے: ہم اس بہتا ہوگئ ہاں، جناب ابوبکر! وہ غرائب (ایسی با تیں جنھیں وہ کہنے لگا: ہاں، جناب ابوبکر! وہ غرائب (ایسی با تیں جنھیں کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ایوب اس کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ایوب اس کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ایوب اس کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ایوب اس کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ایوب اس کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ایوب اس کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ایوب اس کوئی نہیں جانگا: ہم انھی (عجیب و) غریب باتوں سے بھا گئے سے کہنے لگا: ہم انھی (عجیب و) غریب باتوں سے بھا گئے سے کہنے لگا: ہم انھی (عجیب و) غریب باتوں سے بھا گئے

[19] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الْمَاعِرِ: حَدَّثَنَا الْبُنُ زَيْدِ، يَعْنِي صَمَّادًا، قَالَ، قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَمَّادًا، قَالَ، قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوٰى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ، فَقَالَ: كَذَب، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ النَّبِيذِ، فَقَالَ: كَذَب، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ.

[٧٠] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: كَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَّا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟.

[٧١] وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا اللهُ مَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا اللهُ عَيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ النُّحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ أَبَامُوسَى يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يَعْدِثَ.

[۷۲] حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: لَا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْنًا. وَمَزِّقْ كِتَابِي.

ہیں یا ڈرتے ہیں (کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔)
[69] سلیمان بن حرب نے کہا: ہم سے ابن زید، یعنی حماد نے بیان کیا، کہا: ایوب سے عرض کی گئ: عمر و بن عبید نے حضرت حسن بھری سے روایت بیان کی ہے (کہ انھوں نے ) کہا: جے نبینہ (شراب) سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جا کیں۔ تو انھوں (ایوب شختیانی) نے کہا: اس نے جھوٹ بولا، میں نے (خود) حسن سے سنا، وہ کہتے تھے: جے نبینہ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جا کیں۔

[70] سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں: جناب ایوب ختیائی کو یہ خبر پہنی کہ میں عمرہ (بن عبید) کے ہاں (درس میں) جاتا ہوں تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا: تم نے غور کیا، ایک ایسا آئی دی جس کے دین پر شمصیں اعتبار نہ ہو،تم اس کی حدیث ہر کسے اعتماد کروگ!

[71]سفیان نے بیان کیا، کہا: میں نے ابومویٰ (اسرائیل بن مویٰ بھری، نزیل ہند) سے سنا، کہہ رہے تھے: ہمیں عمرو بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔

[72] معاذ عنری نے کہا: میں نے واسط کے قاضی ابوشیبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو انھوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا: اس سے کوئی چیز روایت نہ کرواور میرا خط بھاڑ دو۔

فوائدو مسائل: ﴿ واسط كا قاضى ابوشيه ابرائيم بن عثان عبى كوفى نام كے بجائے كنيت سے زيادہ مشہور تھا، وہ متروك الحديث تھاليكن الله تعالى كى مشيت سے اى كى اولا ديم ابوبكر بن ابى شيه جيے مشہور اور معروف محدث بيدا ہوئے۔ الله كى شان ہے كہ ﴿ يُغْوِجُ الْحَتَى مِنَ الْمَيْتِ ﴾ ''وہ زندہ كومردہ سے نكالتا ہے۔' (الروم 19:30) ﴿ خط پھاڑنے كى بات احتياط كے ليكسى تاكہ اس رائے كے علانيه اور لكھ كرا ظہار كرنے سے كوئى فساد بيدا نہ ہو۔ يه انديشہ بھى اس چزكى دليل ہے كہ واسط كے ان قاضى صاحب سے لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ ﴿ نقصان يا فساد كے انديشے كے باوجود علم حديث كے راوى كى صحیح حيثيت متعين كرنے ميں كوئى كوتا ہى جائز نہيں كوئكدرسول الله تائيم كى طرف كى بات كى غلط نبیت سے بڑا فساد يا نقصان اور كوئى نہيں ہوسكتا۔

[٧٣] وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ: كَذَبَ، وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ، فَقَالَ: كَذَبَ، وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ.

[٧٤] وَحَدَّثْنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ:حَدَّثْنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: اثْتِ جَريرَ بْنَ حَازِمِ فَقُلْ لَّهُ: لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَن الْحَسَن بْن عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكُذِبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَن الْحَكَم بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا - قَالَ - قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ؟ فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِّقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّكُ صَلَّى عَلَيْهًِمْ وَدَفَنَهُمْ. قُلْتُ لِلْحَكَم: مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزُّنَا؟ قَالَ: يُصَلِّى عَلَيْهِمْ ، قُلْتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرُولى؟ قَالَ: يُرُولى عَن الْحَسَن الْبَصْرِيِّ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَعْنِي بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُ.

[٧٥] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هُرُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، فَقَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَّلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ - وَقَالَ -: لَقِيتُ زِيَادَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ - وَقَالَ -: لَقِيتُ زِيَادَ

[73]عفان (بن مسلم) نے کہا: میں نے حماد بن سلمہ کو صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی تو انھوں (حماد) نے کہا: اس نے جھوٹ بولا۔ (ای طرح) میں نے ہمام کوصالح مری سے ایک حدیث سائی تو انھوں نے بھی کہا: اس نے جھوٹ بولا۔ [74] ابوداود نے بیان کیا، کہا: شعبہ نے مجھے سے کہا: جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: تمھارے لیے حلال نہیں کہتم حسن بن عمارہ سے (حدیث) روایت کرو کیونکہ وہ جموث بولتا ہے۔ ابوداود نے کہا: میں نے شعبہ ے عرض کی: وہ کیے؟ تو انھول نے کہا: اس نے ہمیں حَکَم سے (روایت کردہ) احادیث سائیں جن کی ہم نے کوئی اصل نه یائی۔ (کہا) میں نے عرض کی: کیا چیز روایت کی؟ كها: ميں نے حَكَم سے كها: كيا رسول الله ظَيْمُ نے شهدائے احد کی نماز جنازہ ادا فرمائی؟ تو انھوں نے جواب دیا: آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں بڑھی (جبکہ)حسن بن عمارہ نے حَكَم بى سےمقم كے حوالے سے ابن عباس والفاسے بيد روایت بیان کی که نبی تلفظ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انھیں وفن کیا۔ (ای طرح) میں نے حَکَم سے بوچھا: آپ اولاوزنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا: ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ میں نے بوجھا: بدروایت کس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، کہا: حضرت حسن بھری سے (جبکہ) حسن بن عمارہ نے کہا: ہم سے حَکَم نے کی بن جزار کے حوالے سے بیدروایت حضرت علی مٹائٹڑ سے بیان کی۔

[75] حسن طوانی نے کہا: میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انھوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا: میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدوج سے بھی روایت نہ کروں گا (اور کہا:) میں زیاد بن میمون سے ملا، اس 70

قَالَ الْحُلُوانِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِب.

[٧٦] وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ اللَّذِي رَوْى لَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: النَّغُرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: النَّغُرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: اللَّذِي رَوْى لَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ فَالَ لَيْنُوبُ الله عَلَمُ النَّاسُ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلا قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلا قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلا قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَلَيْسَ مَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَلَيْسَ مَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ قَلْنَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ قَلْنَاتُ لَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ قَلْنَا لَهُ أَنْقَ أَنْسًا .

قَالَ أَبُو دَّاوُدَ:فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّهُ يَرْوِي. فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ:أَتُوبُ.ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحَدِّثُ، فَتَرَكْنَاهُ.

ے ایک حدیث سانے کا کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث کرمزنی سے روایت کرکے سائی، چر ( پچھ عرصے بعد) میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مُورِق سے بیان کی، پھر ایک بار اور اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن (بھری) سے سائی۔ وہ (بزید بن ہارون) ان دونوں (زیاد بن میمون اور خالد بن محدوج) کوجھوٹ کی طرف منسوں کرتے تھے۔

حلوانی نے کہا: میں نے عبدالصمد سے حدیث نی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انھوں نے اس کی نبیت جھوٹ کی طرف کی۔

[76] محود بن غیان نے کہا: میں نے ابوداود طیالی ہے کہا: آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جونفر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی، ان سے نہیں نی؟ انھوں نے بھے سے کہا: فاموش رہو، میں اور عبدالرحمٰن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا: یہ احادیث جوتم حضرت انس بی اور عبدالرحمٰن بن مہدی احادیث جوتم حضرت انس بی اور سے روایت کرتے ہو (کیا ہیں؟) تو وہ کہنے لگا: تم دونوں دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہیں، پھر تو بہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی تو بہ قبول نہیں کرتا! کہا: ہم نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: میں نے ان (احادیث) میں سے انس بی تو کہا: ہاں۔ اس نے کہا: میں مان نہ کم نہ زیادہ، اگر لوگ میں جانتے کہ میں انس بی تو شیل طا!

ابوداود نے کہا: پھرہمیں بی خبر پینجی کہ وہ (وہی) روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبدالرحمٰن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا: میں تو بہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے (اس کے حال بر) چھوڑ دیا۔ معدمہ الجناب فوائد و مسائل: ﴿ يَرْ يَدِ بَن ہارون کی جرح نقل کرنے کے بعدامام مسلم نے دونوں راویوں کے بارے میں مزید شہادتیں بلکہ اس کا اپنااعتراف بھی پیش کردیا۔ ﴿ عطّارہ، یعن عطریعی والی عورت سے مرا دحولاء بنت تُو یت بیں۔ اور حدیث یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ ﷺ کے پاس آئی اور اپنے خاوند کے بارے میں باتیں کیں۔ رسول اللہ ظافیر نے اسے خاوند کی فضیلت سمجھائی۔ یہ طویل حدیث جے ابن وضاح نے مفصل ذکر کیا ہے، لیکن غیر سمجھے ہے۔ ﴿ عباد بن منصور سے بیروایت نظر بن شمیل جیسے ثقہ راوی نے بیان کی لیکن محدثین نے تحقیق کر کے حقیقت کا بیۃ چلا لیا۔

[۷۷] حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِغْتُ شَبَابَةً - قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ: شَبَابَةً : وَسَمِغْتُ سُويُدُ بْنُ عَقَلَةَ - قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِغْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ عَبْدَ الْقُدُّ وَسَمِغْتُ يُتَخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا - قَالَ - فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءَ لَمْذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يُتَخَذُ كُوَّةً فِي حَائِطٍ شَيْء لَمْذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يُتَخَذُ كُوَّةً فِي حَائِطٍ لَيُذْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقُوارِيرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ - بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بِأَيَّامٍ -: مَا هَٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ مَا هَٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

[77] حن طوانی نے بیان کیا، کہا: میں نے شابہ سے سنا (کہا: عبدالقدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا: سوید بن عَقلَم ) شابہ نے کہا: میں نے عبدالقدوس سے سنا، کہتا تھا: رسول اللہ مُلِیْم نے '' رَوح کوعَرض' بنانے سے منع فرمایا ہے (کہا) اس سے کہا گیا: اس کا کیا مطلب ہے ؟ تو اس نے کہا: مطلب بیہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا حائے تا کہ اس میں ہوا داخل ہو۔

(امام) مسلم نے کہا: میں نے عبیداللہ بن عمرقواریری سے سنا، کہدرہ سے علی مجلس منعقد کرنے سے چند دن (مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد) ایک آدمی سے کہدرہ سے نے بیکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا: ہال، اے ابواساعیل! (آپ کی بات ٹھیک ہے۔)

فوائدومسائل: ﴿ عبدالقدوس كا بير حال تها كه الصويد بن غفله كا نام تك ضبط نه تها وه سويد بن غفله ك بجائے سويد بن عقله بر هتا تها بر هتا تها ، كي سے سانہيں تها ، يا سنا تها اور بھلا ديا تها۔ بير سند كا حال تها۔ متن كا حال به متن كا حال بير قال كي راوى نہيں۔ كلصے كو غلط بر هتا تها ، كي سے سنانہيں تها ، يا سنا تها اور بھلا ديا تها۔ بير سند كا حال تها۔ متن كا حال بير تها كه حديث كے الفاظ: «لَا تَشَجِدُ وا الروح عَرضًا» (دكت و كو تيراندازى وغيره كي مثق كا نشانه نه بناؤ " كو الروح و عَرف (بواكو چوژائي ميں نه لو۔ جو ايك مجمل بات ہے ) كہتا تھا۔ بيان تا رج كى تا الحق اور حافت كى دليل ہے۔ ﴿ الله عَلَى اور حافت كي دليل محمد عن بين الله كا دور ميان كر نے والے تھا۔ تعلى اور منان كر نے والے كوئمكين ميں سے تھا۔ سنداور متن دونوں ميں جھوٹ بولتا اور احاديث گھڑتا تھا۔ مماد بن زيد نے بروپا روايت بيان كر نے والے كوئمكين بين سے تشيه دى۔ كيونكہ وہ احاد بيث بيں ہوتيں جن سے فائدہ اٹھا جا سكے۔

[۷۸] وَحَدَّنَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: [78] عفان نے کہا: میں نے ابو کوانہ سے نا، کہا: مجھے سَمِعَتُ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ اللّٰهِ عَوَانَةً قَالَ: مَا

ابْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَرَأَهُ عَلَيَّ.

[٧٩] وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ نَّحْوًا مِّنْ أَلْفِ حَدِيثٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَيْدٌ فِي الْمَنَام، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ، فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْتًا يَّسِيرًا خَمْسَةً أَوْ

[٨٠] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا زَكَريًّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ، قَالَ لِي أَبُو إِسْلَحْقَ الْفَزَارِيُّ: أَكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوْى عَن الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوْى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاشٍ مَّا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا عَنُ غَيرهِم.

[٨١] حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنْيِ، كَانَ دَهْرًا يُّحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ، فَنَظَرُنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ.

بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ، إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ عِيلُ كَ يِاسِ لَا لِيَاتُواسِ فِ الصمير عامض يرها

[79] علی بن مسہر نے بیان کیا، کہا: میں نے اور حمز ہ زبات نے ابان بن الی عیاش سے تقریباً ایک ہزارا حادیث سنیں۔

علی نے کہا: پھر ( کچھ عرصے بعد ) میں حمزہ سے ملاتواں نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ مالی کودیکھا تو وہ احادیث جواً بان ہے تی تھیں آپ کی خدمت میں پیش كيس-آپ نان ميس بهت معمولي حصى، پانچ يا چه حديثون کے سواکسی چیز کو نہ پہچانا۔

[80] زكريا بن عدى نے كہا: مجھ سے ابواسحاق فزارى نے کہا: بقیہ ہے وہی احادیث لکھو جواس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، وہ نہ کھو جواس نے غیر معروف لوگوں ہے روایت کی ہیں اور اساعیل بن عیاش ہے، جواس نے معروف لوگول سے روایت کیں یا غیرمعروف لوگول ہے، سيجه نهلكهوبه

[81] اسحاق بن ابراجيم خطلى نے بيان كيا، كها: مين نے عبدالله کے اصحاب (شاگردوں) میں سے ایک سے سنا، کہا: ابن مبارک نے فرمایا: بقیہ اچھا آ دمی ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنتوں سے بدل ویتا ہے اور کنتوں کو ناموں ہے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابوسعید وحاظی سے روایتی ساتا رہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبدالقدوس فکا۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ بيمروجه مذليس سے بدتر ہے۔اس حليكا مقصديہ بے كه لوگ مذكوره ضعيف راوى كےضعف سے آگاه نہ ہو مکیں اور اس سے بیان کردہ احادیث کو قبول کرلیں۔ ﴿ اِبقیه بن ولید بن صائد کومحد ثین نے صدوق قرار دیا ہے لیکن وہ ضعیف رادیوں سے اکثر تدلیس کرتے ہیں۔معروف کنتوں کے بجائے نام لینا اورمعروف ناموں کے بجائے کنتوں سے روایت کرنا

تدلیس ہی کا ایک حربہ ہے۔انھوں نے جس عبدالقدوس نام کو چھپانے کے لیے اس کی کنیت سے سند بیان کی وہ جھوٹا تھا، جیسے آگلی حدیث میں ہے۔ اس لیے جومعروف راوی ہیں ان سے لی ہوئی ان کی احادیث زیادہ محفوظ ہیں، غیرمعروف میں خرابی ہے۔

[۸۲] وَحَدَّفَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

[۸۳] وَحَلَّنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ بِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ مِنْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ - وَذَكَرَ الْمُعَلَّى ابْنَ عُرْفَانَ، فَقَالَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُووَائِلِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ، فَقَالَ أَبُو نُعَيْم: أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟.

[82] عبدالرزاق كہتے ہيں: ميں نے ابن مبارك كو (ايا كرتے) عبدالرزاق كہم اللہ وہ كھل كرائي بيہ بات (رائے) كہم دي كہ فلال جمونا ہے، سوائے عبدالقدوس كے۔ ميں نے انھيں خود بيد كہتے سنا كہ وہ جمونا ہے۔

[83] عبدالله بن عبدالرجمان داری نے مجھ سے بیان کیا، کہا: میں نے ابوقیم سے سا (اور انھوں نے معلیٰ بن عرفان کا ذکر کیا) اور کہا: اس نے کہا: ہم سے ابوداکل نے بیان کیا، کہا: صفین میں ابن مسعود ہمارے سامنے نکلے تو ابوقیم نے کہا: ان کے بارے میں تمھاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعددوبارہ زندہ ہوگئے تھے؟

کے فاکدہ: عبداللہ بن مسعود بھٹے جنگ صفین سے بہت پہلے 32ھ میں حضرت عثان بھٹے کے دور میں فوت ہو چکے تھے۔ ایک غلطیول سے راویوں کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ محدث کوان تمام باتوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔

[٨٤] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَّحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: بن كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ عَقَالَ بَيْهَ عَنْ حَرَّجُلٍ، فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ، قَالَ فَقَالَ لِلهَ الرَّجُلُ: مَا اغْتَابَهُ، اللَّ الرَّجُلُ: مَا اغْتَابَهُ، اللَّ وَلْكِنَّهُ حَكَمَ: أَنَّهُ لَيْسَ بَثَبْتٍ. (فِي

[٨٥] وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكَ ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةً الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحِ أَبِي ذِنْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحِ أَبِي ذِنْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِح

[84] عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا: ہم اساعیل بن عکیہ کے ہاں تھے تو ایک آدی نے ایک دوسرے آدی سے روایت (بیان) کی۔ میں نے کہا: وہ مضبوط ( ثقہ کا ہم لید) نہیں۔ تو اس آدی نے کہا: تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اساعیل کہنے گئے: افعول نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ تھم (فیصلہ) بیان کیا ہے کہ وہ ثبت نہیں ہے۔

[85] بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا: میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبدالرحمٰن کے بارے میں پوچھا جوسعید بن مستب سے احادیث روایت کرتا ہے تو انھوں نے کہا: وہ تقد نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابوحویرث کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: وہ تقد نہیں۔ (پھر) میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس سے ابن انی ذیب روایت کرتے ہیں تو فرمایا: وہ تقد نہیں۔

مقدم محيم ملم معدم مقدم النّه وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلَى التّوْأَمَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هُؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَّجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَّرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَّرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي.

[٨٦] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَّكَانَ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَّكَانَ مُتَّهَمًا.

[۸۷] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَادَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ الطَّالِقَانِيَّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ أَنْ أَلْفَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّدٍ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَذْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ.

[٨٨] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا وَلِيدُ ابْنُ صَالِحِ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ: لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي [٨٩] وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنْيَسَةَ

كَذَّابًا .

میں نے ان سے صالح مولی تواکہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا: ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثان کے بارے میں بوچھا تو کہا: ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں بوچھا، انھوں نے فرمایا: یہ سب حدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بیان کرنے میں تھ نہیں۔ میں کا (اب) میں نام محول گیا ہوں تو انھوں نے کہا: کیا تم نے میری کا بوں میں اس کا نام دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا: اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔

[86] ہم سے تجاج نے بیان کیا، کہا: ہم سے ابن الی ذیب نے شرحیل بن سعد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ متبم تھا۔

[87] ابواسحاق طالقانی کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے: (ایک وقت تھا) اگر مجھے افتیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن مُرَّر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں جاؤں گا، پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک میگئی بھی مجھے زیادہ مجبوب تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک میگئی بھی مجھے زیادہ مجبوب تھی۔

[88] وليد بن صالح نے بيان كيا، كها: عبيد الله بن عمر و نے كها: زيد، يعنى ابن ابى اليسه نے كها: ميرے بھائى (يجيٰ بن ابى اليسه ) سے روايت نہ لو۔

[89]عبدالله بن جعفررتی نے عبیدالله بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا: کی بن الی اُئیسہ جھوٹا تھا۔

مُقَدُّمَةُ الكِتَابِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ مُقَدُّمَةُ الكِتَابِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ مُقَدُّمَةُ الكِتَابِ \_\_\_\_\_\_

[٩٠] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ. بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِنَّ فَرْقَدًا قَالَ: إِنَّ فَرْقَدًا قَالَ: إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

[90] حماد بن زید سے روایت ہے، کہا: الوب سختیانی کے سامنے فرقد کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے کہا: فرقد حدیث ( کی مہارت رکھنے) والانہیں۔

فک کدہ: فرقد بن یعقوب سبحی، جو بھرہ کے علاقے سبحہ کی طرف منسوب تھے، بہت بڑے مجاہد اور انتہائی زاہد اور صلح کے سبحہ کی طرف منسوب تھے، بہت بڑے مجاہد اور انتہائی زاہد اور صالح تھے کیکن انتہائی سادہ لوح اور فن حدیث سے نابلد ہوں، ان کی وجہ سے لوگوں کو خوفن حدیث سے نابلد ہوں، ان کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ دھوکا لگتا ہے۔ وہ ان کی نیکی پراعتاد کرتے ہوئے ان کی غلط خبر کو قبول کر لیتے ہیں۔ محدثین نے حفظ حدیث کے لیے تحقیق کے انتہائی اعلی معیار اپنائے۔ انھوں نے کی بھی رو رعایت کے بغیرضعیف احادیث کے راہ پانے کا ہر راستہ بند کیا۔ اس سلسلے میں سکے بھائی نے بھائی تک کی رعایت نہ کی۔

الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ وَذَكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَطَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ.

[91] مجھ سے عبدالرحمان بن بشر عبدی نے بیان کیا،
کہا: میں نے یجی بن سعید قطان سے سنا، جب ان کے
سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیٹی کا ذکر کیا گیا تو
افھوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ (امام) یجیٰ سے کہا
گیا: (کیا) یہ یعقوب بن عطاء سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟
کہا: ہاں۔ پھر کہا: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمد
بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرسکتا ہے۔

فاكدہ : يكىٰ بن سَعيد قطان اور دوسرے محدثين كى طرف سے راويوں پر نقد كونقل كرنے كا مقصد يهى وكھانا ہے كہ بيعلم حدیث كى ضرورت ہے۔ اس كا بيان كرنا فرض عين ہے۔ جوسچے نقد و جرح كو جان بوجھ كر چھپائے گا وہ حدیث میں جھوٹ كى ملاوٹ كورائح كرنے كاسب ہے گا اور گناہ ميں برابر كاشريك ہوگا۔

[۹۲] حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَم قَالَ: سَمِغْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَّعَبْدَ الْأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَخْيَى بْنَ مُوسَى ابْنِ دِينَارٍ. قَالَ: حَدِيثُهُ رِيحٌ. وَضَعَّفَ مُوسَى ابْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ. ابْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرِ فَاكْتُبْ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرِ فَاكْتُبْ

[92] بشربن علم نے بیان کیا، کہا: میں نے یجیٰ بن سعید قطان سے سنا، انھوں نے حکیم بن جبیر اور عبدالاعلی کوضعیف قرار دیا اور (اسی طرح) یجیٰ نے مولیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا (اور) کہا: اس کی (بیان کردہ) حدیث ہوا (جیسی) ہے اور مولیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو (بھی) ضعیف قرار دیا۔ کہا: اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا: تم جب جریر کے یاس بہنچوتو تین (راویوں) کی احادیث کے سوا اس کا سارا

علم لكه لينا عبيده بن مُعتِّب، سرى بن اساعيل اور حمد بن

سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔

عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ، لَّا تَكْتُبْ عَنْهُ:

حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّب، وَالسَّرِيِّ بْنِ

إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِم.

🎎 فائدہ: متن میں ہے کہ کیجیٰ بن مویٰ بن دینار کوضعیف قرار دیا۔ کیمٰ اور مویٰ کے درمیان بن کا لفظ غلطی ہے۔ اصل عبارت لفظ بن کے بغیر ہے، یعنی بچیٰ (بن سعید قطان) نے مویٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا۔

> قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكِرْنَا - مِنْ كَلام أَهْلِ الْعِلْم فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَّعَايِبِهِمْ - كَثِيرٌ، يَّطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِّمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ، فِيمَا قَالُوا مِنْ ذٰلِكَ وَبَيَّنُوا .

(امام)ملم كت بين: بم في حديث كمتم راويون کے بارے میں اہل علم کے کلام اور (فن حدیث میں) ان کی خامیوں کی خبر دینے کے حوالے سے جو بیان کیا ہے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جو خض فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور ان کی طرف ہے بیش کردہ توضیحات کی روشنی میں ان کے طر بق کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کے لیے اتنا (ہی) کافی ہے جتناہم نے ذکر کر دیا۔

🚣 فائدہ: امام سلم نے ایسی متنوع مثالیں بیان کر دیں جونفذ حدیث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ جوکوئی ان پراچھی طرح غور کرے وہ اس معاملے کے ہرپہلو کا احاطہ کر سکے گا۔

> وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَّعَايب رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ، وَأَفْتُوا بِذَٰلِكَ حِينَ سُثِلُوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَظِّ؛ إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلِ، أَوْ تَحْرِيم، أَوْ أَمْرٍ، أَوْ نَهْيٍ، أَوْ تَرْغِيبٍ، أَوْ تَرْهِيبٌ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بَمَغْدِنٍ لُّلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَّا فِيهِ، لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ

ان لوگول (محدثین) نے اینے لیے حدیث کے راو یول اور اخبار (و آثار) کے ناقلین کی خامیاں واضح کرنے کو لازم رکھا اور جب ان سے یو جھا گیا تو اس کے حق میں فتوے دیے کیونکہ اس میں حظِ وافر ہے۔ $^{\scriptsize \textcircled{1}}$  چونکہ اخبار (واحادیث) دین کے امور میں حلال کرنے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا حرام کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے وارو ہوتی ہیں یا روکنے کے لیے، کسی چیز کی رغبت دلانے کے ليے آتی ہیں یاکس چزے ڈرانے کے لیے۔اس لیے جب

🦈 کُلاً: حصہ یا نصیب، اچھائی میں سے یا برائی میں سے ۔منہوم یہ ہے کملم حدیث میں دین کا بڑا حصہ یا حظ وافرمحفوظ ہے یا ان میں وہ کچھ ہے جس پرانسانوں کا نصیب مخصر ہے۔ تفصیل ام کے جملوں میں ہے۔ بعض اوگوں نے اس کوعظیم الخطر پڑھا ہے۔ اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ ال مل بہت سےخطرات ہیں جن سے تحفظ ضروری ہے۔

مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، غَاشًا لِعَوَامً الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رَّوَايَةِ النَّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَّلَا مَقْنَعِ.

ان کا روایت کرنے والا بنیادی اور حقیقی طور پرصدق وامانت کا حامل نہ ہو، پھر اس سے ایبا آ دمی روایت کرے جو اس کے بارے میں (خود تو سب کچھ) جانتا ہولیکن دوسرے کے سامنے، جواس کی پیچان سے آگاہ نہیں، اسے واضح نہ کرے تو اس عمل کی بنا پر وہ گناہ گار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکا دینے والا تھہرے گا۔ اس کی وجہ سے کہ ان (اخبار و احادیث) کو سننے والے بعض لوگ اس بات سے محفوظ نہ رہیں گے کہ وہ ان (اخبار واحادیث) یا ان کے بعض حصوں کہم کے کہ وہ ان (اخبار واحادیث) یا ان کے بعض حصوں بیمل کر لیس، حالا نکہ امکان سے ہے کہ بیر (روایات) یا ان کا کشر حصہ اکا ذیب (جھوٹی باتوں) پر مشتمل تھا جن کی کوئی بنیاد نہ تھی جبکہ (دوسری طرف سے بھی ایک حقیقت ہے کہ) اگر حصہ اکا ذیب (حوسری طرف سے بھی ایک حقیقت ہے کہ) ان نے نہاد نہ تھی جبکہ (دوسری طرف سے بھی ایک حقیقت ہے کہ) ان نے زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ (کسی کو) غیر ثقہ اور نا قابل اعتاد راویوں کی نقل کر دہ چیز وں کی طرف رجوع کرنے کی مجبوری لاحق نہیں۔

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِّمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ - إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإِعْتِدَادِ بِهَا، الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإِعْتِدَادِ بِهَا، إِرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَالإِعْتِدَادِ بِهَا، أَرْادَةُ التَّكْثِيرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَالأَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِّنَ الْحَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ.

وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ لهٰذَا الْمَذْهَبَ، وَكَانَ وَسَلَكَ لهٰذَا الطَّرِيقَ، فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمِّى جَاهِلًا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى

جن ضعیف حدیثوں اور مجبول سندوں کے بار مے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے ان کے انبار لگانے اور ان کی خامی اور کمزوری جانے کے باوجودان کی روایت کا اہتمام کرنے والوں کے متعلق میں اس کے سوا اور پھی تبیس سجھتا کہ جو چیز آئھیں ان (کمزور احادیث) کی روایت اور ان کے بارے میں اہتمام پر آبادہ کرتی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے کی خواہش ہے اور یہ بات کہ کہا جا سکے کہ (دیکھو!) فلاں نے کتنی احادیث جمع کر لی ہیں اور جا سے کہ تنی تعداد میں ان کی تالیف کر لی ہے۔

جو خض علم میں اس راہ پر چانا ہے اور بیطریق اختیار کرتا ہے تو (اس کا دراصل) اس (علم) میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسے مخص کو جابل کا نام دینا اس کی طرف علم کی نسبت کرنے

خطے فوائد ومسائل: امام سلم برات نے راویوں پر نقذ وجرح کے حوالے سے کثیر تعداد میں مختلف نوع کی مثالیں دینے کے بعد جو نتائج نکالے ہیں وہ انھوں نے اس بحث کے آخر میں اجمالی طور پر پیش کردیے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو محدثین کے طریق کو سیجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان میں اولیت اس بات کو حاصل ہے کہ رسول اللہ عظیم کے فرامین کے ذریعے سے حلال وحرام کا تعین ہوتا ہے اور زین کے اوامر و نوائی کی وضاحت ہوتی ہے، میچے اسلائی شخصیت کی تربیت کے لیے کچھ با تیں ہیں جن کی حکیمانہ انداز میں ترغیب دیتا ضروری ہے، کچھ روائل و خبائث ایسے ہیں جن سے دور رہنے کی موثر طور پر تلقین ناگزیر ہے۔ یہ سارا نظام تربیت بھی رسول اللہ علیم کی حدیث کے راویوں اور رسول اللہ علیم کے فرامین اور آپ کی حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کے بغیر چارہ نہیں کہ حدیث کے راویوں اور رسول اللہ علیم کے فرامین اور آپ کی اسوؤ حنہ کے ناقلین کے بارے میں انتہائی باریک بنی سے چھان پھٹک کی جائے۔ اگر راوی ساقط الاعتبار ہیں، امت مسلم کے ایتجا کی شعور کی نفی کرتے ہوئے غیر متوازن افکار ونظریات کے متعصب داعی ہیں، مکمل دیا نت اور غیر جانب داری کے بجائے اپنی اپنی شعور کی نفی کرتے ہوئے غیر متوازن افکار ونظریات کے متعصب داعی ہیں، مکمل دیا نت اور غیر جانب راری کے بجائے اپنی اپنی کے دورائ کھا جاتے ہیں یا تجول اخبار میں جن مواحقیاط اپنی پہند کے لوگوں، گروہوں اور فرقوں کی جمایت کے لیا باتر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں یا پھرسوئے حفظ میں جتالہ ہیں تو ان کی حقیقت کو آشکار کیا جائے ، ان کی مرویات کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کی بیان کردہ باتوں میں جو مصائب پوشیدہ ہیں تو ان کی نظام بی بہت بڑے نقتے کا سبب ہے، اس لیے جان کی وجے کر اس میں کو تا ہی بہت بڑے نقتے کا سبب ہے، اس لیے جان بوجھ کر اس میں کو تا ہی برت بڑے نظام ہیں جو مصائب بوشیدہ ہیں جان کو جھ کر اس میں کو تا ہی برتنا بہت بڑا تھا گھر ہیں۔ اس کی نظام ہی کو تا ہی برتنا بہت بڑا تھیں۔

امام مسلم نے واضح کیا کہ جن لوگوں نے اپنی مصلحوں کے پیش نظر نقزِ رواۃ کے اس عمل کوغیبت سے ملانے کی کوشش کی ہے وہ عمراہی کا شکار ہیں۔خبر لانے والوں کے بارے میں تحقیق و تفتیش کا تھم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور ہم اسے مانے اور عمل کرنے کے مکلف ہیں، یہ بات غیبت کیسے ہو عمق ہے!

محدثین کرام چونکہ امت کے مخاطر مین لوگ ہیں، اس لیے انھوں نے نقد وجرح رواۃ کوایک منضبط علم کی حیثیت دی ہے۔ اس میں پہلی شرط میہ ہے کہ نقد و جرح کا موضوع کوئی اور شخص نہیں ہوسکتا، صرف اس کے بارے میں چھان پھٹک کی جائے گی جو حدیث وسنت کا راوی ہے۔

اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جرح کرنے والاخود انتہائی مختاط ہو، تقوے سے متصف ہو، کسی راوی کی طرف کوئی مثبت یا منفی بات منسوب کرتے ہوئے نہ کسی تسامل کا شکار ہونہ عدم احتیاط کا۔اے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا پورااحساس ہو۔اے پہتہ ہو کہ اس نے مکمل دیانت سے کام نہ لیا یا پوری احتیاط نہ کی تو وہ رسول اللہ ساتھ کی گھٹے کی سنت اور آپ کی احادیث کو نقصان پہنچانے کام تکب ہوگا۔اس کی بے احتیاطی یا غفلت و تسامل سے کوئی ضعیف حدیث سے قرار دے دی جائے گی یا کسی سے حدیث کوضعیف سمجھلیا جائے گا۔

ای طرح می بھی ضروری ہے کہ اگر جرح کرنے والا غیرمخاط ہے تو ماہرین حدیث کا فرض ہے کہ اس کی جرح کو قبول نہ کریں نہ ہی اسے آگے بیان کریں۔ جرح کرنے والا اگر بچ کہے گا تو قبول ہوگا، اگر جان بوجھ کر غلط بیانی کرے گا تو خود مجروح ہوگا۔ اس کی اصل حیثیت خبر دینے والے کی ہے، اس لیے اگر وہ سچا ہے تو اس اکیلے کی دی ہوئی خبر قابل قبول ہوگی۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ جرح کا سبب تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ امام شافعی اور اکثر علاء کے نزدیک ضروری ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی اسے شرط قرار نہیں دیتے۔ بعض علاء کا موقف یہ ہے کہ اسباب ضعف میں جس کی مہارت مسلم ہا اس کے لیے شرط نہیں، دوسروں کے لیے شرط ہے۔ اسباب بیان کیے بغیراس مطلق جرح کا یہ فائدہ ہے کہ ایسی روایت سے استدلال اور استنباط روک کر پہلے اس کی تحقیق کرلی جائے۔ بعض علاء نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔

یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیحین کے بعض راویوں پر متقد مین نے جرح کی ہے لیکن بعدازاں ثابت یہی ہواہے کہ عاص سیح علمی پیانوں کے مطابق پر کھنے کے بعدان کی جرح صبیح ثابت نہیں ہوئی۔

اگر جرح وتعدیل میں اختلاف ہوتو ترجیح کا دارہ مدار مزیر تحقیق اور جرح وتعدیل کے زیادہ محتاط ماہرین کی رائے کے ساتھ موافقت پر ہوگا۔ فیصلہ نہ ہوسکے تو احتیاط یہی ہے کہ جرح کو تعدیل پرتر جیح دی جائے۔

ا مام مسلم نے معنی داشتہ اور دوسرے محدثین کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ انھوں نے کسی راوی کو کا ذب یا متہم کہنے کے بعد بھی اس کی روایت بیان کی۔اس قتم کی روایات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

الی روایات بھی تو اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کی حیثیت اور وجضعف وغیرہ کوریکارڈ پر لایا جائے اورآ بندہ التباس نہ ہو۔ بعض اوقات کم درج کی ضعیف روایتیں تائید وغیرہ کے طور پر کام آتی ہیں، اکیلی الی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
کی ایسے بھی ضعیف راوی ہوتے ہیں جن کی بعض لوگوں سے یا عمر کے کسی خاص حصے تک روایتیں صبحے بھی ہوتی ہیں، ان کی تمام روایتیں قلمبند کر لی جاتی ہیں، پھر تحقیق کے بعد صبحے اور ضیف کی نشاندہ ہی کردی جاتی ہے۔ بعض محد ثین ترغیب و تر ہیب اور فضائل کے حوالے سے نرمی کے قائل ہیں۔ موضوع یا شدید ضعیف روایات کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ مثلاً: جن اعمال کا شوت صبحے احادیث میں موجود ہے ان کے ایسے فضائل جو ہر طرح کی شناعت سے پاک ہوں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات پر سب محدثین شفق ہیں کہ ایسی احادیث سے فقہی معاملات یر کسی طرح کا استدلال جائز نہیں۔

امام مسلم نے جو مثالیں دی ہیں ان کے ذریعے سے انھوں نے وضع حدیث، کذب اور دوسری قتم کے ضعف کی نوعیتیں بیان کردی ہیں۔ پچھراوی جان بو جھ کر جھوٹ گھڑتے ہیں، ان میں دین کے دشن زندیق، اپنے نظریات اور اپنے بہندیدہ اعمال کی ترویج کے شائق گمراہ لوگ یا سادہ لوح صالحین، اپنے علم کا رعب گا نشخے والے دنیا داروں سے منفعت حاصل کرنے والے فاسق شامل ہیں۔

کچھ متن میں جھوٹ بولتے یا جھوٹ شامل کرتے ہیں۔ پھسندوں میں اور پکھ دونوں میں وضع ، کذب اور افتر اسے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حدیث قابل قبول رہیں گا۔ ہیں۔ ایسے لوگوں کی حدیث قابل قبول نہیں بلکہ مختاط محدثین کے نزدیک توبہ کے بعد بھی ان کی روایات نا قابل قبول رہیں گا۔ ضعیف راویوں کی ایک قتم وہ بھی ہے کہ اگر چہ ان سے حدیث کے معاطع میں کوئی جھوٹ ٹابت نہیں ہوالیکن زندگی کے دوسرے عام معاملات میں جھوٹ ہولتے ہیں ، اس لیے ان کی روایات بھی نا قابل قبول ہیں ، البنة جن لوگوں سے شاذو نادر بشری مد من کا بنا پر کبھی جھوٹ کا ارتکاب ٹابت ہوا ہو، بعض محدثین کے نزدیک ان کی تجی توبہ کے بعدان سے حدیث لی جاسکتی ہے۔ امام مسلم نے اس بحث کے آخر میں ضعیف روایات کے انبار لگانے والے جن لوگوں کی تر دید کی ہے ان سے مراد وہی لوگ میں جو محض اپنے علم وفضل کا رعب جمانے کے لیے صبحے وضعیف کا امتیاز ظاہر کیے بغیر رطب و یابس کو بیان کردیتے ہیں اور لوگوں میں رسول اللہ ناتی کے بارے میں بولے گئے جھوٹ کھیلانے میں ممدومعاون ثابت ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔

> (المعحم٦) – (بَابُ صِحَّةِ الاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ (التحفة٦)

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَجِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْجِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْفِيمِهَا بِقَوْلٍ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا؛ إِذِ لَكَانَ رَأْيًا مَّتِينًا، وَمَذْهَبًا صَجِيحًا؛ إِذِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرِحِ، أَخْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِنْهُ مَهالِ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنْ لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدًّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدًّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِ، أَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَخْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ -.

باب6-لفظ عن کے ذریعے سے روایت کر دہ حدیث حجت ہے بشر طیکہ راویوں کی ملاقات ممکن ہواوران میں سے کوئی راوی مدلس نہ ہو

علم حدیث سے انتساب کا دعویٰ کرنے والے ہمارے ایک ہم عصر نے سندوں کو سیح اور ضعیف تھہرانے کے معالمے میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر ہم انھیں نقل کرنے اور ان کے غلط ہونے کے ذکر کو کمل طور پر نظر انداز کر دیں تو بید (بذات خود) ایک مضبوط رائے اور سیح موقف ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ نا قابل قبول مات ہے کمل اعراض کرنا اس رائے کو اس کی موت کے حوالے کر دینے اور اس کے کہنے والے کی گمنامی کے لیے زیادہ مناسب (لائحة عمل ہے) اور اس (مقصد کے حصول کے) لیے زیادہ مفید ہے کہ (اس کا ذکر کرنا) جاہلوں کوای کی طرف متوجہ کرنے کا سب نہ ہے۔اس کے برعکس جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اس کے نتائج برے ہو كتے ہيں، (حقائق سے) اعلم لوگ نئ نكالى كى باتوں كے دھو کے میں آ سکتے ہیں اور وہ جلد بازی میں غلط یا تیں کرنے والوں کی غلطیوں اور ایسے اقوال کے معتقد ہوسکتے ہیں جواہل علم کے بال ساقط الاعتبار میں تو ہم نے بدرائے اپنائی کہ ایسےانیان کی بات کی خرابی کو ظاہر کرنا اوراس کی اتنی تر دید جتنی کہ ضروری ہے، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور نتائج کے اعتبار سے (زیادہ) قابل تعریف ہوگی۔ان شاءاللہ۔

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ، أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِّحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَّقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرِ وَّاحِدٍ، وَّجَائِزُ أَنْ يَّكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوي عَمَّنْ رَوْى عَنْهُ، قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَّلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ، أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَر جَاءَ لهٰذَا الْمَجِيءَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا، أَوْ تَلَاقِيهِمَا، مَرَّةً مِّنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذْلِكَ، وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ لَهٰذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً، وَّسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا - لَّمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوْي عَنْهُ ذٰلِكَ، وَالْأَمْرُ - كَمَا وَصَفْنَا - حُجَّةٌ، وَّكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا، حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رِوَايَةٍ مِّثْل مَا وَرَدَ.

ان صاحب قول کا، جن کا قول نقل کر کے اور جن کے غلط نقطه نظر کی خبر دے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، خیال بیہ ہ كەمدىث كى برسندجس ميں فُلَانٌ عَنْ فُلَانِ (فلال نے فلال سے) کہد کرروایت (کی گئی) ہے اور بیابات (بھی) احاطهٔ علم میں آچکی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اوراس بات کا (بھی پورا) امکان ہے کہ روایت کرنے والے نے جس سے روایت کی اس سے تی ہوگی اور اس سے روبرو ملاقات کی ہوگی لیکن ہم (قطعیت کے ساتھ) نہیں جانے كهاس نے (واقعتا اس روایت كو) اس سے سناتھا اوركمي روايت مين جمين سي بهي نبين ملاكه وه (دونون واقعة) بهي آپس میں ملے تھے یا ایک دوسرے سے حدیث سی سائی تھی تو اس صورت میں پینج والی روایت سے اس کے لیے (جس تک وہ روایت بینی) جبت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ال كعلم مين آجائے كه وه دونوں اپني پوري زندگي ميں ایک یا زیادہ بارآپس میں ملے یا دونوں نے روبروایک دوسرے سے حدیث من اور سنائی یا (پھر کوئی ایسی) خبر مل جائے جس میں یوری زندگی میں ایک یا زیادہ بار دونوں کے ایک جگہ ہونے یا آپس میں ملنے کا ذکر ہو۔ اگر اسے اس بات کاعلم نه مو اور کوئی صحیح روایت اس بات کی خبر دینے والی (اس تك) ندينچى ہوكہ يدراوى اينے صاحب (استاد) سے (كم ازكم) ايك بارملا تھا اور اس سے پچھ سنا تھا، تو وہ اس مخف ہے، جس سے اس نے روایت کی، خبرنقل کرنے میں جمت نہ ہو گا جبکہ معاملہ ای طرح ہوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ الربی) حدیث اس روایت کرنے والے تک موقوف ہوگی یہاں تک کہ اس کے پاس راوی کے (اینے) استاد سے روایت میں ساع، کم ہو یا زیادہ، کی خبر نہ پہنچ حائے،

ایعن ایباناقل یا رادی اس قابل نه بوگا که اس کی اس طرح روایت کرده حدیث کو جحت تسلیم کیا جاسکے۔

## جس طرح بیان ہو چکا۔

فی فوا کدومسائل: ﴿ اَی یَول جس کی امام سلم تردید کررہ ہیں امام بخاری بڑات کے استادامام علی بن مدینی کا ہے۔امام نووی کے مطابق اس کی بنیاد یہ ہے کہ غیر مدلس راوی نے لفظ عن استعال کرتے ہوئے، جس میں ساع کی تصریح نہیں، اگر کوئی روایت بیان کی ہے اور اس بات کا ثبوت بھی مل گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مطے تھے تو اسے متصل روایت قرار دیا جائے گا کیونکہ جوراوی مدلس نہیں وہ لفظ عن سے جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ ساع ہی کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ یہی معمول ہے کہ غیر مدلس راوی ساع کی تعبیر لفظ عن سے کرتے ہیں، البتہ مدلسین لفظ عن استعال کرتے ہوئے اپنا ساع مراد نہیں معمول ہے کہ غیر مدلس راوی ساع کی تعبیر لفظ عن سے کرتے ہیں، البتہ مدلسین لفظ عن استعال کرتے ہوئے اپنا ساع مراد نہیں لیتے ، ای لیے محدثین نے شرط لگائی کہ مدلس راوی عن استعال کرے تو یہ تصل سند نہیں تھی جائے گی۔ غیر مدلس کے بارے میں اگر ملا قات کا امکان موجود ہے لیکن ملا قات کا امکان موجود ہے لیکن ملا قات فامی بنا پر نہیں بلکہ شک کی بنا پر نہیں بلکہ شک کی بنا پر نا قابل قبول ہوگی۔ آ

امام مسلم نے اپنی صحیح کے لیے احادیث منتخب کرتے ہوئے اپنا نقط کنظر کھوظ رکھا ہے جس کے لیے انھوں نے بھر پور طریقے سے دلائل دیے ہیں۔ امام بخاری نے اگر چہ اپنے استاد امام ابن مدینی کی طرح غیر مدلس راویوں کے لیے ملاقات کے جوت کو صحت کی شرط قرار نہیں دیا لیکن اپنی صحح کے لیے معیار مقرر کرتے ہوئے اسے اپنے انتخاب کی شرط ضرور قرار دیا ہے۔ یہ شرط احتیاط مزید کے زمرے میں آتی ہے۔ امام بخاری نے چونکہ اسے صحت کی شرط قرار نہیں دیا ، اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ امام مسلم نے امام بخاری کے نقط کو تقید کا نشانہ بنایا ہے ، غلط ہے۔ ﴿ ﴿ وَ اَمْ اَسْتُ اِلْمَ اَسْلَم کے معیار کو بھی قبول کیا ، ان کی منتخب کردہ تمام احادیث کو صحت کو شرط احتیاط کے طور پر اردہ تمام احادیث کو صحت کو شرط احتیاط کے طور پر ابنیان کما حقہ وقعت دی اور بخاری کے معیار صحت کو بلند تر قرار دیا۔

وَهٰذَا الْقَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ، قَوْلُ مُّخْتَرَعٌ مُّسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَلْدِيمًا وَحَدِيثًا، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَّوٰى عَنْ مِّنْلِهِ حَدِيثًا، وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَّهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَّاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ لِكُونِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَّاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ

اسانید (حدیث) میں طعن (اعتراض) کے بارے میں یہ قول (اللہ آپ پر رحم فرمائے) ایک من گرت (اور) نیا قول ہے۔ اس کے قائل سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئی، اہل علم میں سے اس کی تائیز نہیں کی گئی۔ (اصل) معاملہ یہ ہے کہ اخبار اور روایات کے ماہر قدیم و جدید اہل علم کے درمیان مشہور اور متفق علیہ قول یہی ہے کہ ہر ثقہ انسان جس نے اپنے جیسے ثقہ سے روایت کی جن کا آپس میں ملنا اور ایک وہر سے کہ دونوں ایک وجہ سے کہ دونوں ایک ہی عہد میں تھے، جا ہے ہم تک اس بات کی حتمی خبر نہ ایک ہی عہد میں تھے، جا ہے ہم تک اس بات کی حتمی خبر نہ ایک ہی عہد میں تھے، جا ہے ہم تک اس بات کی حتمی خبر نہ

شرح صحيح مسلم للنووي: 183/1. أباعث الحثيث: 102/1-106.

يَأْتِ فِي خَبَرِ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ، فَالرُّوَايَةُ ثَابِنَةٌ، وَّالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ: أَنَّ هَٰذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَّوٰى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا - وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ - عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا، فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا، حَتَّى

تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا.

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ لهٰذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ، أَوْ لِللَّابُّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثُّقَةِ، عَن الْوَاحِدِ الثُّقَةِ حُجَّةٌ يَّلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ، ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، وَّ سَمِعَ مِنْهُ شَيْتًا، فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَّلْزَمُ قَوْلُهُ؟ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ.

فَإِنِ ادَّعٰى قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بمَا زَعَمَ مِنْ إِذْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ، طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا، وَّإِنْ هُوَ ادَّعٰى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَّحْتَجُ بِهِ، قِيلَ لَهُ: وَمَا ذٰلِكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَّحَدِيثًا يَّرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ

پینی ہو کہ وہ ملے تھے اور رو در رو گفتگو کی تھی تو (ان کی) روایت ثابت شده (متصور) ہوگی، جمت مانتے ہوئے اس ے استدلال کرنا لازی ہوگا، سوائے اس کے کہ ایس کوئی واضح دلیل موجود ہو کہ روایت کرنے والا اس سے نہیں ملا جس سے اس نے روایت کی ہے یا اس سے کوئی مدیث نہیں کی لیکن (معاملے میں ابہام کے باوجود) اس امکان كمطابق جس كى وضاحت بم نےكى، روايت بميشه ساع ر محول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) ایک دلیل میسر آ جائے جس کی ہم نے وضاحت کی۔

جس قول کوہم نے نقل کیا اس کے ایجاد کرنے والے یا اس کا دفاع کرنے والے سے بیکہا جائے گا کہ آپ نے بھی مجموعی طور پراپنی بات میں بیتلیم کرلیا کہ اسلیے ثقه کی (دوسرے) اکیلے ثقہ سے روایت جت ہے جس برعمل کرنا لازی ہے، اس کے بعدای بات میں آپ نے بیشرط ڈال دی اور کہا کہ بیاس وقت ہوگا جب معلوم ہوجائے کہ وہ دونوں ایک یا زیادہ بار ملے تھے اور اس (روایت کرنے والے) نے اس سے کچھ سنا تھا تو کیا بیشرط، جوآپ نے لگائی ہے، کی ایی ہت کی طرف ہے ملی ہے جس کی بات (مانا) لازم ہو؟ اگرنہیں تواہے خیال کے بارے میں دلیل لائے۔

اگروہ خبر (حدیث یا اثر) کے ثبوت کے لیے اپنے خیال کےمطابق شرط عائد کرنے کے بارے میں علائے سلف میں ے کی کے قول کا دعویٰ کریں تو ان سے بی قول (پیش کرنے) ف مطالبه کیا جائے گا۔ وہ یا کوئی دوسرا ایبا قول پیش کرنے کی کوئی سبیل نہیں نکال سکے گا اور اگر وہ اینے خیال کے حق میں کسی دلیل کا دعویٰ کریں جس سے انھوں نے جت پکڑی بتو(ان سے) كہا جائے گا: وہ دليل كيا ہے؟ اگر وه كہيں: میں بہاس لیے کہتا ہوں کہ میں نے گزشتہ اور موجودہ زمانے

اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَٰكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَّالْمُرْسَلُ مِنَ الْرُوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْرُوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ - اِحْتَجْتُ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرِ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ خَبَرٍ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ لَا ذَنِي شَيْءٍ، ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنِي مَعْرِفَةُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنْي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ الْمَحْمَدُ عَلَى مَعْرِفَةً لَلْكَ، أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ خُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ.

میں اخبار (واحادیث) روایت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی رادی دوسرے سے اسے دیکھے یا مجھی اس سے (براہ راست حدیث) سے بغیر روایت کرتا ہے، اس لیے جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ساع کے بغیر ارسال کی شکل میں ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنے کو جائز قرار دے رکھا ہے اور روایتوں میں سے (الی) مرسل روایتی جارے اور اہل علم کے بنیادی قول کے مطابق جت نہیں، تو اس سے میں نے اس علت کی بنا یر، جو میں نے بیان کی، بداستدلال کیا ہے کہ ہرروایت کرنے والے کااس سے ساع تلاش کیا جائے جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ اگر میں اس کے اس (استاد) ہے کی کم از کم چیز کے ساع (کے ثبوت) کو یانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے بعد میرے نزدیک اس کی اس (اینے استاد) سے کی گئی تمام روایات ثابت ہو جائیں گے۔ اگر اس (کم از کم ساع) کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوسکی تو میں اس خبر (کو قبول کرنے) سے تو قف کرول گا اور ارسال کے امکان کی وجہ سے بیہ (روایات) میرے لیے قابل جمت نہ ہوں گی۔

فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الإحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَكَ أَنْ لَا تُشْبِتَ إِسْنَادًا مُّعَنْعَنَا حَتَٰى تَرْى فِيهِ، لَزِمَكَ أَنْ لَا تُشْبِتَ إِسْنَادًا مُّعَنْعَنَا حَتَٰى تَرْى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

تو (اس کے جواب میں) اس سے بدکہا جائے گا: اگر
آپ کی طرف سے (ایک) روایت کوضعیف قرار دینے اور
اس کو بطور جحت قبول نہ کرنے کی علت (بیہ ہے کہ) اس میں
ارسال کا امکان ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ لفظ عن
سے بیان کردہ (کسی بھی) سند کو اول سے آخر تک ساع (کا
ثبوت) دیکھے بغیر ثابت شدہ قرار نہ دیں۔

وَذَٰلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، فَبِيَقِينِ نَّعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ

اور وہ اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے جو حدیث ہشام بن عروہ کی اپنے والد سے (اور ان کی حضرت) عائشہ جھی ا سے آئے تو اس کے بارے میں ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ہشام نے اپنے والد سے (احادیث کا) ساع کیا اور یہ کہ ان سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ، إِذَا لَمْ يَقُلْ هِ هِشَامٌ - فِي رِوَايَةٍ يَّرُويهَا عَنْ أَبِيهِ -: "سَمِعْتُ الْوَ "أَخْبَرَنِي "، أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ ، لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيهَا يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ ، لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيهَا مُرْسَلًا ، وَلَا يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنهُ . وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُو وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُو أَنْ يَلْ فَيُ اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ أَنْ يَشْوِيهِ ذِكْرُ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ أَنْ بَعْضٍ . وَلَيْ يَسْ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ . .

وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا، فَجَائِزٌ لِّكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرُّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، ثُمَّ لِرُّسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا، وَلَا يُسَمِّي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ، وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَالَ.

وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ، مُسْتَفِيضٌ مِّنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَئِمَّةِ

کے والد نے حضرت عاکشہ رہ اس احادیث سیں جس طرح یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عاکشہ رہ اس وقت ) جب ہشام سنا۔ اور بھی ہو بھی ہوسکتا ہے (خصوصا اس وقت ) جب ہشام نے (اپنے والد سے بیان کی گئی روایت میں) ''میں نے سنا' یا''افھول نے مجھے خبر دی' (کے الفاظ) نہ کہے ہوں کہ اس کے اور اس کے والد کے درمیان کوئی اور انسان (بطور راوی) موجود ہوجس نے اس کے والد سے (سن کر) اس خبر دی ہواور اس نے خود وہ روایت اپنے والد سے نہ نی ہو۔ (ایسان وقت ہوا ہو) جب اس (ہشام) نے اسے مرسل (بی) دوایت کرنا پند کیا ہواور اس کا اساداس خص کی طرف نہ کیا روایت کرنا پند کیا ہواور اس کا اساداس خص کی طرف نہ کیا ہوجس سے (اصل میں) اس نے روایت می تھی، اور جسے یہ ہوجس سے (اصل میں) اس نے روایت می تھی، اور جسے یہ ہشام کی اپنے والد سے روایت میں ممکن ہے ای طرح اس ممکن ہے اس طرح اس کے والد کی حضرت عاکشہ رہائی صدیث کی سند میں جہاں ایک کے دوسرے سے سائ کا ذکر نہ ہو (یہا حتمال موجود ہے۔)

جب عمومی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ ہرایک نے اپنے

(اپنے) استاد سے بہت (ی احادیث کا) سائ کیا ہے تو ہر

رادی یہ کر سکتا ہے کہ بعض روایات اس نے نازل (زیادہ

واسطوں والی) سند سے حاصل کی ہوں اور ای (استاد) کی

بعض احادیث اس نے (براہ راست سننے کے بجائے) کی

غیر کے تو سط سے تی ہوں، پھر بعض اوقات ان میں ارسال

(کوئی درمیانی واسط ذکر نہ کرنا) سے کام لے اور جس سے

(اصل میں) روایت تی اس کا نام نہ لے اور بھی نشاط

دردے اور ارسال کورک کردے۔

کردے اور ارسال کورک کردے۔

ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ (محض ایک احمال نہیں،علم) صدیث میں (واقعمًا) موجود ہے۔ بہت سے ثقہ محدثین اور

مقدمة صحيح مسلم <del>=</del> أهل العِلْم.

وَسَنَذْكُرُ مِنْ رُّوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

فَمِنْ ذَٰلِكَ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَّابْنَ نُمَيْرٍ وَّجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ عَنْ مَا لِشَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا لَهِ لِحِلَّهِ وَلِيحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَطِيبُ مَا أَجِدُ.

فَرَوٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدُهَيْبُ بْنُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّهُ أَنُو الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّهُ أَسُامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَالِمَ أَنُ بُنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً عَنِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ.

وَرَوٰى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّهْ عَنِ النَّيْقِيِّةِ. النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي

اہل علم ائمہ کی طرف سے میٹل تسلسل سے جاری رہا ہے۔

اب ہم ان (حضرات) کی ندکورہ اسلوب کی پچھروایات کا تذکرہ کریں گے جن کے ذریعے سے ان شاء اللہ ان سے زیادہ روایات کے لیے استدلال کیا جاسکے گا۔ بر

ان میں سے (ایک) یہ ہے کہ الوب تختیانی، (عبداللہ)
ابن مبارک، وکیع، ابن نمیر اور ان کے علاوہ ایک جماعت
نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہے روایت کی، کہا: میں رسول اللہ طاق اللہ طاق کا کو احرام کھولنے اور احرام باند صنے کے لیے وہ خوشبولگایا کرتی جوسب سے اچھی جھے ملاکرتی۔

پھر بعینہ یہی روایت لیث بن سعد، داود عطار، تحمید بن اسود، وہیب بن خالد اور ابواسامہ نے ہشام سے بیان کی، انھول نے کہا: مجھے عثان بن عروہ (ہشام کے بھائی) نے عروہ سے خبر دی، انھول نے حضرت عائشہ سے اور انھول نے نبی ناٹین سے روایت کی۔

اور ہشام نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اللہ ہے۔ انھاں سے روایت کی، کہا: نبی طافیہ جب اعتکاف میں ہوتے، اپنا سر میرے قریب کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی اور میں راس وقت ) حیض کی حالت میں ہوتی۔

پھر بعینہ یہی حدیث امام مالک نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے عروہ الرحمٰن انصاریہ تابعیہ ) سے، انھوں نے عائشہ جھنا سے اور انھوں نے نبی ملاہم سے روایت کی۔

اور زہری اور صالح بن ابی حسان نے ابوسلمہ (بن عبد الرحمٰن بن عوف) سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا ہے روایت کی، کہا نبی طالع (اپنی بیویوں کو) بوسہ دیتے جبکہ

لهَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ يَتَظِيَّةَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحُومَ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ. لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ ، وَلَهْذَا ابْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَلَهْذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ . يَكُثُرُ تَعْدَادُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لَّذَوِي الْفَهْم .

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَّصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ، فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَّوٰى عَنْهُ شَيْئًا، إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَهُ تَرْكُ الإخْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوْى عَنْهُ، إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ؛ لِمَا بَيَّنًا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَثِمَةِ الَّذِينَ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ السَّمَاعِ؛ لِمَا بَيَّنًا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَثِمَةِ الَّذِينَ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ السَّمَاعِ فَي الْأَخْبَارَ، إِنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْمَعْوَلُونَ مَنْ أَلُونَ اللّهُ عَلَى هَيْتَةِ مَا سَمِعُوا، قَيُخْبِرُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا الْنَزُولِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا اللّهُ عُودِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَي أَنْ فَي أَوْلَ عَنْهُمْ أَلَا كَانَتُ الْعَلَامُ فَي إِلْ أَنْ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ الْمُعْودِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ ال

آپ روزے میں ہوتے۔ کی بن الی کثر نے بوسے کی اس حدیث کے بارے میں کہا: مجھے ابوسلمہ نے خبر دی، انھیں عمر بن عبدالعزیز نے بتایا کہ انھیں عروہ نے خبر دی کہ حضرت عاکشہ ٹاٹیا نھیں بوسہ دیتے جبکہ آسیں درے کی حالت میں ہوتے۔

ابن عیینداور دیگر نے عمرو بن دینار سے روایت کی ، کہا: رسول الله تُلَیُّا نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا ( کھانے کی اجازت دی) اور ہمیں گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

ای حدیث کو حماد بن زید نے عمرو (بن دینار) ہے،
انھوں نے محمد بن علی (بن ابی طالب) ہے، انھوں نے جابر
سے اور انھوں نے نبی علی اللہ سے روایت کیا۔ اس قتم کی
روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے جوہم نے ذکر کی ہیں، وہ
فہم رکھنے والوں کے لیے کافی ہیں۔

جن صاحب کا قول ہم نے پہلے قال کیا ہے، ان کے ہاں اس حدیث کی خرابی اور کزوری کا سبب، جب راوی کے بارے ہیں علم نہ ہو کہ اس نے اپنے استاد سے پچھ سنا، اس (حدیث) ہیں ارسال کا امکان ہے تو اس کے لیے اپنے ہی قول کی ہیروی کرتے ہوئے اس راوی کی بھی، جس کا اپنے استاد سے ساع معلوم ہے، اس روایت کے سوا جس میں ساع کا ذکر موجود ہے، باقی احادیث سے استدلال بی ساع کا ذکر موجود ہے، باقی احادیث سے استدلال (بی) احادیث کو قال کر نے والے (بڑے) ائمہ کے (عمل کری) احادیث کو واقع کر چکے ہیں کہ کی مرتبہ وہ حدیث (کی روایت) میں ارسال کرتے سے اور ان (راویوں) کا ذکر نہ کرتے جن سے افعول نے (براہ راست) وہ حدیث ذکر نہ کرتے جن سے افعول نے (براہ راست) وہ حدیث سی تھی اور کئی بار جب وہ نزول پر آمادہ ہوتے تو وہ نشاط علمی سے کام لیتے ہوئے جس طرح افعول نے حدیث سے کام لیتے ہوئے جس طرح افعول نے حدیث کی ای

التَّدُلِيس.

کے عین مطابق نازل (زیادہ واسطوں والی) سند ہے اس کو روایت کر دیتے اور جب صعود (کم واسطوں کی سند اختیار) کرنا چاہتے تو سند میں کم واسطوں ہے روایت بیان کرتے، جس طرح ہم ان کے حوالے ہے بانغصیل بیان کر چکے ہیں۔ ہم طرح ہم ان کے حوالے ہے بانغصیل بیان کر چکے ہیں۔ ائمہ سلف میں سے احادیث کے استعال (ان سے استدلال) اور سندوں کی صحت اور کمزوری کو پر کھنے والوں، مثلاً: ابوب سختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن حیاح، یکی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور بعد کے حال کہ خدیث میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ انھوں نے ائمہ حدیث میں ساع (براہ راست سننے) کے مقامات (بالجملہ) سندوں میں ساع (براہ راست سننے) کے مقامات فرھونڈ ہے ہوں (اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور سقم کے حوالے ہے حکم لگایا ہو) جس طرح ان (صاحب) نے وعویٰ کیا ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا۔

وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ.
وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ
الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَّوْى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِي
مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ،
فَحِينَيْدٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ.
وَيَتَفَقَّدُونَ ذَٰلِكَ مِنْهُ، كَىٰ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّهُ

وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِّنْ أَيْمَّةِ السَّلَفِ، مِمَّنْ

يَّسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ

وَشُقُّمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَابْنِ عَوْنٍ،

وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجُ وَيَحْيَى

ابْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ

وَّمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَتَشُوا عَنْ

مَّوْضِع السَّمَاع فِي الْأُسَانِيدِ، كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي

فَمَا ابْتُغِيَ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ، فَمَا سَمِعْنَا ذٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مُّمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الْأَئِمَةِ.
الْأَئِمَةِ.

فَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ - وَقَدْ رَوْى عَنْ حُذَيْفَةَ وَقَدْ رَوْى عَنْ حُذَيْفَةَ

اورحقیقت یمی ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کے راویوں
کے اپنے اسا تذہ سے ساع کی جبتو کی ، تب یہ جبتو کرتے تھے
جب کوئی رادی ان راویوں میں سے ہوتا جو حدیث کی
تدلیس میں معروف ہوتے اور ان کی شہرت اس حوالے سے
ہوتی۔ اس وقت وہ اس کی روایت میں ساع (کی تقریح)
ڈھونڈتے اور اس سے اس (ساع) کو تلاش کرتے تا کہ ان
(راویوں) سے تدلیس کی علت زائل ہوجائے۔

تدلیس نہ کرنے والے راوی کے حوالے ہے اس شکل میں جس طرح ان کا خیال ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا،
کسی نے (بھی ساع کی) یہ جبتو نہیں کی، ہم نے جن ائمہ کا نام نہیں لیا، ان میں سے کسی کی طرف سے نام لیا یا جن کا نام نہیں لیا، ان میں سے کسی کی طرف سے (بھی) ہم نے الی بات نہیں سی۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کر عبداللہ بن بزید انصاری اللہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے کہ اللہ علی اللہ علی ہے کہ عبد اللہ علی ہے کہ عبد اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ عبد اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ علی ہے کہ عبد اللہ عبد ا

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ
مُنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ يَثَلِيْتُ. وَلَيْسَ فِي
رِوَايَٰتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَلَا حَفِظْنَا
فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ يَزِيدَ
شَافَةَ حُذَيْفَةَ وَأَبًا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطَّ، وَلَا وَجَدْنَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا.

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَّضَى، وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا، أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَلَيْنِ الْخَبَرَيْنِ - اللَّذَيْنِ، رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ - بِضَعْفِ فِيهِمَا، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ - بِضَعْفِ فِيهِمَا، بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَّاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقَوِيْهَا، يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالْإِحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ شُنَن وَآثَارٍ.

وَهِيَ فِي زُعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ - مِنْ قَبْلُ - وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ، حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَّوٰى.

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزُعْمِ لهٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا، لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلُّهَا،

کیا ہے) حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود انساری ٹاٹھ دونوں سے ایک ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند افھوں نے رسول اللہ ٹاٹھ کا تک پنچائی ہے۔ان دونوں سے ان (عبداللہ بن بزید انساری ٹاٹھ) کی روایت میں ان سے ساع کا ذکر نہیں نہ ہی (دوسری) روایات میں سے کی میں ہم (حدیث کا شغف رکھنے والوں) نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن بزید ٹاٹھ نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود سے روبر و بھی کوئی حدیث تی ہو، نہ ہی کی خاص روایت میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ افھوں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔

ہم نے ندان اہل علم کے حوالے سے بیسنا جوگزر مے ندان سے جنعیں ہم نے پایا کہ (ان میں سے) کی (ایک) ندان سے جنعیں ہم نے پایا کہ (ان میں سے) کی (ایک) نے ان دو حدیثوں کے بارے میں ضعیف ہونے کا طعن (اعتراض) کیا ہوجوعبداللہ بن بزید ٹائٹ نے حضرت حذیفہ اور ابومسعود ٹائٹ سے روایت کیں بلکہ یہ دونوں حدیثی اور ان جیسی دیگر حدیثی ان علائے حدیث کے نزدیک، جن ان جیسی دیگر حدیثیں ان علائے حدیث کے نزدیک، جن سے ہم ملے می اور قوی سندگی روایتوں میں سے ہیں۔ان سے ہم ملے می اور قوی سندگی روایتوں میں سے ہیں۔ان استدلال کیا جائے اور ان میں جوسنیں اور (عملی) نمونے موجود ہیں ان کو جت سمجھا جائے۔

لیکن یہ (احادیث) ان لوگوں کے خیال کے مطابق، جن کا قول ہم نے پہلے نقل کیا، انتہائی ضعیف اور بے معنی ہوں گی یہاں تک کہ انھیں روایت کرنے والے کا اس سے، جس سے انھوں نے روایت کی، ساع کاعلم ہو جائے۔

اگر ہم وہ احادیث، جوالل علم کے ہاں میچ اوراس بات کے قائل کے نزویک کمزوراورضعیف (مطہرتی) ہیں، شار کرنے لگ جائیں اور ان کا احاطہ کریں تو ہم ان سب کا احاطہ اور

وَلٰكِنَّا أَخْبَيْنَا أَنْ نَّنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَّكُونُ سِمَةً لَمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.

مقدمهٔ صحیح مسلم \_\_\_\_\_

وَهٰذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا، وَّنَقَلَا عَنْهُمُ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلٍ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِيهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ عَيْنَهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا حَدِيثًا، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أَوْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا.

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، وَهُوَ مِمَّنُ أَدُرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا، وَّأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، خَبَرَيْن.

وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنِ حَدِيثًا، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيْ .

وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ - وَّقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثَلَاثَةَ أَخْبَارٍ.

شارکرنے سے عاجز رہ جائیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان
میں سے کچھ کوشار کریں (جو) ان احادیث کی طرف سے بھی
علامت ہوں گی جن کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔
یہ ابوعثان نہدی اور ابورافع صائع ہیں، ان دونوں نے
جاہلیت کا دور (بھی) پایا اور رسول اللہ تُلِیلاً کے بدری اور
بعد والے صحابہ کے ساتھ بھی رہے۔ ان سے انھوں نے
اخبار و احادیث بھی روایت کیں یہاں تک کہ ان (بدری
صحابہ) سے بعد میں آنے والے ابو ہریرہ ، ابن عمر بی کوئیا اور
ان دونوں کے شاگردوں تک آکر روایت کی۔ ان دونوں
میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب دولیہ سے انھوں
نے رسول اللہ تالیل سے دونوں کے متعین روایت
میں نہیں ساکہ ان دونوں نے حضرت ابی بی کعب متعین روایت
میں نہیں ساکہ ان دونوں نے حضرت ابی بی گائی کو دیکھا تھا یا
ان سے کوئی چزی تھی۔

ابوعمروشیبانی، وہ (جو) ان لوگوں میں سے ہیں جھوں نے دور جاہیت دیکھا، نبی طافی کے زمانے میں (جوان) مرد سے اور (اسی طرح) ابو معمر عبداللہ بن تخیر ہ، دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابو مسعود انساری دی تنظ کی نبی طافی ہے روایت کردہ دو حدیثیں (عن کے) اساد سے بیان کیں۔

عبید بن عمیر نے نبی ٹاٹیم کی زوجہ محر مدام سلمہ ٹاٹھا ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیم سے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی جبکہ عبید بن عمیر نبی ٹاٹیم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔

قیس بن ابی حازم نے (اور انھوں نے نی علیم کا زمانہ دیکھا) ابومسعود انصاری ٹوٹٹو سے اور انھوں نے نبی علیم سے تین حدیثیں (عن کے) اساد سے بیان کیں۔

مُقَدِّمَةُ الكتَّابِ

100

وَأَسْنَد عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى - وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَصَحِبَ عَلِيًّا - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ بَكُرَةَ خُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ يَكُلِّةً حَدِيثَانِ. وَعَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَكُلِّةً حَدِيثًا. وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٍّ مِّنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرَوٰى عَنْهُ.

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنِالنَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَا أَهَ أَحَادِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ.

وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَجْلِغُ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيتًا.

وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ.

فَكُلُّ هٰؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ

ربعی بن حراش نے عمران بن حصین دی تھ کے واسطے سے
نی اکرم مل اللہ سے دو حدیثیں اور حضرت ابو بکرہ دی تھ کے
واسطے سے نبی مل اللہ سے ایک حدیث (عن کے) اساو سے
روایت کی اور ربعی نے حضرت علی دی تھ سے احادیث سیں اور
روایت کیں۔

نافع بن جیر بن مطعم نے ابوشری خزاعی فات کے واسطے سے (عن کے) اساد کے ساتھ رسول الله تا کی سے ایک صدیث روایت کی۔

نعمان بن الی عیاش نے حضرت ابوسعید خدری دائٹؤ ہے، انھوں نے نبی مُلٹیڈ سے تین حدیثیں (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کیں۔

عطاء بن بزیدلیثی نے تمیم داری ٹاٹٹ سے، انھوں نے نی طاق سے ایک حدیث (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کی۔

سلیمان بن بیار نے رافع بن خدی والئے ہے، انھول نے نبی اکرم تالیا سے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی۔

حمید بن عبدالرحمان حمیری نے ابو ہریرہ داللہ سے اور انھوں نے نی اکرم مالی کا سے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک روایت بیان کی۔

يتمام تابعين (بي، ان) كى ان صحابه سے (جن كے

تعارف کتاب الایمان سے دل میں کفر کا غصہ بھی موجود ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کی انسان کوجود ہو، اور اس قتم کی بنا پر اس کے دل میں کفر کا غصہ بھی موجود ہو گئی ہیں۔ چونکہ ندکورہ بالا کبائر کے مرتکب لوگوں کے ہاں کے دل میں اسلام اور کفر دونوں کی متضاد کیفیتیں بھی موجود ہو سکتے ہیں جو کسی حد تک ان کے دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے ان کو اسلام سے قطعی طور پر خارج قرار نہیں دیا گیا لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسی کیفیت بھی موجود ہے جس کے سبب سے وہ کفریدا عمال کا ارتکاب کرتے جارہے ہیں۔ بیا نتہائی باریک نکات ہیں جوال مسلم نے احادیث کے انتخاب اور ان کی ترتیب سے اجاگر کیے ہیں۔

ای طرح ایبا شخص جوخودکشی کرلے اس کی سزاابدی جہنم ہے جوقطعی کفریا شرک کی سزا ہے۔ رسول اللہ علاقی ہے یہ بھی اعلان کرایا کہ نفس مسلمہ یا مومن انسان کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گالیکن یہ بھی ہوا کہ ایک شخص نے ہجرت کے بعد مشکلات بھری زندگی سے تنگ آ کر ہاتھوں کی رئیس کاٹ کرخود کشی کرئی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے علاوہ اس کے باقی وجود کو بخش دیا۔ ہاتھ ویسے رہے، تورسول اللہ علی ہے ناس کے ہاتھوں کے لیے بھی بخشش کی وعافر مادی۔

اس حدیث سے اور اس سے پہلے والی احادیث سے پتہ چلا کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب ایمان یا تو بہت کم ہوجاتا ہے یا بالکل ختم ہوجاتا ہے۔ ختم ہوجانے کی صورت میں ان کی سزاجہنم بلکہ ابدی جنہم ہے جب کیکن اگر وہی گناہ کسی ایسے خض سے ہوجائے جس کے دل سے ایمان قطعی طور پر رخصت نہیں ہوا تھا تو ایمان کی بیکم از کم مقدار بڑے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ (دیکھیے، احادیث:300-308(102-111))

آگے چل کر وسوسوں کی بات ہے۔احادیث:342-340(133-132) میں دل میں آنے والے ایسے وساوس کی کیفیت کو، جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے، صریح ایمان یا تھن ایمان قرار دیا گیا ہے۔جس کی بنا پر انسان کو اللہ کا خوف لائق ہوتا ہے اور ان وساوس سے کراہت ہوتی ہے ایسے برے وسوسے دل میں موجود ہوتے ہیں جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے۔ لیکن ان کے ہوتے ہوئے اس وقت دل میں جو ایمان موجود ہے جس کی بنا پر اسے صریح ، خالص اور ملاوٹ سے پاک ایمان قرار دیا گیا ہے۔

ان احادیث سے پید چلنا ہے کہ ایمان کے ساتھ دل میں ایس با تیں آسکتی ہیں جنھیں ایک مومن کے لیے زبان پر لا ناممکن نہیں۔ یہ وساوس ہیں، لیکن جب تک بیٹ کہ دل میں جاگزیں نہ ہوجا کیں ان پرموَاخذہ نہیں۔ جاگزیں ہوجا کیں تو موَاخذہ ہے کیونکہ اب یہ دل کا عمل بن چکا ہے۔ اس طرح نیکی کا ارادہ دل کا عمل ہے جس پر جزاملتی ہے۔ برائی کا ارادہ بھی دل بی کاعمل ہے لیکن اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کومعاف فرما دیا ہے۔ اگر اس ارادے پر دوسرے اعضاء عمل کر کے اس کی تقیدیق کرتے ہیں تو پھرایک برائی کھی جاتی ہے۔

وسوسوں کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں کے اندر بر پاجنگ میں، اہل ایمان کی ایمان پر ثابت قدمی، ان کے ایمان کے خالص ہونے کی سب سے بردی دلیل ہے۔ یہ بھی دل ہی کاعمل ہے۔

احادیث 343-343 (134) میں شیطان کے اٹھائے جانے والے ایسے سوال کا تذکرہ ہے جس کا مقصد شکوک و شبہات پیدا کرنا اور ایمان ویقین کی پوری ممارت کو منہدم کرنا ہے۔ سوالوں کے سلسلے میں جب سوال سامنے آتا ہے کہ اگر ہر چیز کواللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر خود اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ یہ بدترین وسوسہ ہے۔ اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ اس مرحلے پر مون کو چاہے کہ فوراً رک جائے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور آمنٹ باللہ کے۔ دوسر لفظوں میں اسے یہ تاکید کی گئی کہ وجود باری تعالی کے لیے عقل اور جس کی واضح دلالت موجود ہے لیکن شیطان دل میں ڈالے گئے اس سوال کے ذریعے سے انسان کو ان اشیاء کے بارے میں محض عقل کو استعال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مرحلے پر ضروری ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے، اس اولین میثاتی کو دہرائے جو ہر روح سے لیا گیا اور اس میثات کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرے۔

اس کے بعدامام سلم نے بڑے لطیف پیرائے میں اپنی ترتیب کوآ کے بڑھایا۔ حدیث: 362-362 (141-137) تک عہد اور حلف کی اہمیت کی احادیث بیان فرمائیں اور متعلقہ مسائل کی وضاحت کی۔ اس کے بعد 362-366 (142) تک بڑی ذمہ داریوں، مثلاً: حکمرانوں کے عہداور حلف کے بارے میں احادیث ذکر کیں، پھراس عہد یا بیثاق اول کے موضوع براحادیث لائے جسے قرآن نے ''الأمانة'' کہا ہے۔

صدیث: 367(143) میں پہلے یہ الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے ''الأمانة'' انسانی دلوں کے اندرونی حصے میں نازل ہوئی، پھر قرآن نازل ہوا اور اہل ایمان نے قرآن اور سنت سے علم حاصل کیا، ان الفاظ میں بہت سے نکات قابل غور ہیں۔الأمانة وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَبَلَهَا الْإِلْسُنُ اللَّهُ الْأَمْلُ وَاللَّهُ وَالْمُرْمُا جَهُولًا ﴾ الْإِنْسُنُ الْإِنْسُ اللَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾

''ہم نے دکھائی امانت آسانوں کو، زمین کواور پہاڑوں کوتوان سب نے اٹکار کر دیا کہ اسے اٹھا کیں اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھالیا یہ بڑاہی ظالم اور نادان ہے۔'(الاحزاب 72:33)

محدثین نے امانت کے معنی ایمان کیے ہیں۔ ایمان کوایک امانت ہی کے طور پر انسان کے سپر دکیا گیا تھا، اس کی

تعارف كتاب الأيمان \_\_\_\_\_\_ 13

حفاظت ضروری تھی، قرآن مجیدنے یہ بات یوں بیان کی:

يهى عهدوه فطرى ايمان ہے جس پرانسان كى ولادت ہوتى ہے۔قر آن اسے ان الفاظ ميں بيان كرتا ہے: ﴿ فَاقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَنْقِ اللهِ ۚ ذَٰ لِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّهِمُ وَلَكِنَّ ٱكْنُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾

''لیں تو ایک طرف کا ہوکر اپنا چرہ دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا (جائز) نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔''(الروم 30:30)

صحیمین میں ہے کہرسول الله كافئ نے فرمایا:

اكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»

"مر بح فطرت بر بيدا بوتا ب- "(صحيح البخاري، حديث: 1385، وصحيح مسلم، حديث: 6755 (2658) مسلم كي ايك اور حديث من بيدا لفاظ بين:

اوَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَا لَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ الْأَلْفَى خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَا لَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ اللَّ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ وَإِنَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ دِينِهِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ دِينِهِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ الللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

﴿ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَ هُونِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَّوْأَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْ ، كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلَتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَ أَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَن لَّا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشَّرْكَ »

"الله تعالى دوز خيول بيس سے سبك عذاب والے سے كيے كا: زمين ميس جو پيجي بھى ہے اگر وہ تيرى مكيت ہوتو كيا تو اسے اس (عذاب) كے بدلے فدیے ميں دے دے گا؟ وہ كيے گا: جى ہاں۔ وہ (الله) كيے گا: ميں نے تو، جب تو آدم كى پشت ميں تھا، تجھ سے وہ ما نگا تھا جو اس سے بہت كم تھا، يہ كہ تو (كى كو) ميرا شريك نہ ميں نے تو، جب تو آدم كى پشت ميں تھا، تجھ سے وہ ما نگا تھا جو اس سے بہت كم تھا، يہ كہ تو (كى كو) ميرا شريك نہ مسلم، كشہرانے كے سواہر چيز سے انكاركيا۔" (صحيح البخاري، حديث: 3334) و صحيح مسلم، حديث: 2805,7083)

بہلا واقعد ابتدائے طفولیت کا ہے جب آپ بنوسعد میں تھے۔اس کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

«فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخَرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِّنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ الْمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ»

''جریل ملینا نے آپ کے دل کو باہر نکالا ، اس میں سے ایک لوتھ االگ کیا اور کہا: یہ (دل کے اندر) وہ حصہ تھا جس کے ذریعے سے شیطان اثر انداز ہوسکتا تھا، پھر اسے (دل کو) سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھراسے جوڑ ااور اس کی جگہ یرواپس رکھ دیا۔''

اورمعراج سے پہلے ہونے والے شق صدر کے بارے میں صدیث کے الفاظ یول ہیں:

"فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّ إِيمَانًا، فَأَفْرَ غَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ»

تعارف كتاب الايمان المستحدد ا

"جریل نے میراسینہ جاک کیا، پھراسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھرسونے کا ایک طشت لائے جو حکمت اور ایمان ہے بھراہوا تھا تو اسے میرے سنے میں خالی کر دیا، پھر سینے کو بند کیا پھر میرا ہاتھ پکڑ ااورمعراج پر لے گئے۔'' یہلے شق صدر کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ میثاق اولین کو برائی کی کوئی قوت چھیٹر ہی نہ سکیے، چنانچہ رسول الله مُالِيْرُم واضح طور پر ہمیشہ اس میثاق پر قائم رہے۔ اور دوسرے شق صدر کا مقصد بیرتھا کہ آپ کے قلب مبارک میں حکمت و ایمان میں مزیداضافہ کیا جائے تا کہ آپ اپنے عظیم ترین سفراوراس کے مشاہدات کے لیے تیار ہو جا کیں۔ بیصدیث حقیقت ایمان میں زیادتی کے بارے میں نص صریح ہے۔ آپ ٹاٹیٹر کا قلب مطہر پہلے ہی ایمان سے معمور تھا۔ اس مرحلے میں اس میں مزیداضافہ کر دیا گیا۔ان دونوں حدیثوں ہے، کہنے والے کی اس بات کی کمل تر دید ہوجاتی ہے کہ إيمَانِي كَإِيمَانِ الْأَنْبِيَاءِ "ميراايمان انبياء كے ايمان كي طرح ہے۔" ان فقروں كے حامي متكلمين نے ان فقروں كي تائید کے لیے جو کچھ کہا ہے اس حدیث کوسامنے رکھیں تو ان میں سے کسی بات میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ البنة محدثین کی بھریورمہم کے نتیجے میں بعض اہل علم نے ان باتوں کی از سرنوتعبیراور وضاحت کرنے کی کوششیں کیں۔ یشخ ملاعلی قاری نے امام ابوصنیفہ ڈلٹنے کے بعدان کے ایسے شارحین کے وضاحتی بیان جمع کر کے کامیابی سے حضرت الامام کے اقوال کی الی تعبیر کردی ہے جو کتاب وسنت پر بنی ائمہ محدثین اور جمہورامت کے نقطہ نظر کے قریب تر ہے۔ ایمان کے حوالے سے امامسلم نے احادیث کی جمع ورتب کے ذریعے سے جو حقائق واضح کیے، یہان کا ایک اجمالی جائزہ ہے، اس جائزے کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کے سامنے ایمان کے بنیادی حقائق کا ایک مخضر نقشہ موجود رہے اور ا مام سلم نے اپنے حسن ترتیب سے جو نکات واضح کرنے کی کوشش کی ان کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔





#### بِسْمِ ٱللهِ النَّغَيْبِ الرَّحَيْمِ إِ

# ١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ ايمان كے احكام ومسائل

باب1-ایمان،اسلام،احسان کی وضاحت، تقدیر الہی کے اثبات پرایمان واجب ہے،تقدیر پرایمان نه لانے والے سے براءت کی دلیل اوراس کے بارے میں خت موقف (المعحم ۱) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الْاَيمَانِ بِاثْبَاتِ قَدَرِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّبَرِّي مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَإِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ) (التحفة ١)

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: بِعَوْنِ اللهِ نَبْتَدِئُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللهِ جَلَّ جَلَالُهُ، قَالَ:

[٩٣] ١-(٨) جَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ يَعْمُرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ وَقَالَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ

امام ابوالحسین مسلم بن عجاج قشیری (الله ان سے راضی ہو) نے فرمایا: اللہم الله تعالیٰ کی مدد سے (کتاب کا) آغاز کرتے ہیں، ای کو کافی سمجھتے ہیں اور ہمیں جو توفیق ملی ہے۔ اللہ کے سواکس اور سے نہیں ملی۔

[93] ہمس نے ابن بریدہ سے، انھوں نے یکیٰ بن یکمر سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بھرہ میں تقدیر (سے انکار) کی بات کی، معبد جنی تھا۔
میں (یکیٰ) اور حمید بن عبدالرحمٰن عُمْرِی حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ہم نے (آپس میں) کہا: کاش! رسول اللہ تُالِیٰ کے صحابہ میں سے کی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم اُن سے تقدیر کے بارے میں اِن (آج کل جائے تو ہم اُن سے تقدیر کے بارے میں اِن (آج کل

آ ایبافقره شاگرداین استادی پیش کرده احادیث قلمبند کرنے سے پہلے خودلکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ضبط روایت کے لیے ضروری تھا۔

کے) لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کرلیں۔ توفیق البی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب والنبا مبحدییں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی ، نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے انداز ہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو ( کا معاملہ ) میرے ہی سپر دکرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! (بیعبدالله بن عمر دانتی کی کنیت ہے) واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھا پیے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں (اور ان کے حالات بیان کیے )ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، (ہر) کام نے سرے سے ہورہا ہے (پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے، نہ اللہ کواس کاعلم ہے۔) ابن عمر چائٹنانے فرمایا: جب تمهاری ان لوگول سے ملاقات ہوتو انھیں بتا وینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس (ذات) کی قتم جس (کے نام) کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے! اگران میں سے کسی کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہواور وہ اسے خرچ (بھی) کر دے تو اللہ تعالی اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گایہاں تک کہوہ تقدیر پر ایمان لے آئے، پھر کہا: مجھے میرے والدحفرت عمر بن خطاب والله عليه الله عليه الله عليه كى خدمت میں حاضر تھے کہ اچا تک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کیڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔اس پر سفر کا کوئی اثر وکھائی دیتا تھانہ ہم میں سے کوئی اسے پیچانیا تھا حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم ناٹی کے پاس بیٹھ گیا اور اینے مھٹے آپ کے گھٹوں سے ملا دیے، اورایے ہاتھ آپ اللا کی رانول يررك دي، اوركما: اعجر (تلكم)! مجھے اسلام ك 

أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ يَعْلِينَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هٰؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَّقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ - وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ - ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَّا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ. قَالَ: إِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْى، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ! لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِّثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَن الْإِسْلَام؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَيْلِينًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا \* قَالَ: صَدَفْتَ-قَالَ-: فَعَجِبْنَا لَهُ ، يَسْأَلُهُ

کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عمادت کے لاکق نہیں اور محمد تلفظ اس کے رسول میں، نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روز ہے رکھواور اگر اللہ کے گھر تک راستہ (طے کرنے) کی استطاعت ہوتواں کا حج كروـ" اس نے كہا: آب نے سي فرمايا۔ (حضرت عمر والله نے) کہا: ہمیں اس برتعب ہوا کہ آپ سے بوچھتا ہے اور (خود ہی) آپ کی تقدیق کرتا ہے۔اس نے کہا: مجھے ایمان ك بارے ميں بتائے۔آب نے فرمایا: "بيكم الله تعالى، اس کے فرشتوں ،اس کی کتابوں ، اس کے رسولوں اور آخری دن ( بوم قیامت ) پرایمان رکھواور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) اس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔آپ نے فرمایا: '' یہ کہتم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروگویاتم اسے د مکھےرہے ہواورا گرتم اسے نہیں دیکھےرہے ہوتو وہ شھیں دیکھے رہا ے۔''اس نے کہا: تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا: "جس سے اس (قیامت) کے بارے میں سوال کیا جارہا ہے، وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔" اس نے کہا: تو مجھے اس کی علامات بتادیجیے۔ آپ نے فرمایا: ·'' (علامات ميه بين كه) لونڈي اپني مالكه كوجنم دے اور مير كه تم نگے پاؤں، نگے بدن، مختاج، بكرياں چرانے والوں كو ديكھو کہ وہ اونچی ہے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوس ہے کے ساتھ مقابلہ کررہے ہیں۔'' حضرت عمر ٹاٹٹا نے کہا: پھروہ سائل چلاگیا، میں کچھ دریاس عالم میں رہا، پھرآپ تایا گانے مجھ سے کہا: ''اے عمر اسموس معلوم ہے کہ یو چھنے والا کون تھا؟" میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ بن - آب ناتا نام نے فرمایا: ''وہ جبریل ملی محصارے یاں آئے تھے شھیں تھارادین سکھارہے تھے۔''

وَأَبُوكَامِلِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَجُوكَامِلِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ قَالُوا: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَيَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ مِعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذٰلِكَ - قَالَ -: قَلَمَ تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذٰلِكَ - قَالَ -: فَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذٰلِكَ - قَالَ -: فَحَجَجْبُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ لَكَالِهُ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الْحَدِيثَ بِمَعْنَى فَيْدِ اللَّوْحُمُنِ وَلِيَا فَوْا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى زِيَادَةٍ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى زِيَادَةً وَلُونَا وَحُمَيْدُ وَقِيهِ بَعْضُ زِيَادَةً وَلَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى وَيَادَةً وَاللَّهُ اللّهِ مَا أَوْلُولَ اللّهُ مِنْ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى وَيَادِهِ وَلِي مِنْ اللّهُ مِنْ وَلِيهِ بَعْضُ زِيَادَةً وَلَا الْحَدِيثَ وَلَا اللّهُ اللّهِ مَنْ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالَاهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ فَيْ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى اللّهُ وَلَالَةُ وَلَا الْحَدِيثَ وَلَالًا وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهِ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالَالَهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُ وَلَالْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّ

[40] ٣-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ يَخْيَى ابْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ يَخْيَى ابْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَا: لَقِينَا ابْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَا: لَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ، وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ - عَنْ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيْقٍ، وَفِيهِ شَيْءٌ مُنْ زِيَادَةِ، وَفِيهِ شَيْءٌ

[97] ٤-(..) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَخْمَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنْ النَّبِيِّ يَتَلِيْهِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم .....) – (آلايمَانُ مَاهُوَ؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (التحفة ٢)

[٩٧] ٥-(٩) حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

[94] کہمس کے بجائے مطرورات نے عبداللہ بن بریدہ سے، انھوں نے کی بن بعر سے قل کیا کہ جب معبد (جہنی) نے تقدیر کے بارے میں وہ (سب) کہا جو کہا، تو ہم نے اسے خت ناپند کیا (یجیٰ نے کہا:) میں اور حمید بن عبدالرحمٰن میرکی نے جج کیا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے کہمس کے واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں کچھ کی بیشی ہے۔

[95] (عبدالله بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد)
عثان بن غیاث نے کی بن بعم اور حمید بن عبدالرحمٰن دونوں
سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہم عبدالله بن عمر شائلہ سے
ملے اور ہم نے تقدیر کی بات کی اور وہ لوگ (منکرین تقدیر)
جو پچھ کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد (عثان بن غیاث
نے) سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر شائلہ سے مرفوعاً
روایت کی۔ اس روایت میں پچھ الفاظ زیادہ ہیں اور پچھ
انھول نے کم کیے ہیں۔

[96] معتمر کے والد (سلیمان بن طرخان) نے یجیٰ بن معتمر سے، انھول نے عبداللہ بن عمر اللہ اسے، انھول نے حضرت عمر اللہ سے اور انھول نے نبی انگار سے ای طرح مدکورہ اسا تذہ نے روایت کی۔

ایمان کیا ہے؟ اوراس کی خصلتوں کا بیان

[97] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) نے ابوحیان ہے،

انھوں نے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ہاٹوئا ہے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُٹاٹیج ایک دن لوگوں کے سامنے (تشریف فرما) تھے، ایک آ دمی آپ مالیکم ك ياس آيا اوريوجها: اے الله كرسول! ايمان كيا ہے؟ آب نے فرمایا: "تم الله تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی كتاب، (قيامت كروز) اس علاقات (اس كسام حاضری) اوراس کے رسولوں پرایمان لا وُاور آخری (بارزندہ موكر) المصنے ير (بھى) ايمان لے آؤ۔''اس نے كہا: اے الله ك رسول! اسلام كيا بي؟ آب ناتك في فرمايا: "اسلام بيه ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نه همراوُ کلهی (فرض کی) گئی نماز کی یابندی کرو، فرض کی گئ زکاۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ ''اس نے كها: اے اللہ كے رسول! احسان كيا ہے؟ آب تُلَيْمُ نے فرمایا: ''الله تعالی کی عبادت اس طرح کروگویاتم اسے دیکھ رہے ہواورا گرتم اسے نہیں و کھے رہے ہوتو وہ یقینا شمصیں و کھے رہا ہے۔'' اس نے کہا:اے اللہ کے رسول! قیامت کب (قائم) ہوگی؟ آپ نافی نے فرمایا: "جس سے سوال کیا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں بوجھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں ۔لیکن میں شمصیں قامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں: جب لونڈی اینا مالک جنے گی تو بیاس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب نگلے بدن اور نگلے یادُل والے لوگول کے سردار بن جائیں محے تو بہاس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیر بکریاں جرانے والے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے، میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو بیاس کی علامات میں سے ہے۔ (قیامت کے وقت کاعلم) ان یائے چیزوں میں سے ہے جنھیں اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ' پھر آپ الله على الله تعالى بى ك

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِّلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَغْثِ الْآخِرِ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «ٱلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا، وَّتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا رَبُّ مُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: (مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلٰكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَّةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاس فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْم فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسَ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ عُمَّ تَلَا ﷺ:﴿إِنَّا ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَايِّرُ وَمَا تَـدْرِى نَفْشٌ مَّاذَا تَكَسِبُ غَدُا ۗ وَمَا تَدّرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرًا ﴾ [لقمان: ٣٤].

پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اُرحام (ماؤں کے پیٹوں) میں کیا ہے، کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس جصے میں فوت ہوگا، بلاشبہ اللہ تعالی علم والا خردار ہے۔''

قَالَ: ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿ وَدُوا عَلَيَّ الرَّجُلُ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ

يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هٰذَا
جِبْرِيلُ، جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ".

(حضرت ابوہریرہ ڈٹٹٹانے) کہا: پھروہ آ دمی واپس چلاگیا تو رسول اللہ ٹٹٹٹی نے فرمایا: ''اس آ دمی کومیرے پاس واپس لاؤ۔'' صحابہ کرام ڈٹٹٹی اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انھیں کچھ نظرنہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا: ''بیہ جریل بلیکہ تھے جولوگوں کوان کا دین سکھانے آئے تھے۔''

[۹۸] ٦-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ لَمُعَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ النَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي النَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ: الْإِنَّا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا » يَعْنِي روَايَتِهِ: الإِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا » يَعْنِي السَّرَادِيَّ.

[98] (ابن علیہ کے بجائے) محمد بن بشر نے کہا: ہمیں ابوحیان نے سابقہ سند سے وہی حدیث بیان کی ،البتہ ان کی روایت میں: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا ''جب لونڈی اپنا مالک جنے گی' (دَبّ کی جگہ بَعْل، یعنی مالک) کے الفاظ بیں۔(أَمَةٌ سے مملوکہ) لونڈیاں مراد ہیں۔

#### (المعجم ....) - (آلاسُلامُ مَاهُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (التحفة٣)

## اسلام کی حقیقت اوراس کی خصلتیں

[99] ٧-(١٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْ : السَلُونِي " فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلُ
فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الطَّلَاةَ، وَتُومُومُ رَمَضَانَ".
الطَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ".
قَالَ: صَدَفْتَ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيمَانُ؟

[99] حفرت ابو ہر یہ وہ ہوئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''مجھ سے (دین کے بارے میں) بوچھ لو۔' محابہ برام می ہوئے کہ سوال نہ کر سکے، تب ایک آ دی آیا اور آپ تاہی کے دونوں محفوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم اللہ تعالی کے ساتھ کی کو شریک نہ تھ ہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔'' اس نے کہا: آپ نے فرمایا۔ (پھر)

123

ایمان کے احکام ومسائل = قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتْى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: ۚ إِذَا رَأَيْتَ الْمَوْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْض، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، َ فِي خَمْسِ مِّنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ۗ ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْغَبْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْجَارِ وَمَا تَـدْدِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونُ ﴾ إِلَى آخِر السُّورَةِ. [لفمان: ٣٤].

يوجها: اے الله كے رسول! ايمان كيا ہے؟ آب نے فرمايا: "بدكتم الله، اس ك فرشتول، اس كى كتاب، (قيامت ك روز) اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں ہر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے یر ایمان لاؤ اور ہر (امر کی) تقدیریر ایمان لاؤ۔' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) كنے لكا: اے اللہ كے رسول! احسان كيا ہے؟ آب نے فرمايا: " تم الله تعالى سے اس طرح ڈروگویاتم اسے د کھے رہے ہو، پھراگرتم اے دیکھ نہیں رہے تو وہ یقیناً شمصیں دیکھ رہا ہے۔'' اس نے کہا: آب نے صحیح فرمایا: (پھر) پوچھا: اے اللہ کے رسول! قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا: "جس سے قیامت کے بارے میں یو چھا جارہا ہے، وہ یو چھنے والے ہے زیادہ نہیں جانتا۔ میں شمھیں اس کی علامات بتائے دیتا مون: جب ديمهوكه عورت اين آقا كوجنم ديتي بوتوبداس كي نشانیوں میں سے ہے اور جب دیکھو کہ نگلے یاؤں اور نگلے بدن والے، گو تگے اور بہرے زمین کے بادشاہ میں تو بیاس کی علامات میں سے ہے اور جب دیکھوکہ بھیر بریوں کے جرواہے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابله کر رے ہیں تو بہمی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ (قیامت کا وقوع) غیب کی ان یانج چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ " پھرآب نے بدآیت برهی: " بے شک اللہ ہی کے یاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ارجام (ماؤں کے پیٹوں) میں کیا ہے اور کوئی مخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ (کہاں) کس زمین میں فوت ہوگا.... ' سورت کے آخرتک۔

ک حضرت ابوہریرہ ڈاٹنؤ نے کہا: پھروہ آ دمی کھڑا ہوگیا (اور چلا گیا) تو رسول اکرم ٹاٹیڈ نے فرمایا: "اسے میرے پاس

[قَالَ]: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رُدُّوهُ عَلَيًّ" فَالْتُمِسَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لهذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا، إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا».

والپل لاؤ۔ ''اسے تلاش كيا گيا تو وہ أنھيں (صحابة كرام كو) نه ملا ـ رسول الله تُلَقِّمُ نے فرمایا: ''ميد جريل تنے، انھوں نے چاہا كه تم نہيں يو چھ رہے تو تم (دين) سيكھ لو ( انھوں نے آكر تمارى طرف سے سوال كيا۔ )''

#### (المعحم ٢) - (بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ) (التحفة ٤)

[١٠٠] ٨-(١١) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْن جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مَّالِكِ ابْنِ أَنَسِ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْل نَجْدٍ، ثَائِرُ ا الرَّأْس، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: اللَّا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَانَ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: ﴿لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ - قَالَ -: فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى لهٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

#### باب:2-نمازوں کا بیان، بیاسلام کے ارکان میں سے ایک ہے

[100] ما لك بن انس نے ابوسہيل سے، اور انھوں نے اینے والد سے روایت کی ، انھول نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ الله عنا، وه كهدر عق كدرسول الله كالله كالله على الل نجد میں سے ایک آ دی آیا، اس کے بال براگندہ تھے، ہم اس کی ملکی ی آوازس رہے تھے لیکن جو پچھوہ کہدر ہاتھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے حتی کہ وہ رسول اللہ مُکافِیزُ کے قریب آگیا، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، رسول الله ظَافِيُّ نے فرمایا: ' دن اور رات میں یائج نمازیں (فرض) ہیں۔' اس نے یو چھا: کیا ان کے علاوہ (اور نمازیں) بھی ميرے ذم بين؟ آپ نے فرمايا: "دنہين، إلا يدكم تفلى نماز برمعواور ماهِ رمضان كروزي بين، اس في يوجها: کیا میرے ذہے اس کے علاوہ بھی (روزے) ہیں؟ فرمایا: " نہیں، إلا بيكة نفلى روز بركھو " كھررسول الله تَاثَيْمُ نے اے زکاۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا: کیا میرے ذمے اس کے سوابھی کھے ہے؟ آپ نے جواب دیا: " فلی مرضی سے (نقلی صدقہ) دو۔'' (حضرت طلحہ نے ) کہا: پھروہ آ دمی واپس ہوا تو کہدر ما تھا: اللّٰہ کی قتم! میں نہاس بر کوئی اضافہ کروں گا اور نہاس میں ، كوئي كمي كرون كا-اس يررسول الله كالله إن في فرمايا: "بي فلاح

#### یا گیا اگراس نے سیج کردکھایا۔"

کے فائدہ: اس روایت میں اختصار ہے اس لیے یہاں جج کا ذکر نہیں۔ یہی روایت بخاری میں ہے وہاں زکاۃ کے بعد یہ فقرہ ہے: پھر اللہ کے رسول تالئ نے اسے اسلام کے شری احکام بتائے۔ غالبًا ان میں جج شامل تفا۔ امام سلم نے مفصل احادیث بھی روایت کردی ہیں جن میں تمام ارکان کا ذکر ہے۔

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ بِهِذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ النَّبِي إِنْ صَدَقَ» أَوْ ادَخَلَ الْجَنَّةِ، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ» أَوْ ادَخَلَ الْجَنَّة، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ» أَوْ ادَخَلَ الْجَنَّة، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ».

[101] اساعیل بن جعفر نے ابوسہل سے، انموں نے ایپ والد سے، انھوں نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ عالی اللہ عالی اور انھوں نے بی خلاج سے، مالک کی حدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا: رسول اللہ تاکی نے فرمایا: "کامیاب ہوا، اس کے باپ کی قتم! اگراس نے کے کر دکھایا" یا (فرمایا:)" جنت میں داخل ہوگا، اس کے باپ کی قتم!اگراس نے بی کردکھایا۔"

#### (المعجم٣) - (بَابُ السُّوَّالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ) (التحفة ٥)

ابْنِ بُكُيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْبُوالنَّضِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبُوالنَّضِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبُوالنَّهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَّالِبِ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَّالِبٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَعْجِبُنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَعْجِبُنَا وَسُولُكَ يُعْجِبُنَا فَنْ يَجِبُنَا وَسُولُكَ مُنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلُ مَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلُ مَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ الْنَا أَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: "اللهُ" قَالَ: "صَدَقَ". قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ فَلَكَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### باب:3-اركانِ اسلام كے بارے ميں سوال

الان الله المان ا

«اَللهُ». قَالَ: فَبالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ لَمَذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا. قَالَ «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ "نَعَمْ". قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ: "صَدَقَ" . قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: «صَدَقَ». - قَالَ - ثُمَّ وَلِّي، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ! لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينٌ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ».

آپ نے فرمایا:"اللہ نے۔"اس نے سوال کیا: یہ بہاڑ کس نے گاڑے ہیں اوران میں جو کچھرکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے۔'' بدوی نے کہا: اس ذات ک فتم ہے جس نے آسان بنایا، زمین بنائی اور یہ بہاڑنصب كيا الله ى ن آپ كو (رسول بناكر) بيجا ب؟ آپ نے جواب دیا:" ہاں!"اس نے کہا: آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذھے یانچ نمازیں ہیں۔آپ نے فرمایا: "اس نے درست کہا۔"اس نے کہا: اس ذات کی فتم جس نے آب کو بھیجا ہے! کیا اللہ ہی نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا:" إل!"اس نے کہا: آپ کے ایکی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکاۃ ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس نے مج کہا۔" بدوی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کورسول بنایا! کیا الله بى نے آپ كو يوكم ديا ہے؟ آپ نے جواب ديا: " ہاں!" اعرابی نے کہا: آپ کے ایکی کا خیال ہے کہ ہارے سال میں ہارے ذھے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔آپ نے فرمایا: "اس نے صحیح کہا۔" اس نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ ہی نے آپ کو اس كاتكم ديا ہے؟ آپ نے فرمایا: "بان! "وہ كہنے لگا: آپ كے بھيج ہوے ( قاصد ) كا خيال ہے كہ ہم يربيت الله كا حج فرض ہے،اس شخص پر جواس کے رائے (کو طے کرنے) کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا: "اس نے سیج کہا۔" (حضرت انس ڈٹٹؤ نے کہا:) پھر وہ واپس چل پڑا اور (علتے طے ) کہا اس ذات کی تم جس نے آپ کوت کے ساتھ بھیجا ہے! میں ان برکوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔اس پرنی اکرم نافیہ نے فرمایا: "اگراس نے سی کر دکھایا تويقيناً جنت مين داخل ہوگا۔''

آ۱۰۳] ۱۱-(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُهِينَا فِي الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُهِينَا فِي الْمُؤْرَآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

(المعحم٤) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمِرَبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (التحفة٦)

ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ! – أَخْبِرْنِي بِمَا يَنَا لِمُحَمَّدُ! – أَخْبِرْنِي بِمَا يَنَا لِللهِ عَلَيْ مِنَ النَّارِ – يَنَمُولَ اللهِ إِنَّ يَقَلِّهُ مُثَلِّهُ عَلَى مِنَ النَّالِ بَيْ عَلَى اللهِ عَلَى مِنَ النَّارِ بَيْ عَلَى مِنَ النَّالِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٠٥] ١٣-(...) وَحَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِم وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا:حَدَّثْنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

[104] عروبن عثان نے کہا ہمیں موئی بن طلحہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا ججے حضرت ابوابوب ڈاٹٹو نے حدیث سائی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ ایک سفر میں تھے جب ایک اعرابی در بہاتی) آپ کے سائے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اوخٹی کی مہار یا تکیل پکڑلی، پھر کہا: اے اللہ کے رسول! (یا اے محمد!) جھے وہ بات بتا ہے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابوابوب نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کی رک سے دور کر دے۔ ابوابوب نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ رک کے، پھراپ ساتھ میں "پھر بدوی سے بوچھا:" اس کو توفیق کی ، پھر بدوی سے بوچھا:" تم نے کیا بات کی ؟" اس نے اپنی بات دہرائی تو نی اکرم ٹاٹٹ نے فرایا: "من اللہ تعالی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کھراؤ، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کروادر صلہ رحی کرو۔ (اب) اور تھا کہ وچھوڑ دو۔"

[105] محمد بن عثمان بن عبدالله بن موہب اور ان کے والد عثمان دونوں نے موک بن طلحہ سے سنا وہ حضرت الوایوب جائش سے اور وہ نبی کریم تائش سے سابقہ صدیث کے

عَبْدِ اللهِ بْن مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُنْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا اللهِ بْن مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُنْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَن النَّبِيِّ عَلِيْتُ ، بِمِثْل هٰذَا الْحَدِيثِ.

> [١٠٦] ١٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ، عَنْ مُّوسَى بْن طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: دُلِّنِي عَلَى عَمَل أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ﴿إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ ٩ .

> [١٠٧] ١٥-(١٤) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُر بُنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَنْتُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ "تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا، وَّتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ۗ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا شَيْتًا أَبَدًا، وَّلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ

[106] کیلی بن کیلی تمیں اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابواحوص نے حدیث بان کی، انھوں نے ابواسحاق ے، انھوں نے موی بن طلحہ سے اور انھوں نے حفرت ابوابوب والله سے روایت کی، انھول نے کہا: ایک آ دمی نی نظام کے پاس آیا اور یوجھا: مجھے کوئی ایسا کام ہتائے جس یر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اورآگ ہے دور كردك\_آب نے فرمایا: "بيكة والله كى بندگى كرےاس ك ساته كى كوشر يك ندهم ائر، نمازكى يابندى كر، زكاة ادا کرے اوراپیغ رشتہ دارول سے صلدحی کرے۔ ' جب وہ پیٹے پھیر کرچل دیا تو رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:" اگر اس نے ان چیزوں کی بابندی کی جن کا اسے تھم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔'' ابن ائی شیبہ کی روایت میں ہے:''اگر اس نے اس کی یابندی کی (توجنت میں داخل ہوگا۔)"

[107] حفرت الوبريره ثالث سے روایت ہے کہ ایک اعرانی رسول الله تالل کے یاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل بتائے کہ جب میں اس برعمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔آب نے فرمایا: "تم اللہ کی بندگی کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمبراؤ، نماز قائم کروجوتم پر لکھ دی می ہے، فرض زکاۃ ادا کرو اور رمضان کے روز ہے رکھو۔'' وہ کنے لگا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نہ بھی اس بر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم منظم نے فرمایا: '' جیے اس بات سے خوثی ہو کہ وہ ایک جنتی آ دمی د مکھےتو وہ اسے دیکھ لے۔''

ايمان كاحكام ومسائل \_\_\_\_\_ × مستحد على المنطر الله على الله على الله على المنطر الله على الله على المنطر الله على الله على

[١٠٨] ٦٦-(١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَادٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَبَى النَّدِيَ عَلَيْقَةً جَادٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَبَى النَّدِيَ عَلَيْقَةً

جَابِرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَخَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَخْلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ وَأَخْلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ

النَّبِيُّ عَلِيْجُ: "نَعَمْ».

[۱۰۹] ۱۷-(...) وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عُنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأْبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأْبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا.

آباد] ۱۸-(...) وَحَدَّقَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَخْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْنًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّة؟ قَالَ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْنًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّة؟ قَالَ:

(المعجمه) - (بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْاسْلاَمِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ) (التحفة ٧)

[108] ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھول نے حفرت جابر ڈائٹو سے روایت کی کہرسول اللہ مٹائٹو آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز اوا کروں، حرام کوحرام اور حلال کوحلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں واخل ہوجاؤں گا؟ نبی مٹائٹو نے فرمایا: "ہاں!"

[109] شیبان نے اعمش ہے، انھوں نے ابوصالح اور ابوسالح اور ابوسفیان ہے اور انھوں نے حضرت جابر دائش ہے روایت کی، انھوں نے کہا: نعمان بن قو قل دائش نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ۔۔۔۔۔ پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا: اور میں اس پر کی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔

[110] ابوز بیرنے حضرت جابر شکھ سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ شکھ شکھ سے سوال کیا اور کہا: آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں اوا کرون اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور جرام کو جرام مجھوں اور اس پر پچھاضا فہ نہ کروں تو کیا ہیں جنت میں واخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں!'' اس نے کہا: اللہ کی قشم! میں اس رعل ) یرکوئی اضافہ نہیں کروں گا۔

باب:5-اسلام کے (بنیادی) ارکان اوراس کے عظیم ستونوں کابیان ابْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْبِي مَالِكِ شُكَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى عَنْ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاقِ، خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامٍ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامِ اللهِ يَعْتَهُ مِنْ وَالْحَجِّ ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يُعْلَى اللهِ يَعْلَى ا

الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً وَاللَّهُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ قَالَ: "بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ قَالَ: "بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفِرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحِجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

أَعْدَ اللهِ بْنُ عَادِهُ وَدَّ اللهِ بْنُ عَامِمٌ وَهُوَ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْلِهُ: "بُنِي قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْلِهُ: "بُنِي اللهِ اللهُ اللهُ

[111] ابو خالد سلیمان بن حیان احمر نے ابو ما لک انتجعی ہے، انھوں نے حضرت ابن عبیدہ ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شائیل سے دوایت کی، عمر شائیل نے فرمایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئ ہے: اللّٰد کو یکنا قرار دینے، نماز قائم کرنے، ذکاۃ اداکرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔'' ایک شخص نے کہا: جج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر؟ ابن عمر شائیل نے کہا: جج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ نمسان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ بیسیں! رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اس طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں ہے دی بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللّٰہ سائیل سے دیا ہوں کے اسی سے کھنے کے دونے کے کھنے کی کھنے کے دونے کی کھنے کے کہا کھنے کی کھنے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہا کھنے کی کھنے کے کہا کھنے کے کھنے کھنے کے کھنے

[112] یکی بن زکریانے ہمیں صدیث بیان کی ، کہا: مجھے سعد بن طارق (ابو مالک انجھی) نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے سعد بن عبیدہ سلمی نے حدیث بیان کی۔ وہ حضرت ابن عمر عالیہ ہے ، انھوں نے نبی سائی ہے سوایت کی کہ نبی تائی ہے نہوں ہے : کہ نبی تائی ہے نہوں ہر ہے: کہ نبی کائی ہے نہوں ہر ہے: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں ہر ہے: اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکارکیا جائے ، نماز قائم کرنے ، زکاۃ دیے ، عبادت سے انکارکیا جائے ، نماز قائم کرنے ، زکاۃ دیے ، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے ہر۔'

[113] عاصم بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، کہا: حضرت عبدالله بن عمر والشہانے کہا کہ رسول الله طاقیہ نے فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ (رکنوں) پررکھی گئی ہے: اس حقیقت کی (دل، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے) گواہی دیتا کہ الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد طَافیہ اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، بہت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔"

🚣 فاکدہ:اوپر کی دوروا تیوں میں کسی راوی نے حج اور روزوں کی ترتیب بدل دی ہے۔

آبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسَةٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ النَّكَاةِ، وَصِيَام رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ».

(المعجم ٦) – (بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ تَلْيُّ وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ اللهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَن لَمْ يَبْلُغُهُ) (التحفة ٨)

[110] ٣٣-(١٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: ابْنُ يَحْيى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَا نَحْرَامٍ، فَمُرْنَا وَلَا نَحْدُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَلَا نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . وَلَا مَنْ وَرَاءَنَا . فَلَا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامٍ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامٍ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامٍ اللهِ ، وَإِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامٍ اللهِ ، وَإِقَامٍ اللهِ ، وَإِقَامٍ اللهِ وَاللّهُ ، وَإِقَامٍ اللهُ إِلَاهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إ

[114] عکرمہ بن خالد، طاؤس کو صدیث سنارہے تھے کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ سے کہا: کیا آ پ جہاد میں حصہ نہیں لیتے ؟ انھوں نے جواب دیا: بلاشبہ میں نے رسول اللہ طافی ہے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''اسلام کی بنیادیا نج چیزوں پررکھی گئی ہے: (اس حقیقت کی) گواہی دینے پر کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکاۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا جج کرنے پر۔''

باب:6-الله تعالی اوراس کے رسول مُنَافِیْم پرایمان، دینی احکام پرممل،اس کی طرف دعوت،اس کے بارے میں سوال کرنے، دین کے تحفظ اور جن لوگوں تک دین نہ پہنچا ہوان تک پہنچانے کا حکم

 الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ» وَزَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: «شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» وَعَقَدَ وَاحِدَةً. [انظر: ١٧٨ه]

ایمان لانا ' پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت کی ، فرمایا: ' اس حقیقت کی گواہی ویٹا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مُلَّاتِمُ البَّقِین اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا اور جو مال غنیمت مسمیں حاصل ہو، اس میں سے خمس (پانچواں حصہ) ادا کرنا۔ اور میں شمعیں روکتا ہول کدو کے برتن، سبز گھڑے، کوئی کے اندر سے کھود کر (بنائے ہوئے) برتن اور ایسے برتنوں کے استعال سے جن پرتارکول مُلا گیا ہو۔''

خلف نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا: ''اس (سچائی) کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔''اے انھوں نے انگلی کے اشارے سے ایک ثمار کیا۔

فک فاکدہ: افریقہ کے بعض علاقوں میں اب بھی بڑے سائز کے کدوکو اندر سے صاف کر کے برتن کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ اندر کی اشخی سطح میں نامیاتی مادے موجود رہتے ہیں، ان سے کھانے پینے کی چیزوں میں تخمیر کاعمل شروع ہو جاتا ہے اور جلد کھمل ہوتا ہے۔ لکڑی کے برتنوں میں بھی بھی خرابی پائی جاتی ہے۔ سبز گھڑے وغیرہ مٹی میں خون اور بال وغیرہ شامل کر کے بنائے جاتے تھے۔ تارکول کی سطح بھی اصل میں اسفنی ہوتی ہے اور دھونے کے باوجود کھانا وغیرہ اس کی سطح سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ سارا تھم صفائی، یا کیزگی اور تحفظ صحت کے لیے ہے۔

[116] شعبہ نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا:
میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اور (دوسرے) لوگوں کے
درمیان ترجمان تھا، ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ ان
سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کررہی تھی تو حضرت
ابن عباس اللہ شائل کے بواب دیا: رسول اللہ شائل کی خدمت
میں عبدالقیس کا وفد آیا۔ رسول اللہ شائل نے بوچھا: ''یہ کون
سا وفد ہے؟ (یا فرمایا: یہ کون لوگ ہیں؟)' انھوں نے کہا:
ربید (قبیلہ سے ہیں۔) فرمایا: ''اس قوم (یا وفد) کو خوش
ربید جورسوا ہوئے نہ نادم۔' (ابن عباس اللہ کے کہا: ان
لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ آپ کے درمیان
پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍأَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍوَّالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنْنَا عُنْدُرْ،
عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ: حَدَّنْنَا مُخَمَّدُ بْنُ أَيْنِ جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُخَمَّدُ بْنُ أَنْ مَعْبَهُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ الْمُرَاةُ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِ فَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ الْمَرَأَةُ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِ فَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْمِ أَنْوا رَسُولَ اللهِ عَنْ الْقَوْمُ : - أَوْ مِنِ الْقَوْمُ : - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ رَبِيعَةً . قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ رَبِيعَةً . قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ رَبِيعَةً . قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ لَيْهُ لَا النَّذَامِ فَى اللهِ اللهِ عَنْ الْمَالُولُ اللهِ اللهِ الْمُؤَلِّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَّ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ لَهٰذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَّأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُوْنَا بِأَمْرِ فَصْل نُّخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا ۚ وَنَدْخُلُّ بِهِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ: ۗ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع، وَّنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع:قَالَ: أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَقَالٌ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِينَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِّنَ الْمَغْنَمِ ۗ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبَّمَا قَالَ: النَّقِيرِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ: ﴿ إِخْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَّرَائِكُمْ ٩. وَقَالَ أَبُوبَكُو فِي رِوَايَتِهِ: ﴿مَنْ وَّرَاءَكُمْ ۗ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ.

مفرکے کافروں کا یہ قبیلہ (حائل) ہے، ہم (سمی) حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آب ہمیں فیصله کن بات بتائے جوہم اینے (گھروں میں) پیچھے والے لوگوں کو (بھی) بتا ئیں اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہوجائیں۔ابن عباس المنظان بتایا: آب نے ان کوجار باتوں کا علم دیا اور چار چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو ا كياللدتعالى برايمان لان كاحكم ديااور يوجها: "جانع مو، صرف الله يرايمان لا تاكيا بيج " انعول نے كہا: الله اوراس كارسول عى زياده جانے والے ميں \_آب نے فرمايا: "اس حقیقت کی گواہی وینا کہ اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں اور محمد مُالْتِیْلُم الله کے رسول بیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہتم مال غنیمت میں ہے اس کا مانچواں حصہ ادا کرو۔" اور انھیں خٹک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبر ملكے اور تاركول ملے ہوئے برتن (استعال كرنے) مے منع کیا (شعبہ نے کہا:) ابوجمرہ نے شاید نقیر (لکڑی میں کھدائی کرکے بنایا ہوابرتن) کہایا شاید مُقَیّر (تارکول مَلا ہوا برتن) کہا۔اورآ پ نے فرمایا: "ان کوخوب یادر کھواورائے پیچیے (والول کو) بتادو<u>'</u>'

ابوبكر بن الى شيبكى روايت مين (مِنْ وَدَائِكُمْ كَ بجائے)مَنْ وَراء كُمْ (ان كو (بتاؤ) جوتمهارے بيھے بين) کے الفاظ میں اور ان کی روایت میں مُقَبَّر کا ذکر نہیں (بلکہ نَقير كا عد)

ا ناكده: غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى كَ فرمان كَ ذريع ان لوگول كى از خود آمداور اسلام قبول كرنے ير تحسين كى كئى ہے۔ وہ جنگ اور فکست کی رسوائی اٹھانے کے بعدمسلمان نہیں ہوئے۔اور جواقدام ازخود انھوں نے کیا ہےاس پر اٹھیں بھی ندامت بھی نہ موكى بدان كے ليے دنيا اور آخرت دونوں ميں شرف وفضيات كاسبب بے گا۔

[۱۱۷] ۲۰-(..) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ [117] تُره بن خالد نے ابوجرہ سے حدیث بیان کی، مُعَاذِ: حَدَّنَنَا أَبِي ؟ ح: وَحَدَّثَنَا نَضُرُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُول فِي حضرت ابن عباس النَّجُ الصاور العول في كالمثلَّم

الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ بَهْذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ جَدِيثِ شُعْبَةً، وَقَالَ أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُبْبَدُ فِي الدَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ " وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَدُ لِلْأَشَجُ ، - أَشَجِ عَبْدِ الْقَيْسِ - : "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنَ يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ».

ے شعبہ کی (سابقہ روایت کی) طرح حدیث بیان کی (اس کے الفاظ ہیں:) رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: "بیس شمصیں اس نبیذ ہے منع کرتا ہوں جو خشک کدو کے برتن، لکڑی ہے تراشیدہ برتن، سبز منطے اور تارکول مکلے برتن میں تیار کی جائے راس میں زیادہ خمیر اٹھنے کا خدشہ ہے جس سے نبیذ شراب میں بدل جاتی ہے۔)" ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں بدل جاتی ہے۔)" ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہو خمیں کے بیشانی بین جنسیں برخم والے محض (اُجی) سے کہا:" تم میں دوخو بیاں ہیں جنسیں لئد پہند فرماتا ہے: عقل اور تحل۔"

کے فائدہ: جن کے چہرے پر زخم تھا ان کا نام منذر بن عائذ بن حارث تھا، باقی لوگ سوار یوں سے چھانگیں لگاتے بھا گئے سامنے آگھڑے ہوئے اور سلام کیا جبکہ انھوں نے سب سوار یوں کو بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، سفر کا میلالباس بدلا اور اس کے بعد آرام سے چلتے ہوئے رسول اللہ ناتیج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَقِي الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ سَعِيدٌ: وَّذَكَرَ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةً - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْغَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ اللهِ عَلَيْكَ كُفَّالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ! إِنَّا حَيْ مُنْ رَبِيعَةً، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّالُو اللهِ عَلَيْكَ لِللهِ! وَلَا نَقُورُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُم، فَمُرْنَا وَلَا تَعْ مُنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجُنَّةَ، إِذَا فَي أَشْرِكُوا اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشُهُو اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُم، فَمُرْنَا بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عُلُولًا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[118] (اساعیل) این علیہ نے کہا: ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے اس خفص نے بتایا جورسول اللہ مُلَیْم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبدالقیس کے وفد سے ملا تھا (سعید نے کہا: قادہ نے ابونظرہ کا نام لیا تھا یہ وفد سے ملے سے، اور تفصیل حضرت ابوسعید ابوسعید سے من کر بیان کی) انھوں نے حضرت ابوسعید ضدری مُنْلُوْ سے یہ روایت کی کہ عبدالقیس کے پچھلوگ رسول اللہ مُلُوْلُ میں آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم ربیعہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مفتر کے کافر حاکل ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں ہونچ کے جن اس لیے آپ ہمیں وہ حکم و یجے جو خدمت میں نہیں ہونچ کے اس لیے آپ ہمیں وہ حکم و یجے جو خدمت میں نہیں ہونچ کے اس لیے آپ ہمیں وہ حکم و یجے جو خدمت میں نہیں ہونچ کا نمیں اور اگر اس پرعمل کر لیں تو ہم خدمت میں واخل ہو جا کیں۔ رسول اللہ مُنْکُون کے درمیان مور کے دروک اور چیزوں کا حکم و بیتا ہوں اور چیزوں کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور فرمایا: ''میں شمیں چار چیزوں کا حکم و بیتا ہوں اور چیزوں کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور فرمایا: ''میں شمیں چار چیزوں کا حکم و بیتا ہوں اور چیزوں کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

مِنَ الْغَنَائِمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِۗ . قَالُوا : يَا نَبِيَّ الله! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: «بَلَى! جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ»- قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: "مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ». - قَالَ -وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذٰلِكَ، قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِّنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا \* قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ، وَلَا تَبْقٰى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَم، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْ ذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْ ذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ» قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: ﴿إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: ٱلْجِلْمُ وَالْأَنَاةُ».

اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ تھہراؤ، نماز کی پابندی کرو،
زکاۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھواور غیموں کا پانچواں
حصہ ادا کرو۔ اور چیز وں سے میں شمصیں روکتا ہوں:
خشک کدو کے برتن سے، سبر مطلے سے، ایسے برتن سے جس کو
رغن زفت (تارکول) لگایا گیا ہواور نَقِیر (کلڑی کے تراشے
ہوئے برتن) سے۔" ان لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نی!
آپ کونقیر کے بارے میں کیاعلم ہے؟ فرمایا:" کیوں نہیں!
(ید) تناہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی
چھوٹی کھوریں ڈالتے ہو (سعید نے کہا: یا آپ ٹاٹیٹر نے
فرمایا: تم کھوریں ڈالتے ہو) پھراس میں پانی ڈالتے ہو، پھر
جب اس کا جوش (خمیر اٹھنے کے بعد کا جھاگ) ختم ہو جاتا
ہے تو اسے پی لیتے ہو یہاں تک کہتم میں سے ایک (یا ان
میں سے ایک) اپنے چھازاد کوتلوار کا نشانہ بناتا ہے۔"

ابوسعید نے کہا: لوگوں میں ایک آ دی تھا جس کوائی طرح

ایک زخم لگا تھا۔ اس نے کہا: میں شرم و حیا کی بنا پراسے رسول

اللہ طابقی ہے چھپار ہا تھا، پھر میں نے پوچھا: اے اللہ کے

رسول! تو ہم کس چیز میں پیا کریں؟ آپ نے فرمایا: ''چیز ہے

کی ان مشکوں میں پوجن کے منہ (دھا گے وغیرہ ہے)

ہاندھ دیے جاتے ہیں۔' اہل وفد ہو لے: اے اللہ کے رسول!

ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چیز ہے کمشکیز ہے

ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چیز ہے کمشکیز ہے

ہماری زمین میں چوہے کھا جا کیں، چاہے انھیں

چوہے کھا جا کیں، چاہے انھیں چوہے کھا جا کیں، چاہے

انھیں چوہے کھا جا کیں، چاہے انھیں ہوہے کھا جا کیں، چاہے

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

معبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

[۱۱۹] ۲۷-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدِلَّقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ - وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمِثْل حَدِيثِ ابْن عُلَيَّةً، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: "وَتُلْذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ وَالتَّمْرِ وَالْمَاءِ" وَلَمْ يَقُلْ: قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ «مِنَ التَّمْرِ».

[119] ابن الی عدی نے سعید کے حوالے سے قبادہ سے روایت کی،انھوں نے کہا کہ مجھےعمدالقیس کے وفد سے ملاقات کرنے والے ایک سے زائد افراد نے بتایااوران میں ہے ابونظره کا نام لیا (ابونظرہ نے) حضرت ابوسعید خدری دہشتا ہے روایت کی کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ ٹاٹیٹر کی خدمت میں حاضر ہوا....، پھر ابن علیہ کی حدیث کے مانند روایت بیان کی ، البته اس میں به الفاظ ہیں:''تم اس میں ملی جلی چھوٹی تھجوریں، (عام) تھجوریں اوریانی ڈالتے ہو۔'' (اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں ) پیالفاظ ذکرنہیں کیے کہ سعيد نے کہا، يا آپ ناٹی نے فرمایا: " کچھ محوری ڈالتے ہو'

[120] ابوقز عدنے خبر دی کہ ابونظر ہ نے انھیں اورحسن

دونوں کو خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری دانٹؤ نے انھیں (ابونضرہ کو) بتایا کہ جب عبدالقیس کا وفیداللہ کے نی ٹاپٹی کے پاس آیا تو انھوں نے کہا:اے اللہ کے نی! ہمیں اللہ تعالی آپ برقربان کرے! پینے کی چیزوں میں سے ہمارے لیے کون ی میچ ہیں؟ آپ نے جواب دیا: '' کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن (نقیر ) میں نہ پیو۔'' وہ کہنے لگے: اے اللہ کے نی! اللہ تعالی ہمیں آپ پر شار کرے! کیا آپ (یہ بھی) جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ فرمایا: '' ہاں! درخت کا تناجس کو درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے، ای طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گھڑے میں نہ پوہ (البته) منہ بندھے ہوئے مشكيزوں كواينالو ـ''

[١٢٠] ٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٌ – وَّاللَّفْظُ لَهُ- ۚ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ۗ ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةً؛ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُۥۗ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ، مَاذَا يُصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ" قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ، أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ٱلْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ-وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْحَنَّمَةِ، وَعَلَيْكُمْ بالْمُوكٰي».

ہاب:7- تو حیدورسالت کی شہادت اور اسلام کے شرعی احکام کی دعوت دینا

(المعجم٧) - (بَابُ الدُّعَاءِ اللَّي الشَّهَادَتَيْنِ وَشَوَائِعِ الْاسْلَامِ) (التحفة ....)

[١٢١] ٢٩-(١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيع - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْخُقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَن ابْن عَبَّاس، عَنْ مُّعَاذِ بْن جَبَلِ- قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَّرُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ - : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَّلَيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاثِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَاثِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَاتٌ».

[121] ابو بكر بن الى شيم، ابوكريب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وکیع سے حدیث سائی۔ ابوبکر نے کہا: وکیع نے ہمیں زکر مابن اسحاق سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: مجھے کی بن عبداللہ بن صفی نے ابومعبد سے حدیث سائی، انھوں نے سیدنا ابن عماس ڈاٹئھا سے اور انھوں نے حضرت معاذین جبل دانش سے روایت کی (ابو بکرنے کہا: بعض اوقات وَكِيعٌ كَمِا) ابن عباس والمناس مروى بكد حفرت معاذ والنافظ نے کہا: مجھے رسول الله طائع الله نے بھیجا اور فرمایا: " تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہو، اٹھیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو که الله کے سواکوئی معبود نہیں اور میں الله کا رسول ہوں۔اگر وہ اس میں (تمھاری) اطاعت کریں تو آھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہردن رات میں یانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لیس تو انصیل بتانا کہ اللہ تعالی نے ان برصدقہ (زکاة) فرض کیا ہے جوان کے مال دارلوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے مختا جوں کو واپس کیا جائے گا، پھر اگر وہ اس بات کو قبول کرلیں تو ان کے بہترین مالوں سے احر از كرنا (زكاة ميسب سے احيما مال وصول نهكرنا\_) اورمظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس (بددعا) کے اور اللہ کے درمیان كوئى حجاب نېيں۔''

[122] بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریا بن اسحاق سے خبر دی کہ بچیٰ بن عبداللہ بن صفی نے ابومعبد سے اور اضحوں نے حضرت ابن عباس عاش سے روایت کی کہ نبی تاثیل نے جناب معاذ جائی کو کیمن کی طرف بھیجا تو فرمایا '' تم پچھ لوگوں کے پاس پہنچو گے ۔۔۔۔'' آ گے وکیع کی حدیث کی طرح ہے۔۔۔۔'

[۱۲۲] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِسْحٰقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْبَمَنِ فَقَالَ: اإِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا » بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ. [۱۲۳] ۳۱-(...) حَدَّنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّنَا رَوْحُ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَثَلِيْهُ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابِ، فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً أَهْلِ كِتَابِ، فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً أَهْلِ كِتَابِ، فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً فَرْضَ فَرُضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ فَرُضَ فَرُضَ عَلَيْهِمْ فَلَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أُمُوالِهِمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَوْقً . كَنْ أَلْعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقً كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقً كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقً كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَتَوَقً كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَتَوَقً

(المعجم ٨) – (بَابُ الْأَمْوِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا اللهِ اللهِ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَيُقْمِمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَاجَاءِ بِهِ النَّبِيُّ عُلَيْظٍ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ فِلَكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اللَّابِحَقِّهَا، وَوُكُلَتُ سَرِيرتُهُ اللهِ تَعَالَى. وَقِتَالِ مَنْ مَّنَعَ سَرِيرتُهُ اللهِ تَعَالَى. وَقِتَالِ مَنْ مَّنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْاسْلامِ، النَّحِفة ٩) وَاهْتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلامِ، (التحفة ٩) وَاهْتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلامِ) (التحفة ٩)

باب:8-لوگوں سے اس وقت تک اثر ائی کا تھم حتی کہ وہ
لاالہ الا الله محمد رسول الله کے قائل ہوجائیں،
نماز کی پابندی کریں، زکا ۃ اداکریں اور نبی اکرم منافظ ا کی لائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان لے آئیں اور جوکوئی
اس پڑئل پیرا ہوگا، اگر حق اسلام کی بنا پر مطلوب نہیں تو
وہ اپنی جان و مال کو بچالے گا جبکہ اس کے باطن کا معاملہ
اللہ کے سپر دہوگا، زکا ۃ اور دوسرے اسلامی حقوق اوانہ
کرنے والے کے خلاف جنگ اور امام (حکمران اعلیٰ)
کی طرف سے اسلامی شعائر کی یابندی کا اجتمام

[123] اساعیل بن اُمیدنے کی بن عبداللہ بن سنی ہے،

انھوں نے ابومعبد سے اور انھوں نے حضرت ابن عماس واثفیّا

سے روایت کی کہ جب رسول الله طائیل نے معاذ دائی کو یمن

بھیجاتو فرمایا: ''تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے (جو) اہل

کتاب ہیں۔توسب سے پہلی بات جس کی طرف شمییں ان

کو دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو

یجان لیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات

میں ان پر یانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پرعمل پیرا

ہو جائیں تو اُھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرزکاۃ فرض کی

ہے جوان کے (مال داروں کے )اموال سے لے کران کے

فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لیں تو ان ہے

(زکاۃ)لینااوران کے زیادہ قیمتی اموال ہےاحتر از کرنا''

[124] جناب عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود نے حضرت ابو ہر یرہ دیاتھ سے روایت کی کہ جب رسول الله عَلَقْمُمُ فَاللهُ عَلَمُمُمُمُ فَاللهُ عَلَمُهُمُ عَلَمُهُ فَاللهُ مِنا کے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو کمر دیاتھ فلیفہ بنا ہے

[۱۲٤] ٣٢-(٢٠) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ 120

گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے (اور ابوبكر والله ن مانعين زكاة سے جنگ كا اراده كيا) تو حضرت عمر بن خطاب والثلاف في حضرت ابو بكر والله سے كہا: آب ان اوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ ٹائی فرما کے ہیں: '' مجھے تھم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تك كدوه لا الله الا الله كا قراركرليس، يس جوكوني لا اله الا الله كا قائل موكيا، اس نے ميرى طرف سے اين جان اوراينا مال محفوظ كرلياء الآبيكه اس (لا اله الا الله) كاحق مو، اوراس كا حساب الله تعالى يربي؟ "اس يرابوبكر الله في جواب دیا: الله کی قتم! میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اورز کا ق میں فرق کریں گے کیونکہ ز کا ق مال (میں اللہ) کا حق ہے۔اللہ کی قتم!اگر ریلوگ (اونٹ کا) یاؤں باندھنے کی ایک ری بھی روکیس گے، جووہ رسول اللہ نظام کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔اس يرحفرت عمر والنوائ كها تها: الله كي قتم! اصل بات اس كيسوا اور کچھنبیں کہ میں نے ویکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر جاتنا کاسینہ جنگ کے لیے کھول دیا، تو میں جان گیا کہت یم ہے۔

[125] معید بن میتب نے بیان کیا کہ حضرت ابن ہریرہ دائیڈ نے ان میں خبر دی کہ رسول اللہ علی ہے خبر ایا: '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ آگا اللہ اللہ کے قائل ہو جا نمیں، چنا نچہ جو لا الله الا الله کا قائل ہو گیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرلی، اللہ یکہ اس (اقرار) کا حق ہو، اور اس شخص کا حساب اللہ کے سرد ہے۔''

[126] عبدالرحمٰن بن يعقوب نے حضرت ابو ہريرہ بھائند سے روایت کی که رسول اللہ ظافر انے فرمایا: '' مجھے تھم دیا میا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا الله کی شہاوت دیں اور مجھ پر اور جو (دین) میں لے کر آیا ہوں اس پرایمان لے آئیں، چنانچہ جب وہ ایسا کرلیس تو انھوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، اللہ یہ کہ اس (شہادت) کا حق ہواوران کا حماب اللہ کے سپر دہے۔''

کے فائدہ: اس صدیث کے الفاظ سے صراحت ہو جاتی ہے کہ لا الدالا اللہ کا قائل وہی ہے جواللہ پر اور رسول اللہ تَقَافِقُ کے لائے ہوئے ہوئے اور کن اسلام کا انکار کرے وہ وین پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے مدیث: 129 میں اس کی مزید وضاحت ہے۔

[۱۲۷] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَيِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّاسَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ ح:

[۱۲۸] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَلِمُنْتُى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى: حَدَّثَنَا عَبْ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: وَأُمِرْتُ أَنْ جَمِيعًا لَا اللهِ عَلَيْهُ: وَأُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا أَقُولُوا: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا

المعرف نے حفرت جابر وہ المعرف نے ابوسالے سے اور انھوں نے حفرت حفرت ابو ہریرہ وہ المعرف ہی نے ابوسالے سے اور انھوں نے حفرت ابو ہریرہ وہ المعرف کے دونوں نے کہا کہ رسول اللہ باللہ کے فرمایا '' مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا تھم ملا ہے ۔۔۔۔۔'' سعید بن سینب کی حدیث کی حدیث کی طرح جو انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہ المعرف سے دوایت کی ہے۔ مطرح جو انھوں نے حضرت ابو ہریہ وہ المعرف سے دوایت کی کہ رسول اللہ نے قرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لاوں یہاں تک کہ وہ لا اللہ کے قائل ہو جا کیں ہو جا کیں ، جب وہ لا اللہ اللہ اللہ کے قائل ہو جا کیں گے وہ اللہ اللہ کے قائل ہو جا کیں گو انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، انھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، اللہ کے تاب دیے ایک میں ان کا حساب اللہ کے سے میں دیے۔'' پھر آ پ نے دیے

ایمان کے احکام ومسائل =

"آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان برزبروتی كرنے والے نہيں ہیں۔''

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ﴾. [الغاشية: ٢٢،٢١].

فاكده: يه حِسَابُهُمْ عَلَى الله كى وضاحت بىك جب وه ظاهراً ايمان كے تقاضے بورے كريں كے توان سے وہى سلوك موكا جوایمان رکھنے والوں سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں پھھاور ہے تو اس کی ذمہ داری رسول اللہ ظافیا میا آپ کے نائبین برنہیں ہوگا۔

> [۱۲۹] ۳۲-(۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَّاقِدِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ٩ .

[۱۳۰] ۳۷-(۲۳) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ وَّاانِنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا مَرُوَانُ يَغْنِيَانِ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ».

الْفَزَادِيّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بَمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ

[١٣١] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لْهُرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

[129] حضرت عبدالله بن عمر الثناب سوايت بك رسول الله تلافظ نے فرمایا: " مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس (حقیقت) کی شہادت مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وي كهالله كسواكولى معبود نبيل اورمحم تلفظ الله كرسول میں اور نماز قائم کریں اور زکا ۃ ادا کریں ، جب وہ بیسب **کھ** کرنے لگیں گے تو وہ میری طرف ہے اینا خون (جان) اور مال محفوظ كرليس كے، سوائے اسلام كے حق كے اور ان كا حباب الله يربوكا-"

[130] مروان فز اری نے ابومالک (سعد بن طارق اتجعی) سے حدیث سائی، انھوں نے اپنے والد (طارق بن آشیم) سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الله الله الاالله کہا اور اللہ کے سواجن کی بندگی کی جاتی ہے، ان (سب) كا انكاركيا تواس كا مال و جان محفوظ موكيا اوراس كا حساب

[131] ابو خالد احمر اور يزيد بن بارون نے ابومالک ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کدانھوں نے نی اكرم على كويفرمات موع سنا" جس في الله كويكا قرار ديا..... ' مجر مذكوره بالا حديث كي طرح بيان كيا-

الله يربي

باب:9-اس بات کی دلیل کیموت کے قریب اس وقت تک اسلام لا ناصحے ہے جب تک حالت بزع (جان کنی) طاری نہیں ہوئی اور مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت منسوخ ہے، اور اس بات کی دلیل کیشرک پر مرنے والاجہمی ہے اور جہنم سے اسے کوئی ''وسیلہ'' بھی نجات نہیں دلوا سکے گا (المعجم ٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ اِسْلَامِ مَنْ حَضَرهُ الْمَوْتُ، مَالَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُوَ الْعَرْغَرَةُ - وَنَسْخِ جَوَازِ الاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشَّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلاَ يُنْقِدُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِّنَ الْوَسَائِلِ) (التحفة ١٠)

[132] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعید بن مینب سے اور انھول نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ابوطالب کی موت کا وقت آیا تورسول الله ظافیم ان کے پاس تشریف لائے۔آپ نے ان کے پاس ابوجہل اور عبداللہ بن الى اميه بن مغيره كوموجود يايا، رسول الله مُلَيْظ نے فرمایا: " بچا! ایک کلمه لا اله الا الله کهه دین، مین الله کے ہاں آب کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔" ابوجہل اور عبدالله بن افي اميے نے كہا: ابوطالب! آپ عبدالمطلب كے دين كوچھوڑ ديں گے؟ رسول الله مُلاَثِيْمُ مسلسل ان كويبي پيش کش کرتے رہے اور یہی بات وہراتے رہے یہاں تک کہ ابوطالب نے ان لوگوں ہے آخری بات کرتے ہوئے کہا: "ووعبدالمطلب كي لمت ير (قائم) بين اور لا اله الا الله كبني سے انكار كر ديا۔ تب رسول الله ناتا نے فرمایا: "الله كى فتم!میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی وعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ (کے حوالے) سے روک نہ دیا جائے۔''اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:''نبی اور

[۱۳۲] ۳۹-(۲٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَّيَّةَ بْن الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا عَمٍّ! قُلْ: لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ " فَقَالَ أَبُو جَهْل، وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَّيَّةَ: يَاأَبَاطَالِب! أَتَرْغَبُ عَنْ مُلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَندِ الْمُطَّلِب، وَأَلَى أَنْ يَّقُولَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَاللهِ! لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا لَلْمَحِيدِ﴾ [التربة: ١١٣]. وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبِ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَهُكِنَّ أَللَّهُ يَهْدِي مَن نَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَدِينَ ﴾ . [القصص: ٥٦].

أُولِي قُرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُمَّ أَنَهُمْ أَصْحَبُ

[١٣٣] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدِقَالًا: أَخْبَرَنَاعَبْدُ الرَّزَّاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غُيْرَ أَنَّ حَدِيثَ صَالِحُ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ۗ الْآيَتَيْنِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَّكَانَ هٰذِهِ ٱلْمَقَالَةِ: الْكَلِمَةُ، فَلَمْ يَزَالَا بِهِ.

[١٣٤] ٤١-(٢٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَّزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمَّهِ، عِنْدَ الْمَوْتِ: «قُلْ: لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَأَلِي . - قَالَ - : فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبِبُكُ ۗ أَلْآيَةً . [القصص: ٥٦].

انمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لے مغفرت کی دعا کریں،خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ مول جبکدان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ (مشرکین)جہنی ہں۔' اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول الله مُنْاثِيْنَ کو مخاطب کر کے فرماما: "(اے نبی!) بے شک آپ جے جاہیں ہدایت نہیں وے یکتے لیکن اللہ جس کو جاہے بدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ یانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔''

[133]معمر اور صالح، دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ، فرق یہ ہے کہ صالح كى روايت: فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ" السك بارے ميں الله تعالى نے آیت اتاری' برختم ہوگئی،انھوں نے دوآیتیں بیان نہیں کیں۔ انھوں نے اپن حدیث میں بہ بھی کہا کہ وہ دونوں (ابوجهل اورعبدالله بن الى اميه) يبي بات د براتے رہے۔ معمر کی روایت میں لفظ اَلْمَقَالَة (بات) کے بحائے اَلْکَلْمَة (کلمہ) ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ لگےرہے۔

[134] مروان نے بزید ہے، جو کیمان کے مٹے ہیں، حدیث سالی، انھوں نے ابو حازم سے، انھوں نے حفرت ابو ہررہ دانش سے روایت کی ، کہا: رسول الله الله الله الله الله الله كى موت كے وقت ان سے كہا: "لا الله الا الله كهدوس، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دول گا۔' لیکن انھول نے انکار کر دیا۔ کہا:اس پر اللہ تعالی نے يه آيت اتارى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِئ مَنْ أَخْبَبُتَ .... ﴾ "ب شك آب جے حامين راو راست برنہيں لا كتے ....." آبت کآخرتک.

[۱۳٥] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمُهِ: «قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشُ- يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ الْجَزَعُ - لَا قُورُتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزِل اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا لَكَ بَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾. لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزِل اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا لَا لَلْهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾. [القصَص: ٥٦].

(المعجم ١٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا) (التحفة ١١)

[۱۳٦] ٤٣ - (٢٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً - عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَمْنُ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْحَنَّةُ ﴾.

[۱۳۷] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مِثْلَهُ سَوَآءً.

[135] یکی بن سعید نے کہا: ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی ..... (اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابقہ نے نے سے نے رایا: ''لا الله الا الله کہہ دیجیے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔'' انصوں نے (جواب میں) کہا: اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلا میں گے راہیں گے کہ اسے (موت کی) محمراہٹ نے اس بات پرآ مادہ کیا ہے) تو میں یہ کلمہ پڑھ کر محمراہٹ نے اس بات پرآ مادہ کیا ہے) تو میں یہ کلمہ پڑھ کر محمداری آنکھیں شنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:''آپ جے چاہے ہوں اسے راہ راست پرنہیں نازل فرمائی:''آپ جے چاہے ہوں اسے راہ راست پرنہیں لاسکتے لیکن اللہ تعالیٰ جے جاہے داہ راست پر لیا تا ہے۔''

باب:10-اس بات کی دلیل که جو مخص تو حید پر فوت ہوا، وہ لاز ما جنت میں داخل ہوگا

[136] اساعیل بن ابراہیم (ابن عُلیّه ) نے خالد (حذّاء)
سے روایت کی ، انھول نے کہا: مجھے ولید بن مسلم نے تُم ان
سے ، انھول نے حضرت عثان ڈاٹٹ سے روایت کی ، کہا: رسول
الله تُلٹی نے فر مایا: '' جو مخص مرگیا اور وہ (یقین کے ساتھ)
جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہ
جنت میں داخل ہوگا۔''

[137] این عُلَیہ کے بجائے دہر بن مفضل نے بھی خالد حذاء سے یہی روایت بیان کی ،انھوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی ،انھوں نے کہا: ہیں نے کمر ان سے سنا، انھوں نے کہا: ہیں نے حضرت عثمان دہائٹا سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے رسول اللہ ناٹیا کم کوفرماتے ہوئے سنا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد بالکل سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔

[١٣٨] ٤٤-(٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ النَّصْر ابْن أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْكُو فِي مَسِيرٍ - قَالَ - فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْم، - قَالَ - حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ ـ قَالً - فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ جَمَعْتَ مًا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللهَ عَلَيْهَا -قَالَ - فَفَعَلَ. قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ ببُرِّهِ، وَذُو التَّمْر بِتَمْرهِ - قَالَ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ \_: وَّذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَاةِ؟ قَالَ:كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ -قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهَا، حَتَّى مَلاَّ الْقَوْمُ أَزْوِدَنَّهُمْ -قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

.[١٣٩] ٥٤-(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا فَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا فَالْمِاحِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

[138] طلحہ بن مصرف نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ دانٹو ہے روایت کی ، کہا: ہم ایک سفر میں نبی اكرم الله المحماتي تقى الوكول كے زادِراہ ختم ہو گئے حتى كه آپ نائی نے لوگوں کی کچھ سواریوں (اونٹوں) کو ذریح كرنے كا ارادہ فرماليا، اس يرعمر فالله كهنے لكے: اللہ ك رسول! لوگوں کا جوزادِراہ فی گیاہے اگر آپ اے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ ہے اس پر برکت کی وعا فرما کیں (تو بہتر ہوگا)، کہا: آپ ٹافٹ نے ایا ہی کیا۔ گندم والا اپن گندم لا یا اور تھجور والا اپنی تھجور لا یا۔طلحہ بن مصرف نے کہا: مجاہد نے کہا: جس کے پاس گھلیاں تھیں، وہ گھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے (مجاہدے) یو چھا: گھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا: ان کو چوس کر یانی نی لیتے تھے ۔ ابو ہریرہ دانو نے کہا: اس (تھوڑے سے زادِراہ) یرآ پ ٹاٹی نے دعا فرمائی تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زادِراہ کے اپنے اپنے برتن بحر ليے (ابو ہررہ والله نے كہا) اس وقت آپ علائم نے فرمايا: " میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں (شہادتوں) کے ساتھ، ان میں شک کے بغیر، اللہ سے ملے گا، وه (ضرور) جنت میں داخل ہوگا۔''

[139] المش نے ابوصالح ہے، انھوں نے (المش کو شک ہے) حضرت ابوہریرہ یا حضرت ابوسعید ٹائٹا ہے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن (سفر میں) لوگوں کو (زادِراہ ختم ہو جانے کی بناپر) فاقے لاحق ہو گئے۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذرج کرلیں، (ان کا گوشت) کھا کیں اور (ان کی چربی کا) تیل بنا کیں۔ رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: ''ایما کر لوٹ کی چربی کا استے میں عمر ٹاٹٹی آگئے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر ٹاٹٹی آگئے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر ٹاٹٹی آگئے اور عرض کی: اللہ کے

عَلِيْ : الفَعْلُوا » - قَالَ - فَجَاءَ عُمْرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِن ادْعُهُمْ بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» - قَالَ - فَدَعَا بِنَطَعِ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ - قَالَ -فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكُفِّ ذُرَةٍ - قَالَ - وَجَعَلَ يَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرِ - قَالَ - وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَع مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ يَّسِيرٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتِّي مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَن الْحَنَّة".

ر سول! اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جا کیں گی، اس كى بجائے آب سب لوگوں كوان كے بچے ہوئے زاوراہ سمیت بلوالیجی، پھراس پران کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجیے،امید ہےاللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دےگا۔ رسول الله تُلَيُّمُ ن فرمايا: " تُعيك بي-" (حضرت ابوبريره با ابوسعید رہ شخانے کہا:) آپ نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوا كر بچيا ديا، پھرلوگول كا بچا ہوا زادراه منگوایا (حضرت ابو ہریرہ یا ابوسعید ٹانٹنے نے کہا )، کوئی مٹھی بھر مکی، کوئی مٹھی بھر تھجور ادر کوئی روٹی کا مکزالانے لگا یہاں تک کہان چیزوں سے دسترخوان يرتفوژي ي مقدار جمع موگئي (حضرت ابو هريره يا ابوسعيد والثبا نے کہا:) رسول اللہ تاللہ علیہ نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگول سے فرمایا: 'اپنے اپنے برتنوں میں (ڈال کر) لے جاؤ۔''سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے یہاں تک کہ انھوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن تھرے بغیر نہ چھوڑا (حضرت ابوہریرہ یا ابوسعید جانئے کے کہا:) اس کے بعد سب نے مل کر (اس دسترخوان ہے) سیر ہوکر کھایا لیکن کھانا پھر بھی بیا رہا۔ اس پر رسول الله نافظ نے (لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا كوئى معبود نبيس اوريس الله كارسول مول، جو بنده ان دونوں میں شک کے بغیر اللہ ہے ملے گا اسے جنت (میں داخل ہونے) ہے نہیں روکا جائے گا۔"

[140] (عبدالرحن بن یزید) ابن جابر نے کہا: مجھے عمیر بن ہانی نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے جنادہ بن ابی امید نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت عبادہ بن صامت واللہ علی نے خرمایا: مدیث سائی کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: "جس مخص نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یک ہے (اس کاکوئی شریک نہیں۔) اور یقییتا

الله الله وَحْدَهُ [لا شريك له] كَانُو الله الله وَحُدُّنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرِ قَالَ: حَدَّنَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ. قَالَ: حَدَّنَنِي قَالَ: حَدَّنَنِي جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا لِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ [لا شريك لَهُ]، وَأَنَّ لِلهَ إِلَهُ إِلَّا الله وَحْدَهُ [لا شريك لَهُ]، وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسٰى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَأَنَّ النَّارَ حَقِّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».

محمد طَالِيَّا اس كے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ (طَالِما) اللہ کے بندے اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں جے اس نے مریم کی طرف القاکیا تھا، اور اس کی طرف سے (عطاکی گئی) روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھ دروازوں میں ہے جس سے عیاہے گا، جنت میں داخل کردے گا۔''

[181] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اللَّوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي، فِي هٰذَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ» وَّلَمْ يَذْكُرُ «مِنْ أَيِّ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْبَعْ شَاء».

[141] عمير بن بانى سے (عبدالرحمٰن بن بزيد) ابن جابر کے بجائے اوزائ کے واسطے سے يہى حديث بيان کی گئ ہے، البتہ انھوں نے اس طرح کہا: 'اللہ تعالیٰ اسے جنت ميں داخل کرے گا، اس کے عمل جسے بھی ہوں۔'' اور'' اے جنت کے آٹھ دروازوں ميں سے جس سے چاہے گا (داخل کردے گا)'' کا ذکرنہیں کیا۔

المدے جا دہ بن صامت ٹاٹو سے جادہ بن ابی امیہ کے بجائے (ابوعبداللہ عبدالرحمٰن بن عُسیلہ) صابحی نے اوایت کی، انھوں نے کہا: میں حفرت عبادہ ڈاٹو کی موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا۔ میں رونے لگا تو انھوں نے فرمایا: ظہرو! روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قتم! اگر مجھ سے گواہی مائی گئی تو میں ضرورتمھارے حق میں گواہی دوں گا اور گر مجھ سفارش کا موقع دیا گیا تو میں ضرورتمھاری سفارش کروں گا اور اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرورتمھاری سفارش کی بہنچاؤں گا، پھر کہا: اللہ کی قتم! کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے رسول اکرم شافی کی ہو کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں کوئی بات تھی اور وہ میں نے مصیں نہ سنا دی ہو، سوائے ایک حدیث بھی سنا ہے وہ باتھی کوئی بات کھی اور وہ میں نے مصیں نہ سنا دی ہو، سوائے ایک حدیث بھی تعمیل سنا نے دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ شافی کی وفرہ اسے ہوئے ساتھی معرور نہیں اور محمد شافی کی جاتو وہ کوفرہ اسے ہوئے ساتھی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوفرہ اسے ہوئے ساتھی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی کائی اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے سواکی معرور نہیں اور محمد شافی اللہ کے رسول کوئی کوئی کے دوئی کوئی کے دوئی کے

[١٤٣] ٤٨-(٣٠) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَةُ إِلَّا مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ. فَقَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ!» قُلْتُ: لَبِّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَامُعَاذَبْنَ جَبَل!»قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَارَسُولَاللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ﴿هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالَ قُلْتُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذَبُنَ جَبَلِ! ﴾ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: « هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ؟ " قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ».

[١٤٤] ٤٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ مُّعَاذِ بْن جَبَل قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ - يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ - قَالَ فَقَالَ:

ہیں،اللہ تعالیٰ نے اس پرجہنم کی آ گے حرام کر دی۔'' [ 143] سيدنا انس بن مالك الثين في حضرت معاذ بن جبل ڈاٹنڈ سے یہ حدیث روایت کی ، کہا: میں (سواری کے ایک جانوریر) رسول الله نافظ کے پیچھےسوارتھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کے پچھلے جھے کی لکڑی (جنتی مگہ) کے ''اےمعاذین جبل!'' میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ کے رسول! زہے نصیب۔آپ کچھ دیر چکتے رہے، پھر فرمایا: ''اےمعاذین جبل!'' میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ کے رسول! زے نصیب - (اس کے بعد) آپ پھر گھڑی بھر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا: ''اے معاذین جبل!''میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول! زبے نصیب۔ آب نے فرمایا:'' کیا جانتے ہو کہ بندوں پراللہ عز وجل کا کیا حق ہے؟" كہا: ميں نے عرض كى: الله اوراس كا رسول زيادہ آگاہ ہیں۔ارشادفرمایا:'' بندوں پراللّٰہ کاحق یہ ہے کہاس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔'' پھر کچھ در پطنے کے بعد فرمایا: ''اے معاذ بن جبل!'' میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ کے رسول! زے نصیب ۔ آب نے فرمایا: '' کیا جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کاحق ادا کریں تو پھر اللہ یران کاحق کیا ہے؟'' میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول بى زياده جانن والے بيں۔ آب نے فرمايا: "ي كدوه أخيس عزاب نددے۔"

[144] عمرو بن ميمون نے حضرت معافر داللہ سے روايت كى ، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ ایک گدھے پر سوارتها جے عفیر کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا: "اے معاذ! حانة ہو، بندوں پراللہ کا کیاحق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟" میں نے عرض کی: الله اوراس کا رسول زبادہ

ايمان كادكام وماكل عنى الله عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ جَائِنَ وَالِهِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ جَائِ وَالِهِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ جَائِ وَالِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّة: "يَامُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُ اللهِ مَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله مَا حَقُ اللهِ مَا حَقُ اللهِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله مَا حَقُ اللهِ مَا حَقُ اللهِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله مَا حَقُهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ " فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ " فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "أَنْ لا يُعَدِّبُهُمْ".

[187] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ الْخَوَ لَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى النَّاسِ الْخُو حَدِيثِهِمْ.

[۱٤۷] ۵۲-(۳۱) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

[145] شعبہ نے ابو هین اور افعث بن سکیم سے حدیث سائی، ان دونوں نے اسود بن ہلال سے سنا، وہ حضرت معاذ بن جبل ٹاٹٹ سے بی حدیث بیان کرتے سے کہ انھوں نے کہا: مول اللہ ٹاٹٹ نے نے فرمایا: ''اے معاذ!کیا تم جانے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟'' معاذ ٹاٹٹ نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ کھہرا یا جائے۔'' آپ نے پوچھا:''کیا جانے ہواگر وہ (بندے) ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟'' میں نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''یہ کہ دہ اُنھیں عذاب نہ دے۔''

[146] زائدہ (بن قدامہ) نے ابوصین ہے، انھوں نے اسود بن ہلال سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے معاد بھٹ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے رسول اللہ تھٹھ نے بلایا، میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ نے بوچھا:''کیا جانتے ہولوگوں پر اللہ کاحق کیا ہے؟ .....'' پھر ان (سابقہ راویوں) کی حدیث کی طرح (حدیث سائی۔)

[147] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹانے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹائے کے چاروں طرف ایک جماعت (کی صورت) میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ٹاٹٹا بھی موجود تھے۔رسول الله مالیم مارے درمیان سے اٹھے (اور کسی طرف علے گئے)، پھرآپ نے ہماری طرف (واپسی میں) بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کوکوئی گزندنہ پہنچائی جائے۔اس پر ہم بہت گھبرائے اور (آپ کی تلاش میں نکل) کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول الله ناتیج کو ڈھونڈنے فکلا یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنونجار کے جار دیواری (فصیل) سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا اور میں نے اس کے اردگرد چکرلگایا که کهیں پر درواز ومل جائے لیکن مجھے نہ ملا۔ اجا تک یانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں ہے باغ كاندر جاتى تقى (رئيع آب ياشى كى چھوٹى سى نېركو كہتے ہیں) میں لومڑی کی طرح سمٹ کرداخل ہوا اور رسول میں نے عرض کی: جی ہاں، اے اللہ کے رسول!آپ نے فرمایا: "مصی کیا معامله درپیش ہے؟" میں نے عرض كى: آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتھ، پھروہاں سے اٹھ گئے، پھرآپ نے ہماری طرف (واپس) آنے میں در کردی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جا کیں۔ ال برہم گھبرا گئے،سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلاتو اس باغ تك يبني اوراس طرح سمث كر (اندر تهس) آيا ہوں جس طرح لومر ی سمت کر تھتی ہے اور بید دسرے لوگ میرے پیچیے (آرم) ہیں۔ تب آپ تلک نے فرمایا: "اے ابوہریوہ!" اور مجھےاپے تعلین (جوتے) عطا کیے اور ارشا د فرمایا: "میرے یہ جوتے لے جاو اوراس چارد بواری کی دوسری طرف مسس جوبھی ایبا آ دمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الله الا الله كى شهاوت ويتا موءاس جنت كى خوش خرى سادو۔' سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب ڈاٹھ سے

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ -مَعَنَا أَبُو بَكْرِ وَّعُمَرُ - فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزعْنَا وَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْنَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتّٰى أَتَيْتُ حَائِطًا لِّلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَّدْخُلُ فِي جَوْفِ حَاثِطٍ مِّنْ بِشْرِ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ: ٱلْجَدْوَلُ- فَاحْتَفَزْتُ [كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ]. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبُوهُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ:نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ لَهٰذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: «يَا أَبَاهُرَيْرَةَ!» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَّقِيتَ مِنْ وَّرَاءِ لهٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَّقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقُلْتُ:هَاتَيْنِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُهُ، بَعَثِنِي بِهِمَا، مَنْ لَّقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْفِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَذْيَى ضَرْبَةً. فَخَرَرْتُ لِإِسْتِي، فَقَالَ: إِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي \_\_\_\_\_\_

ايمان كادكام وماكل معمر فقال [لي] رَسُولُ اللهِ عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي، فَقَالَ [لي] رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَالَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَ ضَرْبَةً، خَرَرْتُ لِإِسْتِي، قَالَ: إِرْجِعْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُسْتَنْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ مُسْتَنْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ وَأَنْ اللهُ مُسْتَنْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ رَسُولُ اللهِ عَمْهُ لَهُ مَنْ فَعَلْ؛ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْهَا، فَخَلِهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ہوئی، انھوں نے کہا:اے ابو ہریرہٰ! (تمھارے ہاتھ میں) ہیہ جوتے کسے ہں؟ میں نے کہا: یہ رسول الله مُلَاثِمُ کے تعلین (مبارک) ہیں۔آپ نے مجھے پیعلین (جوتے) وے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کوملوں جودل کے یقین کے ساتھ لا الله الا الله کی شہادت دیتا ہو،اہے جنت کی بشارت دے دوں عمر داٹیؤ نے میرے سنے برائے ہاتھ ہےایک ضرب لگائی جس ہے میں اپنی سرینوں کے بل گریڑا اور انھوں نے کہا: اے ابوہریرہ! پیچھے لوٹو۔ میں رسول الله مظافیظ کے باس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آر ہاتھا اور عمر ڈٹائٹر میرے پیچھے لگ كر چلتے آئے تواجا مك ميرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول الله تَاثِيْرُ نِهِ (مجھے ہے) کہا:''اے ابو ہر پرہ!شمعیں کیا ہوا؟" میں نے عرض کی: میں عمرے ملا اور آپ نے مجھے جو یغام دے کر بھیجا تھا، میں نے اٹھیں بتایا تو انھوں نے میرے سینے پرایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں كے بل كر برا، اور مجھ ہے كہا كہ بيجھے لوثو۔ رسول الله ظائم ا نے فرمایا: ''عمر! تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟'' انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ برمیرے ماں باپ قربان ہوں! کیا آپ نے ابوہررہ کواس لیے اینے نعلین دے کر بھیجاتھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الله الا الله کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے، اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ نافیل نے فرمایا: '' ہاں۔'' عمر خاتات عرض کی: تو ایسانہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی (شہادت) ہر بھروسا کربیٹھیں گے، انھیں چھوڑ دیں کہ وعمل کرتے رہیں، رسول الله تَالِيْلُ نِهِ مَا إِنْ احِمانُو ان كُوجِمورُ دو''

[148] قادہ نے کہا: ہمیں حضرت انس ٹاٹٹو نے حدیث سائی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے حصرت معاذ ٹاٹٹو سے، جب وہ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے، فرمایا: ''اے معاذ!'' انھوں

[١٤٨] ٥٣-(٣٢) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ:أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ:أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ وَمُعَاذُ إِنْ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ - فَقَالَ (يَا مُعَاذُ!» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (يَا مُعَاذُ!» قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (يَا مُعَاذُ!» قَالَ: (مَا مِنْ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (هَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا فَيَعْدَرُ بِهَا النَّاسِ قَلَى النَّارِ فَالَ: يَا عَبْدَهُ فَيْدَ بَوْلُ اللهُ! قَالَ: يَا عَبْدُهُ وَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ فَالَ: يَا عَبْدُهُ وَا اللَّالِ فَا اللهِ اللهُ إِلَّا اللهُ عَلَى النَّارِ فَا اللهَ اللهُ عَلَى النَّارِ فَا اللهَ اللهُ عَلَى النَّارِ فَا اللهَ اللهُ عَلَى النَّارِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ فَا اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّالِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

ن عرض کی: ''میں بار بار عاضر ہوں اللہ کے رسول! میرے نفید بروثن ہوگئے۔'' بی ظائم نے پھر فر مایا: ''اے معاذ!'' افعوں نے افعوں نے عرض کی: ''میں بار بار عاضر ہوں اللہ کے رسول! رہوں اللہ کے رسول! میری خوش کی: ''میں ہر بار عاضر ہوں اللہ کے رسول! میری خوش بختی۔'' (اس پر) آپ نے فر مایا: '' کوئی بندہ ایبا نہیں جو بختی۔'' (اس پر) آپ نے فر مایا: '' کوئی بندہ ایبا نہیں جو رہی معبود نہیں اور محمد (ظائم ) اس کے بندے اور رسول ہیں گر اللہ نہیں اور محمد (ظائم ) اس کے بندے اور رسول ہیں گر اللہ ایسے محف کو دوز نے پر حرام کر دیتا ہے۔'' حضرت معاذ نے مرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں؟ آپ نے خرایا: ''پھر وہ اس پر بھروسا کر کے بیٹے جا کیں؟ آپ نے خرایا: ''پھر وہ اس پر بھروسا کر کے بیٹے جا کیں گاناہ کے خوف سے اپنی موت کے نے ( محتمان علم کے ) گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت یہ بات بنائی۔

[149] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹھ سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: مجھے محمود بن رہتے ڈاٹھ نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: مجھے محمود سنائی۔ (محمود ڈاٹھ نے کہا کہ میں مدینہ آیا تو عتبان ڈاٹھ کو ملا اور میں نے کہا: ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے نے پیچی اور میں نے کہا: ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے نے پیچی ہوگئ تو میں نے کہا: میری آنکھوں کوکوئی باری لاحق ہوگئ تو میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہا نے رسول اللہ ٹاٹھ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہا اللہ کا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے بیاس تشریف لا کیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرما کیں تاکہ میں ای (جگہ) کونماز پڑھنے کی جگہ بنالوں۔ انھوں نے کہا: میرول اللہ ٹاٹھ اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کواللہ نے رسول اللہ ٹاٹھ اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کواللہ نے بیا، تشریف لا کے ، آپ ٹاٹھ کی میرے گھر میں داخل ہو ہے، آپ ٹاٹھ کی آپ میں باتیں جی ایک تیں میں باتیں بی باتیں میں باتیں باتیں بی باتیں باتیں بی باتیں بی باتیں بی باتیں بی باتیں بی باتیں باتیں بی باتیں باتیں باتیں بی باتیں باتیں باتیں بی باتیں بی باتیں باتیں

ُ [1٤٩] ٤٥-(٣٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ يَغْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ ثَابِنُ الرَّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: خَدِيثُ بَلَغَنِي الْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي الْمُدِينَةُ ، فَلَقِيتُ عِثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي الْمَدِينَةُ ، فَلَقِيتُ عِثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْ عَثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْ عَثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْ فَلَاتُ : حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْ فَلَاتُ : فَلَا اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ : مَدِيثُ اللهِ عَنْ أَنِي أُحِبُ أَنْ تَأْتِينِي فَي مَنْزِلِي فَلَا اللهِ عَنْ أَصْحَابِهِ ، فَذَخَلَ لَتَعْمَلِي فِي مَنْزِلِي ، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهِ عَنْ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهِ عَنْ فَهَلَى ، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهِ عَنْ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَوَدُوا أَنَّهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَوَدُوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرَّ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَوَدُوا أَنَّهُ وَعُلَى اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَوَدُوا أَنَّهُ وَعُلَى اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَوَدُوا أَنَّهُ وَعُلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

الصَّلَاةَ وَقَالَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَمَا وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟" قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ، وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: "لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلٰهَ هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: "لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، أَوْ يَطْعَمَهُ". قَالَ أَنَسٌ: فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ نَطْعَمَهُ". قَالَ أَنَسٌ: فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِابْنِي: أَكْتُبُهُ، فَكَتَبَهُ. [انظر: 1891]

کررہ تھے۔ انھوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دخشم کے ساتھ جوڑ دیں، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ طُالِیْم کی دو اس کے حق میں بدوعا فرما ہیں اور وہ ہلاک ہوجائے اور ان کی خواہش تھی کہ اس پرکوئی آفت آئے۔رسول اللہ طُلِیْم نماز سے فارغ ہوئے اور لوچھا: ''کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟' صحابہ کرام نے جواب دیا: وہ (زبان سے) یہ کہنا ہوگی ایسا تحض نہیں جوگواہی دیتا ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہویا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہویا آگ ایسا خوراک بنائے۔' حضرت انس جائی نو میں نے اپنی خوراک بنائے۔' حضرت انس جائی نو میں نے اپنی میں داخل ہویا کہا: یہ حدیث بھے بہت اچھی گئی (پندر آئی) تو میں نے اپنی خوراک بنائے۔' یہ حدیث لکھ لی۔

الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنسِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ عَتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَنِي عَتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَنِي عَتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَمِي، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَاءَ فَخُطً لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَاءَ فَوْمُهُ، وَتَعْبَبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ الدُّحَيْشِم، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ اللهُ غِيرَةِ.

[150] جماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس واللہ نے صدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عتبان بن مالک نے بتایا کہ وہ نامینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے انھوں نے رسول اللہ طاقیا کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لا کیں اور میرے لیے محبد کی ایک جگہ متعین کر دیں (تا کہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں) تو رسول اللہ طاقیا تشریف لائے اور ان عقبان) کی قوم کے لوگ بھی آ گئے، ان میں سے ایک آ دی، جے مالک بن وظیم کہا جاتا تھا، غائب رہا ۔۔۔۔ اس کے بعد حماد نے بھی (ثابت کے دوسرے شاگرد) سلیمان بن مغیرہ کی طرح روایت بیان کی۔

باب:11-اس بات کی دلیل کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب، اسلام کے دین اور محمد مُلاثینا کے رسول ہونے پرراضی ہواوہ مومن ہے، چاہے کبیرہ گنا ہوں (المعجم ١١) – (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ ثَلَيُّةٍ رَّسُوُلاً، فَهُوَ مُؤْمِن، وَّانِ ارْتَكَبَ

#### كامرتكبهو

[151] حفرت عباس بن عبدالمطلب والله بان كرتے بي كه انھوں نے رسول الله الله الله الله كار تے سنا، آپ فرما رہے ہے نا، آپ فرما رہ، الله كار الله كے رب، الله كے دين اور محمد الله كے رسول ہونے پر (دل سے) راضى ہوگيا۔''

(المعحم ٢) - (بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ، وَكُوْنِهِ مِنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٢٢)

المعيد الله بْنُ سَعِيدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا قَالَ: ﴿ اَلِايمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيمَانِ ﴾ .

[۱۰۳] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ،
- أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُغْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ
إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ،

باب:12-ایمان کی شاخوں کا بیان، اعلیٰ کون سی ہادرادنیٰ کون سی؟ حیا کی نضیلت اور وہ ایمان کا حصہ ہے

[152] سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار ہے، انھوں نے ابو سالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹلٹٹ نے فرمایا:'' ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔''

[153] سُمِیل نے عبداللہ بن دینار سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''ایمان کے ستر سے اوپر (یا ساٹھ سے اُوپر) شعبے (اجزاء) ہیں۔سب سے افضل جز لا الله الا الله کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کی اذیت (دینے والی چیز) کورائے سے جٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی

[101] ٥-(٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَشَولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضُولَ اللهِ يَشِعُ رَسُولًا اللهِ يَشَولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبُّ وَلِهُ وَيَنَا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلِي اللهِ وَيَنَا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ وَسُولًا".

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ».

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

[108] ٥٩-(٣٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِئْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ».

[١٥٥] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَعْظُ أَخَاهُ.

[۱۰۱] -٦- (٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبّا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْتُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[۱۵۷] ٦٦-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ
الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْلَحَقَ
وَهُوَ ابْنُ سُويْدٍ؛ أَنَّ أَبَا فَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ: كُنَّا
عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي رَهْطٍ مِّنَّا، وَفِينَا
بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ، فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ" - قَالَ أَوْ قَالَ -: "اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ"، فَقَالُ بُشَيْرُ بْنُ لَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ

[154] سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سائی، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد حفرت عبدالله بن عمر ما تھا ہے ایک آ دمی سے ساجوا پنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو آ پ نے فرمایا: '' (حیا سے مت روکو) حیا! یمان میں سے ہے۔''

[155] سفیان بن عیینہ کے بجائے معمر نے زہری سے فدکورہ بالا سند کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جوایتے بھائی کونفیحت کررہا تھا۔

[156] ابوسوار بیان کرتے ہیں کہ اضوں نے حفرت عمران بن حصین دائٹو کو سنا، وہ نی نائٹو سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ ناٹٹو کے نے فرمایا: ''حیا سے خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔'' اس پر بُشیر بن کعب نے کہا: حکمت (دانائی کی کتابوں) میں لکھا ہوا ہے کہ اس (حیا) سے وقار ملتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران دائٹو نے فرمایا: میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران دائٹو نے فرمایا: میں مسمیس رسول اللہ ناٹٹو کے صدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اسپ صحیفوں کی باتیں سناتا ہے!

[157] جماد بن زید نے اسحاق بن سوید سے روایت کی کہ ابوقادہ (تمیم بن غذیر) نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عمران بن حصین ٹاٹٹ کے پاس حاضر تھے، ہم میں بُشیر بن کعب بھی موجود تھے، اس روز حضرت عمران ٹاٹٹ نے ہمیں ایک حدیث سائی، کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے فر ہایا: 'حیا بھلائی ہے پوری کی پوری نے بوائی ہے۔'' انھوں نے کہا: یا یہ الفاظ فرمائے): 'حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔'' تو بشیر بن کعب نے کہا: ہمیں کتابوں یا حکمت (کے مجموعوں)

١-كِتَابُ الْإِيمَان

أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَّوَقَارًا لِّلَّهِ، - قَالَ - وَمِنْهُ ضُعْفٌ، - قَالَ -: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أَرْى أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، - قَالَ - فَأَعَادَ يُشَدُّ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ - قَالَ - : فَمَا زِلْنَا نَقُولُ [فِيهِ]: إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا ہے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار ( کا اظہار ) ہوتا ہے اوراس کی ایک قتم ضیفی ( کمزوری) ہے۔ حفرت عمران دلیمو سخت غصے میں آ گئے حتی کہان کی آ تکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے گلے: کیا میں دیکھنہیں رہا کہ میں مصيں رسول الله مُلْفِيم سے حدیث سنار ہا ہوں اور تم اس میں مقابله کررہے ہو؟ ابو قمادہ نے کہا:عمران نے دوبارہ حدیث سنائی اور بشیرنے چھروہی کہا:اس پرعمران (سخت) غصے میں آ گئے۔(ابوقادہ نے) کہا: تو ہم نے بار باریہ کہنا شروع کرویا: اے ابو نجید! (حضرت عمران کی کنیت) یہ ہم میں سے (مسلمان اور حدیث کا طالب علم) ہے۔اس (کےعقیدے) میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔

> [١٥٨] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَويُّ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لِيَرْ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّا دِبْن زَيْدٍ.

[158] نضر (بن هميل) نے كہا: مميں ابونعامه عدوى نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے جمیر بن رہیج عدوی ے سنا، وہ کہتے تھے:عمران بن حسین بڑاٹٹانے رسول اللہ مُالٹیا سے روایت کی ۔ (جس طرح) حماد بن زید کی حدیث ہے۔

#### (المعجم١٣) - (بَابُ جَامِع أَوْصَافِ الاسكلام) (التحفة ١٤)

[١٥٩] ٦٢-(٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

#### باب:13-اسلام کے جامع اوصاف

[159] عبدالله بن نمير، جريراورابواسامه في بشام بن عروہ سے حدیث سٰائی، انھوں نے اینے والد (عروہ) ہے اورانھول نے حضرت سفیان بن عبدالله ثقفی دائلا سے روایت كى ، انھوں نے كہا كہ ميں نے رسول الله كافيا سے عرض كى: اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں الی کی بات بتائے کہ آپ کے بعد مجھے کی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں" آپ کے بعد" کے بجائے" آپ کے سوا" کے الفاظ

وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قُلْ لِّي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَّا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ:غَيْرَكَ - قَالَ:

ايمان كـ احكام ومسائل ----- «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ ».

میں) آپ نے ارشاد فرمایا: ''کہو: آمَنْتُ بِاللّٰهِ (میں الله پر ایمان لایا)، پھراس پر کچے ہوجاؤ۔''

### (المعجم ٢) - (بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ، وَأَيِّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ) (التحفة ٥)

باب:14-اسلام میں افضلیت کے مدارج کی وضاحت اور اسلام کاسب سے افضل کام کون ساہے؟

الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْمُعَيْدِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، اللهُ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ وَاللهَ عَلْى مَنْ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرْفَ".

[160] لیث نے بزید بن الی حبیب ہے، انھول نے ابوخیر ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو فائل ہے دوایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ ٹاٹل ہے کوچھا: کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا: ''تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہرکی کو،خواہ تم اے جانے ہویا نہیں جانے ،سلام کہو۔''

آدمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: اللهَ اللهِ ال

[161] عمرو بن حارث نے یزید بن ابی حبیب ہے،
انھوں نے ابو خیر سے روایت کی اور انھوں نے حطرت
عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈاٹھنا سے سنا، وہ فرمار ہے تھے: ایک
آ دمی نے رسول اللہ ٹاٹھنا سے پوچھا: مسلمانوں میں سے بہتر
کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر
مسلمان امن میں ہوں۔''

[١٦٢] 70-(٤١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعْقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعْقُولُ: «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ سَلِمَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعْقُولُ: «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ سَلِمَ

[162] حضرت جابر دائشا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ر رسول الله مُلِیْناً کو یہ کہتے ہوئے سنا: ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''

الْمُسْلِمُونَ مِنْ لُسَانِهِ وَيَدِهِ».

[۱٦٣] ٦٦-(٤٢) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ الْأُمُويُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى أَبُو بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ».

[178] وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهِرِيُّ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ الْجَوْهِرِيُّ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(المعجم٥١) - (بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ خَلاوَةَ الْإِيمَانِ) (التحفة ١٦)

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ – قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ – عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِس عَنِ النَّبِيِّ يَنِي قَالَ: «ثَلَاثُ مَّنْ كُنَّ عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثُ مَّنْ كُنَّ فَي عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ يَنِي فَالَ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَ اللهُ فِيهِ وَجَدَّ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحْودَ فِي وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَا يُحْبَهُ إِلَّا لِلْهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلْهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلْهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْمُؤْ فَى النَّارِ».

[١٦٦] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

[163] یکی بن سعیداموی نے کہا: ہمیں ابو کر دہ (برید)
بن عبداللہ بن الی بردہ بن الی موک اشعری نے ابو بردہ سے
اور انھوں نے حضرت ابوموی بڑاٹن سے روایت کی ،انھوں نے
کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹائیا سے عرض کی: کون سا اسلام
افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' (اس کا اسلام) جس کی زبان
اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔''

[164] ابواسامہ نے کہا: ہمیں برید بن عبداللہ نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طُلِقِمُ سے بوچھا گیا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ (اس کے بعد) سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا۔

باب:15-وہ عادتیں جن سے متصف ہونے والا ایمان کی مٹھاس یالیتا ہے

[165] ابوقلابہ نے حضرت انس دھ تھا ہے روایت کی، وہ نی کا تھا ہے روایت کی دو بی کہ آپ نے فرمایا: ''جس شخص میں تین با تیں پائی جا کیں گی وہ ان کے ذریعے ہے ایمان کی حلاوت پالے گا: جے اللہ اور اس کا رسول باتی ہر کی ہے بوچہ کرمجوب ہوں، (دوسری) ہے کہ جس کی ہے بھی محبت کرے، اللہ نے کرے اور (تیسری) ہے کہ اللہ نے جب اے گفرے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلننے ہے جب اے کفرے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلننے ہے وہ اس طرح نفرت کرتا ہے دو اس طرح نفرت کرتا ہے کہ اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اس طرح نفرت کرتا ہے۔

[166] تماده حفرت انس فالناس مديث بيان كرتے

وَابْنُ بَشَّارٍ فَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: "ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ایمان کے احکام ومسائل 🚃 💴 💴 💴 💴

[١٦٧] (..) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًا».

(المعجم ١٦) - (بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَم الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَّمْ يُحِبَّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ (النحفة ١٧)

[١٦٨] ٦٩-(٤٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّبُلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ الرَّبُلُ - حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

[١٦٩] ٧٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى

ہیں، انھوں نے کہا: رسول اللہ تُلَقِیُّا نے فرمایا: '' تین با تیں جس میں بھی ہوں گی وہ ایمان کا ذا نقہ پالے گا: ﴿ جُوخُصُ کُسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی خاطراس سے محبت نہیں کرتا۔ ﴿ جُس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نائی ہاتی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں ﴿ اور جب اللہ نے اسے تفر سے بچالیا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا، اسے کفر میں دوبارہ لو شخ سے زیادہ پہند ہے۔''

[167] ثابت نے حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا ..... (پھرای طرح
بیان کیا) جیسے سابقہ راویوں نے بیان کیا ہے، البتہ انھوں
نے بیرالفاظ) کے: ''اس کو پھر سے یہودی یا عیسائی ہو
طانے سے (آگ میں ڈالا جانا زیادہ پیند ہو۔)'

باب: 16-اہل خانہ، اولاد، والدین بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کررسول اللہ مُناتِیْنِ سے محبت ضروری ہے اور جس کا دل الیم محبت سے خالی ہے، وہ مومن نہیں

[168] اساعیل بن علیہ اور عبدالوارث دونوں نے عبدالعزیز سے اور انھوں نے حضرت انس جائٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ('دکوئی بندہ کا انٹد مٹائٹا کی نے فرمایا: ''دکوئی بندہ (اورعبدالوارث کی حدیث میں ہے کوئی آ دمی)اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے اہل وعیال، مال اورسب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔''

[169] قادہ نے حضرت انس بن مالک وہ اللہ عادہ اسے روایت

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ' ' تم میں سے کوئی شخص (اس وقت تک) مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولا د، اس کے والداور تمام انسانوں سے بره ه کرمحبوب نه ہوں۔''

> (المعجم ١) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خصَال الْإِيمَان أَنْ يُحِبُّ لِلْحِيهِ الْمُسْلِم مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ) (التحفة ١٨)

باب:17-ایمان کی ایک امتیازی صفت سے کہ ملمان جو بھلائی اینے لیے پیند کرے وہی اینے مسلمان بھائی کے لیے بیندکر ہے

> [١٧٠] ٧١-(٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نِنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: أَخْبَرَنَا شُعْنَةُ قَالَ: سَمعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ -مَا يُحتُّ لنَفْسه».

[170] شعبہ نے کہا: میں نے قمادہ کوحضرت انس بن ما لک وال سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے نى كريم طَافِيرًا سے روايت كى كه آب طَافِيرًا نے فرمايا: "متم ميں ہے کوئی مخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اینے بھائی کے لیے (یافر مایا: اینے پڑوی کے لیے بھی) وہی پند کرے جودہ اینے لیے پیند کرتا ہے۔''

> [۱۷۱] ۷۲-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُسَيْن الْمُعَلِّم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لنَفْسه».

[171] حسین مُعَلِّم نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک جائٹ ہے، انھوں نے نبی کریم مُاٹیا ہے روایت کی، آپ نے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک این پروی کے لیے (یا فرمایا: این بھائی کے لیے) وہی پسندنہ کرے جووہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔''

🚣 فائدہ: ان تین ابواب کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دل کی تصدیق کے علاوہ دل کے دوسرے اعمال خصوصاً محبت اور کراہت بھی ایمان کا جز ہیں۔

> (المعجم ١٨) - (بَابُ بَيَان تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَار) (التحفة ١٩)

باب:18-يروى كوتكليف بهنجانے كى حرمت

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ \_\_\_ 1

[۱۷۲] ۷۳-(٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ".

۔ ( 172 ] حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا:'' جس کی ایذارسانی سے اس کے پڑوی محفوظ نہ ہوں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔''

(المعجم ١٩)-(بَابُ الْحَثَّعَلَى اِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ الَّا عَنِ الْخَيْرِ، وَكُوْنِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٢٠)

[۱۷۳] ٧٤-(٤٧) حَدَّنَنِي حَرْمَلَهُ يْنُ يَخْلَى: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْفَهُ».

[1۷٤] ٧٥-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُعُمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُعُمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُنْ».

باب:19- ہمسائے اور مہمان کی تکریم اور خیر کی بات کہنے یا خاموش رہنے کی ترغیب، بیسب امور ایمان کا حصہ ہیں

[173] ابوسلمہ بن عبدالرحن نے ابو ہریرہ والت کی آپ نے انھوں نے رسول اللہ تالیّن سے حدیث روایت کی آپ نے فرمایا: ''جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کا احترام کرے۔ اور جو آ دمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اینے مہمان کی عزت کرے۔''

[174] ابوصین نے ابوصالح سے اور انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کے نے فرمایا: ''جو محف اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کو ایڈا نہ پہنچائے، اور جو محف اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو محف اللہ اور قیامت بریقین رکھتا ہے، وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔''

[۱۷۵] ۷٦-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ، عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ".

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيْنَةً - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرٍ و عُيْنَةً سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ اللهِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الْخُرَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ فَيْكُلُ

(المعجم، ٢) - (بَابُ بَيَانِ كُوْنِ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكُرِ وَاجِبَان) (التحفة ٢)

[۱۷۷] ۷۸-(٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: مُحَدَّثُنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب، وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: وَلَا مُنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَوْلَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ

[175] اعمش نے ابو صالح ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹاٹٹو ہم نے فرمایا ۔۔۔۔ آگے ابو حمین کی روایت کے مانند ہے، البت اعمش نے (وہ اپنے پڑوی کو ایذ انددے کے بجائے) یوالفاظ کے ہیں:''وہ اینے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔''

[176] ابوشری (خویلد بن عمره) خزاعی دانش سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلاَیْل نے فر مایا: ''جوشخص الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جوکوئی الله اور آخرت کے دن پریفین رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جوکوئی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کے یا خاموثی اختیار کرے۔''

باب:20-برائی سے روکنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان گھٹتا ہڑھتا ہے، نیزنیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے

[177] ابو بحر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث سائی، نیز محمد بن شیٰ نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے اور انھیں شعبہ نے حدیث سائی، ان دونوں (سفیان اور شعبہ) نے قیس بن سلم سے اور انھوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، الفاظ ابو بحر بن ابی شیبہ کے ہیں۔ طارق بن شہاب نے کہا کہ پہلا محض جس نے عید کے دن نماز سے شہاب نے کہا کہ پہلا محض جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا، مروان تھا۔ ایک آ دمی اس کے سامنے

ايمان كادكام ومماكل الخُطْبَةِ؟. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَقُولُ: "مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ

کھڑا ہوگیا اور کہا: ''نماز خطبے سے پہلے ہے؟'' مردان نے جواب دیا: جوطریقہ (یہاں پہلے) تھا، وہ ترک کردیا گیا ہے۔
اس پر ابوسعید بھاٹھ نے کہا: اس انسان نے (جس نے صحح بات ہی تھی) اپنی ذمہداری بوری کردی ہے۔ میں نے رسول اللہ بھٹھ ہے سا، آپ فرما رہے تھے: ''تم میں سے جوشحف مکر (نا قابل قبول کام) دیکھے، اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے اپنی ذبان سے اس کو بدلے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اپنی ذبان سے اس کو بدلے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتو ہوتو اپنے دل سے (اسے براسمجھے اور اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتو ہیں دلے دل سے (اسے براسمجھے اور اس کے بدلنے کی مثبت تہ برسوسے ) اور برسب سے کمزور ایمان ہے۔''

[178] اعمش نے اساعیل بن رجاء ہے، انھول نے دسرت ایپ والد (رجاء بن ربعہ) ہے اور انھوں نے حضرت ابسعید خدری ڈائٹو ہے، نیز اعمش نے قیس بن مسلم ہے، انھوں نے طارق بن شہاب ہے اور انھوں نے ابوسعید خدری ڈائٹو ہے مروان کا نہ کورہ بالا واقعہ اور ابوسعید خدری ڈائٹو کی حدیث جوانھوں نے نبی مائٹو ہے سنی، اسی طرح بیان کی جس طرح شعبہ اور سفیان نے بیان کی۔

ان کے بعد اللہ بن کیان نے حارث (بن نصیل) ہے،
انھوں نے جعفر بن عبداللہ بن تھم ہے، انھوں نے عبدالرحن
بن مِسُور ہے، انھوں نے (رسول اللہ تالیّم کے آزاد کردہ
غلام) ابو رافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود
دلیّن ہے روایت کی کہرسول اللہ تالیّم نے فرمایا: "اللہ نے مجھ
سے پہلے کسی امت میں جتے بھی نبی بھیجے، ان کی امت میں
سے ان کے بچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جوان کی سنت پر
چلتے اور ان کے تھم کی اتباع کرتے تھے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ
ولیتے اور ان کے تھم کی اتباع کرتے تھے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ
ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشیں بن جاتے تھے۔ وہ
(زبان ہے) ایسی باتیں کہتے جن برخود عمل نہیں کرتے تھے۔

ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي الْعَنْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي الْعَلَىٰ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي الْعَلَىٰ عَنْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْ عَنْ الْعَلَيْ عَنْ النَّبِي الْعَلَىٰ الْعُلْوَالَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهِ الْعَلَيْلِ الْعَلَىٰ اللَّهِ الْعَلَىٰ الْ

آالاً الله النّفر وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللّفْظُ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ النّفْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَكمِ، الْحَادِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحِكمِ، الْحَكمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

خُلُوفٌ، يَّقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ».

قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ، فَأَسْتَنْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعْهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّنْنِيهِ كَمَا حَدَّنْتُهُ ابْنَ عُمَرَ.

قَالَ صَالِحٌ: وَقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

ابْنِ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَادِثُ ابْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمِسْوَدِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اورایے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا، چٹانچہ جس نے ان (جیسے لوگول) کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے (لیکن) اس سے بیچھے رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔''

ابورافع نے کہا: میں نے بیر حدیث عبداللہ بن عمر عالم اللہ بن عمر عالم اللہ بن معرود جاتئ اللہ تن معود جاتئ اللہ بن معود جاتئ اللہ بن معود جاتئ اللہ بن معرود جاتئ اللہ بن عمر عالم اللہ بن معود جاتھ ہے اس حدیث اللہ بن معود جاتھ ہے اس حدیث ای جارے میں بوچھا تو انھوں نے مجھے بیر حدیث ای طرح سائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر عالم کو سائی تھی۔ مالے بن کیسان نے کہا: بیر حدیث ابورافع سے (براو صافح بن کیسان نے کہا: بیر حدیث ابورافع سے (براو راست بھی) ای طرح روایت کی گئی ہے۔

[180] حارث بن فضیل خطمی سے (صالح بن کیمان کے بجائے)عبدالعزیز بن محمر کی سند کے ساتھ رسول اللہ عظیم کے مولی ابو رافع سے روایت ہے۔ انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دائی سے روایت کی کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا: ''جوبھی نبی گزرا ہے، اس کے ساتھ پچھ حواری سے جو اس نبی کے موادی سے جو اس نبی کی کیمونہ زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی پیروی کرتے سے سے ساتھ کی پیروی کرتے سے سے ساتھ کی پیروی کی روایت کی طرح لیکن (عبدالعزیز نبیک کی روایت کی طرح لیکن (عبدالعزیز نبیک کی روایت کی طرح میداللہ بن عمر شاہی سے ان کی طرقات کا ذکر نبیس کیا۔

#### (المعجم ٢١) - (بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ) (التحفة ٢٢)

آبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: شَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُ يَعَلَيْهُ بِيدِهِ نَحْوَ الْتَمْنِ فَقَالَ: ﴿ اللّٰ إِنَّ الْإِيمَانَ هَٰهُنَا، وَإِنَّ الْتَمْنُ وَقَالَ: ﴿ اللّٰ إِنَّ الْإِيمَانَ هَٰهُنَا، وَإِنَّ الْتَمْنُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَنْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَنْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَنْطَانِ، فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ رَبِيعَةً وَمُضَرَّ». وَيَثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ».

[۱۸۲] ۸۲-(۲۰) حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُو بُنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةٍ: ﴿جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ،

[۱۸۳] ۸۳-(...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ. الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

#### باب:21-ايمان ميں اہلِ ايمان كائم يازيادہ ہونااور اس ميں اہل يمن كى ترجيح

[181] حضرت ابومسعود والنفؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: بی اکرم سالی انھی نے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیااور فرمایا: 'دیکھو! ایمان ادھر ہے۔ اور شقاوت اور سنگ دلی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس چیخے والوں رہیعہ اور مضر میں ہے، جس کی طرف سے شیطان کے دو سینگ نمودار ہوتے ہیں۔'

[182] الوب نے کہا: ہمیں محمد (ابن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سائھ نے نے فرمایا: ''اہل یمن آئے ہیں۔ بیلوگ بہت زیادہ نرم دل ہیں۔ ایمان یمنی ہے، فقہ یمنی ہے اور دانائی (بھی) یمنی ہے۔''

[183] (عبد الله) ابن عون نے محمد (ابن سیرین) سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ دلالٹوئے سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله تلالٹوئے نے فرمایا ۔۔۔۔ اس میچیل (حدیث) کے مانند۔

[١٨٤] ٨٤-(...) وَحَدَّنَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُ قَالَا: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ النَّاقِدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ تَمَانِ، وَالْحِكْمَةُ لَلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ لَمُانَةً».

[١٨٥] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَالرَّنَادِ، عَنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْجَيْلَ وَالْإِبِلِ - الْفَدَّادِينَ، وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ - الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْغَنَمِ».

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلَقُ قَالَ: «اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ وَبِهَلَ الْعَنَمِ، وَالْفَخْرُ. وَاللَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ. وَالرِّيَاءُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ. وَالرِّيَاءُ فِي الْفَلْ وَالْوَبَرِ».

[۱۸۷] ۸۷-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ يَنِيُكُ يَقُولُ: "اَلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي رَسُولَ اللهِ يَنِيكُ يَقُولُ: "اَلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم».

[184] صالح نے اعرج سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ دوائی نے کہا: رسول اللہ مُقَافِر نے نے فرمایا: "محمارے پاس مینی لوگ آئے ہیں، وہ زیادہ کمزور دل اور سینوں میں زیادہ رفت رکھنے والے ہیں۔ فقد یمنی ہے اور حکمت (بھی) مینی ہے۔"

[185] ابوزناد نے اعرج سے اور انعوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے دوایت کی کے درسول اللہ کاٹائنڈ نے فرمایا: '' کفر کی ریاست مشرق کی طرف ہے۔ نخر و تکبر گھوڑ وں اور اونٹوں والوں میں ہے (جواونجی) آواز میں چلانے والے اور اون کے خیمول میں رہنے والے ہیں) اور اطمینان و سکون بکریاں یا نے والوں میں ہے۔''

[186] علاء (بن عبدالرجمان الجبنی) نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائن سے روایت کی کہ رسول اللہ منائی نے نے فر مایا: ''ایمان یمن سے ہے، کفر مشرق کی طرف ہے، سکون واطمینان بھیر بکریاں پالنے والوں میں اور فخر وریا شور شرابے کے عادی گھوڑ سے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی، چلا نے والوں اور اونی خیموں کے باسی، چلا نے والوں میں ہے۔''

[۱۸۸] ۸۸-(...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ "اَلْإِيمَانُ يَمَانِ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ".

[١٨٩] ٨٩-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ النَّمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَثَلِثُ يَقُولُ: (جَاءَ أَمْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، أَمْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، أَمْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَمْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِع الشَّمْسِ».

الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: "أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَّأَرَقُ أَفْيْدَةً. الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً. رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».

[۱۹۱] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ: "رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ".

[۱۹۲] ۹۱-(...) وَحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

[188] شعیب نے زہری سے اس سند کے ساتھ میں روایت کی اور (آخر میں یہ) اضافہ کیا: ''ایمان یمنی ہے اور محکمت بھی یمنی ہے۔''

[189] سعید بن میتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہر یہ دفائظ نے کہا: میں نے نبی اکرم سُلْقِدُ کو فرماتے ہوئے ساز ''اہل یمن آئے ہیں،ان کے دل (دوسروں سے) زیادہ نرم ہیں اور مزاجوں میں زیادہ رفت ہے۔ایمان یمنی ہاور حکمت بھی یمنی ہے۔سکون، بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہے اور فخر و تکبر اُونی خیموں کے باسی، چیخے چلانے والے لوگوں میں، جوسورج طلوع ہونے کی ست میں (رہتے ہیں۔)'

[190] ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوصالے سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ وہ ٹھٹن سے دوایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ شکھٹانے فرمایا:

دمجھارے پاس اہل یمن آئے ہیں۔ وہ دلوں کے زیادہ نرم اور مزاجوں میں زیادہ رفت رکھنے والے ہیں۔ ایمان یمنی سے، حکمت یمن سے ہاور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔'' ہے۔ [191] جریر نے اعمش سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، لیکن اس نے ''کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے'' کے بیان کی، لیکن اس نے ''کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[192] شعبہ نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ جریر کی طرح حدیث سنائی اور بیالفاظ زائد بیان کیے کہ ''غرور اور گھمنڈ اونٹ والوں میں اور سکون و وقار بھیڑ بکری (پالنے) والوں میں ہے۔''

> مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَّزَادَ: "وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ".

[۱۹۳] ۹۲-(۵۳) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ الْحَارِثِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقِيدُ: ﴿غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فَي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلُ الْحِجَازِ».

[193] حفرت جابر بن عبدالله والنفي نے كہا كه رسول الله طالق نے فرمايا: "ولول كى تحق اور جفا (اكھ ين) مشرق ميں ہے۔"

فائدہ: اس باب کی تمام احادیث میں صراحت ہے کہ رسول اللہ نگائی آئے نابل یمن کو ایمان میں دوسروں سے بڑھ کر اور بیعہ اور مضر کے قبائل کو کفر میں دوسرے کا فروں سے بڑھ کر قرار دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سب کا ایمان برا برنہیں ہوتا ہے۔ ان ہوتا ہے۔ ان طرح سب کا فروں کا کفر بھی برا برنہیں ، کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ۔ یہی حال دل کی دوسری کیفیتوں کا ہے۔ ان احادیث سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا دل زم ہوتا ہے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ الَّا الْمُؤْمِنُوُنَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلامِ سَبَبٌ لِّخُصُولِهَا) (التحفة ٢٣)

باب:22- جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا مومنوں سے محبت کرناایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنااس محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے

[198] ٩٣-(٥٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى تَعَابُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَذْتُمُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَذْتُمُوا خَتَى تَحَابُوا، أَوَلَا أَذْتُمُوا خَتَى تَحَابُوا، أَوْلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

[194] ابومعاوی اور وکیج نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائی انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تائی آئے نے فرمایا:
'' تم جنت میں داخل نہیں ہو گے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا شمعیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پرعمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔''

[١٩٥] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةً: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٍ.

#### (المعجم٢٣) – (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ) (التحفة .....)

الْمَكُيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلِ: إِنَّ عَمَّدُ بَنُ عَبَادٍ الْمَكِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلِ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ - قَالَ: قَلَا - فَقَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي رَجُلًا - قَالَ - فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا لَّهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَحِيم الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَحِيم الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ قَالَ: "لِلَّهِ عَلَا اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ ".

[۱۹۷] ۹٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفَيْانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، سُهَيْلِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، مَا لَكُوبِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْلُا بِعِثْلِهِ.

[۱۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ

195] (ابومعاویہ اور وکیج کے بجائے) جریر نے اعمش سے ان کی ای سند سے حدیث سنائی، کہا: رسول الله مُلَّالِمُنَّا نے فر مایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، جنت میں واخل نہیں ہوسکو گے۔ ……' جس طرح ابومعاویہ اور وکیج کی حدیث ہے۔

## باب:23-دین خیرخوابی (اورخلوص) کانام ہے

[196] سفیان بن عید نے کہا: میں نے سہیل ہے کہا کہ عرو نے ہمیں قعقاع کے واسطے ہے آپ کے والد سے حدیث خائی (سفیان نے کہا:) مجھے امید تھی کہ وہ (مجھے خود روایت خائی (سفیان نے کہا:) مجھے امید تھی کہ وہ (مجھے خود روایت خاکر) ایک راوی کم کردے گا (چنا نچہ سہیل نے کہا) میں نے اس سے میرے والد نے تی، میں نے اس سے میرے والد نے تی، میں ان کا دوست تھا۔ (محمد بن عباو نے کہا:) پھر سفیان نے ہمیں سہیل کے واسطے سے عطاء بن بزید کی حضرت تمیم داری واللہ نے دوایت سائی کہ نی اگرم مُنافیظ نے فرمایا:"دین فررای ڈی وائی کا نام ہے۔"ہم (صحابہ ٹو اُئی کُنا نے بوچھا: کس کی خیر خوابی کا نام ہے۔"ہم (صحابہ ٹو اُئی کُنا نے کو چھا: کس کی کتاب کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کی (خیر خوابی۔)"

[197]سفیان توری نے سہیل بن ابی صالح ہے، انھوں نے عطاء بن یزیدلیثی ہے، انھوں نے حضرت تمیم داری والٹو اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عل

[198] ہمیں روح بن قاسم نے حدیث سائی، (کہا:) ہمیں سہیل نے عطاء سے اس وقت من کر روایت کی جب وہ

اَبْنُ الْفَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[١٩٩] ٩٧-(٥٥) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِم.

[۲۰۰] ۹۸-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النَّمِيع لِكُلِّ مُسْلِم.

وَيَغْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَغْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَغْتُ النَّبِيِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي (فِيمَا النَّيِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي (فِيمَا النَّيْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي (فِيمَا النَّيْعِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي الْفِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِي الْفِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَانِي الْفَعُوبُ السَّطَعْتَ وَالنَّصْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ يَعْقُوبُ فِي دِوَايَتِهِ: فَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ.

[199] قیس (بن ابی حازم) نے حفرت جریر (بن عبدالله) الله مالی کے ساتھ خیرخوابی کرنے بربیعت کی۔

[201] سُرُ تَجُ بِن يونس اور يعقوب دَورَ تَی نے کہا: ہُفیم نے ہمیں سُیّا رکے واسطے ہے معنی سے مدیث سائی اور انعوں نے ہمیں سُیّا رکے واسطے ہے معنی سے مدیث سائی اور انعوں اکرم سُلُیْلُم ہے (اللہ اور اس کے رسول سُلُیْلُم کے احکام) سننے ادر اطاعت کرنے پر بیعت کی ۔ رسول اللہ سُلُمُلُمُ نے ساتھ یہ کہوایا: ''جہال تک تمھارے ہیں میں ہوگا۔'' اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خوای پر۔

یقوب نے اپنی روایت میں کہا: ہمیں سیّار نے مدیث سالی۔ (یعقوب نے براہ راست سیّار سے بھی بیروایت سیٰ اور مشیم کے واسطے سے بھی ،لفظ وہی تھے۔)

باب:24- مناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان میں کمی اور میر کہ گناہوں میں ملوث ہونے والے سے ایمان کی فئی کا مطلب، کمالِ ایمان کی فئی ہے (المعجم ٢٤) - (بَابُ بَيَان نُقْصَان الْإيمَان بِالْمَعَاصِي وَنَفْيهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كماله) (التحفة.....)

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: شَعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدً ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الله يَرْنِي الزَّانِي حِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الله يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ،

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّنُهُمْ هُؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

ابْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّنِی ابْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّنِی ابْنُ شَعْدِ قَالَ: حَدَّنِی ابْنُ خَالِدِ أَبِي عَنْ جَدِّی قَالَ: حَدَّنِی عُقَیْلُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِی أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِی هُرَیْرَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِی هُرَیْرَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِی هُرَیْرَ وَ اللهِ ﷺ قَالَ: الله یَوْنِی الله قَالَ: الله یَوْنِی النَّهُ بَنِی الله الله یَوْنِی النَّهُ بَنِی الله الله یَوْنِی الله الله یَوْنِی الله الله یَوْنِی ال

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هٰذَا إِلَّا

[202] بونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں نے ابوسلم بن عبد الرحمٰن اور سعید بن مسیتب سے سنا ، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہر برہ (ڈاٹٹو نے کہا: بلا شبدرسول اللہ علاقیم نے فرمایا: ''زانی زنانہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتو وہ مومن ہو، ہو، چور چور کی رہا ہوتو وہ مومن ہو، شرابی شراب بیں پتیا کہ جب شراب بی رہا ہوتو وہ مومن ہو۔''

ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبدالملک بن ابی بر بن عبدالملک بن ابی بر بن عبدالرحمٰن نے جھے خبر دی کہ (اس کے والد) ابو بر ان کے سامنے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹا سے بیسب با تیں روایت کرتے ، پھر کہتے: اور ابو ہر یرہ ڈٹائٹان میں یہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ ''کمی بڑی قدر و قیت والی چیز کو، جس کی وجہ سے لوگ کو شخہ والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں، وہ نہیں کو شاکہ جب کو ث رہ ہوتو وہ مومن ہو۔''

[203] عُقیل بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہریہ وہ ٹاٹیڈ انے فرمایا:
''زانی زنانہیں کرتا ۔۔۔۔'' پھر گزشتہ حدیث کی طرح بیان کیا جس میں لوٹ کا ذکر تو ہے، لیکن'' قدر ومنزلت والی چیز'' کے الغاظ نہیں ۔

ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹو کے حوالے سے رسول اللہ ملائٹو ہے سے اس طرح ابوبکر کی

النُّفيَةَ .

روایت ہے کیکن اس میں 'لوث' کا ذکر نہیں ہے۔

[204] اوزاعی نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن میں ابوسلمہ اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن مشام سے اور انھوں نے ابو ہر رہ ڈائٹوئے سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ مُلٹوئی سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح مُنٹی نے رسول اللہ مُلٹوئی سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح مُنٹیل نے زہری سے حدیث بیان کی اور اس میں '' کو ٹ' کا تذکرہ کیالیکن' قدرو قیمت والی چیز'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[205] صفوان بن سُلَيم نے حضرت ميموند را الله كآزاد كرده غلام عطاء بن بيار سے اور حميد بن عبد الرحمٰن سے ، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈی اللہ سے اور انھول نے نبی سُل اللہ سے بید روایت بيان کی۔

[206] علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے اورانھوں نے نبی سکاٹھ سے (یبی) حدیث بیان کی۔

[207] معمر نے ہمام بن منبہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹونا ہے اور انھوں نے نبی مٹائٹوئل ہے روایت کی، ان سب (صفوان، علاء اور معمر) کی روایات (205-207) امام زہری کی روایت (204-207) کے مانند ہیں، البتہ علاء اور صفوان کی بیان کردہ روایت (206,205) میں ''جس کی طرف لوگ نظر بیان کردہ روایت کے الفاظ موجود نہیں۔ اور ہمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ''مومن لوگ (اس چیز کی قدر و قیمت کی بنایر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شیخ بنایر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شیخ بنایر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شیخ

[۲۰٤] ۱۰۲-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، النَّيِّ يَيْكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ: «النَّهْبَةَ» ثَولَمْ يَقُلْ: «ذَاتَ شَرَفِ».

[۲۰۰] ۱۰۳ (...) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَّوْلَى مَيْمُونَةَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّعْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّعْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ

[٢٠٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مُنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مُنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مِنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مُنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مُنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مُنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي مُنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَا مَنْ أَبْعِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبْعِيهِ مَنْ أَبْعِيهِ مُنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مَنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعُلِيهِ مَا مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَنْ مَنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعُونِهِ مِنْ مُنْ أَبْعِيهِ مَنْ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعُونِهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعُمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَبْعُمْ مِنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَبْعِيهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَبْعُمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَنْعُمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْعُمْ مِ

آ (٢٠٧] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ كُلُّ هُولَاءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْر أَنَّ الْعَلَاءَ هُولَاءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْر أَنَّ الْعَلَاءَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْم لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ " وَفِي حَدِيثِهِمَا: «يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ " وَفِي حَدِيثِ هَمَّامِ النَّاسُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو – " «يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو – يَعْلُ حِينَ يَنْتَهِمُهَا اللَّهُ فَيْنَ " وَزَادَ: "وَلَا يَعُلُ حِينَ يَنْتَهِمُهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو حَينَ يَنْتَهِمُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو حَينَ يَنْتَهِمُهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو يَعْلَى اللَّهُ فَي اللَّهُمْ فِيهَا أَنْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا أَوْلَا يَعُلُلُهُمْ فِيهَا أَنْ الْعَلَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا أَوْلَا يَعُلُلُهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُولُهُمْ فِيهَا أَنْ إِلَا يَعْلَى الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُولُهُ أَلَاهُ الْعَلَاءَ الْعُلَاءَ الْمُؤْمِنُونَ الْعُهُمْ فِيهَا أَوْلَا يَعُلَاءً اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْعَلَامُ الْعَلَاءَ اللَّهُ الْعُلْهُمُ الْعَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْعَلَامِهُمُ الْعُلْعُمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُونَ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْ

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ 73

أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ».

وقت)مومن نبیں ہوتا۔'اور معمر نے بیاضافہ بھی کیا ہے:''اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب خیانت کرر ہا ہوتو وہ مومن ہو، لہذاتم (ان تمام کاموں سے) بچوبتم بچو۔''

الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُكْبَةً، عَنْ شُكْبَةً، عَنْ شُكْبَةً، عَنْ شُكْبَةً، عَنْ شُكْبَةً، عَنْ شُكِبَةً، عَنْ شُكِبَةً، عَنْ شُكِبَةً وَمَنْ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي النَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ».

[208] شعبہ نے سلیمان سے، انھوں نے ذکوان سے اور انھوں نے دکوان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ خلائے سے روایت کی کہ نمی اکرم مثلاً نے فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا کہ جب زنا کرر ہا ہوتو وہ ہوت مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کرر ہا ہوتو مومن مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ پی رہا ہوتو مومن ہو۔ اور (ان کو) بعد میں تو بکا موقع دیا جا تا ہے۔''

[۲۰۹] ۱۰۰-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ - قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي" ثُمَّ ذَكرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

[209] سفیان نے (سلیمان) اعمش کے حوالے سے خبر دی کہ ذکوان نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے نبی مٹاٹٹ کے سیان کیا، فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا کہ جب وہ زنا کر رہا ہو۔۔۔۔' آگے (سفیان نے) شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

کے فائدہ: ان تمام احادیث میں رسول الله الله الله کارفر مان نقل ہے کہ جس وقت زانی یا چور، یالٹیرا، یا خائن اپنے جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ موکن نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایمان سے بالکل خارج ہوتا تو اسے پھر سے اسلام لا ناپڑتا، اسے تو بدکا موقع نددیا جاتا۔

# باب:25-منافق كخصلتين

(المعجم ٢٥) - (بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِقِ) (التحفة ٢٤)

افعوں ہے، انعوں ہے، انعوں نے عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اعمش ہے، انعوں نے عبداللہ بن مرہ ہے، انعوں نے مسروق سے اور انعوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو دی شخاسے روایت کی، انعوں نے کہا کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''چار عادتیں ہیں جس میں وہ (چاروں) ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا اور جس کسی میں ان

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

مُرَّةَ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْ نَفَاقٍ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْ نَفَاقٍ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ الْ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شَفْيَانَ "وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاق».

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي بَقْ اَبُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسُهَيْلٍ نَّافِعُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْلَيْرَةَ ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْلَاثُ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا رَعْدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا

إِسْلَحْقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ إِسْلَحَقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْفُوبَ - مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَوْلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: •آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، وَإِنْ

میں سے ایک عادت ہوگی تواس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہ اس سے باز آجائے۔ (وہ چاریہ ہیں:) جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب معاہدہ کرے تو تو ژ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلائی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گارے۔''

البت سفیان کی روایت میں خَلَّة کے بجائے خَصْلَة کا لفظ ہے (معنی وہی ہیں۔)

[211] نافع بن ما لک بن الی عامر نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت الوہریہ ٹٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ تُٹائٹ نے فرمایا: ''منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کر ہے تو جموث بولے، جب وعدہ کر بے تو (اس کی) خلاف ورزی کرے اور جب اسے (کس چیز کا) المین بنایا جائے تو (اس میں) خیانت کرے۔''

[212] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ فلام علاء بن عبدالرحمٰن بن یعقوب نے اپنے والد سے خبر دی اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئٹ سے روایت کی ،انھوں نے کہا: رسول اللہ ظافی نے فر مایا: ''منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کر بے تو مجموث ہوئے، وعدہ کر بے تو خلاف ورزی کر سے اور امین بنایا جائے تو خیانت کر ہے۔''

[213] یکیٰ بن محمد بن قیس ابو زکیر نے کہا: میں نے علاء بن عبدالرحمٰن کواک (فرکورہ بالا) سند کے ساتھ صدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: '' منافق کی علامات تین ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اورا پنے آپ

ايمان كـ احكام ومسائل \_\_\_\_\_ 175 صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ». كومسلمان سجهے-''

التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّنَنَا وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ بِعِثْلِ حَدِيثِ يَحْبَى بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُولُ اللهِ عَيْقِ بِعِثْلِ حَدِيثِ يَحْبَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ ذَكَرَ فِيهِ ﴿ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ﴾.

[214] حماد بن سلمہ نے داود بن الی ہند سے، انھوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت الوہر یوہ دائلہ سے روایت کے روایت کی جو یکیٰ بن محمد کی علاء سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے اور اس میں بھی بیالفاظ ہیں: ''خواہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کومسلمان سمجھے۔''

کے فائدہ: نفاق کی جتنی علامتیں کسی میں پائی جائیں گی ان کے مطابق اس میں نفاق موجود ہوگا۔ جس میں ساری علامتیں موجود موں گی وہ خالعی منافق ہوگا، یعنی ایمان اور کفر کی طرح نفاق کے بھی مدارج ہیں، کسی کا نفاق زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم۔

(المعجم٢٦) – (بَابُ بَيَانِ حَالِ اِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَاكَافِرُ!) (التحفة٥٢)

[٢١٥] ١١١-(٦٠) حَدَّنِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْفِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكْفَرَ اللَّهِ الْحَدُهُمَا».

[۲۱٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللهِ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَخْيَى بْنُ اللهِ بَنْ اللهِ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

باب:26-اس محص کے ایمان کی حالت جوایے مسلمان بھائی کو''اے کافر!'' کہہ کر پکارے

[215] نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ وایت کی کہ رسول اللہ مُلَّاثِیم نے فرمایا: ''جوفخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک (ضرور) کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔''

[216] عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انھوں نے حفرت ابن عمر الله علی کے حفرت ابن عمر الله کا الله علی کے سنا کدرسول الله علی کے فرمایا:

در جس نے اپنے بھائی سے کہا: اے کا فر! تو دونوں میں سے ایک (کفری) اس (نبست) کے ساتھ لوٹے گا۔ اگروہ ایسا بی سے جس طرح اس نے کہا (تو ٹھیک) ورنہ یہ بات ای (کہنے والے) پرلوٹ آئے گی۔''

١- كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_ ٢٥

أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَنه».

[۲۱۷] ۱۱۲ (٦١٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بَرْيَدَةَ، عَنْ يَجْدَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: عَنْ أَبِي وَهُو يَعْلَمُهُ، إلَّا اللهِ عَنْ يَقُولُ: كَفَرَ، وَمَنِ دَّعُل النَّيْ فَلَيْسَ مِنَا، وَلْيَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ فَالَ عَدُو اللهِ إِلْكُورِ أَلْكَ، إلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

على فائده: جس نے كى مسلمان كوغلط طور پر كافر كهددياس كا كفرادنى درج كا كفر ہے۔ وہ خارج از اسلام نہيں۔ اپنے بھائى سے معافی ماتئ ماتئے اور توبدكرنے سے اس كاگناہ معاف ہوجائے گا۔

(المعجم٢٧) - (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنُ رَّغِبَ عَنُ أَبِيهِ وَهُوَ يَعُلَمُ) (التحفة ٢٦)

[۲۱۸] ۱۱۳ (۲۲) حَدَّثَنِي لَمْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَلَمْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَعِيمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفْرٌ».

[۲۱۹] ۱۱٤-(٦٣) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ، لَّقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَّاصٍ

ہاب:27-اینے باپ سے دانستہ نسبت توڑنے والے کے ایمان کی حالت

[218] حفرت الوہریرہ ٹھٹٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹٹٹ نے فرمایا: ''اپنے آباء سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس مخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ (عمل) کفرہے۔''

[219] خالد نے ابوعثان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نببت (ابوسفیان دائش کی طرف ہونے) کا دعویٰ کیا گیا تو میں جناب ابو بکرہ دی ٹائش سے ملا اور پوچھا: یہتم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص دی ٹائش سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ

ایمان کے احکام ومسائل ---- ایمان کے احکام ومسائل ----

يَّقُولُ: سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّغَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَقُولُ: «مَنِ ادَّغَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». فَقَالَ أَبُو بَكْرَةً: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

میرے دونوں کا نوں نے رسول اللہ مٹاٹیل سے سنا، آپ فرما

رہے تھے: ''جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ
کے سواکسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ
وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔''اس پر
حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹیڈ نے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مٹاٹیل کے
سے یمی سناہے۔

کے فائدہ: حفرت ابو بکرہ سمیہ کے بطن سے اس کے مالک حارث بن کلدہ کے بیٹے تھے۔وہ زیاد کے نسب کی تبدیلی میں ملوث نہ تھے۔ چونکہ مال کی طرف سے وہ زیاد کے بھائی تھے اس لیے ابوعثمان نے خاندان کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کی۔وہ خوداس کام کو غلط بچھتے تھے۔وہ انتہائی جلیل القدر صحابی اور متعددا حادیث نبوی کے راوی ہیں۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ وَّأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَّا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ سَعْدٍ وَّأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَّا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ - وَوَعَاهُ قَلْبِي - مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اللهِ عَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

[220] عاصم نے ابوعثان سے اور انھوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکرہ فرا شخت سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے : یہ بات میرے دونوں کا نوں نے محمد مرا اللہ اسے تھے : رواور کی کہ آپ مالی افراء ہے : دونوں کا دورو والد بنانے کا دعویٰ درجس نے اپنے والد کے سواکی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا، حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔''

(المعحم ٢٨) - (بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ: ((سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ وَّقِنَالُهُ كُفُرٌ)) (التحفة ٢٨)

باب:28- نبی اکرم مُلَّاثِیُمُ کافر مان ہے:''مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے جنگ کرنا کفرہے''

اَبْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ الْبِنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى: ابْنُ طَلْحَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، بَمِنْ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، بَمِنْ

[221] محمد بن طلحه سفیان اور شعبه تینوں نے زُبید سے مدیث سائی، انھوں نے ابو وائل سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹنڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طالبی نے فر مایا: "مسلمان کوگالی دیتافیق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔"

زبیدنے کہا: میں نے ابودائل سے بوچھا: کیا آپ نے

١- كِتَابُ الْإِيمَان \_\_\_\_\_\_\_ 178

عبدالله بن مسعود والله الله من الله م

أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِيَةِ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَاثِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرُقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرَقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرَقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرَقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرَقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْقِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْقِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَعْتُهُ إِنْ اللهِ يَعْمَلُونُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِيهِ اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يُعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَالْمُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً قَوْلُ زُبَيْدٍ لَأَبِي وَاثِلٍ.

شعبہ کی روایت میں زبید کے ابو واکل سے بوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔ د222ءمنصور اور اعمش مدانوں نے الدواکل سے انھوں

[222]منعوراوراعمش دونوں نے ابودائل سے، انعوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹ سے اور انعول نے نمی اکرم مُلٹا کے سیکی حدیث بیان کی۔

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّنْصُورٍ اللهِ وَحَدَّثَنَا اللهُ عَنْ مُنْفِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيّ وَائِلٍ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِيّ وَائِلٍ اللهِ ا

فائدہ: مسلمان کی جنگ صرف کفر کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ بدشتی کی بات ہے کہ بعض غلط نہمیوں کی بنا پرمسلمانوں حتی کہ صحابہ نگاؤی کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ یہ سب غلط تھا۔ یہ تھین غلطی تھی۔ یہاں کفر سے مراد خردج از اسلام نہیں۔ ایسا کام ہے جو کفر سے مشابہت رکھتا ہے۔ جنگ کے ترک اور استغفار پراللہ کی طرف سے معانی مل جاتی ہے۔ صحابہ نے بالآخر باہمی جنگیں ترک کردیں اور سب نے زندگی مجران پراستغفار کیا۔

(المعجم ٢٩) - (بَابُ بَيَانِ مَعُنى قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : ((لا تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يُضُرِبُ بَعُضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)) (التحفة ٢٨)

باب:29- نی اکرم تَاثِیُمُ کفر مان: ''میرے بعد دوبارہ کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو'' کامفہوم

[223] ابوزرع (برم بن عمره بن جریر بن عبدالله الحلی)

ن ایخ دادا معزت جریر ثالث سے دوایت کی ، انعول نے کہا

کہ نی اکرم کالی نے جیة الوداع کے موقع پر جمع سے فرمایا:
"دوگوں کو چپ کراؤ۔" اس کے بعد آپ نے فرمایا:"میرے
بعد کافرند بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔"

[۲۲۳] ۱۱۸-(۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ، وَمِعْمَدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ،

179 -----

ايمان كاحكام ومساكل في خَدْهِ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ يَعَيِّةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ»، ثُمَّ قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

الله بن عَبَيْدُ اللهِ بن مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بن مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللّه

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَيْحَكُمْ! - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ -كَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَيْحَكُمْ! - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ -لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اللهِ بَعْضُهُ.

[۲۲۲] (...) حَدَّنِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَّاقِدٍ.

(المعحم٣٠) - (بَابُ اِطُلاقِ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى الطَّعُنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ) (التحفة ٢٩)

[۲۲۷] ۱۲۱–(۲۷) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا

[224] معاذ بن معاذ نے شعبہ سے ، انھوں نے واقد بن محمد سے ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے حضرت ابن عمر ما انھوں نے اپنے انھوں نے نبی ما انگر سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔

[225] محمر بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن بیان کی کہ انھوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر نا تھا سے حدیث بیان کرتے تھے، انھوں نے نبی سکا تی کا کہ اس موقع بر فر مایا: '' تم پر افسوس ہوتا ہے (یا فر مایا: تمھارے لیے تباہی ہوگی) تم میرے بعد کا فر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔''

[226] عبدالله بن وبب نے کہا: ہمیں عمر بن محمہ نے مدیث بیان کی کہان کے والد نے انھیں حضرت ابن عمر شاخیا کے حوالے سے نی موالی ہے اس طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقد سے بیان کی ہے۔

باب:30- تحمی کے نسب پرطعن کرنے اور نوحہ کرنے پر کفر کا اطلاق

 ١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_

باب:31- بھگوڑے غلام کو کا فرکہنا

[228] منصور بن عبدالرحمٰن نے معنی سے روایت کی،

انھوں نے کہا کہ میں نے جربر دہائٹۂ کو کہتے ہوئے بنا:''جو

غلام اینے مالکوں سے بھاگ گیا، اس نے کفر کا ارتکاب

کیا یہاں تک کہان کی طرف لوث آئے۔'' (نہ یہ کہ

ابْنُ نُمَيْر - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ مِينُ لَفِر كَي بِقِيمَادِتِين ) بِين: (كمي كے) نسب يرطعن كرنا اور عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مِيت پُرُودِ رَكَرَنا ـُـ'' أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَب وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّت».

#### (المعجم ٣١) - (بَابُ تَسُمِيَةِ الْعَبُدِ الْآبق كَافِرًا) (التحفة٣٠)

[۲۲۸] ۱۲۲–(۲۸) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ مَّنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مُّوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ».

قَالَ مَنْصُورٌ: قَدْ وَاللهِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عِينَةٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرُولِي عَنِّي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ.

دومارهمسلمان ہو۔) منصورنے کہا: الله کی قتم! میر حدیث نبی اکرم مالی الم روایت کی گئی ہے لیکن میں ناپند کرتا ہوں کہ یہاں (بھرہ میں) مجھ سے یہ (اس طرح مرفوعاً) روایت کی جائے۔ ( کیونکہ بھرہ کے خارجی اس سے مطلق کفر کا استدلال

[229] داود نے شعبی سے، انھوں نے مطرت جریر والنا ے روایت کی کہرسول اللہ مُؤاثِیم نے فرمایا: '' جوغلام بھگوڑ اہو گیا تواس (کے تحفظ) سے (اسلامی معاشرے اور حکومت کی) ذمه داری ختم ہوگئی۔''

[۲۲۹] ۱۲۳–(۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبِقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ».

ك فاكده بيوى كيفيت بجوكافركي موتى بيكاس كتحفظ كي ذمدداري مسلمان حكومت برنبيس موتى -اى مشابهت ساس كافركها گيا\_ورنهوه خارج ازاسلام نبيس\_

کرس گے۔)

[۲۳۰] ۱۲۴-(۷۰) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُّغِيرَةَ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ:

2301مغیرہ نے شعبی سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت جرير بن عبدالله والثين من الثيام سے بيان كما كرتے تھے: ایمان کے احکام وسائل \_\_\_\_\_ × = دیارہ اسلام وسائل \_\_\_\_

كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَنْكُ . قَالَ: "إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ".

(المعجم٣٦) - (بَابُ بَيَانِ كُفُرِ مَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِالنَّوْءِ) (التحفة ٣١)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: فَقَالَ: "هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فِأَلْكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ اللهِ فَرَحْمَتِهِ، فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ اللهَ وَرَحْمَتِهِ، فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بالْكُوْكَ بِي وَكَافِرٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَرَكُنَا بِنَوْء كَذَا وَرَكُنَا بَنُوء كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بالْكُوكَ بَهِ اللهِ وَرَحْمَتِه بي مُؤْمِنٌ بالْكُوكَ بَهِ اللهِ وَرَحْمَتِه بي مُؤْمِنٌ بالْكُوكَ بَهِ اللّهِ وَرَحْمَتِه بي مُؤْمِنٌ بالْكُوكَ كَافِرٌ اللّهِ وَرَحْمَتِه بي مُؤْمِنٌ بالْكُوكَ كَافِرٌ اللّهِ وَرَحْمَتِه بي مُؤْمِنٌ بالْكُوكَ كَافِرُ اللّهِ وَرَحْمَتِه بي مُؤْمِنٌ بالْكُوكَ كَافِرُ اللّهَ اللّهِ وَرَحْمَتِه اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ يُّونُسَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا - وَهَبٍ عَنْ يُّونُسَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ وَاللهِ بْنِ عُنْبَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقٍ: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُحُمْ عَزَّ وَجَلًا؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ إِلَى مَا قَالَ رَبُحُمْ عَزَّ وَجَلًا؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ

'' جب غلام بھاگ جائے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔'' (جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔)

باب:32-اس مخص کا کفر جویہ کیے کہ ہمیں ستاروں کے طلوع ہونے سے بارش ملی

[231] حضرت زید بن خالدجهنی جانشؤے روایت ہے کہ رسول الله من المنظم في حديبي ك مقام يررات كو مون والى بارش کے بعد، ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:'' کیاتم جانتے ہوتمھارے رب نے کیا فر مایا؟''انھوں نے جواب دیا: اللہ اور اس کارسول بہتر جانبے والے ہیں۔آپ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (آج) میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پرایمان لانے والا اور ( کوئی میرے ساتھ ) کفر کرنے والا ہو گیا۔جس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پرایمان رکھنے والا اورستارے کے ساتھ کفر كرنے والا ہے اورجس نے بيكها كه بم يرفلان فلال ستارے ( کے غروب وطلوع ہونے ) کی وجہ سے بارش ہوئی ہوتو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے برایمان رکھنے والا ہے۔'' 2321 عبیدالله بن عبدالله بن عتب نے حدیث بیان کی كه حفزت ابو هريره والفُوُّ نے كہا: رسول الله مُلْقِيِّمُ نے فرمایا: '' کیاشمصیں معلوم نہیں کتمھارے ربعز وجل نے کیا فرمایا؟ اس نے فر مایا: جونعت بھی میں بندوں کو دیتا ہوں توان میں سے ایک گروہ (سے تعلق رکھنے والے لوگ)اس (نعمت) کے سبب سے کفر کرنے والے ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں: فلال ستارے (نے بہنعت دی ہے) یا فلاں فلاں ستاروں کے سبب سے (ملی ہے۔)''

عَلَى عِبَادِي مِنْ نَعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقُ [مِّنْهُمْ] بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: اَلْكَوْكَبُ وَبِالْكَوَاكِبِ». [۲۳۳] (...) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ: الْبِي الْمَحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْمَحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ، الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَا أَنْزَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مَنْ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ؛ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ أَنْزَلُ اللهُ الْغَيْثَ مَنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ؛ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ مَنْ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ؛ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ مُنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ؛ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ مُنَ النَّهُ الْغَيْثَ مَنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ؛ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ الْمُرَادِيِّ عَلَى اللهُ الْغَيْثَ اللهُ اللهُ اللهُ الْغَيْثَ اللهُ ال

(المعجم٣٣) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ مِّنَ الْإِيمَان وَعَلامَاتِهِ، وَبُغُضُهُمُ مِّنُ عَلامَاتِ النَّفَاقِ) (التحفة ٣٢)

[233] محمد بن سلمه مرادی نے اپنی سند سے اور عمر و بن سواد نے اپنی سند سے عمر و بن حارث سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جمیں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی ، انھوں نے رسول اللہ مٹاٹیل سے روایت کی ، آپ مٹاٹیل نے فرمایا: ''اللہ تعالی آسان سے برکت (بارش) نازل نہیں کرتا مگر لوگوں کا ایک گروہ ، اس کے سبب سے کا فر ہوجا تا ہے ، بارش اللہ تعالی اتارتا ہے (لیکن) پیلوگ کہتے ہیں: فلاں فلاں سارے نے (اتاری ہے۔)'

اور مرادی کی روایت کے بید الفاظ ہیں: ''فلال فلال ستارے کے باعث (اتری ہے۔)''

[234] حفرت ابن عباس بھ شخات روایت ہے کہ رسول اللہ من شخ کے دور میں لوگوں کو بارش سے نوازا گیا تو نی اکرم من شخ کے فرمایا: ''لوگوں میں سے پھی شکر گزار ہو گئے ہیں اور پھی کافر (ناشکر ہے)، (بعض) لوگوں نے کہا: یہ اللہ کی رحمت ہے اور بعض نے کہا: فلال فلال نوء (ایک ستارے کا غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی) مجی نگل۔'' غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی) مجی نگل۔'' (این عباس ٹائش) فرماتے ہیں: اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ''میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی شم کھا تا ہوں۔'' (سے لے کر) اس آیت تک: ''اورتم اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ تم اس کی مکذیب کرتے ہو۔''

باب:33-اس بات کی دلیل کدانصاراور حضرت علی تفاقلاً سے محبت ایمان اوراس کی علامات میں سے ہے اور ان سے بغض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے

[٢٣٥] ١٢٨-(٧٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّنَنَا مُجَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: شَعْبُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "آيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُنَافِقِ: بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُؤْمِنِ.

[٢٣٦] (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِ. الْحَارِثِ: الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: احُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ».

[۲۳۷] ۱۲۹-(۷۰) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُعَاذِ عَ وَحَدَّثَنَا حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَ وَحَدَّثَنَا عَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْقٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَادِ: ﴿لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اللهُ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ أَخَبَهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَخَبَهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَخَبَهُمْ أَخَبَهُمْ أَخَبَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ ».

قَالَ شُغْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيٍّ. سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ!.

[۲۳۸] ۱۳۰-(۷٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ

[235] عبدالرحن بن مهدی نے شعبہ سے حدیث سنائی، انھوں نے عبداللہ بن جبر سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو کئی گئی ہے۔ نے حضرت انس ڈاٹٹو کئی کہا: رسول اللہ مکاٹٹو کئی کہا: رسول اللہ مکاٹٹو کئی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار سے مجت کرنا ہے۔''

[236] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹو نے فرمایا: "انسار سے عبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اوران سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔''

[237] شعبہ نے عدی بن ثابت سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء دہائی کو نبی اکرم مُلاکی ہے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا: ''ان سے محبت نہیں کرتا گر وہی جومومن ہے اور ان سے بغض نہیں رکھتا گر وہی جومنا فق ہے۔ جس نے ان سے محبت کی ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے بغض رکھتا ہے۔''

شعبہ نے کہا: میں نے عدی سے پوچھا: کیاتم نے سے روایت براء دائٹو سے نی ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: انھوں نے یہ محمی کو سائی تھی۔

[238] حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مائٹٹ نے فرمایا: '' کوئی ایسا آدمی انصار سے بغض نہیں رکھے گاجواللہ تعالی اور قیامت برایمان رکھتا ہے۔''

١-كِتَابُ الْإيمَانِ : يُّوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

[٢٣٩] (...) (٧٧) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر».

[240] حضرت على والنفؤن كيها: اس ذات كي قتم جس نے دانے کو بھاڑ ااورروح کو تخلیق کیا! نبی اُئی سُالی اُ نے مجھے بناویا تھا کہ''میرے ساتھ مومن کے سواکوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کےسواکوئی بغض نہیں رکھےگا۔''

[239] حفرت الوسعيد رفائن سے روایت ہے کہ رسول

الله مَا يُنْزُمُ نِهِ فَرِمايا: ' كُونِي شخص انصار سے بغض نہيں ركھ سكتا جو

الله تعالى اورآ خرت كے دن يرايمان ركھتا ہو۔'

[۲٤٠] ۱۳۱–(۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَغْمَش؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى-وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَّالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ [الْأُمِّيُّ] يَبْلِيُّو إِلَىَّ: «أَنْ لَّا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَّلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ».

کے فائدہ: پچھلے متعددا بواب میں دل اور دیگراعضاء کے بہت سے اعمال کا ذکر ہے جو کا فروں کے اعمال جیسے ہیں۔ان پر لفظ کفر کا اطلاق کیا گیالیکن بیسب ایسے اعمال ہیں جن سے توبہ کرنے پر مغفرت مل جاتی ہے۔ان کا ارتکاب ایسا کفرنہیں جس پر ارتداد کی سزا دی جاسکے، نہ ان کے ارتکاب کے بعد از سرنومسلمان ہونا اور بیوی ہے دوبارہ نکاح کرنا ہی ضروری ہے۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان كارتكاب سايمان مس نقص ياكى واقع موجاتى ب\_ايمان بالكل رخصت نهيس موتا\_

> (المعجم ٣٤) - (بَابُ بَيَان نُقُصَان الإيمَان بنَفُص الطَّاعَاتِ، وَبَيَان اِطَّلاق لَفُظِ الْكُفُرَ عَلَى غَيْرِ الْكُفُرِ بِاللَّهِ، كَكُفُرِ النَّعُمَةِ **وَالُحُقُوق**) (التحفة٣٣)

باب:34-الله كي اطاعت مير كمي كي وجه ہے ايمان میں کی ہوجاتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کےساتھ صریح کفر کے علاوہ دوسر ہے امور،مثلاً:اس کی نعمتوں اورحقوق کے کفران ( ناشکری ) کوبھی کفریتے عبیر کیا گیاہے

[241]لیث نے ابن ہاولیٹی سے خبر دی کے عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رہائٹھاسے اور انھوں نے رسول الله تَالَيْمُ سے روایت کی که آپ نے فرمایا: "اے عورتوں کی جماعت! تم صدقه كياكرو، اورزياده سے زياده استغفار كياكرو، کیونکہ میں نے دوز خیوں میں اکثریت تمھاری دیکھی ہے۔" ان میں سے ایک دلیراور مجھ دارغورت نے کہا: اللہ کے رسول! ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہاری (كيول) ٢٠٠٤ آپ نے فرمايا: " تم لعنت بهت جميعتي ہواور خاوند کا کفرانِ (نعمت) کرتی ہو، میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند مخص برغالب آنے میں تم سے بوھ كركسي كونبيس ويكها-''اس نے يو جها؟ اے اللہ كے رسول! عقل ودین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "عقل میں کمی سے ہے کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، یہتو ہوئی عقل کی کمی اوروہ (حیض کے دوران میں) کی راتیں (اوردن) گزارتی ہے کہ نمازنہیں پڑھتی اور رمضان میں بےروز ہ رہتی ، ہے توبید ین میں کی ہے۔"

فاکدہ: عقل سے مراد صرف سوچنا سمجھنا ہی نہیں ، حافظ، ہرتم کے امور کی طرف بکسال توجہ ، جذبات پر قابواور بہت سے امور عقل میں شامل ہیں۔ عورت فطری طور پر ان میں سے بعض امور میں مرد سے نبتنا پیچھے ہے۔ لین دین ، حساب کتاب وغیرہ کے معاملات میں گواہی کے لیے جزئیات کی طرف توجہ کے ارتکازاور یا دواشت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے عام عورتوں سے اس کی تو تعنہیں رکھی جاسکتی ، اس لیے عورتوں کو یہ ہوات دی گئی ہے کہ گواہی میں عورت دوسری سے مدد لے سکے۔ جومعاملات فطری طور پر عورتوں سے متعلق ہیں ان میں وہی کمال رکھتی ہیں ، ان میں مردان سے پیچھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ تُل اللہ عالی کے خورتوں کوخودا حسانی اور استعفار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پہلوکا ذکر فرمایا جس میں وہ کم ہیں۔

[۲٤٢] وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٢٤٣] (٨٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلِحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ

[242] (لیث کے بجائے) بکر بن مضرنے ابن ہاد ہے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی ۔

[243] عیاض بن عبداللہ نے حضرت ابوسعید خدری واللہ اسے اور انھوں نے بی اکرم مُلِ اللہ اسے اور (سعید)مقبری نے

أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ ح: وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ حُجْدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ بِعِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الْمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الْبَيْ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْنَبِي عَلَيْهِ الْمُعْلَى مَعْنَى عَدِيثِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الْمِنْ مُوالِي مَعْنَى عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَمْرَ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(المعجمه ٣) - (بَابُ بَيَانِ إِطُلَاقِ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى مَنُ تَرَكَ الصَّلَاقَ (التحفة ٣٤)

باب:35-نماز جھوڑنے والے پر لفظ كفر كا اطلاق كرتا

[244] الوبكر بن الى شيبه اور الوكريب نے كها: جميں

ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوصالح

سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹڈ سے روایت کی ، انھوں

نمازاسلام کارکن ہے۔اس کا ترک بچھی احادیث میں ذکر کیے گئے متعدد گناہوں سے زیادہ تھین ہے۔اس پرجس کفر کا اطلاق کیا گیاوہ ان کے کفر سے بڑا کفر ہے، چربھی اس سے تو بداور آیندہ نماز کی پابندی سے انسان اچھا مسلمان بن جا تا ہے،اسے دوبارہ اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔جونماز کا مشکر ہے اسے از سرنواسلام لانے کی ضرورت ہے۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، إِغْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي! - أُمِرَ يَا وَيْلِي! - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَا النَّارُ».

نے کہا: رسول اللہ مَا الله مَ

[٧٤٥] (...) وَحَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

ا ہمان کے احکام ومسائل 🗄

التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ النَّبِي عَلَيْهِ لَهُ الصَّلَاةِ".

[۲٤٧] (..) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ابْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

[247] ابوز پیر نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر تائفہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مائٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا: '' آ دی اور شرک و کفر کے درمیان (فاصلہ مثانے والاعمل) نماز چھوڑ تا ہے۔'' (اس روایت میں إِنَّ '' بے شک' کا لفظ نہیں، باتی وہی ہے۔)

[246] ابوسفیان سے روایت ہے، انھول نے کہا: میں

نے حضرت حابر دائٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول

الله ناتيم كوييفرمات موس سنا: "ب شك آدمي اورشرك و

کفرے درمیان (فاصله منانے والاعمل) نماز کاترک ہے۔''

کے فائدہ: ایمان اور عمل کو الگ الگ قرار دینا درست نہیں۔ ایمان لانا خود ایک عمل ہے جس میں دل، زبان اور دوسرے اعضاء اپنے اپنے اعمال کے ذریعے سے شریک ہوتے ہیں۔

(المعجم٣٦) - (بَابُ بَيَانِ كُوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ) (التحفة٣٥)

[٢٤٨] ١٣٥-(٨٣) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالً: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةِ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةِ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿ اللهِ عَيْلِةِ عَزَّوجَلَّ \* قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿ اللهِ عَنْ رَعَايَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ اللهِ وَرَسُولِهِ \* قَالَ: وَاللهِ وَرَسُولِهِ \* .

# باب:36-الله تعالى برايمان لا ناسب سے افضل عمل ہے

 محمد بن جعفر کی روایت میں''اللہ اوراس کے رسول پر ایمان'' کے الفاظ ہیں۔

> [۲٤٩] وَحَدَّنَيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[249] (ابراہیم بن سعد کے بجائے) معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّنَنَا هِشَامُ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّنَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ؛ ح: وَحَدَّنَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْفِيِّ، ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ وَالْجِهَادُ اللهِ عَنْلَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا نَمَنَا اللهِ قَالَ: "أَيُّ الرُّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَيُّ الرُّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "تَعِينُ صَانِعًا أَوْ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "تَعْنَ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: قَلْكَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَنْتُمْ فَنْ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: "تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةً مِّنْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[۲۵۱] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْبُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ حَبِيبٍ مَّوْلَى عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِح، عَنْ أَبِي ذَرً عُنِ النَّبِيِّ بَيْحُوهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَتُعِينُ عَنِ الشَّيِيِّ بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَتُعِينُ الصَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ».

[251] (ہشام کے بجائے) عروہ بن زبیر کے آزاد کردہ فلام حبیب نے سابقہ سند سے بھی روایت بیان کی، فرق صرف بیہ کہ انھول نے (تُعِینُ صَانِعًا کی کاریگر کے بجائے) فَتُعِینُ الصَّانِعَ (الف لام کے ساتھ) کہا ہے۔

آبِي شَنْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّبْبَانِيِّ، أَبِي شَنْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّبْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ غَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ صَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: شَالًا لَكُنْ تَلَمُ اللهِ عَالَ: قَالَ: قُلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ. اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[۲٥٣] ١٣٨-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "الطَّلَاةُ عَلَى مُواقِيتِهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ: "بِرُّ مُواقِيتِهَا اللهِ اللهِ عَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ عَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: "بِرُّ اللهِ عَالَ: "اللهِ عَالَ: "اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٢٥٤] ١٣٩ - (...) وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَسْبَرِيُ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَشْبَرِيُ : حَدَّنَنَا أَبِي : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرِ و الشَّيْبَانِيَّ قَالَ : حَدَّثَنِي صَاحِبُ لهذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: دَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ قَالَ : «اَلصَّلاةُ عَلَى وَفْتِهَا» قُلْتُ : ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ "ثُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ» وَفْتِهَا» قُلْتُ : ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ : عَدَّثَنِي بِهِنَ ، وَلَو اسْتَزَذْتُهُ لَزَادَنِي .

[252] (ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی) شیبانی نے ولید بن عیزار سے، انھوں نے سعد بن ایاس ابو عمروشیبانی سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دلائو سے دوایت کی کہ میں نے رسول اللہ سے بوچھا: کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔'' میں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔'' میں نے بوچھا: پھر کون سا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔'' میں نے مزید بوچھا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ برگرال نہ گزرے۔

[253] ابو یعفور (عبدالرجمان بن عبید بن نسطاس) نے ولید بن عیر ارکے حوالے سے ابوعم وشیبانی سے صدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جائے ہے۔ ووایت کی، انھوں نے کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے نبی! کون ساممل جنت سے زیادہ قریب (کر دیتا) ہے؟ فرمایا: "نمازیں اپنے اوقات پر پڑھنا۔" میں نے پوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیا؟ فرمایا: "والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا۔" میں نے پوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیا؟ فرمایا: "اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔"

[254] عبيدالله كو والد معاذ بن معاذ عبرى نے كہا:

ہميں شعبہ نے وليد بن عيز ارسے حديث بيان كى، انھوں نے

ابوعمروشيانى كو كہتے ہوئے سنا كہ جھے اس گھر كے مالك نے

حديث سناكى (اورعبدالله بن مسعود ولا الله مل للے اشاره

كيا) انھوں نے كہا: ميں نے رسول الله مل للے اللہ على الله على وقت پر پر هنا۔ "ميں نے بوچھا: پھركون سا؟ فرمايا: "پھركون سا؟ فرمايا: "پھرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود ولا الله على مايا؛ فرمايا: "پھرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود ولا الله على مايا؛ فرمايا: "پھرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود ولا الله على مايا؛ فرمايا: "پھرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود ولا الله على مايا؛ فرمايا: "پھرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود ولا الله على مايا؛ فرمايا: "پھرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود ولا الله على الله على مايا؛ فرمايا: "پھرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود ولا الله على مايا كے الله على مايا كليا كے الله على الله

نے) کہا: آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتاتے۔

[ ٢٥٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ،

[255] شعبہ سے ان کے ایک اور شاگر دھر بن جعفر نے ای سند سے یہی روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا: ابوم وشیبانی نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ کے گھر کی طرف اشارہ کیالین جار سے سامنے ان کا نام نہ لیا۔

[٢٥٦] ١٤٠-(...) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[256] ابوعمروشیانی سے ان کے ایک اور شاگردسن بن عبیداللہ خالفہ فاللہ فال

> (المعجم٣) - (بَابُ بَيَانِ كُوُنِ الشَّرُكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ أَعُظَمِهَا بَعُدَهُ (التحفة٣)

باب:37-شرک تمام گناموں سے بدتر ہے،اس کے بعد بڑے برے گناہ کون سے ہیں؟

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحَقُ: أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَقَالَ عُنْمَانُ: حَدَّنْنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلْهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ تُمْثَ لَهُ: إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَذَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» - قَالَ - قُلْتُ:

[257] منصور نے ابو واکل ہے، انھوں نے عمرو بن شرحیل ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹنے سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علی آئی ہے ہو چھا:
"اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا:
"یہ کہتم اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بناؤ جبکہ شمیس ای (اللہ)
نے پیدا کیا ہے۔" میں نے عرض کی: واقعی یہ بہت بڑا (گناہ)
ہے، کہا: میں نے ہو چھا: پھر کون سا؟ فرمایا:" یہ کہتم اس ڈر سے اپ چھا: پھر کون سا؟ فرمایا:" یہ کہتم اس ڈر سے اپ چھا: پھر کون سا؟ فرمایا:" پر دی گا۔" کہا:

[الفرقان: ٦٨].

#### بیوی کےساتھ زنا کرو۔''

[258] (منصور کے بجائے) اعمش نے ابو واکل سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ داللہ کے رسول! اللہ کے ہاں نے کہا: ایک آ دی نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک (بناکر) پکارو، حالانکہ ای (اللہ) نے سمیس پیدا کیا ہے۔'' اس نے بوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: '' یہ کہ تم اپنے بچکو اس ڈر سے آل کردو کہ وہ تمھارے ساتھ کہ تم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کردو کہ وہ تمھالے اللہ کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرد۔'' اللہ تعالی نے اس کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرد۔'' اللہ تعالی نے اس کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرد۔'' اللہ تعالی نے اس کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرد۔'' اللہ تعالی نے اس کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرد۔'' اللہ تعالی نے اس کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرد۔'' اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کی اورکو معبود (بنا کر) نہیں پکارتے اور کی جان کو جے (قل کرنا) اللہ نے حرام تھ ہرایا ہے، حق کے بغیر تن نہیں کرتے اور جوزنا نہیں کرتے (وہی رخمان کے مومن بند ہے کر سے اور جوزنا نہیں کرتے (وہی رخمان کے مومن بند ہے ہیں۔) اور جوان (کاموں) کا ارتکاب کرے گا، وہ خت گناہ (کی سزا) سے دو چار ہوگا۔''

ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ».

#### باب:38- كبيره گنامول اوران ميں سے بھى سب سے بڑے گنامول كابيان

[259] حضرت ابوبكره دائف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم رسول الله خائف کی خدمت میں حاضر سے تو آپ نے فرمایا: ''کیا میں شخصیں کبیره گناہوں میں سے سب سے بوٹ کانہوں کی خبر نہ دوں؟''(آپ نے یہ تین بارکہا) پر فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور

### (المعجم٣) – (بَابُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا) (التحفة٣٧)

[۲۰۹] ۱٤٣ (۸۷) حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللهِ أَنَا لَكُنَّا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَر

الْكَبَاثِرِ؟ - ثَلَاثًا -: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ - » وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتْمَ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ!

آ ۲٦٠] ١٤٤ - (٨٨) وَحَدَّنَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنِي عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْلَقُ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: "اَلشَّرْكُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْلَقُ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: "اَلشَّرْكُ بَاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّقْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

جوٹی گواہی دینا (یا فرمایا: جموف بولنا) ' رسول الله مَلَاقِمُمُّا (پہلے) ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے، پھرآ پسیدھے ہوکر بیٹھ گئے اوراس بات کود ہراتے رہے حتی کہ ہم نے (دل میں) کہا: کاش! آپمزیدندد ہرائیں۔

[260] خالد بن حارث نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس جائے گئے سے اور انھوں نے بی سکاٹیٹر سے کبیرہ گنا ہوں کے بارے میں خبر دی ، آپ نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرتا ، والدین کی نافرمانی کرنا ، کسی جان کو (ناحق ) قتل کرنا ، اور چھوٹ بولنا۔''

[261] محمد بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم سے عبیداللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک واللہ تا بیائی نے بڑے گنا ہوں کا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ تا بیائی نے بڑے گنا ہوں کا تذکرہ فر مایا (یا آپ سے بڑے گنا ہوں کے بارے میں سوال کیا گیا) تو آپ نے فر مایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق تل کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔'' (پھر) آپ نے فر مایا: ''کیا شمصیں کبیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ فر مایا: ''حموثی کو ابی دینا)'' بناوں؟''فر مایا: 'حموثی کو ابی دینا)'' شعبہ کا قول ہے: میرا ظنِ غالب یہ ہے کہ وہ ''حموثی گواہی دینا)'' شعبہ کا قول ہے: میرا ظنِ غالب یہ ہے کہ وہ ''حموثی گواہی'' ہے۔

کے فائدہ: کیونکہ جھوٹ دوسرے گنا ہول کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ جھوٹی گواہی بھی جھوٹ ہے اور دوسرول کے بڑے جرائم پر بردہ پوٹی کا ذریعہ ہے یاکسی کونا حق نقصان پہنچانے کا۔

﴿ إِخْتَنِيُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ﴿ قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ ! وَمَا هُنَ ؟ قَالَ: ﴿ اَلشَّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ .

[۲٦٣] ١٤٦ - (٩٠) حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا:
قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ" قَالُوا:
يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ:
انْعَمْ، يَسُبُ أَبًا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ".

[٢٦٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم٣٩) - (بَابُ تَحُرِيمِ الْكِبُرِ وَبَيَانِهِ) (التحفة٣٨)

[٢٦٥] ١٤٧ - (٩١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَخْيَى بْنِ حَمَّادٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ

قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا (بھاگ جانا) اور پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراثی کرنا۔''

[263] (یزید بن عبدالله) ابن باد نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حید بن عبدالله) ابن باد نے سعد بن ابراہیم عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عاص ڈائٹھ اسے روایت کی کدرسول الله علی الله علی الله بن الله کا این والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔'(صحاب) کہنے گئے: اے الله کے رسول! کیا کوئی آ دی این والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا:'' ہاں! انسان کسی کے باپ کوگالی دیتا ہے۔ جب یہ باپ کوگالی دیتا ہے۔ جب یہ کسی کی مال کوگالی دیتا ہے۔ جب یہ کسی کی مال کوگالی دیتا ہے۔''

[264] شعبہ اور سفیان نے بھی سعد بن ابراہیم سے ای سند کے ساتھ ای طرح صدیث بیان کی ہے۔

### باب:39- تكبرى حرمت كابيان

[265] کی بن حماد نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابان بن تغلب سے مدیث سائی، انھوں نے فضیل بن عمر وفقیمی ہے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے انھوں نے المجاز کے مائیڈ کا میں معدد دیا تھا سے اور انھوں نے نبی کریم مائیڈ کا معرت عبداللہ بن مسعود دیا تھا سے اور انھوں نے نبی کریم مائیڈ کا

أَبَانَ بْنِ تَغْلَبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: "لَا يَدْخُلُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ " قَالَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ " قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُ وَنَعْمُطُ النَّاسِ ". الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ".

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ - قَالَ مِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ لللهِ عَلْيةِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ كِيْرِيَاءً».

آلاً ١٤٩] ١٤٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ ابْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا عَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِّنْ كِبْر».

(المعجم ٤٠) -- (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنُ مَّاتَ لاَ يُشُوِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ مَنُ مَّاتَ مُشُوِكًا دَخَلَ النَّارَ) (التحفة ٣٩)

سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔' ایک آ دمی نے کہا: انسان چاہتا ہے کہ اس کے کیڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرما تا ہے۔ تکبر جق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو تقیر سمجھنا ہے۔'

[266] الممش نے ابراہیم نخعی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹ نے کہا: رسول اللہ سائٹ کے دایا: ''کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، آگ میں داخل نہ ہوگا اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، دنت میں داخل نہ ہوگا۔''

[267] ( یکی کے بجائے ) شعبہ کے ایک اور شاگرد ابوداود نے سابقہ سند کے ساتھ حفزت عبداللہ ( بن مسعود ) والتہ اللہ ساتھ نے فر مایا: "ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔"

باب:40- جوشخص اس حالت میں مرا کہاں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھبرایا، وہ جنت میں داخل ہوگااورا گرشک کی حالت میں مر گیا تو آگ میں داخل ہوگا

ایمان کے احکام ومسائل 🕟 📰

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ - يَقُولُ: "مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ بَاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ فَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: اللَّهِ عَلَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَشُولَ اللهِ! مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَّاتَ بُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ اللهَّاعِرِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: اللهَّاعِرِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيمَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ.

[268] عبداللہ بن نمیر اور وکیج نے آخمش ہے، انھوں نے شقیق ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ جانفؤ سے روایت کی (وکیج نے کہا: عبداللہ بن مسعود بڑا تی ہے کہا: رسول اللہ می تی ہے نہا: عبداللہ بن مسعود نے کہا: عبد اللہ بن مسعود نے کہا: عبد اللہ سے ساتھ کی چیز کو ''جو شخص اس حالت میں مراکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک تھراتا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔'' اور میں (عبداللہ) نے کہا: جو اس حالت میں مراکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔'

[269] ابوسفیان نے حضرت جابر رٹائٹؤ سے روایت کی کہ
ایک آ دمی نبی اکرم ناٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
یو چھا: اے اللہ کے رسول! واجب کرنے والی دو با تیں
کون می ہیں؟ آپ نے جواب دیا: ''جوکسی چیز کواللہ کے
ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو
اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک تھہراتے ہوئے مرا، وہ دوز خ
میں داخل ہوگا۔'' یعنی تو حید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور
شرک دوز خ کو۔

[270] ابوابوب غیلائی سلیمان بن عبیدالله اور حجاج بن شاعر نے کہا: ہمیں عبدالملک بن عمر و نے حدیث سنائی ، انھول نے کہا: ہمیں فرّ ہ نے ابوز ہیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبدالله والله والله سائل کہ میں نے رسول الله سکا فیا کم میں نے رسول الله سکا فیا کم میں نے رسول الله سکا فیا کم میں الله سے ملے کہ یہ رماتے ہوئے ساز جو کوئی اس حالت میں الله سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر کیٹ بیں تھم راتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ سے اس حالت میں ملاکہ اس کے ساتھ کسی جیز کوشر کے میں داخل ہوگا اور جواللہ سے اس حالت میں داخل ہوگا۔''

ابوابوب کی حدیث کالفاظ میں: ابوزبیرنے (حُدَّنَنَا جَابِرِ"، جابر نے میں حدیث سالی 'کے بجائے )عَنْ جَابِر

[۲۷۱] (..) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

الْمُنَّىٰ وَابْنُ بَشَارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُنَّنِى: حَدَّنَنَا - الْمُنَّىٰ وَابْنُ بَشَارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُنَّنِى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاصِلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَاً، أَنَّهُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلاً، أَنَّهُ مَنْ فَالَ: وَإِنْ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّيِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَحَلَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّيِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةُ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنْى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ

آلاً آلاً آلاً آلاً آلاً آلاً عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَرَّاشٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبِي: عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ؛ أَنَّ يَعْمُر حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسُودِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسُودِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسُودِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ وَلَا أَنْ أَبَا الْأَسُودِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ وَلَا أَنْ أَبَا الْأَسُودِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ أَلَ أَنْ أَبَا الْأَسُودِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ وَلَا أَنْ أَبَا الْأَسُودِ الدِّيلِيَّ وَهُو نَائِمٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَصُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُو وَهُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُو فَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ الْنَهُ مُ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَا وَاللهَ ثُمَّ مَاتَ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَالْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَالْتُهُ مُنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَى الْتَلَاتُ الْمُؤْلِدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ لَلْكَ الْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

''جابرے روایت ہے''کے الفاظ سے صدیث بیان کی۔ [271] (قرہ کے بجائے) ہشام نے ابوز بیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹھا کی صدیث سائی: بے شک اللہ کے نبی طالی نے فرمایا ..... (آگے) سابقہ روایت کے مانند ہے۔

[272] معرور بن سوید نے کہا: میں نے حضرت ابوذر دی اللہ کو نبی نگافیا ہے حدیث بیان کرتے ہوئے سا کہ آپ نگافیا نے فرمایا: ''میرے پاس جبریل علیا آئے اور جھے خوش خبری دی کہ آپ کی امت کا جوفر داس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہیں تھبرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔''میں (ابوذر) نے کہا: چا ہے اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ نگافیا نے فرمایا: ''اگر چہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔''

[273] ابواسود ویلی نے بیان کیا کہ حضرت ابوذر شائن کے اس سے صدیث بیان کی کہ میں نجی اکرم خافی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑا اوڑ ہے ہوئے سور ہے سے میں چرحاضر خدمت ہوا تو (ابھی) آپ سوئے ہوئے سے سے، میں چر (تیسری دفعہ) آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں پھر (تیسری دفعہ) آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا: ''کوئی بندہ نہیں جس نے لا الله الله کہا اور پھرای پرمرا مگروہ جنت میں داخل ہوگا۔' میں نے پوچھا: اگر چاس نے زنا کیا ہواور کوری کی ہو' آپ نے جواب دیا: ''اگر چاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو' میں نے پھر کہا: اگر چاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو' آپ نے فرمایا: ''اگر چاس نے زنا کیا ہواور ہوری کا ہوری کی ہو' آپ نے فرمایا: ''اگر چاس نے زنا کیا ہواور ہوری کا ہوری کی ہو' آپ نے فرمایا: ''اگر چاس نے زنا کیا ہواور ہوری کا مرتبہ آپ نے فرمایا: ''آپ نے تین دفعہ بھی جواب دیا، پھر چوشی مرتبہ آپ نے فرمایا: '' بیا ہے ابوذرکی ناک خاک آلود ہو۔''

سَرَقَ»، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى رَغْم أَنْفِ أَبِي ذَرٌّ " قَالَ ، فَخَرَجَ أَبُو ذَرٌّ ، وَّهُوَ الْمِاتِ تَصْ عَلِي البودر كَا نَاكُ فَاك آلوه وا يَقُولُ: وَإِنْ رَّغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

ابواسود نے کہا: ابوذر ( آپ کی مجلس سے ) نکلے تو کہتے

#### (المعجم ١٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ (التحفة ٤٠)

[٢٧٤] ١٥٥-(٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ رُمْحٍ -وَّاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ - : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ ،

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْيِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَّقِيتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ، فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللهِ! بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلُهُ» قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي، ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا ، أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :

الَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ،

وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ».

[٢٧٥] ١٥٦-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٌ:

#### باب:41- كافركة لا إله إلا الله كهه دين ك بعدائ لرناحرام ہے

[274]لیث نے ابن شہاب (زہری) سے، انھوں نے عطاء بن پزیدلیثی ہے روایت کی کہ مقداد بن اسود دانشؤنے عبیدالله بن عدی بن خیار کوخردی که انھوں نے عرض کی: اے الله کے رسول! مجھے بتایئے کہ اگر کا فروں میں سے کسی محض ہے میراسامنا ہو، وہ مجھ ہے جنگ کرے اور میرے ایک ہاتھ يرتكوار كى ضرب لگائے اوراسے كاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بياؤ ك ليكى ورخت كى آ را اوركم: من في الله ك لي اسلام قبول کرلیا تو اے اللہ کے رسول! کیا پیکلہ کہنے کے بعد میں اے قبل کردوں؟ رسول الله تلکی فرمایا: "اے قبل نه كرو- " انھوں نے كہا: ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہوا دراسے کاٹ ڈالنے کے بعد ہی كلمه كياتوكيامي اتقل كردون؟ رسول الله مَا يُلِيم في مايا: ''اسے قتل نہ کرو۔اگرتم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمھارے اس مقام پر ہوگا جس پرتم اے لل كرنے سے يہلے تھے اورتم اس جگہ ہوگے جہال وہ پیکلمہ کہنے سے پہلے تھا۔"

[275] امام مسلم بطلف نے معمر، اوزاعی اورابن جریج کی الگ الگ سندوں کے ساتھ زہری ہے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی ، اوزاعی اورابن جریج کی روایت میں (لیف کی) مابقىمدىكى طرح أَسْلَمْتُ لِلَّهِ "سِي الله كي اليام لے آیا" کے الفاظ ہیں جبکہ معمر کی روایت میں پیالفاظ ہیں:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا "جب مين نے جاہا كائے آل كردوں تواس نے لا إله إلا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الله كهديا۔ (دونوں كا حاصل ايك ہے۔)

[276] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا:
مجھے عطاء بن پزیدلیثی جندئی نے بیان کیا کہ عبیداللہ بن عدی
بن خیار نے اسے خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر و (ابن اسود)
کندی ڈائٹو نے ، جو بنوز ہرہ کے حلیف تھے اوران لوگوں میں
شامل تھے جھوں نے رسول اللہ مٹائٹو کے ساتھ (غزوہ) بدر
میں شرکت کی تھی ، عرض کی: اے اللہ کے رسول! بتا ہے اگر
میں شرکت کی تھی ، عرض کی: اے اللہ کے رسول! بتا ہے اگر
کافروں میں سے ایک آ دمی سے میراسا منا ہوجائے ۔۔۔۔۔ آ گے
الیے بی ہے جیسے لیث کی (روایت کردہ) سابقہ صدیث ہے۔

[277] ابوبر بن ابی شیب نے کہا: ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سائی اور ابوکریب اور اسحاق بن ابرا ہیم نے ابومعا ویہ سے اور انحوں نے دونوں (ابومعا ویہ اور ابو خالد) نے آئمش سے ، انھوں نے ابوظیان سے اور انھوں نے حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹنا سے روایت کی (حدیث کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں) کہا: رسول اللہ طاقی نے ہمیں ایک چھوٹے سے لشکر میں (جنگ کے لیے) بھیجا، ہم نے صبح صبح قبیلہ جہینہ کی شاخ خرقات پر جملہ کیا، میں نے ایک آ دمی پر قابو پالیا تو اس نے لا اللہ الا اللہ کہد یالیکن میں نے اسے نیز ہ مار دیا، اس بات سے میر کے دل میں کھڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نی تائی ہے کیا، اس پر رسول اللہ طاقی ہے نے فرمایا: ''کیا اس نے لا اللہ الا اللہ اس پر رسول اللہ طاقی ہے نے فرمایا: ''کیا اس نے عرض کی: اللہ کہا اور تم نے اسے تی کردیا؟''میں نے عرض کی: اللہ کہا اور تم نے اسلح کے ڈر سے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا الْأُوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَٰهٍ - كَمَا قَالَ اللَّيْثُ لِفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ - كَمَا قَالَ اللَّيْثِيُ فَفِي حَدِيثِهِ ] - وَأَمَّا مَعْمَرٌ - فَفِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَرَمَلَةُ بْنُ يَرِيدَ يَحْلِي : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَلَيْدُ اللهِ بْنَ عَدِي يُونُسُ عَلَيْدُ اللهِ بْنَ عَدِي بْنِ عَلَى اللهِ بْنَ عَدِي بْنِ عَلَى اللهِ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ عَمْرِو ابْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ عَمْرِو ابْنَ وَكَانَ مَمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَا لَبْنِي زُهُونَ اللهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ وَيَقِيْقُ وَاللهِ وَكَانَ مَمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ وَيَقِيْقً وَلَكَ أَلُونُ اللهِ اللهِ وَكَانَ مَمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ وَيَقِيْقُ وَكُولَ لِمِثْلُ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

الركارية المحارفة المورد المحدد الله المحدد المحدد

199

''تو نے اس کا دل چرکر کیوں نہ دیکھ لیا تا کہ صیب معلوم ہو جاتا کہ اس نے (دل ہے) کہا ہے یانہیں۔' چرآ پ میر سے سامنے سلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ (کاش!) میں آج ہی اسلام لایا ہوتا (اور اسلام لانے کی وجہ ہے اس کلمہ گو کے قل کے ظیم گناہ ہے بری ہوجاتا۔) میں وجہ ہے اس کلمہ گو کے قل کے ظیم گناہ ہے بری ہوجاتا۔) البطہ کی قتم اکمی اسلام لانے والے گوتی نہیں کروں گا جب تک اللہ کی قتم اکمی اسلام لانے والے گوتی نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین ، یعنی اسامہ اسے قل کرنے پر تیار نہ ہوں۔ ابوظہیان نے کہا: اس پر ایک آ دمی کہنے لگا: کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں: ''اور فلیان ان ہے جنگ لڑ وحتی کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے۔'' تو حفر ہے سعد ڈلائونے نے جواب دیا: ہم فقنہ تم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فقنہ برپا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فقنہ برپا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فقنہ برپا کی خاطر لڑنا جا ہے ہو۔

فائدہ: یاس دور کی گفتگو ہے جب حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف برسر پیار تھے اوراس کی وجہ سے مسلمانوں میں خانہ جنگی ہورہی تھی، پچھ صحابہ اس دور میں گوشنشیں رہے۔ وہ کسی بھی مسلمان کے تل میں خود کو ملوث نہ کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ اسامہ جائٹوئنے یہ بات براہ راست رسول اللہ مُؤاثِونا سے بی اور مجھی تھی، اس لیے حضرت سعد جائٹوئا نے یہی موقف اختیار کیا کہ اس سلسلے میں وہ حضرت اسامہ جائٹوئا کی بیروی کرس گے۔

الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ: الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ: حَدَّثَنَا أَبُو ظِبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَا ابْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَا اللهَ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَطَعَنْتُهُ الْأَنْصَارِيُ وَطَعَنْتُهُ اللَّانِصَارِيُ وَطَعَنْتُهُ اللَّانْصَارِيُ وَطَعَنْتُهُ اللَّانِي وَلَعَنْتُهُ بَعْدَ مَا النَّبَى عَيْنِ فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا النَّبَى عَلَيْ فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا النَّبَى عَلَيْ فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا النَّبَى عَلَيْ فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا

[278] حسین نے کہا: ہمیں ابوظیان نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ ڈاٹٹو کوحدیث بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے ہمیں جہینہ کی شاخ (یا آبادی) حرقہ کی طرف بھیجا، ہم نے ان لوگوں پرضی کے وقت حملہ کیا اور انھیں شکست وے دی، جنگ کے دوران میں ایک انساری اور میں ان میں سے ایک آ دی تک پہنچ گے میں ایک انساری اور میں ان میں سے ایک آ دی تک پہنچ گے جب ہم نے اسے گھیر لیا (اوروہ حملے کی زد میں آ گیا) تو اس نے لا اللہ کہ دیا۔ انھوں نے کہا: انساری اس پر مملہ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیز ہار کراسے تل کردیا۔ کر نے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیز ہار کراسے تل کردیا۔ اسامہ ڈاٹٹو کا بیان سے کہ جب ہم واپس آ گیا واس بات رسول اسامہ ڈاٹٹو کا بیان سے کہ جب ہم واپس آ گیا واس بات رسول

قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا . قَالَ، فَقَالَ : ﴿أَقَتَلْتُهُ نَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ؟ "قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

الله مَالِيْظِ مَك بِينِي مَني أن يرآب نے مجھے سے فرمایا: "اے اسامہ! کیا تونے اس کے لا إله إلا الله كينے كے بعدات قل كرديا؟" كها: ميس نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! وہ تو (اس کلمے کے ذریعے سے محض پناہ حاصل کرنا جا ہتا تھا۔ کہا: توآب فرمايا: "كياتوناك لا إله إلا الله كمنيك بعد قل كرديا؟ ' محفرت اسامه ثالثُنانے كہا: پھر آپ بار باريہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزوکی (کاش!) میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔

الله عن الله عنه الله عن الله یاس اس واقع کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ آپ مُل این اسامہ ڈاٹٹو کوبلوایا، انھیں میمعلوم ندتھا کداسی بات کے لیے آپ نے بلوایا ہے۔ وہ مے تو یہی موضوع شروع ہو گیا۔ جو بات ہوئی حضرت اسامہ نے اس کی تفصیلات مختلف سواقع پرمختلف سامعین کے سامنے دہرا کیں۔

[279] صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر والٹنا کے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بحل دلان نفر نے منعن بن شلا مہ کو پیغام بھیجا اور کہا: میرے لیے اینے ساتھیوں میں سے ایک نفری ( نفر: تین سے دس تک کی جماعت) جمع کروتا کہ میں ان سے بات کروں، چنانچ عُنعُسُ نے این ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجاجب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی کمبی ٹولی پینے ہوئے آئے اورکہا: جو باتیںتم کررہے تھے، وہ کرتے رہو\_ یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل بڑا۔ جب بات ان تک پیچی (ان کے بولنے کی باری آئی) تو انھوں نے اسے سرے لمی ٹوبی اتاروی اور کہا: میں تمھارے پاس آیا تھااور میراارادہ یہ نہ تھا کہ شمھیں ۔ تمھارے نبی ہے کوئی حدیث سناؤں (لیکن اب بیضروری موكيا ب-)رسول الله مَنْ يَعْمُ في مسلمانون كاليك تشكر مشركين کی ایک قوم کی طرف جیجا اور ان کا آ منا سامنا ہوا۔مشرکوں کائیک آ دی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آ دی پر صله کرنا چاہتا تو اس برحمله کرتا اورائے قبل کر دیتا۔ اورمسلمانوں کا ایک [۲۷۹] ۱۹۰–(۹۷) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ نُنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدًا الْأَنْبَجَ بْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، حدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَس ابْن سُلَامَةً، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِّنْ إِخْوَانِكَ حَتِّي أُحَدِّثَهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَّعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ، حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا ُ دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَّأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَّبِيْكُمْ عَلِيْكُمْ اللَّهِ عَلِيْهُ اللَّهِ عَلِيْهُ بَعَثَ بَعْثًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ

201

ایمان کے احکام ومسائل 🖆 الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَّقْصِدَ إِلَى رَجُل مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ: وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَّفُلَانًا وَّسَمِّي لَهُ نَفَرًا، وَّإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إَلَٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَقَتَلْتَهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اِسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَقَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ بلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

آ دمی تھا جواس (مشرک) کی بے دھیانی کا مثلاثی تھا، (جندب بن عبداللہ نے) کہا: ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید دیا ہی اس بھا ہیں۔ جب ان کی تلوار مارنے کی ماری آئی تواس في لا إله إلا الله كهدديا ليكن انمون في التقل كر دیا۔ فتح کی خوش خبری دینے والا نبی مُلَّاثِیُم کے پاس پہنچا تو آب نے اس سے (حالات کے متعلق) یو جما،اس نے آپ کو حالات بتائے حتی کہاس آ دمی (حضرت اسامہ دلائٹ) کی خبر بھی دے دی کہ انھوں نے کیا کیا۔ آپ نے انھیں بلا کر یو جمااور فرمایا: "تم نے اسے کیوں قتل کیا؟" انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنجائی تھی اور فلاں فلاں کونل کیا تھا، انھوں نے کچھلوگوں کے نام گنوائے ، (پھر كبا:) ميس نے اس برحمله كيا، اس نے جب تكوار ديكمي تو لا إله إلا الله كهدديا ـ رسول الله مَنْ يُعْمَ فِي فَر مايا: "كياتم في است قُل كرديا؟" (اسامه والنواف )كها: في بال إفر مايا: "قيامت كون جبلا إله إلا الله (تماريسان) آئكاتو اس کا کیا کرو گے؟" (اسامہ وہالٹانے) عرض کی: اے اللہ کے رسول!مير \_ لي بخش طلب يجيد آپ فرمايا:"قيامت كون جب (تمار يسام كلم) لا إله إلا الله آئكا تواس کا کما کرو گے؟" (جندب بن عبداللہ داللہ فاللہ نے) کہا: رسول الله مَا يَعْمُ ان عدر يدكوني بات نبيل كررب تعيد، يبي كهرب تع: "جب قيامت كون لا إله الا الله (تمعارے سامنے) آئے گا تواس کا کیا کرو گے؟''

باب: 42- نی ناتیم کا فرمان '' جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایاوہ ہم میں سے نہیں''

[280]عبيداللداورامام الك نے نافع سے اور انحول نے

(المعجم ٢٤) - (بَابُ قُولِ النَّبِيِّ مُلَّيِّمُ: ((مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّ))(التحفة ١٤)

[۲۸۰] ۱۹۱-(۹۸) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

١-كِتَابُ الْإيمَانِ = 202 ==

ابن عمر والني مروايت كى كه نبى كريم مَثَاثِيْمُ نه فرمايا: "جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔'' وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا أَبُوأُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ

[۲۸۱] ۱٦٢-(۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّبْفَ فَلَيْسَ مِنَّا».

[۲۸۲] ۱٦٣-(١٠٠) حَدََّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، قَالُوا:حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِي عَنْهِ مِيْ عَنْهِ مِنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ عَلَيْنَا السِّلَاحَ اللَّهِ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَسْرَ مِنَّا».

[281] ایاس بن سلمه نے اینے والد سے، انھوں نے نی مُالیّن سے روایت کی ،آب مُالیّن نے مرایا: "جس نے ہم یرملوارسونتی ، وه ہم میں ہے ہیں۔''

[282] حضرت ابومویٰ ڈاٹٹٹونے نی مُڈٹٹٹے سے روایت کی كه آپ نے فرمایا: ' جس نے ہمارے خلاف اسلحدا تھایا، وہ ہم

🚣 🛭 فاکدہ: ہم سے مرادامت ہے،اس میں گناہ گاروں کی ایک تعداد ہر دور میں موجود ہوتی ہے۔ گناہ ہونے کے باوجودان پراسلجہ نہیں اٹھایا جاسکتا الا یہ کہ عدالت کی طرف ہے اسے سزا ملے۔

باب:43- ني مَنْ اللَّهُمُ كافر مان: "جس ني ميس دهوكا دیا،وہ ہم میں ہے ہیں''

[283] سہیل بن انی صالح نے اسنے والدابوصالح ہے اور سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْصول فِي حضرت ابومرره والثَّوْبِ عَروايت كي كدرسول الله طَالِيْلُم

(المعجم٤) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ثَالِيُّمُ: ((مَنُ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))(التحفة ٤٢)

[٢٨٣] ١٦٤-(١٠١) حَدَّثُنَا قُتَسْنَةُ لُنُ

الْقَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٌ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. فَقَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ ؟» قَالَ: أَصَابَتُهُ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلْيَسَ مِنْي». الطَّعَام كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلْيْسَ مِنْي».

(المعجم٤٤) - (بَانُ تَحْرِيمِ ضَرُبِ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ) (التحفة٤٣)

[۲۸۰] ۱۹۰-(۱۰۳) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ وَحَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَكِيلُا : «لَيْسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيلُا : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، أَوْ شَقَ الْجُيُوبَ ، أَوْ مَنْ قَالِ رَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ » .

نے فر مایا:'' جس نے ہمارے خلاف ہتھیارا ٹھایا، وہ ہم میں نہیں اور جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔''

اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی کہ رسول اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ظائیل فیلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپناہا تھاس میں داخل کیا ، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوں کی تو آپ نے فرمایا: ' فلے کے مالک! یہ کیا ہے؟''اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! س پربارش پڑئی تھی۔ آپ نے فرمایا: ' تو تم نے اس (بھیکے ہوئے فلے) کواو پر کیوں نہ رکھا تا کہ لوگ اے دکھے لیتے ؟ جس نے دھوکا کیا، وہ مجھے نہیں۔'' لوگ اے دکھے لیتے ؟ جس نے دھوکا کیا، وہ مجھے نہیں۔'' کاشرف حاصل ہے۔)

باب:44-رخسار پیٹنے،گریبان چاک کرنے اور جاہلیت کا بلاوادینے کی حرمت

[285] یکی بن یکی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابومعاویہ اور وکیج نے حدیث بیان کی ، نیز (حجمہ بن عبداللہ) ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، ان سب (ابومعاویہ ، وکیج اور ابن نمیر ) نے اعمش سے ، انھوں نے عبداللہ بن مرہ سے ، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) والنی سے دوایت کی ، انھوں نے کہا: رسول عبداللہ منافیق نے فرمایا: ''جس نے رخسار پیٹے یا گریبان چاک کیا اہل جا ہلیت کی طرح یکارا، وہ ہم میں سے نہیں۔''

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ =

هٰذَا حَدِيثُ يَحْلِي، وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرِ وَّأَبُو بَكْرِ فَقَالًا "وَشَقَّ وَدَعَا» بِغَيْرِ أَلِفٍ.

یہ کیچیٰ کی حدیث ہے (جوانھوں نے ابومعاویہ کے واسطے سے بیان کی - )البتہ (محمر) ابن نمیراور ابوبکر بن الی شیبہ (جنموں نے ابومعاویداور وکیع دونوں سے روایت کی) نے ''او' کے بجائے الف کے بغیر وُ(''یا'' کے بجائے'' اور'') کہا ہے۔

فائدہ: ہم میں نے نہیں کا مطلب ہوہ ہارے طریقے پڑمیں۔جس طرح کہاجا تا ہے: ہارااس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قریبی تعلق کی نفی ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہوجانا مراز ہیں۔

[٢٨٦] ١٦٦-(...) وَحَدَّثْنَا عُثْمَانُ بُنُ [286] جربراورعیسیٰ نے اعمش سے اسی (سابقہ) سند أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم قَالًا: أَخْبَرَنَا اوريكاراـ" عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنَّ الْأَعْمَش بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا: "وَشَقَّ وَدَعَا".

> [۲۸۷] ۱٦٧–(۱۰٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى

> قَالَ:وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا .فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُرُدَّ عَلَيْهَا شَيْتًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرىءَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

> [۲۸۸] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَّإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةً يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسٰى، قَالَا أُغْمِىَ عَلَى

کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا:" اور گریبان جاک کیا

[287] قاسم بن مُخَبِمِرَه نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ بن الی موی (اشعری) نے بیان کیا، انھوں نے فرمایا: حضرت ابوموی النظايے شديد بيار موتے كمان برغثى طارى موكى، اُن کا سراُن کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی کود میں تھا، (اس موقع یر) ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخے گی، حضرت ابوموی الظ (شدید کمروری کی وجہ سے) اسے کوئی جواب نه دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے گئے: میں اس بات سے بری مول جس سے رسول اللہ تلکانے براءت كا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ مَا يُلِيُّ نے چاتا كر ماتم كرنے والى، سر منڈانے والی اور گریبان جاک کرنے والی (عورتوں) سے لاتعلقي كااظهار فرمآيا تتعاب

[288] ابوصر ه في عبد الرحل بن يزيد اور ابوبرده بن الي موی سے (حضرت ابوموی دفائذ کے بارے میں) ذکر کیا،ان دونوں نے کہا: حضرت ابومویٰ دانشورغشی طاری ہوئی اوران کی بوى ام عبدالله چيخ موے رونے كى آواز نكالتى آئيں، كہا: پھرانھیں افاقہ ہوا تو اسے حدیث ساتے ہوئے بولے: کیا تو ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_\_ 205

نہیں جانتی کہ رسول اللہ مُلَاِیِّا نے فرمایا: ' بلاشبہ میں اس سے بری ہوں جو (غم کے اظہار کے لیے) سرمونڈے، چیخ چلائے اور کیڑے بھاڑے۔' أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ
بِرَنَّةٍ قَالَا: ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا
بَرِيءٌ مُمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ».

کے فائدہ: بری ہونے سے بیمراد ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔اپنے کام کی وہ خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔حضرت ابومویٰ فائٹو نے اپنی بیوی سے دوبارہ اسلام لانے کا مطالبہ نہیں کیا۔

المما المنه الله المنه الله الله الله الله الله الله المنه المنه

[289] امام مسلم رشائن نے تین دیگر سندوں سے حضرت ابوموی اشعری رفائن کی خدرہ بالا روایت بیان کی جن میں عیاض اشعری نے ابوموی رفائن کی زوجہ سے، انھوں نے ابوموی رفائن کے واسطے سے رسول اللہ تائیخ سے روایت کی اور باقی دوسندوں میں حضرت ابوموی رفائن سے روایت کرنے والے صفوان بن محرز اور ربعی بن حراش بیں جبہ عیاض اشعری کی حدیث میں ۔ نہیں کے بجائے: ''ہم میں سے نہیں' کے الفاظ ہیں۔

# باب:45- چغل خوری کی شدید حرمت

[290] ابودائل نے حضرت حذیفہ ٹاٹٹ سے حدیث روایت کی کدان کو پتہ چلا کدایک آدمی (لوگوں کی باہمی) بات چیت کی چفلی کھا تا ہے تو حذیفہ ٹاٹٹ نے کہا: میں نے رسول اللہ کاٹٹ سے سنا ہے، آپ فرماتے تے: ''چفل خور جنت میں

#### (المعجمه ٤) - (بَابُ بَيانِ غِلَظِ تَحُرِيمِ النَّمِيمَةِ) (التحقة ٤٤)

[۲۹۰] ۱۹۸-(۱۰۰) حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيًّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ داخل نه ہوگا۔''

بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَّنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ».

السَّعْدِيُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: السَّعْدِيُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ، فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْفَوْمُ : هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ، قَالَ الْفَوْمُ : هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ، قَالَ الْفَوْمُ : هَلَا مَذْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتُ » . وَسُولَ اللهِ يَعْلَيْهُ وَلُ : «لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ » .

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُ -: وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ المُسْلِكِذِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : إِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ، وَقَالَ حُذَيْفَةً - إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ».

[291] منصور نے ابراہیم سے اور انھوں نے ہمام بن طارت سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ ایک آ دمی (لوگوں کی) با تیں حاکم تک پہنچا تا تھا، ہم مجد میں بیٹھے ہوئے تھاتو لوگوں نے کہا: بیان میں سے ہے جو با تیں حاکم تک پہنچاتے ہیں۔ (ہمام نے) کہا: وہ خص آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ ڈاٹھ نے کہا: میں نے رسول اللہ مالی کے کہا: میں فراتے ہوئے ساکہ دور جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

[292] الممش نے ابراہیم سے اور انھوں نے ہمام بن حارث سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم حضرت حذیفہ ڈٹائٹڑ کے ساتھ مجد میں بیٹے ہوئے تھے تو ایک آ دمی آ کر ہمارے پاس بیٹے گیا۔ حضرت حذیفہ ڈٹائٹڑ کو بتایا گیا کہ بیٹے کس لوگوں کی) باتیں حکر ان تک پنچا تا ہے تو حذیفہ ڈٹائٹڑ نے اسے سنانے کی غرض سے کہا: میں نے رسول اللہ ٹٹائٹڑ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ''چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

فاكدہ: چغلى برا گناہ ہے۔ چغل خوراس وقت تك جنت ميں داخل نہ ہوگا جب تك اپنے گناہ كى سزانہ بھگت لے۔ جو شخص سچے دل سے كى بھى گناہ كہيرہ سے توب كرليتا ہے وہ سزاسے في سكتا ہے۔

باب:46- تببند نخول سے نیچالئکانے ،احسان جتلانے اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے کی شدید حرمت (المعجمة ٤) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحُوِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَادِ وَالْمَنَّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ

بِالْحَلْفِ، وَ بَيَانِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمُ وَلاَ يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التحفة ٥٤)

اوران تین ( گروہوں ) کا بیان جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گاندان کی طرف دیکھے گا نهائھیں (گناہول ہے) یا ک کرے گااوران کے ليے در دناک عذاب ہوگا

[293] ابوزرعہ نے خرشہ بن کر سے، انھوں نے حضرت ابوذر دلانٹڑے اور انھوں نے نبی مُلائٹے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں اللہ ان سے گفتگونہیں کرےگا، نہ قیامت کے روزان کی طرف دیکھے گااور نہ آخیں (گناہوں سے) باک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہوگا۔'' ابوذر رہائٹو نے کہا: آپ نے اسے تین دفعہ یر ها۔ ابوذ ر دل نظر نے کہا: ناکام ہو گئے اور نقصان سے دوجار ہوئے، اے اللہ کے رسول! بیہ کون میں؟ فرمایا: ''اپنا کیڑا! (نُخنوں ہے) نیجے لٹکانے والا، احسان جمّانے والا اور جھوثی قشم سےاینے سامان کی ما تک بڑھانے والا۔''

[۲۹۳] ۱۷۱-(۱۰۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَلِيِّ بْن مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ قَالَ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتِ. قَالَ أَبُو ذَرٌّ:خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اَلْمُسْبِلُ [إِزَارَهُ] وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».

🚣 فاكده: رسول الله تَاثِينًا ني من من كهدكرة محسورة آل عمران كي آيت (77) كا آخرى حصه يرها، حضرت ابوذ رجي الفاظ: "آپ نے اسے تین دفعہ پڑھا" سے واضح ہوجاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔مسلم شریف کے تمام دستیاب نسخوں میں "نَوْمَ الْقِبَامَةِ" كَالْفاظ "لايكُلّْمُهُمُ الله ك بعد كلص موع بيرة آن مين سالفاظ لاَ بَنظُرُ إلَيْهِمْ ك بعد بين متن مين قرآن مجید کے مطابق تھیج کردی گئی ہے۔امام احمد نے ،مسند میں یہی روایت ای سند سے بیان کی ہے۔اس میں قرآن مجید کی آیت سیح دی گئی ے درمسند أحمد: 148/5) اى طرح سنن الى داود مين بھى اى سند كے ساتھ بيعديث بيان موكى ہے درسن أبي داود اللباس ، باب ماجاء فی إسبال الإذار ، حدیث:4087)اس سے ظاہر ہوتا کہ مطلم سلم کے کسی کا تب سے ہوئی ہے جواب تک جاری رہی ۔ بیتین لوگ بھی ان میں شامل ہیں جواس آیت کامصداق ہیں۔ بیسب کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں جن کی سزابہت تخت ہے کیکن ان کامر تکب مرتذ نہیں۔

[ ٢٩٤] (...) وَحَدَّ ثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ [ 294] سفيان نِهُ كها: بمين سليمان الممش نے سليمان الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا بنمسم سے حدیث سٰالی، انھوں نے خرشہ بن مح سے روایت سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ كَي، انعون نے حضرت ابوذر والنَّوَ اور انعون نے ني طَافِيْل

ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرُّ عَنِ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَعْطِي شَيْنًا إِلَّا مَنَّهُ، اللهَيَامَةِ: الْمُنْانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْنًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُسْبِلُ وَالْمُشْبِلُ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِذَارَهُ.

[٢٩٥] وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «ثَلَاثَةً لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

[٢٩٩٦] ١٧٧ - (١٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : اثَلَّاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّبِهِمْ - قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ : (وَلَا يُزَكِّبِهِمْ - قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ : (وَلَا يُزَكِّبِهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانِ، وَمَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكُبُرٌ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

ے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ)
ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا: مُنَّان،
لینی جواحسان جلانے کے لیے کمی کوکوئی چیز دیتا ہے۔وہ جو
جھوٹی قتم کے ذریعے سے اپنے سامان کی ما نگ بڑھا تا ہے
اوروہ جوانیا تہبند (مخنوں سے نیچے) لاکا تاہے۔''

[296] ابو بحر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابو معاویہ اور وکیج نے الممثل سے، انھول نے ابو حازم سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ سے حدیث سائی، انھول نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹڑ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا (ابو معاویہ نے کہا: نہ ان کی طرف و کھے گا) اور ان کے لیے درد تاک عذاب ہے: بوڑھا ذاتی، جھوٹا حکم ان اور تحبر کرنے والا عمال دار محتاج ''

کے فاکدہ: بیتمن اور کہائر کے مرتکب ہیں جوقر آن کی دعید کے ستی ہیں۔ آگی حدیث میں دومزید کہائر کے مرتکب ان میں شامل کے گئے ہیں۔

[۲۹۷] ۱۷۳-(۱۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَمْذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ

[297] ابو بحر بن ابی شیب اور ابوکریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو بریرہ ڈاٹٹوئے روایت کی (اور یہ الفاظ ابو بحر کی حدیث کے ہیں) انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹوئے نے فر مایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دکھے گا اور نہ انھیں پاک صاف کرے گا اور ان کے لیے دکھے گا اور نہ انھیں پاک صاف کرے گا اور ان کے لیے

ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلُّ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَرَجُلُّ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ».

دردناک عذاب ہے۔ (ایک) وہ آدمی جو بیابان میں ضرورت سے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کواس سے روکتا ہے، (دوسرا) وہ جس نے کئی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد (عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت) سامان کا سودا کیا اور اللہ کی شم کھائی کہ میں نے بیسامان آئی رقم میں لیا ہے جبکہ اس نے اشنے کا نہیں لیا۔ اور خریداراس کی بات مان لیتا ہے۔ اور (تیسرا) وہ آدمی جس نے کئی حکم ان کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی (دین کی سربلندی مقصود نہ بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی (دین کی سربلندی مقصود نہ تھی۔) اگر اس نے اسے اس (دنیا) میں سے کچھ دے دیا تو راس نے ) وفا کی اور اگر نہیں دیا تو وفا دار نہ رہا۔ "

[298] جربراور عبر دونوں نے اپنی اپی سندے، اعمش سے ندکورہ بالا روایت بیان کی، البتہ جربر کی روایت میں (''سودا کیا'' کے بجائے) یہ الفاظ ہیں:'' ایک آ دمی جس نے۔ دوسرے آ دمی کے ساتھ سامان کا بھاؤ کیا۔''

[299] عمرو نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ وہ اللہ علیہ دوایت کی (انھوں (ابوصالح) نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں (ابو ہررہ فاٹٹ کے نے یہ حدیث رسول اللہ ماٹٹ کے انھوں (ابو ہررہ فاٹٹ کی آپ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں جن سے اللہ بات کرے گاندان کی طرف و کھے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے: ایک آ دمی جس نے عمر کے بعد مسلمان کے مال کے لیے شم اٹھائی اور اس کاحق ماٹھائی کا دور اس کی حدیث کو ماٹھائی کے دور کا کے دور کاموں کے دور کا کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی کی حدیث کی حدیث کی اس کی حدیث کی حدیث کی اور کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی دور کی حدیث کی حدیث

باب:47-خودکشی کی شدید حرمت،خودکشی کرنے والا جس چیز سے اپنے آپ کولل کرے گاجہنم میں اس کے ذریعے سے اس کوعذاب دیا جائے گا اور جنت [۲۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِه الْأَشْعَثِيُّ:أُخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ اوْرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ».

النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، النَّاقِدُ: حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أَرَاهُ مَرْفُوعًا - قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ لَل يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَّجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَلِيمٌ: رَّجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِهِ الْأَعْمَشُ.

(المعحم٤) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحُرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفُسَهُ وَأَنَّ مَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ

#### إِلَّا نَفُسٌ مُّسُلِمَةٌ) (التحفة ٢٤)

[٣٠٠] ما -(١٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بَحَدِيدَةٍ فَحَديدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ شَمَّا فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا خَلَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ مَرْدُى مِنْ جَبَلٍ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا،

[٣٠١] (...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو
الْأَشْعَثِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْنَرٌ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
كُلُّهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ.

[٣٠٢] ١٧٦-(١١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ اللّهِ بْنِ أَبِي سَلّامِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؟ أَنَّ أَبَا قِلَابَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ يَشِحْ تَخْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَسُولَ اللهِ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرٍ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

# میں (عطاکیے گئے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی داخل ہوگی

[300] وکی نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے کہا:
انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے روایت کی، انھوں نے کہا:
رسول اللہ مُاٹٹن نے فرمایا: ''جس نے اپ آپ کولو ہے (کے ہتھیار) سے آل کیا تو وہ ہتھیا راس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپ پیٹ میں گھونپتارہے گا۔ جس نے زہر پی کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا اور جس نے آپ کو بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جس نے اپ آپ کو بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ حس نے اپ آپ کو بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ انہوں کی کے لیے جہنم کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں کہا کر سے گرا کرخودشی کی۔ وہنہ ہمی کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ وہنہ کی گرا کی کہا کر سے گرا کرخودشی کی۔ وہنہ کی آگ میں بہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ وہنہ کی کر گرا کی کھی کر سے کر سے کر سے کر کی کر سے گرا کرخودشی کی۔ وہنہ کی گرا کر سے کر سے

[301] جربر، عبر بن قاسم اور شعبہ سے بھی ، سابقہ سند کے ساتھ ، فدکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں ہے: سلیمان (اعمش) سے روایت ہے، انھوں نے کہا:
میں نے ذکوان سے سنا، (انھوں نے ابوصالح ذکوان سے اپنے ساع کی وضاحت کی ہے۔)

[302] معاویہ بن سلام دشقی نے کی بن ابی کثر سے روایت کی کہ ابوقلا بہ نے انھیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن ضحاک دلاتھ نے ان کوخبر دی کہ انھوں نے (حدیبیہ کے مقام پر) درخت کے نیچے رسول اللہ مُلاتی اس بیعت کی اور بیا کہ آپ مُلاَیل نے اسلام کے علاوہ کسی اور آپ نہ بی ہونے کی پختے ہم کھائی اور (جس بات پراس نے سم کھائی اور (جس بات پراس نے سم کھائی اس میں) وہ جموٹا تھا تو وہ ویبا ہی ہے جبیدا اس نے کہا

بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ لَنُدْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ».

(اس کاعمل دیمان ہے۔)اورجس نے اپنے آپ کوکس چیز مقتل کیا، قیامت کے دن اس کواس چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ اور کسی شخص پراس چیز کی نذر بوری کرنا لازم نہیں جس کاوہ مالک نہیں۔''

[٣٠٣] (..) حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنِي مَعْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: أَبِي عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَجْنَى بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِي يَعِيْقُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذُرٌ فِيمَا لَا النَّبِي يَعِيْقُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذُرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذَّبِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذَّبِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَن اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا عَلَى مَنِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ اللهُ إِلَّا قَلْمَ يَوْدُهُ اللهُ إِلَّا قَلْمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ ".

[303] ہشام دستوائی نے کی بن ابی کثیر سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک ڈٹاٹٹا نے بی مُلٹیڈ اسے دوایت کی کہ آپ نے فر مایا:"جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے، اس کے بارے میں (مانی ہوئی) نذراس کے ذریبیں ہے۔ مومن پرلعنت بھیجنا (گناہ کے اعتبار سے ) اس فر نے بی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گئی گئی، قبل کے مترادف ہے اور جس نے کسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے قب کو گئا، اور جس نے (مال میں) اضافے کے لیے جھوٹا دوگی کیا، اللہ تعالیٰ اس (کے مال) کی قلت ہی میں اضافہ کرے گا اور جس نے ایی قتم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو، جھوٹی کھائی (اس جس نے ایی قتم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو، جھوٹی کھائی (اس کا بھی بہی حال ہوگا۔)"

کے فواکد: ﴿ مسلمان پرلعنت کرنا گناہ میں اس کے قل کے برابر ہے لیکن دنیا میں اس کو دہ سز انہیں دی جاسکتی جوقل کی ہے۔ ﴿ بسین صبر اس مخض کی شم ہوتی ہے جس کی گواہی کے بغیر کی قضیے کا فیصلنہیں ہوسکتا اس لیے عدالت اسے گواہی دینے تک کسی کی تحویل میں دے کریا بند کردیتی ہے یامجوں کردیتی ہے۔ مبر کے لفظی معتی روکنے کے ہیں۔

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ الْمَنْصُورِ وَّعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ أَيْفِ قِلَابَةً ، عَنْ أَيْوِ قِلَابَةً ، عَنْ أَيْوِ بَنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْمَا النَّبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْمَا النَّبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْمَا النَّبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْمَالَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا الْمَلْمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا

[304] شعبہ نے ایوب سے، انھوں نے ابوقلا بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک انصاری دی تی سے دوایت کی، نیز سفیان ثوری نے بھی خالد حذاء سے، انھوں نے ابوقلا بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک ڈاٹیڈ سے دوایت کی، انھوں نے کہا کہ نبی منافی آئے نے فرمایا: ''جس نے جان بوجھ کر اسلام کے سواکسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قشم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق (اس فی خبہ سے) ہوگا اور جس نے اپنے آپ کوکسی چیز سے تل کیا، اللہ اس کوجہنم کی آگ میں اس چیز سے عذاب دےگا۔'' یہ سفیان کی بیان کر دہ حدیث میں اس چیز سے عذاب دےگا۔'' یہ سفیان کی بیان کر دہ حدیث میں اس چیز سے عذاب دےگا۔'' یہ سفیان کی بیان کر دہ حدیث

قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَحَدِيثُهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ ذَبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

ہے۔اورشعبہ کی روایت یوں ہے کہ رسول اللہ مُنَاقَیْمُ نے فر مایا:

"جس نے اسلام کے سواکسی اور لمت میں ہونے کی جموثی فتم
کھائی (اس روایت میں ' جان ہو جھ کر' کے الفاظ نہیں ) تو وہ
اس طرح اس نے کہا ہے اور جس نے اپنے
آپ کوکسی چیز سے ذیح کر ڈالا ،اسے قیامت کے دن اسی چیز
سے ذرج کیا جائے گا۔'

[٣٠٥] ١٧٨ - (١١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ – قَالِّ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنيْنًا، فَقَالَ لِرَجُل مِّمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَام: الهٰذَا مِنْ أَهْل النَّارِ» فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! اَلرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَّقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِلَى النَّارِ الْفَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرُ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ: ﴿أَنَّهُ أَكْبَرُ ا أَشْهَدُ أَنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: ﴿إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ ، وَّإِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ لهٰذَا الدِّينَ بالرَّجُل الْفَاجِرِهِ.

[305] حفرت ابوہررہ مانٹ سے روایت ہے، انھول نے کہا: ہم رسول الله مُلَالِيَّا کی معیت میں جنگ حنین میں شریک ہوئے تو آپ ناٹی نے ایک آدی کے مارے میں، جے مسلمان کہا جاتا تھا، فرمایا: '' پیرجہنمیوں میں سے ہے۔' جب ہم لڑائی میں گئے تو اس آ دمی نے بدی زور دار جنگ لڑی جس کی وجہ ہے اسے زخم لگ گئے ،اس پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! وہ آ دمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا:" وہ جہنیوں میں سے ب اس نوآ جرى شديد جنگ الرى بادروهم جاب تورسول الله مَثَاثِيمُ نے فرمایا:''آگ کی طرف (حائے گا۔)'' بعض مسلمان آب کے اس فرمان کے بارے میں شک وشبہہ میں مبتلا ہونے گلے، (کہ ایبا جاں ٹارکیسے دوزخی ہوسکتا ہے۔) لوگ ای حالت میں تھے کہ بتایا گیا: وہ مرانہیں ہے لكن ات شديد زخم ككي بير جب رات بري تووه (اين) زخموں برمبر نہ کر سکا، اس نے خود کشی کر لی۔ آپ کواس کی اطلاع دی گئ تو آپ نے فرمایا:"اللهسب سے براہے، میں گوای دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔'' مچر آب نے بلال وہاللہ کو کھم دیا تو انھوں نے لوگوں میں اعلان كيا: ''يقيناً اس جان كے سواكو كى جنت ميں داخل نه ہو گا جو اسلام بر ہے اور بلاشبراللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کی تائد کرا تاہے۔''

فاکدہ:نفس مسلمہ سے مراداسلام پر قائم روح ہے۔ایی روح رکھنے دالاانسان گناہ بھی کرے تواستغفار کرتا ہے اوراللہ اسے پی رحمت سے پاک کرویتا ہے۔جس کی روح ہی اسلام پر قائم نہیں ، یعنی اسے اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہداولین کا پاس نہیں وہ اچھے کام بھی کرے ،ان کے ذریعے سے دین کوفائدہ بھی پہنچائے تو بھی انجام کاروہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔

[306] حضرت سبل بن سعدساعدي والني روايت ہے کہ رسول الله ناٹیکم اورمشرکوں کا آ منا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوگئ، پھررسول الله تاثینا اپنی تشکرگاہ کی طرف یلئے اور فريق ثاني اين شكر گاه كي طرف مزا \_ رسول الله تأثيم كاساته دینے والوں میں سے ایک آ دمی تھا جو دشمنوں (کی صفوں) ے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا، ان کا تعاقب کرتا اور انھیں اپن تکوار کا نشانہ بنا دیتا ،لوگوں نے کہا: آج ہم میں سے فلاں نے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا، اس پر رسول الله مَنْ لَيْرًا نِهِ فَرِ مايا: "ليكن واقعه بيب كه يحض الل جہنم ميں ے ہے۔ 'اوگوں میں سے ایک آ دی کہنے لگا: میں متقل طور یراس کے ساتھ رہوں گا۔ مہل ڈاٹٹٹونے کہا: وہ آ دمی اس کے همراه نكلابه جهال وه گهبرتا و بین بیهمبرجا تا اور جب وه اپنی رفتار تیز کرتا تواس کے ساتھ یہ بھی تیز چل پڑتا۔ (آخرکار)وہ آ دمی شدیدزخی ہوگیا،اس نے جلد مرجانا جا ہا تواس نے اپنی تکوار کا اویر کا حصد (تکوار کا دسته) زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی جھاتی کے درمیان رکھی، پھراپنی تکوار پر اپنا پورا وزن ڈال کر خودکشی کرلی۔وہ (پیچا کرنے والا) آ دی رسول الله ظافا کے یاس آیا اورعرض کی: میس گوائی ویتا مول کرآب الله کے رسول ہیں۔آب نے پوچھا:"کیاہوا؟" تواس نے کہا: وہ آ دی جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں نے اسے غیر معمولی بات سمجھا تھا۔ اس پر میں نے (لوگول سے) کہا: میں تمعارے لیے اس کا پنتہ لگاؤں گا۔ میں اس کے پیچھیے چیھے نکلا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیااوراس نے جلدی مرجانا چاہاتواس نے اپنی تلوار کا او پر کا حصہ (دستہ) زمین براوراس کی

[٣٠٦] ١٧٩-(١١٢) حَدَّثُنَا قُتَبْيَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْقَارِيُّ - حَيٌّ مِّنَ الْعَرَبِ - عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقْى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرهِ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُربُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كُمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا - قَالَ - فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، - قَالَ - فَجُرحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ [نَصْلَ] سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَذْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ [عَلَى سَيْفِهِ] فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِنِّي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: ﴿وَمَا ذَاكَ؟ ۗ قَالَ: ٱلرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظُمَ النَّاسُ ذٰلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ

فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ:
﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو
لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [انظر: ٦٧٤١]

[٣٠٧] -١٨٠ (١١٣) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَافِع: حَدَّنَنَا الزُّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَوْحَةٌ، فَلَمَّا آذَنَهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مَنْ كِنَانَتِهِ، فَرَحَةٌ، فَلَمَّا آذَنَهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مَنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ غَرَّجَتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللهِ! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبُ - عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْحَدِيثِ جُنْدَبُ - عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْمَسْجِدِ.

آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ: أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بَقُولُ: حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ [جُنْدَبُ] كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(المعجم ٤٧) - (بَابُ غِلَظِ تَحُرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (التحفة ٤٧)

دھار چھاتی کے درمیان رکھی، پھراس پر اپنا پورا ہو جھ ڈال دیا اورخودکو مار ڈالا۔ اس پر رسول اللہ مُناٹیڈ نے فر مایا: ''لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے اورلوگوں کونظر آتا ہے کہ کوئی آدمی دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ (انجام کار) وہ جنتی ہوتا ہے۔''

[307] شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن (بھری) کو کہتے ہوئے سا: '' تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دی تھا، اسے پھوڑ انکلا، جب اس نے اسے اذیت دی تو اس نے اپ ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑ ہے کو چیر دیا، خون بند نہ ہوا، حتی کہ وہ مرگیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔'' (کیونکہ اس نے خودکش کے لیے ایسا کیا تھا۔) پھر حسن نے مجد کی طرف اپنا ہا تھا و نچا کیا اور کہا: ہاں، اللہ کا تیج اسے کیا محمد بین سائی تھی۔ (روایت کرتے ہوئے) ای مجد میں سائی تھی۔

باب:48-مالِ ننیمت میں خیانت کی شدید حرمت اوریہ کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے

ایمان کے احکام ومسائل =

آ ۱۹۰۹ - ١٩٠٩ - ١٩٤١) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنِي سِمَاكُ أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَقِيُّ. قَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَدَّنَنِي عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبُلَ نَفَرٌ مِّنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَيْقَ فَقَالُوا: فَلَانُ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَظَالُوا: فَلَانُ شَهِيدٌ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالُوا اللهِ ﷺ: فَقَالُوا اللهِ ﷺ: فَيَا أَنْ الْخَطَّابِ! فَكَل رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَمُ مِنُونَ اللهِ عَلَيْهُ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " فَالَا فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ " فَالَا فَكَرْ الْمُؤْمِنُونَ " فَالْولُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْ

آلَدُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ سَالِم أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ إلى عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَنْ إلى عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَنْ إلى الْفَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَا، ثُمَّا وَلاَيُابَ، ثُمَّ وَرَقَاءَ بْنَ الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَا، ثُمُنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثَيَابَ، ثُمَّ الْفَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَا بَلُوادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَا، ثُولُنَا الْوَادِي قَامَ لَلْهُ مَرْجُلٌ مِّنْ جُذَامٍ، يُدْعَى دِفَاعَةَ بْنَ لَنُهُ الْوَادِي قَامَ لَيْ لِي الْفَادِي وَلَيْ يَعْنَا الْمَتَاعِ وَالطَّعَامَ وَالْمَالِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَمَ الْمَنَا الْوَادِي قَامَ وَيُعْرَفِي اللهِ عَلَيْكَ يَعْمَلُ رَحْدَلُهُ فَرُمِي بِسَهْم، وَيُدُدُ رَسُولِ اللهِ يَعْتَعْ يَبِعُلُ رَحْدَلُهُ فَرُمِي بِسَهْم، عَبْدُ رَسُولِ اللهِ يَعْتَعْ يَعْمَلُ رَحْدَلُهُ فَرُمِي بِسَهْم،

المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد

 ١-كِتَابُ الْإيمَان \_\_\_\_\_\_ 16\_\_\_\_\_\_ ١-كِتَابُ الْإيمَان \_\_\_\_\_ 16

آگ کے شعلے برسارہی ہے جواس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔'' یہ س کر لوگ خوفز دہ ہو گئے ایک آدی ایک آدی ایک یا دو تھے لے آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! خیبر کے دن میں نے لیے تھے۔ تو رسول اللہ تا ٹیٹا نے فرمایا:''آگ کا ایک تعمہ ہے یا آگ کے دو تھے ہیں۔''

فَكَانَ فِيهِ حَنْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَّهُ الشَّهَادَةُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ: «كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ " قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَصْبُتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: الشَّرَاكُ مِنْ نَّارٍ اللهِ عَيْلِيْ: الشَّرَاكُ مِنْ نَّارٍ اللهِ عَلَيْكِ: اللهِ عَلَيْمَ مَنْ نَارِ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ ".

نکے فاکدہ: اس شخص کی شہادت مبارک ہے، جونوری طور پر جنت میں داخل ہوجائے۔ جو مالی حقوق کی ادائیگی یاان کے بدلے میں سزایانے کے لیے پینسار ہے اسے کس طرح مبارک باودی جاسکتی ہے!

(المعجم ٤٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفُسِهِ لاَ يَكُفُرُ) (التحفة ٤٨)

باب:49-اس امر کی دلیل که (ہر) خورکشی کرنے والا کا فرنہیں بن جاتا

[311] حفرت جابر ٹائٹو سے روایت ہے کھفیل بن عمرو وی نبی تائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کوایک مفبوط قلع اور تحفظ کی ضرورت ہے؟ (روایت کرنے والے نے کہا: بیا یک قلعہ تھا جو جاہلیت کے دور میں بنودوس کی ملکیت تھا) آپ نے اس (کو قبول کے دور میں بنودوس کی ملکیت تھا) آپ نے اس (کو قبول کرنے) سے انکار کردیا۔ کیونکہ بیسعاوت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی، پھر جب نبی منٹلو کی جمرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو بھی ہجرت کر کے آپ کے بیاس آگئے، ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آ دمی نے بھی پاس آگئے، ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آ دمی نے بھی ہجرت کی ،افھوں نے مدینہ کی آب و جوا ناموافق پائی تو وہ آ دمی بیار ہوا اور گھبرا گیا، اس نے اپنے چوڑ ہے پھل والے تیر لیے اور ان سے اپنی الگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کا نے دونوں ہاتھوں سے خون بہا حتی کہ وہ مرگیا۔

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ مَرْبِ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ الطُّفَيْلَ السَّفَوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ الطُّفَيْلَ السَّوَ الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ عَيْقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ الْجَاهِلِيَّةِ - فَالَى: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَالْن ذَلِكَ النَّبِيُ عَيْقٍ إلَى النَّبِيُ وَيَقِيْ إِلَى النَّبِيُ وَيَقِيْ إِلَى النَّبِيُ وَيَقِيْ إِلَى النَّبِي اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ وَيَقِيْ إِلَى النَّبِي الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّبِي اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ وَيَقِيْ إِلَى النَّبِي اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ وَاللهُ فَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ الْمَدِينَةَ، مَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ الْمَدِينَةَ، مَاجَرً إِلَهُ المَّهُ وَهُوهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ،

217

ايمان كادكام ومماكل فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتّٰى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ:مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ لَهُ:مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ لَهُ:مَا ضَغَ نِيهِ فَقَالَ لَهُ:مَا صَنَعَ بِلِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ لَهُ:مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْك؟ بَلِي قِيلٍ لِي:لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، قَالَ قِيلَ لِي:لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَالَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

طفیل بن عرونے اسے خواب میں دیکھا، انھوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی تھی اور (بی بھی) دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھانے ہوئے تھے۔ طفیل نے (عالم خواب میں) اس سے کہا: تمھارے رب نے تمھارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا: تمھارے رب نے تمھارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا: اس نے اپنی کی طرف میری ہجرت کے سبب مجھے بخش دیا۔ انھوں نے پوچھا: میں شمھیں دونوں ہاتھ ڈھانے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا: مجھے سے کہا گھانے اپنی جو پھی نے خود ہی خراب کیا ہے، ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل نے بیخواب رسول اللہ من فی اللہ کی کھیل نے بیخواب رسول اللہ من فی کھی کھی کے دونوں ہاتھوں رسول اللہ من فی کھی کھی کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ ''

فائدہ: بیاری اور گھبراہٹ کی بناپر بیانتہائی قدم اٹھانے کے باوجوداس کے دل میں ایمان موجود تھا۔ ہجرت جیسے عظیم الثان عمل کے ذریعے سے اس نے شہاد تین کی تقدیق کی تھی۔ یہی ہجرت اس کی بیاری اور گھبراہٹ کا سبب بنی تھی اس لیے اللہ نے اسے بخش دیا۔ جو کی روگئی تھی اس کے لیے رسول اللہ مُنافیخ نے دعافر مادی۔

(المعجم، ٥) - (بَابّ: فِي الرّيحِ الَّتِي تَكُونُ فِي قُرُبِ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنُ فِي قَلْبِهِ شَيْ مِّنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٩٤)

الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الضَّبِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: "إِنَّ الله عَزْوَجَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: "إِنَّ الله عَزْوَجَلَّ يَبْعَثُ رِيحًا مِّنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَاتَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ خَرِيرٍ، وَقَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ حَرِيرٍ، حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِّنْ إِيمَانِ حَبِيمٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِّنْ إِيمَانِ

باب:50-وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی ، ہر اس مخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں پچھے نہ پچھا کیان ہوگا

[312] عبدالعزیز بن محمد اور ابوعلقمه فروی نے کہا: ہمیں صفوان بن سُلیم نے عبداللہ بن سلمان کے واسطے سے ان کے والد (سلمان) سے حدیث سائی ،انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈواٹنڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُؤاٹیڈ نے فر مایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ بمن سے ایک ہوا جمیع گاجو ریشم سے زیادہ نرم ہوگ اور کسی ایسے فیصل کونہ چھوڑ ہے گی جس کے دل میں (ابوعلقمہ نے کہا: ایک دانے کے برابر اور عبدالعزیز نے کہا: ایک ذر سے کے برابر بھی ) ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کرلے گی۔'' کے برابر بھی ہولیکن ایمان ہوتو نفع بخش ہے۔)

إِلَّا قَبَضَتْهُ.

# (المعجم ٥) - (بَابُ الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعُمَالِ قَبُلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ) (التحفة ، ٥)

آلاً ١٩٦٣] ١٩٦٠ (١١٨) حَدَّفَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَنِيْةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَغْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُضِيحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُضيحُ كَافِرًا، يَّبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا».

#### (المعجم ٥ °) - (بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنُ يُحْبَطَ عَمَلُهُ) (التحفة ١ ٥)

### باب:51- فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنے کی ترغیب

[313] ابو ہر رہ ڈٹائوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیرا نے فرمایا: "ان فتوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح (چھاجانے والے) ہوں گے، (نیک) اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ (ان فتوں میں) مبح کو آ دمی مومن ہو گا اور شام کو کا فریاشام کو مومن ہوگا تو مبح کو کا فر، اپنا دین (ایمان) دنیوی سامان کے کو ض بیتنا ہوگا۔"

#### باب:52-موثن كاس بات سے درنا كداس كے عمل ضائع نه هوجا كيں۔

[314] حدیث سائی، انھوں انھوں نے حدیث سائی، انھوں نے حضرت انس بن مالک دائی سے دوایت کی، انھوں نے کہا: جب بیآ بت اری: ﴿ یَاکَیْکُا الَّیٰ بَنَ اَمَنُوا لَا تَرْفَعُوْآ اَصُوٰتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اللَّهِ بِيَ ﴾ ''اے ایمان والوا اپنی آوازی نی سائی کی اور کہنے تک نے اور کہنے کے اور کہنے کی میں توجہنی ہوں۔ انھوں نے (خودکو) نی سائی کی (کی فدمت میں حاضر ہونے) سے بھی روک لیا، رسول الله سائی کی ہوا؟ خدمت میں حاضر ہونے) سے بھی روک لیا، رسول الله سائی کی اور کی ہوا؟ نی سعد بن معاذ دائی سے بوچھا: ''ابوعم و! فابت کو کیا ہوا؟ کیا وہ بیا رہیں؟'' سعد دائی نیس چا۔ حضرت انس ڈائیڈ نے کہا: وہ میرے پڑوی ہیں اور مجھان کی کی بیاری کیا کیاری کیار

کہا: اس کے بعد سعد، ٹابت ٹاٹٹنا کے پاس آئے اور رسول
اللہ ٹاٹٹنا کی بات بتائی تو ٹابت کہنے لگے: یہ آیت اتر
پکل ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول
اللہ ٹاٹٹنا کی ترین سین اسان سیس میری اسان سیس

الله تُلَيِّمُ كَى آواز سے زیادہ بلند ہے، اس بنا پر میں جہنمی ہوں۔ سعد ڈٹٹو نے اس (جواب) کا ذکر نبی مُلٹیمُ سے کیا تو رسول الله مُلٹیمُ نے فرمایا: '' بلکہ وہ تو اہلِ جنت میں

"---

[315] جعفر بن سلیمان نے کہا: ہمیں ثابت (بنانی) نے حضرت انس بن مالک ڈائٹؤ سے صدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن ثاس بن ٹاک ڈائٹؤ انصار کے خطیب تھے۔ جب بیآ بیت اتری ..... آگے تماد کی (سابقہ) حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں سعد بن معاذ ڈائٹؤ کا ذرئییں ہے۔

[316] (جعفر بن سلیمان کے بجائے) سلیمان بن مغیرہ نے ثابت (بنانی) سے نقل کرتے ہوئے حضرت انس ڈاٹٹو سے محدیث روایت کی کہ جب بیآ بت اثری: ﴿ لَا تَدْفَعُوْا أَصُولُكُمْ مُولِ مَنْ مُولِ اللَّهِيْ ﴾ .....انھوں نے بھی سعد بن معاذ ڈاٹٹو کا ذرکنہیں کیا۔

[317] معتمر کے والدسلیمان بن طرفان نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس وہ اللہ کی روایت بیان کی کہ جب یہ آیت اتری (آ گے گزشتہ صدیث بیان کی) لیکن سعد بن معاذ رہ تا تا کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا: ہم انھیں (اس طرح) دیکھتے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرو چل پھررہا ہے۔

ايمان كاحكام ومساكل فَقُولَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ ثَاءُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ ثَابِتٌ: أُنْزِلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لُلنَّبِيٍّ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ.

[٣١٥] ١٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسْيْرٍ: حَدَّثَنَا خَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ نُسَيْرٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ عَالِكٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ، بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَّلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

[٣١٦] وَحَدَّنَيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّهِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَدَكُمْ فَقَقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَدَكُمْ فَقَقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ الحجرات: ٢] وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ.

[٣١٧] (...) وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْلَى الْأَسْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ - وَاقْتَصَّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ - وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَدْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَدْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ الْحَدِيثَ الْمُؤْمِنَ الْمُهْرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثَ .

#### (المعجم٥٥) - (بَابٌ: هَلُ يُؤَاخَذُ بِأَعُمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟) (التحفة٥٢)

[٣١٨] ١٨٩-(١٢٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ لَرَسُولِ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا لَرَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَخْسَنَ عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَخْسَنَ أَخْسَنَ أَخْسَنَ أَخْدُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءً أَخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ».

# باب:53- كياجالميت كاعمال پرمؤاخذه موگا؟

[318] منصور نے ابودائل سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ (بن مسعود رفائل سے روایت کی کہ بچھ لوگوں نے رسول اللہ عالیٰ ہے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا جاہلیت کے اعمال پر ہمارا موّاخذہ ہوگا؟ آپ عَلَیْمُ نے فرمایا: ''تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد اجھے عمل کیے، اس کا جاہلیت کے اعمال پرموّاخذہ نہیں ہوگا اور جس نے برے اعمال پرموّاخذہ نہیں ہوگا اور جس نے برے مائلل کیے، اس کا جاہلیت اور اسلام دونوں کے اعمال پرمواخذہ میں مواخذہ موگا۔''

[319] وكيع نے اعمش كے واسطے سے ابوواكل سے اور

انھول نے حضرت عبداللہ بن مسعود دانٹیا سے روایت کی کہ ہم

نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے جا ہلیت میں جھمل کے، کما

ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا: "جس

نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے، اس کا ان اعمال پر

مؤاخذہ تہیں ہوگا جواس نے جاہلیت میں کیے اور جس نے

اسلام میں برے کام کیے، وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے

ن اکدہ: اسلام پہلے کے تمام گناہوں کوختم کر دیتا ہے۔ لیکن شہاد تین کے بعد جس کے عمل شہاد تین کی تصدیق نہیں بلکہ تکذیب کرتے ہیں اسے بیدر دبیفیب نہیں ہوگا۔

[٣١٩] ١٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ».

[٣٢٠] ١٩١-(...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا [عَلِيُّ] بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[320] انمش کے ایک اور شاگر دعلی بن مسہر نے اس سند کے ساتھ فدکورہ بالاروایت بیان کی۔

عملوں پر پکڑا جائے گا۔''

(المعجم٥٥) - (بَابُ كُون الْإِسُلامِ يَهُدِمُ مَا

باب:54-اسلام ایسائے کہ پہلے گناموں کومٹادیتا

# ہے،ای طرح ہجرت اور جج بھی (سابقہ گناہوں کو مٹادیتے ہیں)

[321] ابن شامه مهرى والشيئ سے روایت ہے، انھول نے کہا: ہم عمرو بن عاص داللہٰ کے پاس حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اورانیا جمرہ دیوار کی طرف كرليا تفاران كابينا كمني لكا: اباجان! كيارسول الله مَعْ يَثِمُ نے آپ کوفلاں چزکی بشارت نہ دی تھی؟ کما فلاں بات کی بثارت نه دی تھی؟ انھوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا: جو م کھے ہم (آیندہ کے لیے) تیار کرتے ہیں، یقینا اس میں ہے بہترین بیگواہی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (مُنْلِیمًا) الله کے رسول ہیں۔ میں تین درجوں (مرحلوں) میں رہا۔ (بہلایدکہ) میں نے ایخ آپ کواس حالت میں یایا کرسول الله مَنْ لِيَمْ كُلِي ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھااور نہاس کی نبت کوئی اور بات زیادہ پندھی کہ میں آپ پر قابو یا کر آپ کوفتل کر دوں۔اگر میں اس حالت میں مرجاتا تو یقیناً ووزخی ہوتا۔(دوسرے مرحلے میں) جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی مُلَاثِمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اپنا دایاں ہاتھ بڑھا ہے تاكه مين آب كى بيعت كرول،آب في ابنا وايال باتھ برهایا، کہا: تو میں نے اپنا ہاتھ (پیھیے) ھینج لیا۔ آپ نے فرمایا: "عمرواضمين كيابواج؟" مين فيعرض كي: مين ايك شرط ركهنا جابتا مول فرمايا: "كياشرط ركهنا جايت مو؟" مين نے عرض کی: یہ (شرط) کہ مجھے معانی مل جائے۔ آپ نے فرمایا: "عمرو! کیاشهی معلوم نبیل که اسلام ان تمام گناهول کوساقط کردیتا ہے جواس سے پہلے کے تھے؟ اور بجرت ان تمام گناہوں کوساقط کردیتی ہے جواس (ہجرت) سے پہلے کیے

# قَبُلَهُ وَكَذَا الْهِجُرَةُ وَالْحَجُّ) (التحفة٥٥)

[٣٢١] ١٩٢-(١٢١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ مُنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنْنَى -حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِّيدُ بْنُ أبي حَبِيب عَن ابْن شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو ۚ بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَبْكِي طَوِيلًا وَّحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْنَاه! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّشُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ، لَّقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: ٱبْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرطُ بِمَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو! أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» وَمَا كَانَ أَحُدُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُسَيْلُتُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ مَا طَقْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَمْلِ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلا نَارٌ فَإِذَا فَيْمُوا فَيْذَا أَنَا مُتُ فَلا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلا نَارٌ فَإِذَا فَيْمُوا فَيْفَا أَنْ أَنْ مُثَلِّ اللَّهُ الْمُرَابِ سَنَّا. ثُمَّ أَقِيمُوا فَإِذَا فَيْمُوا عَلَيَ التُرَابِ سَنَّا. ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلُ قَبْرِي فَلْا مَتُعْرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَوْلُ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا مَتُنْ مِنْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ حَوْلُ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا مُسُلًى مَلِينَ أَنْ أَمْلًا مَنْ مَا فَارَ مَا تُنْحُرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا مُسَلَّى اللَّهُ مُنْ مَا فَالْمُ مَا أَلَامِعُ بِهِ مَنْ أَنْفُر مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ مُسُلًى رَبِي.

گئے تھےاور فج ان سب گناہوں کوسا قط کر دیتا ہے جواس ہے يبلي كے تھے۔"اس وقت مجھے رسول الله مُلَالِم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آ پ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی، میں آپ کی عظمت کی بنائ آ نکھ بھر کر آپ کود کھے بھی نہ سکتا تھا اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پو جھا جائے تو میں بتا نه سکول گا کیونکه میں آ ب کو آ نکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا اورا گرمیں اس حالت میں مرجاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا، پھر (تیسرا مرحلہ بیآیا کہ) ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی، میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا؟ جب میں مر جاؤل تو کوئی نوحه کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہواور جب تم مجھے دفن کر چکوتو مجھ برآ ہتہ آ ہتہ مٹی ڈالنا، پھرمیری قبر کے گرداتی در (دعا کرتے ہوئے) تھر ناجتنی دریمیں اونٹ ذیج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سكتا ہے تاكه ميں تمھارى وجہ سے (اپنى نئى منزل كے ساتھ) مانوس ہوجاؤں اور دیکھے لول کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔

[322] حضرت ابن عباس خاتنه سے روایت ہے کہ (جابل دور میں) مشرکین میں سے کچھلوگوں نے تل کیے تھے تو بہت کیے تھے اور زنا کیا تھا تو بہت کیا تھا، بھروہ حضرت مجمہ مکائیڈا کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے: آپ جو پچھ فرمات ہیں اور جس (راستے) کی دعوت دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا ہیں اور جس (راستے) کی دعوت دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں، ان کا کفارہ ہوسکتا ہے (تو ہم ایمان لے آئیں گے۔) اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ''جولوگ اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کونییں پکارتے اور جس جان کی اللہ نے حرمت قائم کی ہے، اسے تن نہیں کرتے اور جوابیا اسے تن نہیں کرتے اور جوابیا کے گا، وہ سرا پائے گا۔'' (ہرمسلمان پران ابدی احکام کی

المعلق ا

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ × مسرک مسائل \_\_\_\_\_ د

پابندی ضروری ہے) اور یہ آیت نازل ہوئی:''اے میرے بندو! جوابینے او پرزیادتی کر چکے ہو،اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ (جواسلام سے پہلے بیکام کر چکے ان کے بارے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔)''

# (المعجمه ٥) – (بَابُ بَيَانِ حُكُمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسُلَمَ بَعُدَهُ) (التحفة ٤ ٥)

آلام] 198- (۱۲۳) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْجُلِي يُونُسُ عَنِ الْبُنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ ابْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشَّمَةَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ؟.

وَالتَّحَنُّثُ: اَلتَّعَدُّ.

الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْحُلْوَانِيُّ:
الْحُلُوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْحُلُوَانِيُّ:
حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَرِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَرَامُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْ لَوَسُولِ اللهِ أَنَّ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْ لِرَسُولِ اللهِ أَنَّ أَنْ أَنْ مَنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ صِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ صِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ خَيْرٍ اللهِ اللهُ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب:55- کافر کے اعمال کا تھم جب وہ ان کے بعد اسلام لے آئے

[323] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا:
مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انھیں عکیم بن ترام رہ انٹونے نے بتایا
کہ انھوں نے رسول اللہ نٹاٹیٹر سے عرض کی: ان کا موں کے
بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جا ہلیت کے دور میں
اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا؟ مجھے ان کا پھھ اجر لے گا؟ تو
رسول اللہ نٹاٹیٹر نے فرمایا: '' جونیک کام پہلے کر بچے ہوتم نے
ان سمیت اسلام قبول کیا ہے۔''

#### تحنث کامطلب:عبادت گزاری ہے۔

[324] (پونس کے بجائے) صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی کہ حکیم بن حزام ڈھٹڑ نے آخیس بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ کھٹڑ سے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ ان اعمال کے بارے کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی صدقہ و خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور صلہ رحی، کیاان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ کھٹڑ نے فرمایا:''جو مطائی کے کام تم پہلے کر چکے ہوتم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہوئہ ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو۔'' (تمھارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شہادتین کی تقمد این قبدیت کے کام تم پہلے کر چکے ہوئی شہادتین کی تقمد این قبدیت حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تقمد این

[٣٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي أَنْبَرَرُ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمَامُ: يَعْنِي عَلَى مَا أَسْلَمْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ» قُلْتُ: فَوَاللهِ! لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْمُعْرَاهُ مِثْلُهُ.

[325] ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگر دعمر نے اس اسلام میں بھی روایت بیان کی، نیز (ایک دوسری اسلام میں بھام بن سند کے ساتھ ) ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت عیم بن حزام ڈائٹر کے ساتھ ) انھوں نے کہا کہ میں نے رسول بن حزام ڈائٹر کے سے پوچھا: وہ (بھلائی کی) چیزیں (کام) جو میں جا ہیت کے دور میں کیا کرتا تھا؟ (ہشام نے کہا: ان کی مراد تھی اس بھل کے کرتا تھا) تو رسول اللہ کائٹر کے خرمایا: ان کی مراد تھی میں نے کہا: اللہ کائٹر کے سے اسلام میں داخل ہوئے جوتم نے بہلے کی۔ " میں نے کہا: اللہ کو تم اسلام میں جھوڑ وں گا گراس جیسے کام میں بھی کروں گا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ يَئِيْ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[326] عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ علیم بن حزام ٹائٹ نے دور جاہلیت ہیں سوغلام آزاد کیے تھے اور سواونٹ سواری کے لیے (مستحقین کو) دیے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد (دوبارہ) سوغلام آزاد کیے اور سو اونٹ سواری کے لیے دیے، پھر نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوئے .....آگے ذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔

فاكدہ: حكيم بن جزام نے نيكى كى غرض سے كيے گئے بوے كاموں جسے بہت سے كام اسلام لانے كے بعد پھر سے كيے، اس كے بعد رسول الله فاقط ہے جا بلى دوركى نيكيوں كے بارے ميں يو چھا۔ آپ كا جواب بن كرانھوں نے شكر كے جذب كے تحت باقى ماندہ كاموں جسے نيكى كے كام بھى اسلام لانے كے بعد دوبارہ كرنے كاع بدكيا۔

باب:56-سچاايمان اوراخلاص

(المعجم ٥) - (بَابُ صِدُقِ الْإِيمَانِ وَإِخُلاصِهِ) (التحفة ٥٥)

[327]عبدالله بن ادریس، ابومعادیه اور وکیع نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ

[٣٢٧] ١٩٧–(١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ

وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ عَلْمَمُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْدٍ ﴾ [الانعام: ٨٦] مَامَوُا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْدٍ ﴾ [الانعام: ٨١] شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَالُوا: أَيُنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالُوا: أَيُنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَصْحَابُ لَا يُطْلِمُ نَفْسَهُ وَكَمَا قَالَ لَا يُطْلِمُ نَفْسَهُ وَكَمَا قَالَ لَا يُعْرَفُ إِلَيْهِ إِنَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ایمان کے احکام ومسائل <del>۔</del>

[٣٢٨] ١٩٨-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: فَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ، كُلَّهُمْ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ، كُلَّهُمْ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ، كُلَّهُمْ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ، كُلَّهُمْ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ، عَنِ الْأَعْمَش، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

(المعجم٥٥) - (بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنُ حَدِيثِ النَّفُسِ وَالُخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ اِذَا لَمُ تَسْتَقِرٌ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمُ يُكَلِّفُ الَّا مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَبِالسِّيِّهَةِ) (التحفة ٦٥)

[٣٢٩] ١٩٩-(١٢٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ -وَاللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِم عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ

ے اور انھوں نے حضرت عبد اللہ دائٹو سے روایت کی کہ جب
یہ آیت اتری: ''جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپ
ایمان کے ساتھ ظلم کی آ میزش نہیں گی۔'' تو رسول اللہ مُلاَیمُ اللہ مُلایم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ مُلایمُ اللہ مُلایمُ نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ مُلایمُ اللہ مُلایمُ نہ فرمایا:''اس آیت کا مطلب وہ نہیں جوتم سجھتے ہو۔ ظلم وہ ہے۔'سلم حرح لقمان نے اپ بیٹے سے کہا تھا:''اے بیٹے!
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔'

[328] آئی بن ابراہیم اور علی بن خشرم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، نیز منجاب بن حارث سیمی نے کہا: ہمیں ابن ہمیں ابن ہمیں ابن ہمیں ابن ہمیں ابن مسہر اور ابن ادریس نے خبر دی، پھر ان تینوں (عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس) نے آئمش سے اس سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابوکر یب نے کہا: ابن ادریس نے کہا: پہلے مجھے میر سے والد نے ابان بن تغلب سے اور انھوں نے آئمش سے روایت کی، پھر میں نے بیاد وایت خود آئھی (آئمش) سے تی۔

باب:57-الله تعالی نے دل کو با توں اور دل میں آنے والے خیالات ہے اگر وہ دل میں مستقل طور پر جاگزیں نہ ہوجا ئیں تو ان سے درگز رفر مایا ہے،الله تعالیٰ نے کی پراسے دی گئ طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالی، نیزنیکی اور برائی کے ارادے کا تھم

[329] حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مٹاٹٹو پر بیآ یت اتری: ''آ سانوں اورز مین میں جو کھے ہے اسے کہ ہے ، اللہ بی کا ہے اور تمارے دلوں میں جو کھے ہے اسے ظاہر کردیا چھیاؤ، اللہ تعالیٰ اس برتمھارا محاسبہ کرےگا، پھر جے ظاہر کردیا چھیاؤ، اللہ تعالیٰ اس برتمھارا محاسبہ کرےگا، پھر جے

جاہے گا بخش دے گا اور جسے جاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چزیر قادر ہے۔ ' تو رسول الله مُلَاثِمُ کے ساتھیوں بریہ بات انتهائي گرال گزري - كها: وه رسول الله مَاثِيْنِ كي خدمت ميں ا حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! ( يبلي ) ہميں ايسے اعمال كا يابند كيا گيا جو ہماري طاقت میں ہیں: نماز، روزہ، جہاداورصدقہ اوراب آپ پر بیآیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔رسول الله ماللہ ا فرمایا: "كياتم وى بات كهناچاست موجوتم سے يبلے دونوں الل كتاب نے كهى: ہم نے سنا اور نافر مانى كى! بلكة تم كهو: ہم نے سنااوراطاعت کی۔اے ہمارے رب! تیری بخشش حاہتے ہیں اور تیری ای طرف لوٹنا ہے۔ "صحابہ کرام نے کہا: "مم نے سنا اوراطاعت کی ،اے ہمارے رب! تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔''جب صحابہ بدالفاظ دہرانے گھے اوران کی زبانیں ان الفاظ پررواں ہوگئیں، تواس کے بعد اللہ تعالى نے يه آيت اتارى: "رسول الله مُعَالِيمٌ اس (مدايت) ير ایمان لائے جوان کے رب کی طرف سے اُن پر تازل کی می اور سارے مومن بھی۔ سب ایمان لائے اللہ یر، اس کے فرشتوں بر،اس کی کتابوں براوراس کےرسولوں بر، (اور کہا:) ہم (ایمان لانے میں)اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں · کرتے اور انھوں نے کہا: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ، اے ہمارے رب! تیری بخشش حاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے۔'' چنانچہ جب انھوں نے بیر مان کراں بڑمل) ، کیاتواللہ عزوجل نے اس آیت (کے ابتدائی معنی) کومنسوخ كرتے ہوئے بيآيت نازل فرمائي: "الله كسي فخص براس كى طاقت سے زیادہ بو جھنہیں ڈالٹا۔اس نے جو (نیکی) کمائی اور جو (برائی) کمائی (اس کاوبال) ای پر ہے، اے مارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔''

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنْشُبِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءَأُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البغرة: ٢٨٤] قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ! كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: ٱلصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ لَهٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ. أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِثْرِهَا: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَايِهِ- وَكُنُّهِهِ- وَرُسُلِهِ- لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُله ؛ وَقَالُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا أَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [القرة ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَنْهَا مَا آكَتُسَيَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْـنَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِّ ﴾ قَالَ:

ایمان کے احکام و مسائل میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں انسان کے احکام و مسائل میں مسائل میں میں می نَعَمْ ﴿ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَا مَا ﴿ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ا

نَعَمْ ﴿ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمُنَا ۚ أَنَتَ مَوْلَسَنَا فَأَرْحَمُنَا ۚ أَنَتَ مَوْلَسَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ. [البغرة: ٢٨٦].

(الله ن) فرمایا: ہاں۔ (انھوں نے کہا:) ''اے ہمارے پروردگار!اورہم پراییابوجھندڈال جیساتونے ان لوگوں پرڈالا جو ہم سے پہلے (گزر کھے) ہیں۔'' (الله نے) فرمایا: ہاں! (پھر کہا:)''اے ہمارے رب!ہم سے وہ چیز نداھواجس کے الھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔'' (الله نے) فرمایا: ہاں! (پھر کہا:)''اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر بانی فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدفرما۔'' (الله نے) فرمایا: ہاں۔

فاكدہ: اللہ پرايمان كا اصل تقاضا تو يہى تھا كہ سوچ ، فكر اور ول كے خيالات بھى ايمان كے تقاضوں كے عين مطابق ہوں۔ مسلمانوں كواسى كا مكلف بنايا گيا۔ بيناممكن نه ہى انتہائى مشكل كام تھااس ليے رسول الله مثاقیۃ نے صحابہ كواطاعت اوراس كے ساتھ دعا كاراستہ دكھايا۔ وہ ان تمام مرحلوں سے گزر بے تو اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے بیخفیف فرمائی اور مزید دعا سكھائی۔ صحاب اس دعا كو ما تكتے رہے اور اللہ كى رحمت وسيع تر ہوتی گئی۔ اب بھى اہل ايمان كواس راستے پر چلنا ہے۔ ول كے خيالات كو درست ركھنے كى سعى كرنی ہا وراستغفار كرنا ہے۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ: إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ: إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ: الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اللَّهَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اللَّهَ بَنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنِ جَبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْبَنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

[330] حفرت ابن عباس برناها سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی: ''تمھارے دلوں میں جو کچھ ہے، اس کو ظاہر کرویا چھپاؤ، اللہ اس پر تمھارا مؤاخذہ کرے گا۔'' (ابن عباس برناها نے) کہا: اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز (شدید خوف کی کیفیت کہ احکام الٰہی کے اس تقاضے بیل نہروسکے گا) در آئی جو کسی اور بات ہے نہیں آئی تھی ۔ تب نئی مناه ہو سکے گا) در آئی جو کسی اور بات ہے نہیں آئی تھی ۔ تب نئی مناه ہو سکے گا) در آئی جو کسی اور بات سے نہیں آئی تھی ۔ تب نئی مناه ہو سکے گا) در آئی جو کسی اور بات سے نہرا اس پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان ڈ آل دیا اور بیر آیت اتاری: ''اللہ تعالی نے کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھنہیں ڈ النا۔ اس کے کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھنہیں ڈ النا۔ اس کے کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھنہیں ڈ النا۔ اس کی کسی نفس کیا۔ اے ہمارے دب! اگر ہم کسی کا) جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ اے ہمارے دب! اگر ہم کبول جا کیں یا چوک جا کیں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔'' اللہ نے فرمایا: میں نے ایما کر دیا۔''اے ہمارے دب! ہم پر ایما ہو جھول جا کیں نے ایما کر دیا۔''اے ہمارے دب! ہم پر ایما ہو جھول جا کیں نے ایما کر دیا۔''اے ہمارے دب! ہم پر ایما ہو جھول جا کیں نے ایما کر دیا۔''اے ہمارے دب! ہم پر ایما ہو جھول جا کیں نے ایما کر دیا۔''اے ہمارے دب! ہم پر ایما ہو جھول جا کیں نے ایما کر دیا۔''اے ہمارے دب! ہم پر ایما ہو جھول جا کیں نے ایما کر دیا۔''اے ہمارے دب! ہم پر ایما ہو جھول جا کیں نے ایما کر دیا۔''ا

تَغْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيكِ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ [البقرة: ٢٨٦].

نہ ڈال جیہا تونے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔'' فرمایا: میں نے ایسا کردیا۔''ہمیں بخش دے اور ہم پررحم فرما، تو ہی ہمارامولی ہے۔'اللہ نے فرمایا: میں نے ایسا کردیا۔

> (المعحم٥٥) - (بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنُ حَدِيثِ النَّفُسِ وَالُخَوَاطِرِ بِالْقَلُبِ إِذَا لَمُ تَسُتَقِرُّ) (التحفة٥٥)

باب:58-الله تعالی نے ان باتوں سے جودل ہی دل میں خود سے کی جاتی ہیں اور دل میں آنے والے خیالات سے اگروہ دل میں جاگزیں نہ ہوجا کیں تو درگز رفر مایا ہے

[٣٣١] ٢٠١-(١٢٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا - أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ -".

[331] ابوعوانہ نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے زرارہ بن اُوفی سے ادر انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے درارہ بن اُفول نے کہا: رسول الله مُلٹنا ہے فرمایا: "بلاشبہ الله تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگز رفر مایا ہے جو وہ (دل میں) اپنے آپ سے کریں، جب تک وہ ان کوزبان پر نہلا کیں یاان پڑمل نہ کریں۔ "

کے فاکدہ: یہ معانی ای بنا پر ہے کہ مومن اپنی بساط کے مطابق غلط خیالات سے بیخے اور استغفار کرنے میں لگار ہتا ہے۔جوالیانہیں کرتا یہ خیالات اس کی زبان پر بھی آتے ہیں اور عمل میں بھی ڈھل جاتے ہیں۔

[٣٣٢] ٢٠٢-(...) حَدَّنَنَهِ عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةً : إِبْرَاهِيمَ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِي عَرُوبَةً ، عَنْ أَيِي عَرُوبَةً ، عَنْ أَيِي عَرُوبَةً ، عَنْ أَيِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَتَادَةً ، عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَجَاوَزُ

[332] سعید بن ابی عروبہ نے قمادہ سے، انموں نے زرارہ بن اوفی سے اور انھوں نے ابو ہریرہ ٹائٹوئسے روایت کی، انھوں نے کہا کدرسول اللہ ٹائٹوئل نے فر مایا:" بلا شباللہ تعالی نے میری امت کی ان باتوں سے درگز رفر مایا ہے جو وہ ول میں اپ آپ سے کریں، جب تک اس پڑل یا کلام نہ کریں۔"

229 -----

الهان كا حكام ومماكل بين أَنْفُشُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُشُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ".

دَّنَا [333] مِسْعُو، بشام اور شیبان سب نے قادہ سے سابقہ اللہ سند کے ساتھ اس مدیث کی طرح روایت کی۔

[٣٣٣] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنِي وَهِشَامٌ، ح: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ، ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيً عَنْ زَائِدَةً، عَنْ شَيْبَانَ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(المعحم ٥٥) – (بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبُدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتُ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّنَةٍ لَّمُ تُكُتَبُ)(التحفة ٥٨)

[٣٣٤] ٣٠٠-(١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ: إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ الْآخُرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيْبَتَةً، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ عَيْبَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ عَلِيهِ بِحَسَنَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَشْرًا».

[٣٣٥] ٢٠٤[...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةٍ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى

باب:59-بندہ جب نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی ہے اور جب برائی کا قصد کرتا ہے تو وہ نہیں لکھی جاتی

[334] اعرج نے حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ طُٹاٹیٹر نے فرمایا: ''اللہ عزوجل نے
فرمایا: جب میرابندہ کسی برائی کا قصد کر بے تو اس کو (اس کے
نامہ اعمال میں) نہ لکھو۔ اگر وہ اس کو کر گزر بے تو اسے ایک
برائی لکھو۔ اور جب کسی نیکی کا قصد کر بے تو اس کو ایک نیکی لکھ
لو، پھرا گراس پڑمل کر بے تو دس نیکیاں نکھو۔''

[335] علاء کے دالد عبدالرحمٰن بن یعقوب نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹر اللہ علائٹر اللہ علائٹر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کا اللہ علیہ اللہ کا کہ آپ نے کہا: ' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میرابندہ کی نیک کا قصد کرے اور اس کو کمل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے ایک نیکی کھوں گا، چھرا گروہ اسے کر لے تو میں اس کو دس سے سات نیکی کھوں گا، چھرا گروہ اسے کر لے تو میں اس کو دس سے سات سوگنا تک کھوں گا اور جب میرابندہ کی برائی کا قصد کرے اور

١-كِتَابُ الْإِيمَان

سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا السَوْمُل مِين ندلا عِتْومِين اساس بندے كظاف مين لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَّ احدَةً».

لکھوں گا، پھرا گروہ اس بڑمل کر ہے تو میں ایک برائی کھول گا۔''

#### 🚣 فا کدہ: اجرا خلاص کے مطابق ہے کم ہے کم دس گنا اور زیادہ سات سوگنا تک۔

[٣٣٦] ٢٠٥-(١٢٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ ﷺ [فَذَكَرَ أَحَاديثُ مِنْهَا] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَمي: إذًا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَّا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا".

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَّهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ: أَرْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّآئِي».

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَكُلُّ سَيِّئَةِ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ".

[336] ہمام بن مدبہ نے روایت کرتے ہوئے کہا: بیوہ حدیثیں ہیں جوابو ہرمرہ دانشؤنے ہمیں محمد رسول اللہ مَانْفِعْ ہے سائیں، پھرانھوں نے کچھاحادیث ذکر کیں، ان میں ہے ایک بدہے، کہا: رسول الله مَالِیْمُ نے بتایا: "الله تعالیٰ نے فرمایا: جب میرابندہ (دل میں) یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، جب تک عمل نہ کرے، پھراگراس کوممل میں لے آئے تو میں اے دس گنالکھ لیتا ہوں اور جب (ول میں) برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس بڑمل نہ کر ہے۔ جب وہ اس کوعمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر (ایک ہی پرائی)لکھتا ہوں۔''

اور رسول الله مَا يُظِمُّ نِهِ فرمايا: " فرشتول نے كہا: اے رب! به تیرا بنده ہے، برائی کرنا جا ہتا ہے اور اللہ اس کوخوب و مکھ رہا ہوتا ہے، الله فرما تا ہے: اس برنظر رکھو، پس اگروہ برائی کرے تو اس کے برابر (ایک برائی) لکھ لواور اگر اس کوچھوڑ دیتواس کے لیےا سےایک نیکی کھو( کیونکہ )اس نے میری خاطرات چھوڑاہے۔''

اور رسول الله مَاليُّ أَلَيْ مَعْ فرمايا: "جبتم مين سے ايك انسان اینے اسلام کوخالص کر لیتا ہے تو ہرنیکی جووہ کرتا ہے، دس گناہے لے کرسات سوگنا تک کھی جاتی ہے اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے،اےاس کے لیے ایک بی اکھاجاتا ہے یہاں تک كەوەاللەپ جاملتا ہے۔''

🚣 فاکدہ: بیاس کی رحمت کی انتہا ہے کہ مض ارادے پر برائی تونہیں کھی جاتی اور ارادہ ترک کردینے پر نیکی لکھے دی جاتی ہے۔

[٣٣٧] ٢٠٦-(١٣٠) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: 'مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ [عَشْرٌ] إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، لَمْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ».

آسر المسلم المس

[٣٣٩] ٢٠٨-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا بَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِالْوَارِثِ، وَزَادَ: «أَوْ مَحَاهَا اللهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ».

[337] ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائٹوئل نے فرمایا: ''جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، پھر اس پرعمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیکی کھی جاتی ہے اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا، اس کے لیے دس سے سات سوگنا تک نیکیاں مکسی جاتی ہیں اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیالیکن اس کا ارتکاب نیل اور ہمیں کہا تو وہ نہیں کھی جاتی اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ نہیں کسی جاتی اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ نہیں کسی جاتی اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ نہیں کسی جاتی اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ نہیں کسی جاتی ور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ نہیں کسی جاتی ور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ نہیں کسی جاتی ور اگر اس کا ارتکاب کیا

339] جعفر بن سلیمان نے جعد ابوعثان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور بیاضا فد کیا: '' یااللہ نے اسے مناد یا اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو (خود) ہلاک ہونے والا ہے (کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تاہی سے نہ نج کے اگ

#### (المعجم ٦٠) - (بَابُ بَيَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنُ وَّجَلَهَا) (التحفة ٩٥)

[٣٤٠] ٢٠٩-(١٣٢) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ هَرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: "أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ".

آ٣٤١] ٢١٠-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُهْنِهَ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ شُعِيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُّغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلِيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلِيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِي عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ: سُئِلَ النَّهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ: سُئِلَ النَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ عَنْ الْوَسُوسَةِ، قَالَ: سُئِلَ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ الْوَسُوسَةِ، قَالَ: سُئِلَ النَّهِ عَلْهُ عَنْ الْوَسُوسَةِ، قَالَ: سُئِلَ النَّهِ عَلْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ عَالْهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَنْ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَنْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الل

باب:60-ایمان میں وسوے کابیان اور جواہے محسوس کرے وہ کیا کم

[340] البيل نے اپنے والد سے، انھوں نے ابو ہر یہ و اللائے اللہ میں سے کچھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی تالیق کے محابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے بوجھا: ہم اپنے دلوں میں الی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لاٹا بہت تکین سجھتا ہے، آپ نے بوچھا: ''کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسامحسوس کیا ہے؟'' انھوں نے عرض کی: جی ہاں۔ دلوں میں ایسامحسوس کیا ہے؟'' انھوں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' بہی صرتے ایمان ہے۔''

[341] اعمش نے ابوصالے ہے، انھوں نے حضرت ابو جریرہ دیا تھا ہے اور انھوں نے نبی مالٹھ سے مدیث روایت کی۔

[342] حضرت عبدالله (بن مسعود) الماللة ب روايت ب انهول في الماكمة في الماكمة

فاکدہ: ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ یقین کے علاوہ دل کے اور متعدد عمل ہیں، جن پر اجر ملتا ہے۔ یہ سب عمل بھی دل کے یقین ہی کی تقد مق کرتے ہیں۔

[٣٤٦] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: خَالِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتْمَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتْمَ

[343] سفیان نے ہشام سے حدیث سنائی، انھوں نے والد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کدرسول اللہ ظائٹ انے فرمایا: ''لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے (فضول) سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیسوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ جو مخص ایسی کوئی چیز دل میں یائے تو کہے: میں اللہ پرایمان لایا ہوں۔''

[344] ابوسعید مؤدِ ب نے ہشام بن عروہ سے ای سند کے ساتھ روایت کی کرسول اللہ مُلَّاتُمُ ان خرمایا: "تم میں سے کے ساتھ روایت کی کرسول اللہ مُلَّاتُمُ ان تا ہے اور کہتا ہے: آسان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ (جواب میں) کہتا ہے: اللہ نے سن کی طرح بیان کیا" اور اس کے رسولوں پر (ایمان لایا)" کے الفاظ کا اضافہ کیا۔

[345] ابن شہاب کے بھیتج (محمد بن عبداللہ بن مسلم)
نے اپنے چپا (محمد بن مسلم زہری) سے حدیث سنائی، انھوں
نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹؤ نے کہا: رسول اللہ طائٹؤ نے نے مایا: '' تم میں ہے کی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلال چیز کوس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے: تمھارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک پنچ تو وہ اللہ سے پناہ مائٹے اور (مزیدسوچنے سے)رک جائے۔''

[346] عقیل بن خالد نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زیبر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریہ وہ ٹائٹو نے کہا: رسول اللہ علاقہ کا فرمایا: '' بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ حتی کہ اس سے کہتا ہے: تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ سوجب بات یہاں تک ہینچ تو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔'' (بیر صدیث) ابن

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ

يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ شَهاب كَ بَيْتِجِ كَابِيان كرده صديث كما ندم. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْن شِهَاب.

🚣 فاكدہ: ایسے سوالات اصلا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے، سوچ کو جاری رہنے ہے رو کے اوراللہ کے ساتھ کے مجمد کی طرف رجوع کرتے ہوئے آمنت باللہ کنے سے اطمینان نعیب ہوجاتا ہے۔

> [٣٤٧] ٢١٥-(١٣٥) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَشَأَلُونَكُمْ

قَالَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُل فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَلَهٰذَا الثَّالِثُ - أَوْ قَالَ - : سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهٰذَا الثَّانِي.

ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْعِلْمِ، حَتَّى يَقُولُوا: لهٰذَا، اللهُ خَلَقَنَا، فَمَرْ خَلَقَ اللهُ؟).

( يہلے يه ) سوال كيا تھا اور بيد وسرا ہے۔ [348] اساعيل بن عليه نے الوب سے، انھوں نے محمد ے روایت کی کہ حضرت ابو ہر پرہ دیائٹو نے کہا:''لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے ..... اق صدیث عبدالوارث کی حدیث کے مانند ہے۔ تاہم انھوں نے سند میں نی تافیخ کا ذكرنبيس كيا، كين آخريس بيكها ب:"الله اوراس كے رسول نے سیج فرمایا۔''

[347] عبدالوارث بن عبدالعمد کے دادا عبدالوارث

بن سعید نے ابوب سے ، انھوں نے محمد بن سیر بن سے ، انھوں

نے حضرت ابو ہریرہ وہانٹو سے اور انھوں نے نی مانٹونل سے

روایت کی،آب نے فرمایا: "لوگتم سے ہمیشعلم کے بارے

میں سوال کریں گے یہاں تک کہ بیکہیں گے: اللہ نے ہمیں

ابن سیرین نے کہا: اس وقت حضرت ابو ہریرہ دانشوایک

آ دمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے: اللہ اوراس کے

رسول مَثْلِثاً نے سی فرمایا۔ مجھ سے دو (آدمیوں) نے (یمی)

سوال کیا تھااور پہتیسراہے (یا کہا:)مجھ سے ایک (آدمی) نے

پیدا کیا ہے تواللہ کوکس نے پیدا کیا؟''

[349] ابوسلمہ نے حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھ سے رسول الله الله الله عربيه! لوگ ہمیشہتم سے سوال کرتے رہیں گے حتی کہ کہیں گے: یہ (ہر چیز کا خالق) اللہ ہے تو اللہ کوکس نے پیدا کیا؟'' ابو ہریرہ ڈاٹنڈ

[٣٤٨] وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَا يَزَالُ النَّاسُ، بِمِثْل حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْإِسْنَادِ، وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِر الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

[٣٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ بْنُ عَمَّارٍ:حَدَّثَنَا يَحْلَى:حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ : "لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! حَتَّى يَقُولُوا : هٰذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ " قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هٰذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَالَ : قَالَ : فَأَخَذَ حَصّى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ بِهِ. ثُمَّ قَالَ : قُومُوا قُومُوا، صَدَقَ خَلِيلِي عَلِيْ .

[٣٥٠] ٢١٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَاتِم: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُ هِشَام: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُ قَانَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَسْأَلَنَكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْء، حَتَّى يَقُولُوا: اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْء، حَتَّى يَقُولُوا: اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْء، حَتَّى يَقُولُوا: اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْء،

[٣٥١] ٢١٧-(١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَضَيْلٍ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَٰى يَقُولُوا: هٰذَا، اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ تَعَالَى؟".

[٣٥٢] وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ بِهٰذَا اللهُ الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُونَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ".

نے کہا: پھر (ایک دفعہ) جب میں مجد میں تھا تو میرے پاس پھھ بدو آئے اور کہنے گئے: اے ابو ہریرہ! بیاللہ ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ (ابوسلمہ نے) کہا: تب انھوں نے مٹھی میں کنکر پکڑے اور ان پر بھینئے اور کہا: اٹھو اٹھو! (یہاں سے جاؤ) میرے خلیل (نبی اکرم ٹاٹیٹیم) نے بالکل پچ فرمایا تھا۔

[350] یزید بن اصم نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ کُلٹؤ کم نے فر مایا: '' یقینا لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہیں گے: اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟''

[351] محمد بن فضيل نے مخار بن فکفل سے، انھوں نے حضرت انس بن ما لک دلائے ہے، انھوں نے رسول اللہ مَلْ اِللّٰمُ اللّٰہ عَلَیْمُ اللّٰہ مَلَائِمُ اللّٰہ عَلَیْمُ کہ مِیں گے: یہ کیسے ہے؟ وہ کیسے ہے؟ یہاں تک کہ کمیں گے: یہاللّہ ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کہ، پھراللہ تعالیٰ کوکس نے بیدا کہا؟"

[352] ایخی بن ابراہیم نے کہا: ہمیں جریر نے خردی، نیز ابو بکر بن الی شیبہ نے کہا: ہمیں حسین بن علی نے زائدہ نیز ابو بکر بن الی شیبہ نے کہا: ہمیں حسین بن علی نے زائدہ ) نے مخار سے حدیث سائی اوران دونوں (جریراورزائدہ) نے مخار سے، انھوں نے حضرت انس دی تھی سے اور انھوں نے نبی مالی کے روایت میں بیا الفاظ نہیں ہیں: ''اللہ عز وجل نے فر مایا: بے شک آپ الفاظ نہیں ہیں: ''اللہ عز وجل نے فر مایا: بے شک آپ کی امت .....'

#### (المعجم ٦١) - (بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقّ مُسُلِم بِيَمِينِ فَاجِرة بِالنَّارِ) (التحفة ٦٠)

[٣٥٣] ٢١٨ - (١٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ ابْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ كَعْبِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعَيِّلُا قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَعَلِيلُا قَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ

[٣٥٤] ٢١٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَغِبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَغْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ ثَنَّهُ أَنَّهُ كَعْبٍ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً، بِمِنْلِهِ.

[٣٥٥] ٢٢٠-(١٣٨) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ

### باب:61-جس نے جھوٹی قتم کھاکر کسی مسلمان کاحق مارااس کے لیے آگ کی وعید

[353] معبد بن كعب سلمى نے اپنے بھائى عبداللہ بن كعب سے، انھوں نے حضرت ابوا مامہ واللہ سے دوایت كى كه رسول اللہ علاق نے فر مایا: "جس نے اپنی شم كے ذريعے كى مسلمان كاحق مارا، اللہ نے اس كے ليے آگ واجب كر دى اور اس پر جنت حرام مغمرائى۔ "ايك فخص نے آپ علام سے عرض كى: اگر چہ وہ معمولى سى چیز ہو، اے اللہ كے رسول! آپ نے فرایا: " چاہ وہ بیلو كے درخت كى ايك شاخ ہو۔"

[354] محمد بن كعب سے روایت ہے ، انھوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن كعب سے سنا ، وہ بیان كرتے ہے كہ ابوا مامه حارثی دلاللہ مان و بتایا كه انھوں نے رسول اللہ ماللہ مال

[355] اعمش نے ابودائل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے اور انھوں نے رسول اللہ تالیق سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے الی فتم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جموٹا ہے، وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔'' انھوں (ابودائل)

عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُشلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ـُ قَالَ:فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدُّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالُوا َ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل أَرْضٌ بِالْيَمَن، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : «هَلْ لَّكَ بَيِّنَةً؟» فَقُلْتُ: لَا ، قَالَ: افَيَمِينُهُ ، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَّقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَّقِيَ اللهَ وَهُنُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهُمْ ثَمَنًا

قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

مي حاضر بوگا كاللهاس ير ناراض بوگا- "اس يربية يت اترى: " بلاشبه جولوگ الله كے ساتھ كيے كئے وعدے اورائي قسمول كا سوداتھوڑی قیت برکرتے ہیں .....، ایت کے آخرتک۔ [356] (اعمش كے بحائے) منصور نے ابودائل سے اور انھول نے عبداللہ بن مسعود واللہ سے روایت کی۔حضرت عبدالله دالله والفران كرا: جو خض الي قتم الفاتا بجس كى بنايروه مال کاحق دار تفهرتا ہے اور وہ اس قتم میں جموٹا ہے تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہوگا، پر اعمش كى طرح روايت بيان كى البنة (اس ميس) انعول نے کہا: میرے اور ایک آ دمی کے درمیان کنویں کے بارے میں جمكرًا تعا- ہم يہ جمكرًا رسول الله كالله كے ياس لے محت تو آپ نُالْتُو ان فرمایا: "تمهار بردوگواه موں یااس کوشم (کے

نے کہا: اس موقع پر حضرت اشعث بن قیس جائیل مجلس میں)

داخل ہوئے اور کہا: ابوعبدالرحمٰن (عبدالله بن مسعود واللهٰ)

شمصیں کیا حدیث بیان کررہے ہیں؟ لوگوں نے کہا: اس اس

طرح (بیان کررہے ہیں۔) انھوں نے کہا: ابوعبدالرحلٰ نے

سے کہا، بیآیت میرے ہی معالمے میں نازل ہوئی۔میرے اور

ایک آدمی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملے تھا۔ میں اس

ك ساتھ ابنا جھرا ني الغفاك ك بال لے كياتو آپ نے

پوچھا:''کیاتمھارے پاس کوئی دلیل (یا ثبوت) ہے؟'' میں

نعرض کی نبیں۔آپ نے فرمایا: "تو پھراس کی متم (برفیعلہ

ہوگا۔)' میں نے کہا: تب وہ قتم کھالے گا۔اس پر رسول

الله تَالَيْنَ مَ فَرَمَايا: "جس في مسلمان كامال دبان ك

لياني فتم كهائى جس كافيعله كرنے والے نے اس سے مطالبہ

كيا تفااوروه ال فتم مي جموثاب، تووه الله كسامنياس حالت

[٣٥٦] ٢٢١-(...) حَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَّشَتَحِقُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل خُصُومَةً فِي بِنْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اشَاهِدَاكَ أَوْ يَعِينُهُ ا.

ساتھ فیصلہ ہوگا)۔''

الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدِ، الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ الْمِرِيءِ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ امْرِيء مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّه، لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ » قَالَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَلْهُ وَهُو عَلَيْهِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدِ مُصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدِ مُصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدِ مُصَدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَالْمَعْرِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ اللهِ وَالْمَعْرِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ اللهِ اللهِ قَلْمُ وَالْمَعْرِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ اللهِ اللهِ قَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

[٣٥٨] ٢٢٣-(١٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوعَاصِم الْحَنْفِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو ۗ الْأَحْوَص عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِل ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَرَ جُلٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَهَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهٰذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِّي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَّا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذُلِكَ» فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ ظُلْمًا، لَيُّلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ۗ .

[357] جامع بن ابی راشد اور عبد الملک بن اعین نے (ابو واکل) شقیق بن سلمہ سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے حضرت عبد الله بن معود را الله علی ہے ان وہ کہتے تھے: میں نے کسی رسول الله علی ہ کے مال پر، حق نہ ہوتے ہوئے بنا: ''جس نے کسی مسلمان شخص کے مال پر، حق نہ ہوتے ہوئے ہتم کھائی، وہ الله سلمان شخص کے مال پر، حق نہ ہوتے ہوئے ہتم کھائی، وہ ہوگا۔'' عبد الله نے کہا: پھر رسول الله علی ہی اس سے تاراض مسلمان (جس سے بات کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے عبد (بیثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیت پر گئے عبد (بیثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیت پر گئے عبد (بیثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیت پر گئے عبد (بیثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیت پر گئے۔ بی سے بی کرتے ہیں ۔۔۔۔

[358] ساک نے علقمہ بن وائل سے، انھوں نے اینے والد (حضرت واکل بن حجر دانش؛ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دمی حضر موت سے اور ایک کندہ سے نبی مَالَّیْمُ کے یاس آیا۔حضری (حضرموت کے باشندے)نے کہا:اےاللہ كرسول! بيرميرى زمين يرقبضه كي بيضا بجومير باب کھی۔اورکندی نے کہا: پیمیری زمین ہے،میرے قبضے میں ہے، میں اے کاشت کرتا ہوں، اس کا اس (زمین) میں کوئی حق نہیں۔اس یر نی مُلْقِع نے حضری سے کہا: " کیا تحصاری کوئی دلیل (گواہی وغیرہ) ہے؟''اس نے کہا: نہیں۔آپ نے فرمایا: " پھرتمھارے لیے اس کی قتم ہے۔ "اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبرية وى بدكردار ب،اسےكوكى بروا نہیں کہ س چیز رقتم کھا تا ہے اور میکی چیز سے پر میزنہیں كرتا-آب ن فرمايا: (جمعين اس سے اس فقم) كے سوا کچھنہیں مل سکتا۔'ووقتم کھانے چلااور جب اس نے پیٹھ پھیری تورسول الله مَالیّنِ فی فرمایا: بات بدے کداگراس نے ظلم اور زیادتی ہے اس شخص کا مال کھانے کے لیے قتم کھائی توبلاشبه شخص الله سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنارخ پھیرلیا ہوگا۔''

[٣٥٩] ٢٢٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ -حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْر، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَاثِل، عَنْ وَاثِل بْنِ حُجْرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هٰذَا ائتَزٰى عَلَى أَرْضِيَ - يَا رَسُولَ اللهِ!- فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ. قَالَ: (بَيُّنَتُكَ) قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةً. قَالَ: «يَمِينُهُ» قَالَ: إِذَنْ يَّذْهَبُ بِهَا . قَالَ: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذٰلِكَ ٣- قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَن اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»: قَالَ إِسْحْقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبِيعَةُ ابنُ عَيْدَانَ.

[359] زُمیر بن حرب اور اسحاق بن ابرامیم دونوں نے ابوولیدے صدیث سائی (زمیرنے عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ك بحائ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بَمِين بِشَام بن عبدالملك نے حدیث سائی، كہا) بشام بن عبدالملك نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث سائی، انھوں نے علقمہ بن وائل سے اور انھوں نے (اینے والد) حضرت دائل بن حجر الأثناء سے روایت کی کہ میں رسول اللہ مُالْفِلْم کے باس تھا، آپ کے پاس دوآ دمی (ایک قطعة) زمین بر جھکڑتے آئے ، دونوں میں ہے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے دور جالمیت میں میری زمین پر قبعنہ کر لیا تها، وه امرؤ القيس بن عابس كندي تغااور اس كا حريف ربیعہ بن عبدان تھا۔آپ نے فرمایا ''(سب سے میلے) تمهارا ثبوت (شہادت۔)' اس نے کہا: میرے یاس ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: '' ( تب فیصلہ ) اس کی قسم (ير ہوگا۔)"اس نے کہا: تب تو وہ ميري زمين لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا: ' تمھارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ''حضرت واکل ڈاٹھؤنے کہا: جب وہشم کھانے کے لیے الهانورسول الله مَالِيُمُ نِي فرمايا: "جس فِظْلُم كرتے ہوئے کوئی زمین چینی، وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔''اسحاق نے اپنی روایت میں ( دوسر ب فرلل کا نام) ربید بن عیدان (باء کے بجائے یاء کے ساتھ) ہتایا ہے۔

کے فاکدہ: کسی کے حق کے بارے میں جھوٹی قتم گناہ کیرہ ہے۔ اس پروہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوجا تا ہے۔ جھوٹی قتم دل اور زبان کاعمل ہے جوابیان کے اعمال سے متضاد ہے۔

(المعجم ٢٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ قَصَدَ أُخُذَ مَالَ غَيُرِهِ بِغَيْرِ حَق، كَانَ الْقَاصِدُ مُهُدَرَ الدُّم فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، (التحفة ٦١)

[٣٦٠] ٢٢٥-(١٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِبْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنَّ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: ﴿فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ۚ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: ﴿قَاتِلُهُ ۗ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: ﴿فَأَنْتَ شَهِيدٌ ﴾ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: اهْوَ فِي النَّارِ ٩.

[٣٦١] ٢٢٦-(١٤١) حَدَّثَنِي الْخَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، - وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرُنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ:أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ؛ أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَّبَيْنَ عَنْبَسَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو:أَمَا

باب:62-اس بات کی دلیل که کوئی مخص دوسرے کا مال ناحق چھینا جا ہے تواس کے خون کا قصاص نہ ہوگا اوراگر(ایباکرتے ہوئے)وہ مارا گیا تو جہنم میں جائے گا اور جواینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آل کرد ہا گیاوہ شہید ہے

[360] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ايك آ دى رسول الله تَالَيْعُ كَي خدمت مين حاضر بوا اورعرض كى:اكالله كرسول! آپكى كيارائ بارگوكى آدمى آ كرميرامال چميناجا ب(تومين كياكرون؟) آب نے فرمايا: "اسا بنامال ندوه"اس نے کہا: آپ کی کیارائے ہے اگروہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ فرمایا: "تم اس سے لڑائی کرو۔" اس نے ہو چھا: آپ کی کیارائے ہے اگروہ مجھے تل کردے تو؟ آپ نے فرمایا: "تم شہید ہو گے۔"اس نے یو جھا: آپ کی کیا رائے ہا گرمیں اسے آل کردوں؟ فرمایا: "وودوزخی ہوگا۔"

[361]عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے سلیمان احول نے خبر دی کے عمر بن عبدالرحلٰ کے آ زاد کردہ غلام ثابت نے انھیں بتایا کہ جب عبداللہ بن عمرو (بن عاص) ثافتُه اور عنیسه بن الی سفیان ثافتُها کے درمیان وہ (جھکڑا) ہوا جو ہوا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو ممئے ،اس وقت (ان کے چیا) خالد بن عاص دانتو سوار ہو کر عبداللہ بن عمرو (بن عام) ٹائٹا کے یاس مکے اور انھیں نصیحت کی۔عبداللہ بن عمرو والنفي نے جواب دیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول ميا، ووهبيدے۔" 241

ايمان كـادكام ومسائل \_\_\_\_\_ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

[362] (ابن جرتئ کے دوسرے شاگردوں)محمد بن بکر اورابوعاصم نے ای ندکورہ سند کے ساتھ (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔

[٣٦٢] وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ الْبِن جُرَيْج بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

فا کدہ: کسی کا مال چھینے کے لیے حملہ آور ہونے والے کا خون ضائع ہے اور اللہ کی طرف ہے دیے گئے حق کی حفاظت میں قتل ہونے والا شہید ہے۔ یہ دوافراد کے الگ الگ عمل ہیں جن میں دل اور دیگراعضاء شریک ہیں۔ ایک کاعمل عدم ایمان کی تا ئیدوتھیدیت کرتا ہے دوسرے کاعمل ایمان کی تقیدیت کرتا ہے ، دونوں کی سز اادر جزا کفروایمان کی سز ااور جزا کے بہت قریب ہے۔ لیکن صرف ان عملوں کی بنا پر کفروایمان کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔

#### باب:63-اپنی رعایا ہے دھو کہ کرنے والاحکمران آگ کامشخق ہے

(المعجم٦٣) – (بَابُ اسُتِحُقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيِّتِهِ النَّارَ) (التحفة٦٢)

[363] ابواهب نے حسن (بھری) سے صدیث بیان کی ،انھوں نے کہا: عبیداللہ بن زیاد نے حفرت معقل بن بیار مزنی دائٹو کے مرض الموت میں ان کی عیادت کی تو معقل وہائٹو نے اس سے کہا: میں شخصیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ مٹائٹو کیا سے نی۔ اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو شخصیں سے حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ مٹائٹو کیا کو خرماتے ہوئے سنا: ''کوئی ایسا بندہ جے اللہ کسی رعایا کا نگران بناتا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکا کرنے والا ہے تو اللہ اس پر مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکا کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کردیتا ہے۔''

قرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَّا حَدَّثُتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيْةِ اللهُ رَعِيَةِ اللهُ رَعِيَةِ اللهُ رَعِيَةِ اللهُ رَعِيَةً ، يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيتِهِ اللهُ رَعِيةً اللهُ كَانِهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ». [انظر: ٢٧٢٩]

[364] (ابو اهبب کے بجائے) یونس نے حسن سے روایت کی، انھوں نے کہا: عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن یار ڈائٹو کے پاس آیا، وہ اس وقت بیار تھے اور ان کا حال

[٣٦٤] ٢٢٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ

ابْن يَسَارِ وَّهُوَ وَجِعٌ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَّمْ أَكُنْ حَدَّثْتُكُهُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَسْتَوْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَّعِيَّةً ، يَّمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهَا، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " قَالَ: أَلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي بِهٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدَّثُتُكَ، أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأُحَدُّثُكَ.

[٣٦٥] ٢٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَّعْنِي الْجُعْفِيّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَام قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا عِنْدَ مَعْقِل بْن يَسَارِ نَّغُودُهُ، فَجَاءَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي سَأْحَدُّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

[٣٦٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْلِحَقُ:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ:حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَام قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ ابْنَ يَسَارِ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدُّثُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: امَا مِنْ أَمِيرِ يَّلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ ٩.

يوجها، تووه كهن ككي: مين تحييل ايك حديث سنانے لگا موں جويس نے سياضمس نہيں سائي تھى، بلاشدرسول الله مال فائل نے فرمایا: "الله تعالی کسی بندے کوکسی رعیت کا مکران بنا تا ہے اور موت کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کدرعیت کے حقوق میں دعوکے بازی کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کردیتا ے۔''عبیداللہ نے کہا: کیا آپ نے پہلے مجھے بی مدیث نہیں معین بیں ساسکتا تھا۔

[365] (ایک اور سند سے) ہشام سے روایت ہے، انھول نے کہا: حسن نے کہا: ہم معقل بن بیار واللؤ کے ہاں أن كى عيادت كر رب تے كه عبيدالله بن زياد آ كيا۔ معقل دائن نے اس سے کہا: میں سمسی ایک حدیث سنانے لگا مول جويس نے رسول الله مَاليُّرُ الله مَاليُّرُ الله مَاليُّرُ الله مَاليُّرُ الله مَاليُّرُ الله مِن الله مِن الله باقی صدیث ان دونوں (ابوالا صبب اور بونس) کی صدیث کے مغہوم کےمطابق بیان کی۔

[366] ابولمح برطش سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد في معلل بن يبار فاف كي ياري من ان كي عيادت كي تو معقل تلفظ نے اس سے کہا: میں موت (کی راہ) میں نہ ہوتا تو حصي بيه مديث ندسا تاسيس في رسول الله عَالَيْمُ كوفر مات ہوئے سنا: ' کوئی امیر جومسلمانوں کے معاملات کی ذمدواری اٹھاتا ہے، پھروہ ان (کی بہود) کے لیے کوشش اور خیرخواہی نہیں کرتا، وہان کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

فاکدہ:بایک بری امانت میں خیانت ہے۔اس کی سزااتی بری ہے کہ اس کے لیے جنت حرام کردی جاتی ہے کین اس بر کمل طور پراسلام ہے خروج کااطلاق نہیں کیا گیا۔

(المعجم ٦٤) - (بَابُ رَفُعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنُ بَعُضِ الْقُلُوبِ وَعَرُضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ) (التحفة ٦٣)

[٣٦٧] ٧٣٠-(١٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدُّثَنَا رَسُولُ اللهِ بَيْكُ حَدِيثَيْن قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَّفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْل، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَّلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لَا يَكَادُ أَحَدُ يُّؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَّجُلًّا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُل: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ مِّنْ إيمَانِ ٩.

وَلَقَدْ أَتْى عَلَيَّ زَمَانٌ وَّمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَغْتُ، لَيْنْ كَانَ مُسْلِمًا لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَإِنْ

#### باب:64-بعض دلوں سے امانت اورا یمان کا اٹھالیا جانااورفتنوں کا دلوں پر ڈ الا جانا

[367] ابومعاویداور وکیع نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے زید بن وہب سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ ر وایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُلَاثِمُ نے ممیں دو باتیں بتائیں، ایک تومیں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انظار کررہا ہوں، آپ نے ہمیں بتایا:"امانت لوگوں کے دلوں کے نہاں خانے میں اتری، پھر قرآن اترا، انھوں نے قرآن ہے سیکھااور سنت سے جانا۔'' پھرآپ مُلَّا فَمُ اللّٰ خَامِینَ امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا: " آدی ایک بارسوئے گا تواس کے دل سے امانت سمیٹ لی جائے گی اوراس کا نشان تھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا، پھروہ ایک نیند لے گا تو (بقیہ) امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اوراس کا نشان ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا جیسے تم انگارے کواینے یا وُل پرلژه کا وُ تو (وہ حصہ) پھول جا تا ہے اور تم اے ابھرا ہوا دیکھتے ہو،حالانکہ اس کے اندر کچھنہیں ہوتا۔'' پھر آپ نے ایک کنکری لی اور اسے این یاؤں براز هکایا۔ ' پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی بوری طرح امانت کی ادائیگی نہ کرے گایباں تک کہ کہا جائے گا: فلاں خاندان میں ایک آ دی امانت دار ہے۔نوبت یہاں تک پنچ گی کہ کسی آ دی کے بارے میں کہا جائے گا: وہ کس قدرمضبوط ہ، کتالائق ہے، کیساعقل مندے! جبداس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر ( بھی ) ایمان نہ ہوگا۔'' ( مجرحدیفه دانش نے کہا: ) مجھ پر ایک دور گزرا، مجھے بروا

نہیں تھی کہ میں تم میں ہے کس کے ساتھ لین دین کروں،اگر

كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَّيَرُدُّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ. وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَّ فُلَانًا .

وہ ملمان ہے تواس کا دین اس کومیرے پاس واپس لے آئے گا اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا حاکم اس کومیرے ہاں لیے آئے گالیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سواتم میں ، ہے کسی کے ساتھ لین وین نہیں کرسکتا۔

[368] (اعمش کے دوسرے شاگردوں) عبداللہ بن نمیر،

فاكده: جولوگ ديوي معاملات ميں امانت كا تجفظ نبيس كريكتے وہ الله كي طرف سے ود بعث كردہ سب سے بردى امانت، يعني اس کے ساتھ کیے گئے عہد کا تحفظ کسے کریکتے ہیں۔

> [٣٦٨] وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَن

> وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: الْأَعْمَش، بهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣٦٩] ٢٣١-(١٤٤) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَّعْنِي سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ، عَنْ رَبْعِيَّ، عَنْ خُذَيْفَة قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَّحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ. وَلٰكِنْ أَيُكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ يَظِيُّةً يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ خُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، لِلَّهِ أَبُوكَ!

وکیج اورعیسی بن بونس نے بھی اسی سند کے ساتھ ندکورہ مالا مدیث بیان کی۔ [369] ابوخالد سليمان بن حيان في سعد بن طارق سے حدیث سائی، انھوں نے ربعی سے اور انھوں نے حضرت حذیفیہ خاتینًا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم حضرت عمر خاتینًا کے پاس تھے، انھول نے یو چھا: تم میں سے کس نے رسول الله تَالَيْمُ كُونتُون كاذكركرت سنا؟ كجهلوكون في جواب ديا: ہم نے یہ ذکر سنا۔ حضرت عمر مٹائٹٹ نے فر مایا: شایدتم وہ آ ز مائش

مراد لے رہے ہو جوآ دمی کواس کے اہل، مال اور بردی (کے

بارے) میں پیش آتی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ماں حضرت

عر دالٹونے کہا: اس فتنے (اہل، مال اور پڑوی سے متعلق امور

میں سرز دہونے والی کوتا ہیوں) کا کفارہ نماز، روزہ اورصدقہ

بن جاتے ہیں۔ کیکن تم میں ہے کس نے رسول الله مَا الله عَالَيْم ہے

أس فتنے كا ذكر سنا ہے جوسمندركي طرح موجزن ہوگا؟

حذيفه والنوائ كما: اس يرسب لوك خاموش مو كاتويس في

کہا: میں نے (سا ہے۔)حضرت عمر ڈلاٹٹانے کہا: تو نے ، تیرا

باب الله بی کا (بنده) ہے (کہاہے تم سابیٹا عطاموا۔) حذیف و فائل نے کہا: میں نے رسول الله نافظ سے سا، آپ فرمارے تھے " فتنے دلوں پر ڈالیس جائیں گے، چٹائی

قَالَ حُذَنْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا

عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرُ عَلَى قَلْبَيْن، عَلَى أَبْيُضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَّا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُورْ مُجَخِّيًا لَّا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَّلَا يُنْكِرُ

ایمان کے احکام ومسائل ---- مسلم مسلم کی ایسان کے احکام ومسائل است میں میں مسلم میں مسلم میں مسلم میں مسلم کا ت

مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ".

قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَدَّنْتُهُ، أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُّغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لَّا أَبَا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ: لَا ، بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ: أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ، حَدِيثًا لَّيْسَ بِالْأَغَالِيطِ.

قَالَ أَيُو خَالد: فَقُلْتُ لِسَعْد: يَّا أَيَا مَالك! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا؟ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَاد. قَالَ، قُلْتُ: فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّنا؟ قَالَ:

مَنْكُوسًا . [انظر: ٧٢٦٨]

[٣٧٠] (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُ : حَدَّثَنَا أَبُومَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِّبْعِيٍّ قَالَ: لَمَّا قَدِمْ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

( کی بنتی ) کی طرح تنکا تنکا (ایک ایک ) کر کے اور جو دل ان ہے سیراب کر دیا گیا (اس نے ان کوقبول کرلیااورا بنے اندر بیالیا)،اس میں ایک ساہ نقطہ پڑجائے گااورجس دل نے ان کور دکر دیااس میں سفید نقط پڑ جائے گایباں تک که ول دو طرح کے ہوجائیں گے: (ایک دل)سفید، چکنے پتھر کے مانند ہو جائے گا، جب تک آسان وزمین قائم رہیں گے، کوئی فتنہ اس کونقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا کالا ملیالے رنگ کا اوند ھےلوٹے کے مانند (جس پریانی کی بوند بھی نہیں گئی)جونہ کسی نیکی کو پہیانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا ،سوائے اس بات کے جس کی خواہش ہےوہ (دل )لبریز ہوگا۔''

حذیفہ بالنزنے کہا: میں نے عمر والنفزے بیان کیا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بند درواز ہ ہے، قریب ہے كه اسے توڑ ديا جائے۔عمر ولائن نے يو جھا: تيرا باپ نه رہے! کیا توڑ دیا جائے گا؟ اگراہے کھول دیا گیاتوممکن ہے کہ اسے دوبارہ بند کیا جا سکے۔ میں نے کہا: نہیں! بلکہ توڑویا جائے گا۔ اور میں نے انھیں بتادیا: وہ دروازہ ایک آ دی ہے جے قتل کر دیا جائے گایا فوت ہو جائے گا۔ (حذیفہ نے کہا: میں نے آئیں) حدیث (سائی کوئی)، مغالطے میں ڈ النےوالی ہاتیں نہیں۔

ابوخالد نے كہا: ميں نے سعد سے يو جيما: ابوما لك!أَسْوَدُ مُوْ بَادًا سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: کا لے رنگ میں شدید سفیدی (شیالارنگ ) کہا: میں نے یوجھا: اَلْکُوزُ مُجَحِّیًا ے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: الٹا کیا ہوا کوز ہ۔

[370] مروان فزاری نے کہا: ہمیں ابو مالک انتجعی نے حضرت ربعی ہے حدیث سنائی ،انھوں نے کہا: جب حذیفہ ہاٹنؤ حضرت عمر طانفوا کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کرہمیں باتیں سانے لگےاورکہا کل جب میں امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھا تو انھوں ۔

أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ، أَيُّكُمْ يَخْفُطُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكِ لُقَوْلِهِ: «مُرْبَادًا مُجَخِّيًا».

نے اپنے رفقاء سے بوچھا: تم میں سے کس نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ مُؤاثِرُ کا فرمان یاد رکھا ہوا ہے؟ ..... پھر (مروان فزاری نے) ابو خالد کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی لیکن مُرْبَادًا مُجَعَخِیًا سے متعلق ابو ما لک کی تفیر ذکر نہیں کی۔

[٣٧١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَعُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَعُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ فَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رُبْعِيٌ بْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رُبْعِيٌ بْنِ حَرَاشٍ، عَنْ رُبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ حُذَيْفَةً - مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْفِئْنَةِ ؟ قَالَ حُذَيْفَةً - مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْفِئْنَةِ ؟ قَالَ حُذَيْفَةً : أَنَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحُو حَدِيثِ حُذَيْفَةً : خَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ : عَلَى اللهِ عَنْ رُبُعِيٍّ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ حُذَيْفَةً : حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ : يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَالِهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَالًا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنِى أَنَّهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنِى أَنَّهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنِى أَنَّهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنِى أَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْنِى الْعُنْهِ عَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[371] تعیم بن انی ہند نے ربعی بن حراش سے اور انھوں نے حضرت حمر فائٹو نے حضرت عمر فائٹو نے فرمایا: کون ، یا فرمایا: کون ، یا فرمایا: کم میں سے کون ہمیں بتائے گا (اور ان میں حذیفہ وہائٹو موجود تھے) جو رسول اللہ کا ایک نے فقنے کے بارے میں فرمایا تھا؟ حذیفہ وہائٹو نے کہا: میں ۔ آ گے ابوما لک کی وہی روایت بیان کی ہے جو انھوں نے ربعی سے بیان کی اور اس میں حضرت حذیفہ وہائٹو کا بی تول بھی بیان کیا کہ میں اور اس میں حدیث سائی تھی، مفاطع میں ڈالنے والی باتیں نے انھیں حدیث سائی تھی، مفاطع میں ڈالنے والی باتیں نہیں، یعنی وہ حدیث رسول اللہ کا ایکو کی جانب سے تھی۔

فائدہ: بڑی آز مائٹوں میں جب دل امانت کو ضائع کرنے لگتے ہیں اور باتی اعضا بھی دل کے پیچھے لگ کر برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں قبر کرتے ہیں۔ پدل اور دیگر اعضاء کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جو دل آز مائش میں امانت کی حفاظت کرتے ہیں ان پر سفید نقطے پڑتے ہیں اور بالآخر دل سفید اور منور ہو جاتے ہیں بینور ایمان میں اضافے کی واضح دلیل ہے جوا عمال کے سبب سے حاصل ہوتا ہے۔

(المعجم ٥٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْاِسُلَامَ بَدَأً الْمِبِيَانِ أَنَّ الْاِسُلَامَ بَدَأً الْجَبَى الْمَالُورُ عَلَيْ الْمِبَاءُ وَإِنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ) (التحفة ٦٤)

باب:65-اسلام کی ابتدااس حالت میں ہوئی کہوہ اجنبی تھااور عنقریب پھراپنے ابتدائی دور کے ماننداجنبی ہوجائے گااور دومبحدوں کے درمیان سٹ آئے گا

> [٣٧٢] ٢٣٢-(١٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ -

العرب العربية والمنظمة المعرب المعول عند المعرب ال

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَّزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا قَالَ: فَاللهُ عَلَيْكُونَهُ عَلَيْكُ وَبَاءٍ ﴾.

[٣٧٣] (١٤٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ سَوَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْغُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْغُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْغُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَمُو يَأْرِزُ بَيْنَ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا».

[373] حفرت ابن عمر فی انتخاب روایت ہے، انعوں نے نبی مثلی کیا، آپ نے فرمایا: '' بے شک اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا اور عقریب یہ پھر سے اجنبی ہوجائے گا جیسے شروع ہوا تھا اور وہ دومجدوں کے درمیان یوں

سن آئے گا جیے سانی ایے بل میں سن آتا ہے۔"

حیثیت سے ہوا اور عنقریب پھرای طرح اجنبی ہو جائے گا

جيے شروع ہوا تھا،خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے۔"

[374] حفرت الوجريره وللفؤاس روايت م كهرسول الله ملفظ من مايا: "بلاشه ايمان مدينه كى جانب يول سمت آتاب."

فا کدہ: ایمان کے معنوی وجود کوحسی وجود کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کے آغاز ،اضافے اور سیٹنے کی صورت میں اس کی کمی کو واضح کیا گیا۔ آغاز میں جب لوگ ایمان لانے گئے تو وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے معاشرے میں اجنبی بن مجئے ۔ آخر میں جب ایمان سٹ کر کم لوگوں کے دلوں میں رہ جائے گا تو وہ آغاز کی طرح اپنے ہی معاشرے میں اجنبی بن جائیں ہے۔

باب: 66- آخرى زمانے ميں ايمان كارخصت موجانا

[375] حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈٹاٹٹا

(المعحم٦٦) - (بَابُ ذَهَابِ ٱلْإِيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ) (التحفة٥٦)

[٣٧٥] ٢٣٤-(١٤٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

248

١- كِتَابُ الْإِيمَانِ
 حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ

عَنْ أُنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اَللهُ، اَللهُ».

ے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ (وہ وفت آجائے گاجب) زمین میں اللہ اللہ نہیں کہاجار ہا ہوگا۔''

[376] معمر نے ثابت سے خبردی، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹو اسے دوایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے نے فرمایا: ''کسی ایسے مخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جواللہ اللہ کہتا ہوگا۔''

خکے فاکدہ:اللہ کے لیے اس کا نام لے کرسوچنا، بات کرنا اور عمل کرنا ایمان ہے۔ جب کسی کی طرف ہے بھی ایمان کا مظاہرہ نہ ہور ہا ہوگا تو قیامت قائم ہوجائے گا۔

#### (المعجم٦٧) - (بَابُ جَوَازِ الاِسُتِسُرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلُخَائِفِ) (التحفة٦٦)

[٣٧٧] ٣٣٥-(١٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثِ فَقَالَ: "أَخْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ" قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِمِائَةِ إِلَى السَّيِّمِائَةِ إِلَى السَّبِّعِمِائَةِ؟ قَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ السَّبِعِمائَةِ؟ قَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ السَّبِعِمائَةِ؟ قَالَ: قَالَ: "أَتَى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّى إِلَّا سِرًّا.

باب:67-خوف زدہ انسان کے لیے ایمان کا چھیا نادرست ہے

[377] حفرت حذیفہ ٹائٹوئا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ تائٹوؤ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا: "میرے لیے شار کرو کہ کتنے (لوگ) اسلام کے الفاظ بولتے ہیں (اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟) ' حذیفہ نے کہا: تب ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کوہم پر (کوئی مصیبت نازل ہوجانے کا) خوف ہے جبکہ ہم چھسات سو کے درمیان نازل ہوجانے کا) خوف ہے جبکہ ہم چھسات سو کے درمیان ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' تم نہیں جانتے، ہوسکتا ہے تم کی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ۔' پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے جاؤ۔' پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے باؤ۔' پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے نیر نماز بھی نہیں بڑھسکا تھا۔

ن نائده: آزمائش میں ایمان کو چھپانا اگزیر ہوجائے تو بھی چھپ کرسہی ، نمازی ادائیگی ضروری ہے۔

باب:68-ایشے خص کی تالیب قلب کرناجس کے ایمان کے بارے میں اس کی کمزوری کی وجہ سے خوف (المعجم ٦٨) - (بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَّخَافُ عَلَى ايمَانِهِ لِضُعُفِهِ وَالنَّهُي عَنِ الْقَطْعِ

# ہواور قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں حتمی بات کہنے کی ممانعت

[378] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے عامر بن سعد (بن الی وقاص) سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائیڈ آئے نقسیم کا کچھ مال با ٹنا تو میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! فلال کو بھی دیجھے کیونکہ وہ مومن ہے، نبی مٹائیڈ آئے نے فرمایا: ''یا مسلمان ہے۔'' میں تین باریہ بات کہتا ہوں اور آپ مٹائیڈ آئی تین بار میرے سامنے یہی الفاظ وہراتے ہیں''یا مسلمان ہے۔'' پھر میرے سامنے یہی الفاظ وہراتے ہیں''یا مسلمان ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا:''میں ایک آ دی کودیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس ڈرسے کہیں اللہ اس کو اوند سے میں (نبہ) ڈال دے۔''

## بِٱلْإِيمَانِ مِنُ غَيُرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ) (التحفة ٦٨)

آلاً ٢٣٨ - (١٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ
قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ
مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ! أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ
ثَلَاثًا، وَّيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا «أَوْ مُسْلِمٌ» أَقُولُهَا
﴿ وَعَيْرُهُ أَوْ مُسْلِمٌ» ثُمَّ قَالَ:
﴿ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ،
مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ». [انظر: ٢٤٣٣].

وَرْبِ: حَدَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاضٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ؛ ابْنِ شَهابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاضٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ؛ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاضٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْطَى رَهْطًا - وَسَعْدٌ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْطَى رَهْطًا - وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ - قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ أَنْ مُعْطِهِ، وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي يَارَسُولُ اللهِ عَلَى مَا لَكَ عَنْ فُلانِ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا لَكَ عَنْ فُلانِ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا لَكَ عَنْ مُلانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا مَنْ مَا عَلْمُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! فَلَا مَنْ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا فَلَا مَا فَلَا مَا عَلْمَتُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلْمَتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلْمَتُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مَا

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ :

250

لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَوْ مُسْلِمًا، إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

تو میں تعور ی در کے لیے چپ ہوگیا، پھر جھے پراس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانا تھا، چنا نچے میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! فلال سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کا تی آئے میں تو اسے مومن مجمتنا ہوں۔ اس پر رسول اللہ کا تی آئے ان مالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا رعطیہ ) دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہیں بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ

الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: حَدَّثْنَا بَعْقُوبُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: حَدَّثَنَا بَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلْمُ رَسُولُ اللهِ مَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ اللهِ وَمَا جَالِسٌ فِيهِمْ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَارَرْتُهُ . فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ مَلُونٍ ؟

[380] مالح نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا بچھے عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت) سعد دلالٹو اسلام کہا بچھے عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت) سعد دلالٹو کا خبر دی ، اُنھوں نے کہا کہ رسول اللہ کا لیوا نے کہا اور میں ان میں جیٹا تھا ۔۔۔۔۔ آگے ابن شہاب کے بیسے کی اپنے بچاہے روایت کی طرح ہا ور اتنا اضافہ ہے: میں اٹھ کررسول اللہ کا لیوا کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی: فلال سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟''

[٣٨١] (...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هٰذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هٰذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: «أَقِتَالًا؟ أَيْ سَعْدُ! إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ».

[381] (عامر بن سعد کے بھائی) محمد بن سعد بید حدیث بیان کرتے ہیں، انھول نے اپنی حدیث میں کہا: رسول اللہ تالی کے میری (سعد بن ابی وقاص دلائ کی گردن اور کند سطے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا: "کیا لڑائی کر رہ ہوسعد؟ کہ میں ایک آدی کو دیتا ہوں ....."

(المعحم ٦٩) - (بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ) (التحفة ٦٨)

باب:69-دلاکل کاسامنے آناطمینان قلب میں (جو ایمان کا بلندرین مرتبہ) اضافے کا باعث ہے

[٣٨٢] ٢٣٨-(١٥١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِن قَالَ بَلِّي وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمً ﴾ [البغرة: ٢٦٠] [قَالَ]: ﴿ وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا ، لُّقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ. وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السُّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيِّ. [انظر: ٦١٤٢]

[٣٨٣] (...) وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ: ﴿ وَّلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۗ . قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ لَمْذِهِ الْآيَةَ حَتَّى جَازَهَا .

[٣٨٤] حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَغْقُوبُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثْنَا أَبُوأُوَيْسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ:ثُمَّ قَرَأً لهٰذِهِ الْآيَةَ حَتِّي أَنْجَزَهَا.

[382] بوس نے ابن شہاب زہری سے خبردی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورسعید بن میتب سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی کا سے روایت کی کہ رسول الله تَالِيُّا فِي مايا "تهم ابراجيم تَالِيًّا عن ياده شك كرن كا حق رکھتے ہیں، جب انھول نے کہا تھا:"اے میرے رب! مجھے دکھا تو مردول کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كياشميس يقين نبيس؟ كها: كيون نبيس! ليكن (ميس الي جاننا چاہتا ہوں) تا كەمىرادل مطمئن بوجائے."آپ نے فر مایا: ''اور الله لوط الينا اپر رحم فر مائے ، (ووکسی سہارے کی تمنا كررب تع ) حالانكدانحول نے ايك مضبوط سہارے كى یاہ لی ہوئی تھی۔ اوراگر میں قید خانے میں پوسف ملیا جتنا طویل عرصہ مخبرتا تو (ہوسکتا ہے) بلانے والے کی بات مان لیتا۔' (عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر وحمل ےکاملیا۔)

[383] مالک نے زہری سے روایت کی کرسعید بن ميتب ادرابوعبيد نے انھيں حضرت ابو ہريرہ دائش سے خردي، انھول نے رسول الله مَلَافِرُ عصروایت کی جوز ہری سے بونس کی (روایت کردہ) حدیث کے مانند ہے اور مالک کی حدیث میں (یوں) ہے:'' تا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔'' کہا: پھر آپ ناتا نے با یت برمی حق کداس سے آ کے نکل گئے۔

[384] ابواولیس نے بھی زہری سے اس طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتہ اس نے (حَتْی جَازَهَا حَيْ كَهِ الله عِ آ مَحِ نَكُل مِنْ كَ يَجِائِ) حَتَى أَنْجَزَهَا (حتى كماس كمل كيا) كها بـ

(المعحم، ٧) - (بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْأَيْرَالَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسُخِ الْمِلَل بِمِلَّتِهِ) (التحفة ٢٩)

باب:70-اس بات پرایمان واجب ہے کہ ہمارے نبی محمد مثل فیلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اورآپ کی شریعت کے ذریعے سے باقی سب شریعتیں منسوخ کردی گئیں

[٣٨٥] ٢٣٩-(١٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ قَالَ : "مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

[385] حفرت ابو ہریرہ ڈھٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالْیُوْ نے فرمایا :''انبیاء میں سے ہر نبی کو الی نشانیاں (معجزے) دی گئیں جن (کودکھر) لوگ ایمان لائے، اور وی مجھی کودی گئی، جواللہ نے مجھ پرنازل فرمائی، (وہ مجزہ مجھی ہے، اور نور بھی''وَلٰکِنْ جَعَلْنٰهَ نُوراً'')اس لیے میں اُمید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔''

[٣٨٦] ٢٤٠-(١٥٣) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْرُ وَهْ فَيْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَ؟ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ بِيدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَانَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي وَلَانَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

[386] حفرت ابوہریہ ڈاٹٹوئے نے رسول اللہ مگاٹیوئے سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس اُمت (امّتِ وعوت) کا کوئی ایک بھی فرد، یہودی ہویا عیسائی، میر مے تعلق سن لے، چھردہ مرجائے اوراُس دین پرائیان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تو وہ اہل جہنم ہی ہے ہوگا۔''

اب ایمان میں اللہ کے رسول مظافیم پر ایمان ساری دنیا سے بر حکر آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت شامل ہے۔

[٣٨٧] ٢٤١-(١٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيِّ فَقَالَ: يَاأَبَا عَمْرٍو! إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ - فِي الرَّجُلِ - إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ الرَّجُلِ - إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ الرَّجُلِ - إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ

[387] ہشیم نے صالح بن صالح ہمدانی سے خبر دی، انھوں نے شعنی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے اہلِ خراسان میں سے ایک آ دی کو دیکھا، اس نے شعمی ڈلٹ سے سوال کیااور کہا: اے ابوعمرو! ہماری طرف اہلِ خراسان اُس آ دی کے متعلق جوا پی لونڈی کوآ زاد کر ہے، پھراس سے شادی کر لے (یہ) کہتے ہیں کہ وہ اسپنے قربانی کے جانور پر سوار

كَالرَّاكِب بَدَنَتَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِي مُوسَٰى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْن: رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَّمْلُوكٌ أَذًى حَقَّ اللهِ [تَعَالَى] عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّ جَهَا ، فَلَهُ أَجْرَان » ،

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِي لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ لَهٰذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ لهٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ . [انظر: ٣٤٩٩]

[٣٨٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَجَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(المعجم ٧١) - (بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابُنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشُرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ تَالْيُكُمْ) (التحفة ٧٠)

[٣٨٩] ٢٤٢ - (١٥٥) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ

ہونے والے کے مانند ہے۔ صعبی الطاشد نے کہا: مجصے ابو يُروه بن الى موىٰ نے اين والد سے حديث سائى كدرسول الله مَالْيُكُم نے فرمایا:'' تین آ دمی ہیں جنھیں اُن کا اجر دو بار دیا جائے گا: اہل کتاب کا آ دمی جواینے نبی پرایمان لایااور نبی مُناثِیْمُ (کے دور) کو یایا تو آب رہمی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی اور آپ ی تصدیق کی تواس کے لیے دواجر ہیں۔اوروہ غلام جو کی کی ملکیت میں ہے،اس نے الله کاجوحق أس برہے، ادا كيا اور این آقا کاحق بھی ادا کیا تواس کے لیے دواجر ہیں۔اورایک آ دمی جس کی کوئی لونڈی تھی، اُس نے اسے خوراک دی **تو** بہترین خوراک مہا کی، پھر اُسے تربیت دی تو بہت احچھی تربیت دی، پھراس کوآ زاد کر کے اُس سے شادی کرلی تواس کے لیے بھی دواجر ہیں۔

پھر تھی نے خراسانی ہے کہا: یہ حدیث بلا مشقت لے لو۔ پہلےابک آ دمی اس ہے بھی جھوٹی حدیث کے لیے مدینہ كاسفركرتا تھا۔

[388] عبدہ بن سلیمان، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یمی مدیث بیان کی ۔

باب: 71-حضرت عيسى ابن مريم التلا كامارے نبي محر مَا اللَّهُ مِن ربعت كمطابق عاكم (فيط كرني والے) بن کرنازل ہونا

[389] ليث نے ابن شہاب سے حدیث سائی، انھوں نے ابن میتب ہے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہر میرہ دی تھا ہے سنا، کہتے تھے: رسول الله مَالَيْزُم نے فرمایا: "اس ذات کی

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ بِّنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدُّهُ.

فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقینا قریب ہے کھیلی ابن مریم مُثَاثِثُمُ تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، پس وہ صلیب کوتوڑیں گے، خزیر کوتل کریں ہے، جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتی کہ کوئی ا اس کوقبول نہ کرےگا۔''

🚣 فاكده: ان اقدامات كے ذریعے ہے دواجی امت كومحررسول الله مالائل كا امت میں شامل كرديں مے \_ كيونكه الله كزديك یمی فزوں تر ایمان ہی شرف قبولیت یانے کامسخق ہے۔

> [٣٩٠] وَحَدَّثُنَّ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَّأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أبِي عَنْ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِّوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً: ﴿إِمَامًا مُّقْسِطًا وَّحَكَمًا عَذُلًا). وَفِي رِوَايَةٍ يُونُسَ: احَكَمًا عَادِلًا ۗ وَّلَمْ يَذْكُرْ: ﴿إِمَامًا مُّقْسِطًا ۗ ، وَفِي حَدِيثِ صَالِح: ﴿ حَكَمًا مُقْسِطًا ﴾. كَمَا قَالَ اللَّيْثُ، وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: ﴿وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْلاةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ٩٠.

نُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِقْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِئَنَ بِدِ فَبْلَ مَوْتِيرً ﴾ [النساء: ١٥٩] اَلْآيَةً.

[٣٩١] ٢٤٣-(...) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

[390] سفیان بن عیینه بوس اور صالح نے (ابن شہاب)زہری ہے(ان کی)ای سند ہےروایت نقل کی۔ابن عیبندکی روایت میں ہے: ''انصاف کرنے والے پیشوا، عاول حاكم' اور يونس كى روايت مين: عادل حاكم' ب، انحول في "انساف كرنے والے پيثوا"كا تذكر ونبيس كيا۔ اور صالح كى روایت میں لیث کی طرح ہے: "انصاف کرنے والے حاکم" اور بیاضافہ بھی ہے:''حتی کہایک بحدہ دنیااوراُس کی ہر چیز ے بہتر ہوگا۔'( کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد رسول اللہ مُلَقِيْمُ بر كمل ايمان موكا، ايك اولوالعزم ني جو صاحب كتاب و شریبت تھا۔آپ کی امت میں شامل ہوگا اوراس کےمطابق فيصلي فرمار بابوگا\_)

پرابوہریہ ناتی (آخر میں) کہتے ہیں: جا ہوتو یہ آیت یڑھلو: ''اہل کتاب میں ہے کوئی نہ ہوگا محرعینی کی وفات ہے یملے ان بر ضرور ایمان لائے گا (اور اتھی کے ساتھ امت محمر بد میں شامل ہوگا۔)''

[391] عطاء بن ميناء نے حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹڑ ہے بیان كياكدرسول الله مَالِيْمُ في فرمايا: "الله كي قتم! يقيينا عيلى ابن مریم بین از اس کام (فیصله کرنے والے) بن کراتریں ہے، ہر

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاللهِ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيب، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَيُتْرْكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيُدْعَوُنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ».

[٣٩٢] ٢٤٤-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُنْصَارِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مُنْكُمْ؟ اللهِ

[٣٩٣] ٧٤٥-(...) وَحَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيْفُ: اللهِ ﷺ:

[٣٩٤] ٢٤٦-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَّافِعٍ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اكْنِفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مُنْكُمْ؟) فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِنْبٍ: إِنَّ الْأُوزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

صورت میں صلیب کو توڑیں ہے، خزریکو تل کریں ہے اور جزیہ موتوف کردیں ہے، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت ومشقت نہیں لی جائے گی (دوسرے وسائل نیسرآنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی) لوگوں کے دلول سے عداوت، باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال (لے جائے) کے لیے بلائے جائیں مے لیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔''

[392] يوس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ابوقادہ انصاری دائٹو کے آزاد کردہ غلام نافع نے جھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو نے کہا: رسول اللہ تائٹو کے فرمایا:

''اس وقت تم کیے (عمدہ حال میں) ہو گے جب مریم کے بیٹے (عیدی مائٹو) تم میں اتریں کے اور تمارا امام تم میں سے ہوگا؟'' (اتر نے کے بعد پہلی نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھ کرامت محدید انتخاب میں شامل ہوجا کیں گے۔)

[393] ابن شہاب کے بھتیج نے اپنے چھا(ابن شہاب)
سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھڑ سے بدروایت کی
کدرسول اللہ تُلٹھڑ نے فر مایا: '' تم کیے ہوگے جب مریم کے
بیٹے تمھارے درمیان اتریں کے اور تمھاری چیٹوائی کریں
گے؟'' (جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فردکی
حیثیت ہے کرائیں گے۔)

[394] ابن الى ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت الو ہر یرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ سکائٹ اللہ سے فرایا: '' تم کیسے ہو گے جب ابن مریم تم میں اتریں گے اس میں سے (ہوکر) تمھاری امامت کراکیں گے!''میں (ولید بن مسلم) نے ابن الى ذئب سے پوچھا: اوزا عی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انھول نے نافع سے اور انھوں نے ابو ہریہ دی اس طرح بیان کیا: ''اور تمھارا اما تمھی

"وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ" قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْب، تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِّنْكُمْ عَنْكُمْ قَالَ: فَأَمَّكُمْ أَمَّكُمْ مِّنْكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيْكُمْ عَنَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيْكُمْ عَنَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيْكُمْ عَنَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيْكُمْ عَنَا فَدَ

وَ ٣٩٥] ٢٤٧ - (١٥٦) حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ الشَّاعِرِ شُجَاعٍ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالُوا: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةُ مَنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ مِنْ أُمِّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى الْعَقِلُ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فِيقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ اللهِ هٰذِهِ اللهِ هٰذِهِ اللهِ هٰذِهِ اللهِ هٰذِهِ اللهِ هٰذِهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ هُذَهُ اللهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ».

(المعجم ٧٢) – (بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ) (التحفة ٧١)

آبُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: أَبُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ

میں سے ہوگا' (اور آپ کہہ رہے ہیں، ابن مریم امامت

کراکیں گے۔) ابن الی ذئب نے (جواب میں) کہا: جانتے

ہو''تم میں سے تمھاری امامت کراکیں گے' کا مطلب کیا

ہے؟ میں نے کہا: آپ مجھے بنا دیجے۔ انھوں نے جواب دیا

کہ تمھارے رب عزوجل کی کتاب اور تمھارے نبی مُن اللّٰ کی سنت کے ساتھ (تم میں سے ایک فرد کی حثیت سے یا تمھاری

امت کا فرد بن کر تمھاری قیادت یا امامت کریں گے۔

[395] حفرت جابر بن عبدالله التاثني الرتے ہيں،
ميں نے رسول الله طَالِيْمَ کوفر ماتے ہوئے سنا: "ميرى امت كا
ایک گروہ مسلسل حق پر (قائم رہتے ہوئے) الرتا رہے گا، وہ
قیامت کے دن تک (جس بھی معرکے میں ہوں گے) عالب
رہیں گے، کہا: پھرعیسی ابن مریم اتریں گے تواس طا نفد (گروہ)
کا امیر کے گا: آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، اس پرعیسی طَالِیُمَ الله کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت وشرف کی بنایرتم ہی ایک دوسرے پرامیر ہو۔"

باب:72-وه دورجس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا

[396] علاء بن عبدالرحن نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کے دوایت کی کدرسول اللہ مٹائٹو کا فرمایا: ' جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان کے آئیں گے، اس دن درکسی ایسے خص کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان

مَّغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوَّ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ [الأنعام: ١٥٨]. [انظر ٢٣٢٩، ٢٣٢٩]

[٣٩٨] ٢٤٩-(١٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ حِ: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ: «ثَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا، فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا،

نەلايا تفايااپنے ايمان (كى حالت) ميں كوئى نيكى نە كما ئى تقى۔'' (عمل سے تقىدىق نەكى تقى۔)

[397] ابو زرعہ عبد الرحمٰن اعرج اور ہمام بن منبہ سے بھی حضرت ابو ہریرہ دلائٹا سے ای جیسی روایت نہ کور ہے جوعلاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے اور انھوں نے کی مُلائٹا سے روایت کی۔

[398] ابوحازم نے حضرت ابوہ بریرہ ڈٹائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹائٹی نے فرمایا: '' تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوجائے گا تواس وقت کی شخص کو، جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھایا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لا نا فا کدہ نہ دے گا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابة الأرض (زمین سے ایک عجیب الخلقت جانورکا نکلنا۔)'

وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ».

[٣٩٩] ٢٥٠-(١٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً -قَالَ انْنُ أَنُّونَ: حَدَّثْنَا انْنُ عُلَنَّةً -: حَدَّثْنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن يَزِيدَ التَّيْمِيِّ - سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيِّ عِينَ قَالَ يَوْمًا : ﴿ أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟ ﴾ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿إِنَّ لَهٰذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُشْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: اِرْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْش، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: اِرْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَايَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذٰلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا: اِرْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِهَا». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُ عَلَى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُمَا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِينَنِهَا خَيْراً ﴾» [الأنعام: ١٥٨].

[399] (اساعیل) ابن علیہ نے کہا: ہمیں بوس نے ابراہیم بن بزیرتی کے حوالے سے حدیث سائی، میرے علم کےمطابق،انھوں نے بہ حدیث اپنے والد (یزید) ہے تی اور انھوں نے حضرت ابوذ ر زائٹؤے روایت کی کہرسول اللہ مُنافِیْجُ نے ایک دن یو جھا: '' جانتے ہو بہ سورج کہاں جاتا ہے؟'' صحابہ نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: "بیچار ہتاہے یہاں تک کہ عرش کے نیجے ایے متعقر پر پہنچ جاتا ہے، پھر تحدے میں چلا جاتا ہے،وہ ملل ای حالت میں رہتا ہے تی کہ اے کہا جاتا ہے۔ اٹھو! جہاں ہے آئے تھے، ادھرلوٹ جاؤ تو وہ واپس لوٹا ہے ادرایے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چاتا ہواعرش کے بنچاتی حائے قرار پر پہنچ حاتا ہے، کھر بحدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہاس سے کہا جاتا ہے: بلند ہو حاؤ اور جہاں ہے آئے تھے، ادھرلوٹ جاؤ تو وہ واپس جاتا ہے اور اینے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر (ایک دن سورج) یلے گا،لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں یا کیں مے حتی کہ (جب) بی عرش کے نیچ اینے ای متعقر پر پہنچ گا تو اسے کہا جائے گا: بلند ہواور اپنے مغرب (جس طرف غروب ہوتا تھا،ای ست) سے طلوع ہوتو وہ اینے مغرب سے طلوع ہو كا-" كرآب فرمايا:"كياجانة بوبيكب بوكا؟ بداس وقت بوگا جب " كسي محض كواس كاايمان لا نافا كده ندي بنجائے گا جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اسے ایمان کے دوران میں نیکن نبیں کمائی تھی۔''

فائدہ: عرش کے نیچ بی بحدہ کس صورت میں ہے، چلتے ہوئے ہے یارک کر، کتنا لمباہے ہم اسے نہیں مجھ سکتے۔ البستہ موجودہ سائنس یہ ہتی ہے کہ چوبیں محضے میں ایک باراس کی رفتار میں ایک خفیف ساوقغہ آتا ہے۔ واللّٰه أعلم بحقیقة الحال.

[400] خالد بن عبدالله نے بونس سے سابقہ سند کے

[٤٠٠] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ

بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُّونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَ يَعْلِلُهُ قَالَ يَوْمًا: "أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ لهٰذِهِ الشَّمْسُ؟" بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

[1.1] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إَبِيهِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: فَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ! هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟ اقَالَ، قُلْتُ: نَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟ قَالَ، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأُذِنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: إِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَعْرِبِهَا".

قَالَ:ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: وَذَٰلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا.

[٤٠٢] ٢٥١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ يَتَعْلَى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾؟ اللهِ تَعْرَفُ الْعَرْشُ، اللهِ تَعْرَفُ الْعَرْشُ، اللهِ ا

ساتھ حفرت الوذر دائنڈ سے روایت کی کدایک دن نی اکرم مظیرہ ا نے فرمایا: ''کیاتم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟''…… اس کے بعدا بن علیہ والی حدیث کے ہم معنی (روایت) ہے۔

[401] ابو معاویہ نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم تمی است سابقہ سند کے ساتھ حفرت ابوذر دی اللہ کا اللہ مالی اللہ مالی ہوا جبکہ رسول اللہ مالی اللہ مالی ہوا جبکہ رسول اللہ مالی ہوا ہے، جب سورج غائب ہوگیا تو آپ کا ہی ان فرمایا: ''اے ابوذر! کیا تم جانے ہویہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا: میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے والے ہیں ۔ فرمایا: ''یہ جاتا ہے، پھر سجدے کی اجازت ما تکتا ہو تو سے جدے کی اجازت دی جاتی ہمیں اللہ ہے کہ دیا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں اس سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں سے کہد یا گیا ہو والی مت سے طلوع ہوجائے گا۔''

ابوذر ڈاٹونے کہا: پھرآپ نے (﴿ تَعُجْرِی لِسُتَقَرِّلُهَا ﴾ کے بجائے) عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قراءت کے مطابق پڑھا:وَذٰلِكَ مُسْتَقَرِّلُهَا "بیاس کامستقرہے۔"

# باب:73-رسول الله مَا يَثْنِيمُ كَى طرف وحى كى ابتدا

[403] بونس نے ابن شہاب (زہری) سے خردی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ والله عنافی فی انھوں نے کہا: رسول الله طافیم کی طرف وی کا آغازسب سے پہلے نیند میں سے خواب آنے ہے ہوا۔ رسول الله مُناقِيْمٌ جوخواب بھی و یکھتے اس کی تعبیر مبح کے روشن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی ، پھرخلوت نشینی آ پ کو محبوب ہوگئ، آپ غارحراء میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جاکر (دوبارہ)ای غرض کے لیےزادِراہ لانے سے سلے (مقرره) تعداد میں راتین تحنث میں معروف رہتے، تحنث عبادت گزاری کو کہتے ہیں، (اس کے بعد) آپ پھر خدیجہ ٹاٹھاکے یاس واپس آ کر، اتنی ہی راتوں کے لیے زاد (سامان خورونوش) لے جاتے ، (پیسلسلہ چلتا رہا) یہاں تک کہ اچا تک آپ کے پاس حق (کا پیغام) آ گیا، اس وقت آپ غار حراء ہی میں تھے، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیااور كها: يرصي آب في جواب ديا: مين يره سكني والانبين ہوں،آپ نے فرمایا: تواس (فرشتے) نے مجھے پکر کرزورے بھینچا یہاں تک کہ (اس کا دباؤ) میری برداشت کی آخری حدکو بہنچ گیا، پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھیے! تو میں نے كها: مين يراه كن والانهين مول، بعراس في محص بكرا اور دوباره بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حدا می، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیااور کہا: پڑھے! میں نے کہا: میں پڑھ سکنے والانہیں ہوں، پھراس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت ے بھینجا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حدآ گئ، چر مجھے چھوڑ دیا اور کہا:''اینے رب کے نام سے پڑھیے جس نے

# (المعجم٧٧) - (بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ ثَالَيْتِمْ) (التحفة ٧٧)

[٤٠٣] ٢٥٢-(١٦٠) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو بْن السَّرْح: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنَ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوهُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْى الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرْي رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الْصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ جَرَاءٍ يَّتَحَنَّتُ فِيهِ، - وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْالِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَار حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأُ قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ \* قَالَ "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأْ- قَالَ - قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئ، قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتِّي بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ٱقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١-٥] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتُّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: "زُمُّلُونِي

زَمِّلُونِي " فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ لَخَديجَةَ: «أَيْ خَديجَةُ! مَا لِي » وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلًّا، أَبْشِرْ فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَاللهِ! إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزِّي وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ، أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيِّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ:أَيْ عَمِّ! اِسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرْى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأْبِي، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: لهٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا! يَالَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوَ مُخْرجِيَّ هُمْ؟ » قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِنْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدُركُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا.

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

یدا کیا،اس نے انسان کو گوشت کے جونک جیسے لوتھڑ ہے ہے پیدا کیا، بڑھے اور آپ کارب سب سے بڑھ کر کر یم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اورانسان کوسکھایا جووہ نہ جانتا تھا۔''رسول الله مَالِيَّتُمُ ان آيات کے ساتھ واپس لوٹے ، (اس وقت) آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصرزرے تھے یہاں تک کہآپ فدیجہ ناٹھا کے یاس ينج اورفر مايا: '' مجھے كيڑا اوڑ ھاؤ ، مجھے كيڑا اوڑ ھاؤ '' انھوں (گھر والوں) نے کیڑا اوڑ ھا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا تو آپ نے حضرت خدیجہ ٹاٹٹا سے کہا:'' خدیجہ! پیہ مجھے کیا ہواہے؟''اوراضیں (پوری) خبرسنائی اور کہا:'' مجھا پی حان کا خطرہ ہے۔' خدیجہ ٹاٹھانے آپ کو جواب دیا: ہرگز نہیں! (بلکہ) آپ کوخوش خبری ہواللہ کی قتم! اللہ تعالیٰ آپ کو مرگز رسوانہ کرے گا،اللہ کی قتم! آپ صلدرمی کرتے ہیں، کچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھا ٹھاتے ہیں،اسے کما کردیتے ہں جس کے باس کچھ نہ ہو،مہمان نوازی کرتے ہیں،حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں، پھر خدیجہ دانتها آپ کو لے کرورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى کے پاس پنچیں، وہ حضرت خدیجہ کے چیا زاد، ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے، وہ ایسے آ دمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر الله كومنظورتها، انجيل كوعر بي زبان مين لكھتے تھے، بہت بوڑھے تے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ خدیجہ عافیا نے ان سے کہا: چیا! ائے بھتے کی بات سنیے، ورقہ بن نوفل نے یو جھا: برادرزادے! آپ کیاد کھتے ہیں؟ رسول الله مُالْیُمْ نے جو کچھ و یکھا تھا، اس کاحال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا: یہ وہی ناموس (رازوں کا محافظ) ہے جے موی ٹاٹیٹم کی طرف بھیجا گیا تھا، کاش! اس وقت میں جوان ہوتا، کاش! میں اس وقت

زندہ (موجود) ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دےگی۔ رسول الله مُنْ اللهِ فِي نِي نِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[404] ہمیں معمر نے خبر دی کہ زہری نے کہا: جھے عروہ نے حضرت عاکشہ جائی سے خبر دی کہ انھوں نے کہا: رسول الله مَائی کی طرف وی کی ابتدا .... آگے یونس کی صدیث کی طرح بیان کیا، سوائے اس کے کہ معمر نے لا یُحوزنگ الله الله الله الله کی ابت کی معمر نے لا یُحوزنگ الله الله الله کی کہا کہ حضرت خدیجہ جائی نے کہا انھوں نے (یہ جمی) کہا کہ حضرت خدیجہ جائی نے یہ الفاظ کے: '' چھا کے بیٹے البیا بیٹے کی بات سیس ''

[405] عقیل بن خالد نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا:
میں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی مَالِیْمُ کی زوجہ محر مدحضرت عائشہ جائف نے فر مایا کہ رسول اللہ مَالِیُمُ حضرت خدیجہ جائف کے پاس آئے، آپ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔... پھر (عقیل نے) یونس اور معمر کی طرح حدیث بیان کی۔ تھا۔... پھر (عقیل نے) یونس اور معمر کی طرح حدیث بیان کی۔ اور ان دونوں کی روایت کا ابتدائی حصہ، یعنی ان کا یہ قول کہ رسول اللہ مُلِیْمُ کی طرف وی کا آغاز ہے خوابوں کی صورت میں ہوا، بیان نہیں کیا۔ نیز عقیل بن خالد نے یونس کے ان الفاظ فَوَ اللّٰهِ اَ کَلُمْ اللّٰہُ اَبَدًا '' اللّٰہ کہ شم اللّٰہ آپ کہ مرکز رسوانہ کرے گا' میں متابعت کرنے کے ساتھ حضرت خدیجہ شکھ کا ایول بھی ذکر کیا ہے: '' چھا کے بیٹے این جیتے جیتے خدیجہ شکھ کا ایول بھی ذکر کیا ہے: '' چھا کے بیٹے این جیتے جیتے کہ بات سین ''

[406] یونس نے (اپنی سند کے ساتھ) ابن شہاب سے بیان کیا، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری واللہ جو اللہ کے

[٤٠٤] ٢٥٣-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ ۗ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَوَاللهِ! لَا يُحْزِنُكَ اللهُ أَبَدًا. وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَةُ: أَي ابْنَ عَمِّ السَّمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. [٤٠٥] ٢٥٤-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَاب: سَمِعْتُ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجِفُ فُؤَادُهُ. فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرِ، وَّلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ، وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ: فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَّذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةَ: أي ابْنَ عَمِّ! إسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ.

[٤٠٦] ٢٥٥-(١٦١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ. [قَالَ]: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ - قَالَ فِي حَدِيثِهِ - : فَنَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِغْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿فَجَيْفُتُ مِنْهُ فَرَحِعْتُ، فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي وَمِّلُونِي وَمَلُونِي وَمَلُونِي، فَانْزَلَ اللهُ [تَبَارَكَ وَ] تَعَالَى: ﴿ يَالَيُهُ فَلَيْ وَالنَّهُ وَالنَّرُ وَلَيْكُ فَلَغِرَ وَلِيَابُكَ فَلَغِرَ وَالرَّحْرُ فَالَ قَالَ: ثُمَّ الْمُذَرِّ وَرَيَكَ فَكَيْرَ وَثِيَابُكَ فَلَغِرَ وَالرَّحْرُ فَالَ قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَتَالُ قَالَ: ثُمَّ الْمَدَرُ اللهُ وَيَابُكَ فَلَغِرَ وَالرَّحْرُ وَيَابَعَ الْوَحْيُ وَالَدُرَ وَرَيَكَ فَكِيرَ وَثِيابُكَ فَلَغِرَ وَالرَّحْرُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَيَابُكَ فَلَانُ قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَلَانُ قَالَ: ثُمَا اللهُ وَيَابُعَ الْوَحْيُ.

[٤٠٧] ٢٥٢-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ قَلْمَ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ أَنْهُ مَنْمَ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ مَنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ اللهِ قَالَ: فَتَمْ حَمِي الْوَحْيُ – بَعْدُ – وَتَتَابَعَ.

[٤٠٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهْذَا

رسول مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَ صَحَابِهِ مِن سے تھے، بی حدیث سایا کرتے تھے،
کہا: وقفہ وقی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ نے
فر مایا: ''اس دوران میں جب میں چل رہا تھا، میں نے آسان
سے ایک آ وازئ، اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچا تک
(دیکھا) وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حراء میں آیاتھا،
آسان وزمین کے درمیان کری پر بیٹھا تھا۔'' آپ نے فرمایا:
''اس کے خوف کی وجہ ہے مجھ پر گھبراہ نے طاری ہوگئ اور میں
گھر واپس آگیا اور کہا: مجھے کپڑ الوڑھاؤ، مجھے کپڑ الوڑھاؤتو
انصوں (گھر والوں) نے مجھے کہل اوڑھا دیا۔'' اس پر الله تارک و تعالی نے بیہ آیات اتارین: ''اے کمبل اوڑھے والے!' اس پر الله والے! اٹھے (اور لوگوں کو) ڈرایئے اور اپنے پروردگار کی بڑائی والے! اٹھے (اور لوگوں کو) ڈرایئے اور اپنے پروردگار کی بڑائی رہے یاک رکھے اور گندگی سے الگ رہے یاک رکھے اور گندگی سے الگ رہے یاک رہھے اور گندگی سے الگ رہے یاک رہھے اور گندگی سے الگ رہایا: پھروجی مسلمل نازل ہونے گئی۔

[407] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے بیان کیا،
انھوں نے کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کویہ کہتے ہوئے سنا
کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹھنانے خبر دی کہ انھوں نے
رسول اللہ ٹاٹیٹ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''پھر وحی ایک
وقفے کے لیے مجھ سے منقطع ہوگی، ای دوران میں جب میں
چل رہا تھا۔۔۔۔' پھر (عقیل نے) یونس کی طرح روایت بیان
کی، البتہ انھوں نے (مزید ہے) کہا: ''تو خوف سے مجھ پر
گمبراہ طاری ہوگئ حتی کہ میں زمین پرگر پڑا' (ابن شہاب
نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر جو سے بت مراد ہیں) کہا: پھر
نزول وحی (کی رفتار) میں گرمی آگئی اور مسلسل نازل ہونے گی۔

[408] معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ پوٹس کی طرح حدیث بیان کی (اس میں یہ) کہا: تو اللہ تبارک و تعالیٰ

264

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ
 الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَقَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّنِّرُ ﴾ إِلَى [قَوْلِهِ]: ﴿ وَالرُّجْرَ الْمُعَرِّ ﴾ وَهِيَ الصَّلَاةُ - وَهِيَ

الْأَوْثَانُ وَقَالَ: "فَجُثِثْتُ مِنْهُ" كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ.

[٤٠٩] ٢٥٧-(...) وَحَدَّثْنَا زُهَنْهُ نُنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْلِي يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَاسَلَمَةَ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ بَالَيُّهُا ٱلمُدَرِّرُ ۗ فَقُلْتُ: أَوِ ﴿ أَقَرَّا ﴾ فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلمُدَّرِّكِ فَهُلْتُ:أو ﴿ أَفَرَاكِ ؟ قَالَ جَابِرٌ: أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: «جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جوَارى نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَّمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْش فِي الْهَوَاءِ - يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخَذَتْنِي مِنْهُ رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَىَّ مَاءً، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّثِّرُ قُرْ فَأَنذِرْ وَرَبُّكَ فَكَيْرَ وَيَالِكَ

فَطَعَرُ ﴾ [المدثر: ١-٤].

نے: ﴿ يَالَيُهَا الْمُدَّاقِدُ ﴾ سے لے کر ﴿ وَالرَّجْوَ فَاهُجُو ﴾ سے کے کر ﴿ وَالرُّجُو فَاهُجُو ﴾ تک (کی آیتی) نازل فرمائیں (نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے) اور اس (الرجز) سے بت مراد ہیں، نیزمعمر نے عقیل کی طرح ''مجھ پرخوف طاری ہوگیا'' کہا۔

[409] اوزاعی نے کہا: میں نے کیلی سے سنا، کہتے تھے: میں نے ابوسلمہ سے سوال کیا: " قرآن کا کون ساحصہ سلے نازل موا؟ كما: ﴿ يَانَيْهَا الْمُدَرِّرُ ﴾ مِن في الله الله واقرأ ﴾ ؟ ابوسلمہ نے کہا: میں نے حابر بن عبداللد ڈاٹٹٹسے یو جھا: قرآن كا كون ساحصه يبل اتارا كيا؟ انمول نے جواب ديا: ﴿ يَا يَهُا الْمُدَّقِرُ ﴾ \_ من ن كها: يا ﴿ إِقُواْ ﴾ ؟ جابر وَاللَّا فَي كها: مين مصير وبي بات بتأتا مون جوجمين رسول الله مَنْ أَيْمُ نے بتائی۔آب مُل ایک نے فرمایا: "میں نے حراء میں ایک ماہ اعتكاف كيا۔ جب ميں نے اپنااعتكاف ختم كيا تو ميں اترا، پھر میں وادی کے درمیان پہنچا تو مجھے آ واز دی گئی،اس بر میں نے ا ہے آ کے چیچے، دائیں بائیں نظر دوڑ اکی تو مجھے کوئی نظرنہ آیا، مجھے پھر آ واز دی گئی تو میں نے دیکھا، مجھے کوئی نظرنہ آیا، پھر (تیسری بار) مجھے آواز دی گئی تو میں نے سراو پراٹھایا تو وہی (فرشته) فضامين تخت (كرى) يربيها بواقفا (يعني جريل مايلة) اس کی وجہ ہے مجھ برسخت لرزہ طاری ہو گیا۔ میں خدیجہ جانگا کے پاس آ گیا اور کہا: مجھے کمبل اوڑ ھا دو، مجھے کمبل اوڑ ھا دو، انھوں نے مجھے کمبل اوڑھا دیا اور مجھ پریانی ڈالا۔ تو اس (موقع) يرالله تعالى نے بيآيات اتارين: "اكمبل اور هے والے! اٹھ اور ڈرا اور این رب کی بڑائی بیان کر اور این کیڑے پاک رکھ۔"

فاكدہ: حضرت جابر مِنْ اَنْ كَ بيان سے واضح ہوتا ہے كہ انھوں نے وقفے كے بعد سب سے پہلے اتر نے والى آيات بتائى ہيں۔ [ ۲۰۱ ] ۲۰۸ – (...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [ 410] على بن مبارك نے بھى يحيٰ بن ابى كثير سے اسى الْمُمَنِّى: حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيْ سند كے ساتھ روایت كی اور كہا: "تو وہ آسان وزمین كے الْمُمَنِّى: حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيْ

ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهٰذَا ورميان الكرى رِبْيْصِهو يُتَّصِّ: الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

> (المعجم ٧٤) - (بَابُ الْإِسْرَاءِ برَسُول اللَّهِ تَالِيُّكُمْ إلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرُضِ الصَّلَوَاتِ) (التحفة٧٧)

[٤١١] ٢٥٩-(١٦٢) حَدَّثْنَا شَسْنَانُ نُنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَويلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهِ - قَالَ: - فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَبْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس - قَالَ: - فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ - قَالَ: - ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] بِإِنَّاءِ مِّنْ خَمْرٍ، وَّ إِنَّاءٍ مِّنْ لَّبَنَ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إِخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَا: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ

## باب:74-رسول الله مَا يُغْلِمُ كورات كے وقت آسانوں پر لے جانااور نمازوں کی فرضیت

[411] شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث سنائی ، کہا: ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن ما لک جانفؤ سے روایت کی که رسول الله مَانْفِيْمُ نے فرمایا: "میرے یاس براق لایا گیا۔ وہ ایک سفیدرنگ کا لبا جویابہ ہے، گدھے سے برااور خچر سے جھوٹا، ایناسم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔فرمایا: میں اس پر سوار ہواحتی کہ بت المقدس آیا۔ فر مایا: میں نے اس کواسی حلقے (كندے) سے باندھ دیا جس كے ساتھ انبياء سيال اين سواریاں باندھتے تھے۔فرمایا: پھر میںمسجد میں داخل ہوا اور اس میں دورگعتیں پڑھیں، پھر (وہاں سے) نکلاتو جبریل مَلِیْلا میرے باس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبریل ملیٹوانے کہا: آپ نے فطرت کواختیار کیا ہے، چروہ ہمیں لے کرآسان کی طرف بلند ہوئے۔ جبر مل مَائِنُا نے (دروازہ) کھو لنے کو کہا تو بوجھا گہا: آپ کون ہیں؟ کہا: جریل ہوں۔ یو چھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد مُؤاثِرُم میں ۔ کہا گیا: اور ( کیا) آخیں بلوایا گیا تھا؟ کہا: بلوایا گیا تھا۔اس پر ہمارے لیے (دروازہ) کھول دیا كيا تومين اجاك آدم تُلْقِيمً كسامن تها، انهول في مجمع مرحبا کہااورمیرے لیے خیرکی دعاکی، پھروہ ہمیں اویر دوسرے آسان کی طرف لے گئے، جبر مل مالیٹا نے دروازہ کھلوایا تو یو چھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جریل موں ۔ کہا گیا: آپ کے

ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد مُالْفَتْح ہیں۔کہا گیا: کما انھیں بلوایا گیا تھا؟ کہا: بلوایا گیا تھا۔تو ہارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا،اپ میں دوخالہ زاد بھائیوں، عیسیٰ ابن مریم اور یجیٰ بن زکر ہا کے سائمنے تھا (اللہ ان وونوں پر رحمت اور سلامتی بھیے) دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی، پھر جبر مل مالیا جمیں اور تیسرے آسان تک لے گئے، جبریل نے درواز و کھلوایا تو کہا كيا: آب كون بين؟ كها: جريل مول - كها كيا: آب كساته کون ہے؟ کہا: محد مُلاثِقُ بیں۔ کہا گیا: کیا ان کے یاس پیغام بهجا گیا تھا۔ کہا: (ہاں) بھیجا گیا تھا۔ اس پر مارے لیے دردازه کھول دیا گیا تو میں نے بوسف ٹافیا کودیکھا، وہ ایسے تے کہ (انسانوں کا) آ دھاحس انھیں عطا کیا گیا تھا، انھوں نے مجھے خوش آ مدید کہا اور دعائے خیر کی ، پھر ہمیں او برچوتھ آسان كى طرف لے جايا كيا، جريل مليثان في ورواز و كھولنے ك لي كما تو كما كيا: يون بين؟ كما: جريل مون - كما كيا: اورآب کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد کا فیام بس کہا گہا:ان ك ياس بيغام بعيجا كيا تعا؟ كها: بال، بعيجا كيا تعار تو مارك لے دروازہ کھول دیا گیا، تب میرے سامنے ادریس ملکا تنے۔انھوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے لیے دعائے خیر کی۔ الله تعالى كافرمان ب: "مم في اس (ادريس سَالَيْمُ كو) بلند مقام تک رفعت عطاکی۔ ' پھر ہمیں اوپریانچویں آسان برلے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کملوایا، کہا گیا: بیکون بس؟ کہا: جریل ہوں۔کہا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محر نافیم ہیں۔ یو جما گیا: ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں بھیجا گیا تھا، چنانچہ ہمارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا۔تب میری ملاقات ہارون مالی کا سے ہوئی، انھوں نے مجھے خوش آمديدكها اورمير يلي فيركى دعاكى، كمرجميل فيض آسان برلے جایا گیا، جریل ملی النائے درواز و معلوایا تو کہا گیا: بہکون

بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ: عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ – فَرَحَّبَا، وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. فِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن، قَالَ:فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ:مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ.قَالَ:قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِذْرِيسَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧] ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهْرُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]. قِيلَ: مَنْ لِهٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ [ﷺ]. قِيلَ: وَقَدْ. بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ

ہں؟ كہا: جريل - كہا كيا: آپ كے ساتھ كون ہيں؟ كہا: محد ظافيظ بين \_ يوجها كيا: كيا أهين بيغام بهيجا كيا تما؟ كها: ہاں، بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موی مالیا است ہوئی، انھوں نے مجھے خوش آ مدید کہااور دعائے خیر کی، پھر ہمیں اوپر ساتویں آسان پر لے جایا الي، جريل نے دروازه تھلوايا۔ كہا ميا: يدكون بين؟ كہا: جريل - كما كيا: آب كے ساتھ كون بن؟ كما: محمد مُلْفِيْم بن -كهاكيا: كياان كي طرف پيغام بيجا كيا تها؟ كها: (بال) بعيجا كيا تھا۔ اس ہر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم النائم کے سامنے تھا۔انھوں نے بیت معمورے لیک لگائی ہوئی تھی۔اس (بیت معمور) میں ہرروزستر ہزار فرشتے (عمادت کے لیے) داخل ہوتے ہیں، پھر بھی دوبارہ اس میں واليس (آكر داخل) نبيس موسكتي، كمر جريل مجمع سدرة المنتلى (آخرى سرحديرواقع بيرى كے درخت) كے ياس لے گئے، اس کے بیتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر مکلوں کی طرح ہیں، جب اللہ کے تھم سے جس چیز نے اسے دْ هانينا تهادْ هانڀاليا، تو ده بدل گئى ، الله تعالىٰ كى *كو*ئى اليى مخلوق نہیں جواس کے حسن کا وصف بیان کر سکے، پھر اللہ تعالی نے میری طرف وحی کی جو کی ، اور مجھ پر ہر دن رات میں بچاس نمازیں فرض کیں، میں اتر کرموی ماینا کے پاس آیا تو انھوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: بچاس نمازیں ۔موک طفی نے کہا: اپنے رب کے یاس واپس جائیں ادر اس سے تخفیف کی درخواست کریں کیونکہ آپ کی امت (کےلوگوں) کے پاس اس کی طاقت نہ موگى، ميں بني اسرائيل كوآ زماچكا موں اور پر كھ چكا موں ۔ آ پ نے فرمایا: تو میں واپس اینے رب کے پاس گیا اور عرض کی: اے میرے رب! میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_ بنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ لَهٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ [عَيْقُ]. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لَّا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السَّذْرَةِ الْمُنتَهِى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا تَمَرُهَا كَالْقِلَالِ - قَالَ: - فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى [اللهُ] إِلَىَّ مَا أَوْلِحِي، فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى-عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقَالً: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذٰلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ - قَالَ: -فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! خَفَّفْ عَلَى أُمَّتِي - فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا.قَالَ:إِنَّ أُمَّنَكَ لَايُطِيقُونَ ذُلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ - قَالَ: - فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي [تَبَارَكَ وَتَعَالٰي] وَبَيْنَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَّلَيْلَةِ، لِكُلِّ صَلَاةِ عَشْرٌ، فَذَٰلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ

حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَّمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيْئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ لِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاسْتُخْفِيفَ اللهِ فَعْلَا لَهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

ہے یانچ نمازیں کم کردیں۔ میں واپس مویٰ ملینا کی طرف آیا اور کہا: الله تعالیٰ نے مجھ سے یا نچ نمازیں گھٹادیں۔انھوں نے کہا: آپ کی امت کے باس (اتی نماز س مڑھنے کی) طاقت نه ہوگی۔ایے رب کی طرف لوٹ جائے اوراس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔آب نے فرمایا: تو میں اسے رب جارک وتعالی اورموی علیفا کے درمیان آتا جاتار ہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد ا ہردن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں اور (اجر میں) ہرنماز کے لیے دس ہیں، (اس طرح) یہ بچاس نمازیں ہں اور جوکوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گالیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگروہ (اس ارادے یر) عمل کرے گا تواس کے لیے دس نیکیاں لکھی جا کیں گی۔اور جوکوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور (وہ برائی) کرے گانہیں تو کچھنہیں لکھا جائے گا اورا گراہے کر لے گا تو ایک برائی کھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: میں اتر ااور موٹیٰ ملیٰفاکے یاس پہنچا تو آھیں خبر دی ، انھوں نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جا کیں اور اس سے (مزید) تخفیف کی درخواست کریں تو رسول الله مَا الله عَلَيْ فِي مِن الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله بار)واپس گیاہوں حتی کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیاہوں۔''

[412] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک دلائیڈ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طائیڈ نے فرمایا: ''میر بے پاس (فرشتے) آئے اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے، میراسینہ چاک کیا گیا، پھر خمھے (واپس اپنی جگہ) اتاردیا گیا۔'' کے پانی سے دھویا گیا، پھر مجھے (واپس اپنی جگہ) اتاردیا گیا۔'' (بیمعراج نے فور آ پہلے کا واقعہ ہے۔)

[413] (سلیمان بن مغیرہ کے بجائے) حماد بن سلمہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک وہ اللہ اسے حدیث سائی کدرسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی کے باس جبریل مالی کا آئے جبکہ آپ [٤١٢] ٢٦٠-(...) حَلَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ [بْنُ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا فَاشِم الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ [بْنُ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا فَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُتِيتُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ، فَشُرِحَ عَنْ صَدْدِي، فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ».

آ ( ۲۹۱ ] ۲۹۱ – ( . . . ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

أَنَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْةٌ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبِ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبِ مِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ وَهُو فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرْى أَثَرَ فَلْكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

الأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوِ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدُّثُنَا عَنْ أَبِي نَمِرٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدُّثُنَا عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَّسْجِدِ الْكَعْبَةِ، لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَّسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُو نَلَقِمْ فِيهِ نَعْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ فِيقِطَتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ فِيقِعَتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ فَيْقِ أَنْ يُوحَى وَذَا وَنَقَصَ.

بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انھوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھراس سے ایک لوگھڑا نکالا اور کہا: یہ آپ (کے دل میں) سے شیطان کا حصہ تھا، پھراس (دل) کوسونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھراس کو جوڑا اور اس کی جگہ پرلوٹا دیا، بیچے دوڑتے ہوئے آپ کی دالدہ، لیمن آپ کی رضاعی ماں کے پاس آئے اور کہا: محمد (مُن الحظیم) کوئل کر دیا گیا ہے۔ (بیمن کرلوگ دوڑے) تو آپ کوسا منے سے آتے ہوئے پایا، آپ کا رنگ بدلا ہواتھا، حضرت انس دِن الحظیم اس سلائی کا نشان آپ کے سینے حضرت انس دِن الحظیم اس سلائی کا نشان آپ کے سینے برد یکھا کرتا تھا۔ (بیہ بجین کاشق صدر ہے۔)

[414] شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے حدیث سنائی
(کہا): میں نے حضرت انس بن مالک رہا ہوئے سنا، وہ ہمیں
اس رات کے بارے میں حدیث سنار ہے تھے جس میں رسول
الله ظافی کو مجد کعبہ سے رات کے سفر پر لے جایا گیا کہ آپ
کی طرف وجی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس تین نفر
(فرشتے) آئے، اس وقت آپ مجد حرام میں سوئے ہوئے
سے شریک نے ''واقع اسراء'' ثابت بنانی کی حدیث کی طرح
سنایا اور اس میں کچھ چیز وں کو آگے پیچھے کر دیا اور (کچھ میں)
کی بیشی کی ۔ (امام سلم نے یہ تفصیل بتاکر پوری روایت نقل
کرنے کی ضرورت محسون نہیں گی۔)

فاکدہ: بعض دیگرا حادیث میں بھی بیذ کر ہوا ہے کہ بچپن کے شق صدر اور معراج سے پہلے کے شق صدر کے درمیان نزول وی سے پہلے بھی شق صدر ہوا۔ اس دوایت کے راوی شریک بن عبداللہ نے عالبًا تفصیل بتانے کے لیے اس کو بھی ذکر کیا۔ شریک کی روایت پر بحث مفصل شرح مسلم میں حضرت عائشہ والجھا کی حدیث (439) کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

[415] ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت ابوذر ڈٹاٹٹو بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ سُلٹو کی نے بتایا: 'میں مکہ میں تھا تو میرے کھر کی حست کھولی گئی، جریل ملیلو الترے، میرا سینہ چاک کیا، پھر

[ ٢٦٥] ٢٦٣ – (١٦٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٌّ يُتَحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٌ يُتَحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ ----ﷺ قَالَ: (فُرجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَّسْتِ مِّنْ ذَهَب مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِنْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: إِفْتَحْ. قَالَ: مَنْ لَمَذَا؟ قَالَ: لَمَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدُ ﷺ. قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَفْتَحَ، قَالَ: فَلَمًّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَّمِينِهِ أَسْودَةٌ، وَّعَنْ يَّسَارِهِ أَسْودَةٌ – قَالَ: – فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْي، قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالإبْنِ الصَّالِح. قَالَ: قُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَنْ هَٰذَا؟ قَالَ: أَ لْهَذَا آدَمُ ﷺ، وَلهٰذِهِ الْأَسُودَةُ عَنْ يَّمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ. فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسُودَةُ الَّتِي عِنْدَ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْي - قَالَ: - ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةُ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: إِفْتَحْ. قَالَ: فَقَالُ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ.

فَقَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَأَبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ - عَلَيْهِ

اسے زم زم کے پانی سے دھویا، پھرسونے کا طشت لائے جو حكمت اورايمان سے لبريز تھا، اسے ميرے سينے ميں انڈيل دیا، پھراس کوجوڑ دیا، پھرمیرا ہاتھ پکڑااور مجھے لے کرآ سان کی طرف بلند ہوئے، جب ہم سب سے نچلے (پہلے) آسان پر ینچوتو جبریل ملینائے (اس) نجلے آسان کے دربان سے کہا: دروازہ کھولو۔ اس نے کہا: بیکون ہیں؟ کہا: بیہ جریل ہے۔ بوچما: کیاآپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا: ہاں، میرے ساتھ محمر مُلْقِيْلُم بين - يوجها: كياان كي طرف (كسي كو) بهيجا كيا تها؟ کہا: ہاں، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب ہم پہلے آسان کے اوپر گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، اس کی دائیں طرف بھی (انسانی) ہیولے ہیں اور بائیں طرف بھی ہیولے ہیں۔جب وهاني دائيس طرف ويكتاب توبستاب اورجب بائيس طرف دیکتا توروتا ہے۔اس نے کہا: خوش آمدید! صالح نی کواور صالح بیٹے کو۔ میں نے جریل سے یوجھا: بیکون ہیں؟ انھوں ف جواب دیا: یه آدم تافیق میں اور ان کی واکیل اور باکیل طرف کے ہیو لے ان کی اولاد کی رومیں ہیں، واکیں طرف والع جنتی ہیں اور بائمیں طرف والے ہیولے دوز خیوں کے بي - جب وه اين دائيس طرف ديكھتے بيں تو منتے بي اور جب اپنی باکی طرف دیکھتے ہیں تورودیتے ہیں۔ پرجریل مجھےاویر کی طرف لے کر چلے یہاں تک کہ ہم دوسرے آسان تک پہنچ گئے تو اس کے خازن (پہرے دار) سے کہا: دروازہ کھولو۔اس کے خازن نے بھی پہلے آسان والے کی طرح بات کی اور دروازه کمول دیا۔

حفرت انس ٹائٹونے کہا: رسول اللہ ٹائٹی نے بتایا کہ مجھے آسانوں پر آدم، ادریس، عیلی، مولی ادر ابراہیم بیال لے (اخصارے بتاتے ہوئے) انھوں (ابوذر) نے تیعین نہیں کی کہ ان کی منزلیس کیے تھیں؟ البتہ یہ بتایا کہ آدم ملینا آپ

السَّلامُ-فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ السَّالِحِ وَالْأَخِ السَّالِحِ. قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: مَلْ هٰذَا إِدْرِيسُ. قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: هٰذَا إِدْرِيسُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالْأَخِ الصَّالِحِ، وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: هُذَا الصَّالِحِ، فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هٰذَا إِبْرَاهِيمَ، - عَلَيْهِ السَّلامُ - مُنْ هٰذَا؟ قَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإَبْنِ الصَّالِحِ. فَالَا: فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمَ، - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمَ، - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمَ، الصَّالِحِ وَالْإَبْنِ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: مُنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمُ، . قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمُ، . قَالَ: مُنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمُ، . قَالَ: مُنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمُ، . قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمُ، .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ؛ أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّأَبَاحَبَّةً الْأَنْصَارِيَّ [كَانَا] يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ ﴾.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ : فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَٰى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ قَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَٰى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ أُمَّتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ مَلَاةً. قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ صَلَاةً. قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ مَلَاةً فَي اللهَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ أُمَّتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ - قَالَ: - فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوضَعَ [عَنِي] شَطْرَهَا - قَالَ: - فَرَجَعْتُ إِلَى فَوضَعَ [عَنِي] شَطْرَهَا - قَالَ: - فَرَجَعْتُ إِلَى فَوضَعَ [عَنِي]

ابن شہاب نے کہا: مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حَبّہ انساری ڈی اُڈی کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کا اُڈی نے فرمایا: '' پھر (جریل) مجھے (اور) او پر لے گئے حتی کہ میں ایک او پی جگہ کے سامنے نمودار ہوا، میں اس کے اندر سے قلموں کی آ داز من رہا تھا۔''

ا-كِتَابُ الْإِيمَانِ - مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ: - رَاجِعْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ: - وَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّنَكَ لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ - قَالَ: - فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقُوْلُ لَدَيَّ. قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اللّٰي مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ السَّتَحْيَثُ مِنْ رَبِّي. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ السَّخَيْتُ مِنْ رَبِّي. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَى نَأْتِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى، فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ - قَالَ: - ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْمِسْكُ، .

سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ مجھ سے کم کر دیا۔
آپ نے فرمایا: میں موی طین کی طرف واپس آیا اور اضیں
ہتایا۔ انھوں نے کہا: اپ رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ
آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہ رکھے گی۔ آپ نے
فرمایا: میں نے اپ رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا:
میر پانچ ہیں اور یہی بچاس ہیں، میرے ہاں حکم بدائنہیں کرتا۔
آپ نے فرمایا: میں لوٹ کر موی طین کی طرف آیا تو انھوں
نے کہا: اپ رب کی طرف رجوع کریں۔ تو میں نے کہا: (بار
بارسوال کرنے پر) میں اپ رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ
بارسوال کرنے پر) میں اپ رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ
نامین پر بہتے گئے تو اس کو (ایسے ایسے) رکھوں نے وہ حان پ لیا
کہ میں نہیں جانا وہ کیا تھے؟ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا
کہ میں نہیں جانا وہ کیا تھے؟ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا
گیا، اس میں گنبدموتوں کے تھا ور اس کی مٹی کستوری تھی۔''

کے فائدہ: آگلی حدیث میں جوحضرت انس نے حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت کی۔ اس کے ابتدائی جملوں اور متعدد دیگر احادیث سے پند چانا ہے کہ اصل جسمانی سفر معراج کے علاوہ ، خواب میں بھی آپ کومعراج کرایا گیااس کا مقصد بینظر آتا ہے کہ آپ کو اصل سفر معراج کے لیے تیاد کیا جائے۔ خواب کے سفراور حقیق سفر کی تفصیلات میں فرق فطری ہے۔

الْمُشَىٰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، الْمُشَىٰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالَ - عَنْ قَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ - قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ: (بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ: (بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَتُقُولُ: أَحَدُ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَتُعُولُ : أَنْ فَلُكَ يَلِمُ اللَّهُ وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ: فَشُرحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ: فَشُرحَ صَدْرِي إلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ: فَشُرحَ صَدْرِي إلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ : إلَى أَسْفَلِ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي: مَا يَعْنِي ؟ قَالَ: إلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ - فَاسْتُخْرِجَ قَلْنِي ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ بَطْنِهِ - فَاسْتُخْرِجَ قَلْنِي ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ

تک) پھرمیرا دل نکالا گیا اور اے زم زم کے پانی ہے دھویا گیا، پھراہے دوبارہ اس کی جگہ برر کھ دیا گیا، پھراہے ایمان و حكمت سے جرويا گيا۔اس كے بعدميرے پاس ايك سفيد جانور لایا گیا، جے براق کہا جاتا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر ہے جھوٹا، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد کھی ، مجھے اس پر سوار کیا گیا ، پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سب سے نیلے ( بہلے ) آسان تک بہنے۔جریل ملالا نے دروازہ کھو لئے کے لیے کہا: تو یو چھا گیا: یہ ( دروازہ کھلوانے والا) کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ كہا محد مُؤثِرُم بير - يو جھا گيا، كيا (آسانوں برلانے كى لیے) ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں۔ تو اس نے مارے لیے دروازہ کھول دیا اور کہا: مرحبا! آپ بہترین طریقے ہے آئے! فرمایا: پھرہم آ دم ملیا کے سامنے پنج گئے۔ آ گے پورے قصصیت حدیث سائی اور بتایا کہ دوسرے آسان پرآپ سیلی اور کیلی المیالی سے، تیسرے پر بوسف ملیکا ساور چوتھ يرادريس مايناس، يانچويں ير ارون مايناس طے، كہا: پر بم علے يہال تك كر چھے آسان تك يني، ميں موی نافی کے یاس پہنیا اور ان کوسلام کیا، انھوں نے کہا: صالح بھائی اور صالح نبی کو مرحبا، جب میں ان سے آ کے چلا گیا تو وہ رونے گئے، انھیں آ واز دی گئی آپ کوس بات نے رلا دیا؟ کہا: اے میرے رب! بینو جوان ہیں جن کوتو نے میرے بعد بھیجا ہے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہول گے۔آب نے فرمایا: پھر ہم چل بڑے یہاں تک کہ ساتویں آسان تک پہنچ گئے تو میں ابراہیم ملیفا کے سامنے آیا۔ ' اور انھوں نے حدیث میں کہا کہ نی اکرم مُالظِمُ نے بتایا کہ انھوں نے جار نبریں دیکھیں،ان کے منبع سے دوظا ہری نہریں نکلتی ہیں اور دو

أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَّحِكْمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ - فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْطَى طَرْفِهِ - فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَفَتَحَ لَنَا. وَقَالَ: مَرْحَبًّا [بِهِ]، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسٰى وَيَحْلِي - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ. وَفِي الْخَامِسَةِ هْرُونَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكْىَ، فَنُودِيَ :َ مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رَبِّ! هٰذَا غُلَامٌ بَعَثْتُهُ بَعْدِي، يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمِّتِي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَأَنَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَتَّخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ «فَقُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَا هٰذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ:أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ

وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ. فَقُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَا لَهْذَا؟ قَالَ لَهْذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبَنْ، فَعُرِضَا عَلَيَّ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَقِيلَ: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللهُ بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ أَصَابَ اللهُ بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةًا. ثُمَّ ذَكرَ فَصِيتَهَا إلى آخِر الْحَدِيثِ.

پوشدہ نہریں۔ ''میں نے کہا: اے جبریل! بینہریں کیا ہیں؟
انھوں نے کہا: جودو پوشیدہ ہیں تو وہ جنت کی نہریں ہیں اور
دوظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، پھر بیتِ معمور میرے
سامنے بلند کیا گیا تو میں نے پوچھا: اے جبریل! بیکیا ہے؟
کہا: یہ بیت معمور ہے، اس میں ہرروز ستر ہزار فرشتے داخل
ہوتے ہیں، جب اس سے نکل جاتے ہیں، تو اس (زمانے)
کے آخر تک جو ان کے لیے ہے دوبارہ اس میں نہیں آ کئے،
پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک شراب کا اور دوسرا
دودھ کا، دونوں میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو
پند کیا، اس پر کہا گیا، آپ نے ٹھیک (فیصلہ) کیا، اللہ تعالی
آپ کے ذریعے سے (سب کو) صحیح (فیصلہ) کیا، اللہ تعالی
آپ کی امت (بھی) فطرت پر ہے، پھر مجھ پر ہرروز پچاپ
نمازیں فرض کی گئیں .....، پھر (سابقہ) حدیث کے آخر تک کا

فائدہ: صرف دودریا بی نہیں تمام دریا، بلکه الله کی ہر نعت اس کے غیب کے خزانے سے آتی ہے۔ ہماری نظر میں اس وقت آتی ہے جب ہم اسے دریا، بلکہ الله کی ہر نعت اس کے غیب کے خزانے سے آتی ہے۔ ہماری نظر میں اس وقت آتی ہے جب ہم اسے دیکھے ہیں۔ روح، اس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

اس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَغْصَعَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ صَغْصَعَة وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَخُوهُ، وَزَادَ فِيهِ: ﴿فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: ﴿فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُنْ ذَهَبٍ مُثَلِيءً حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءً حِكْمَةً وَإِيمَانًا».

[417] ہشام نے قادہ سے حدیث سائی، (انھوں نے کہا:) ہمیں انس بن مالک شاشؤ نے حضرت مالک بن صحیحہ شائی انس بن مالک شاشؤ نے حضرت مالک بن صحیحہ شائی کے درسول اللہ شاشؤ کے نفر مایا ..... پھر سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا: ''تو میر پاس حکمت اور ایمان سے بحراسونے کا طشت لایا گیا اور (میری) گردن کے قریب سے پیٹ کے پتلے حصے تک چیرا گیا، پھر زم زم زم کے پانی سے دھویا گیا، پھراسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔'' وضاحت کتاب الایمان کے اور ایمان سے بھر دیا گیا۔'' وضاحت کتاب الایمان کے تعارف بیں دیکھے۔)

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ جَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ مِنْ حَيْنَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ: "مُوسَى آدَمُ طُوّالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِيلَ أَسْرِي بِهِ فَقَالَ: "مُوسَى آدَمُ طُوّالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِيلَ شَنُوءَةً". وَقَالَ: "عِيسَى جَعْدٌ مَّرْبُوعٌ" وَذَكَرَ الدَّجَالَ. وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَالَ.

حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا شَيْبَانُ الْبُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: حَدَّنَنَا الْبُنُ عَبَّ الْبِيَّةِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: حَدَّنَنَا الْبُنُ عَمِّ نَبِيتُكُمْ ﷺ - ابْنُ عَبَّاسٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - رَجُلِّ آدَمُ طُوالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رُجَالٍ شَنُوءَةً، وَرَجُلٌ آدَمُ طُوالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رُجَالٍ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى وَرَأَيْتُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءَةً، الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ». وَأُرِيَ النَّادِ، وَالدَّجَالَ، فِي آيَاتٍ اللهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآبِةٍ \* فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِةٍ \* فَلَا لَا السَجِدةِ: ٣٢].

تَّالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدُ لَقِى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

٢٦٨ [٤٢٠] ٢٦٨-(١٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ
وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ:

[418] شعبہ نے قادہ سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا:
میں نے ابوعالیہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: مجھے تمھارے
نی منافیہ کے چیا کے بیٹے، یعنی حضرت ابن عباس ٹائٹا نے
حدیث سنائی، کہا: رسول الله منافیہ نے اسراء کا واقعہ بیان کیا
اور فرمایا: ''موکی ملینا گندی رنگ کے اونچ لمبے تھے جیسے وہ
قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ہوں اور فرمایا: عیسی ملینا گھے
ہوئے جسم کے میانہ قامت تھے۔'' اور آپ نے دوزخ کے
داروغے مالک اور دحال کا بھی ذکر فرمایا۔

[419] شیبان بن عبدالرحمٰن نے قادہ کے حوالے سے مابقہ سند کے ساتھ حدیث سائی کہ جمیں تحصارے نبی مَنَّالَّمْ الله کے چھازاد (ابن عباس ڈائٹہا) نے حدیث سائی، کہا: رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الل

شیبان نے کہا: قادہ اس آیت کی تغییر بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ٹائیڈ بھینا موک ملیؤا سے ملے تھے۔ (پیملا قات حقیق تھی معراج محض خواب نہ تھا۔)

[420] احمد بن جنبل اور سرت کی بن یونس نے کہا: ہمیں مشیم نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں داود بن ابی ہند نے ابوعالیہ سے، انھوں نے حضرت ابن عباس جا تشاہ سے خردی کہ رسول اللہ منابی ادری ازرق سے گزرے تو آپ نے کہ رسول اللہ منابی ادری ازرق سے گزرے تو آپ نے

"أَيُّ وَادٍ لهٰذَا؟ فَقَالُوا: لهٰذَا وَادِي الْأَزْرَقِ - قَالَ: - "كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] قَالَ: - "كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] هَايِطًا مِّنَ الشِّ بِالتَّلْبِيَةِ » هَايِطًا مِّنَ اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ » فَمْ شَى فَقَالَ: "أَيُ ثَنِيَّةٍ هَرْشَى فَقَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ لهٰذِهِ؟ " قَالُوا: ثِنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ لهٰذِهِ؟ " قَالُوا: ثِنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ: "كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَلَى نَاقَةً إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَلَى نَاقَةً حَمْرَاءَ جَعْدَةً عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، وَهُوَ يُلَبِّي ".

پوچھا: 'نیکون کی دادی ہے؟''لوگوں نے کہا: یہ دادی ازرق
ہے۔آپ نے فرمایا: '' مجھے ایبا لگتا ہے کہ میں مویٰ علیا کو
دادی کے موڑ ہے اتر تے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز ہے
تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں۔'' پھر
آپ ہڑیٰ کی گھاٹی پر پنچے تو پوچھا:'' یہ کون کی گھاٹی ہے؟''
لوگوں نے کہا: یہ ہڑیٰ کی گھاٹی ہے۔آپ نے فرمایا:''جیسے
میں یونس بن متی علیا کودیکھ رہا ہوں جوسر خ رنگ کی مضبوط
بدن اونٹنی پرسوار ہیں، ان کےجسم پراونی جبہے، ان کی اوثنی
کیکیل کھورکی چھال کی ہے اور وہ لیک کمدر ہے ہیں۔''

قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِي لِيفًا.

ابن حنبل نے اپن حدیث میں بیان کیا کہ شیم نے کہا: خُلبة سے لیف، یعنی مجوری چھال مراد ہے۔

کے فائدہ: جس طرح معراج کے دوران آپ کو ماضی ، حال اور ستعتبل کے احوال دکھائے گئے ای طرح بعض دوسرے مواقع پر بھی ا وقات کی حدود فتم کر کے ماضی اور ستقبل کے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے لائے گئے۔

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِّةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ وَقَالَ: ﴿ أَيُّ وَادٍ هٰذَا؟ ﴾ فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: ﴿ أَيُّ وَادٍ هٰذَا؟ ﴾ فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ – فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ – وَاضِعًا لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ – وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيةِ، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِي ﴾ قَالَ: ﴿ مُولِي أَنْفُرُ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيةِ، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِي ﴾ قَالَ: ﴿ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ؟ ﴾ قَالُوا: عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ، خِطَامُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ، خِطَامُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ، خِطَامُ غَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ، خِطَامُ نَاقَةٍ لِيفٌ خُلْبَةٌ ، مَارًا بِهٰذَا الْوَادِي مُلَبِي الْمَارِدِي مُلَبِي اللّهِ لِيفٌ مُنْ مَارًا بِهٰذَا الْوَادِي مُلَبّا ﴾ .

 اونٹنی پرسوارد کھے رہا ہوں،ان کے بدن پراونی جبہے،ان کی اونٹنی کی کلیل تھجور کی چھال کی ہے، وہ تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی ہے گزررہے ہیں۔'

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّجَاهِدِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَبْنَيْهِ كَافِرٌ، قَالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَٰلِكَ، قَالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَٰلِكَ، قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى، فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى، فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِي ".

الن المحالم المحالم المحالم المحالم المحال المحال

کے فائدہ: یہ الفاظ کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک، ف، رکھے ہوئے ہیں، حضرت ابن عباس بھا کہا نے خود رسول الله ما کھی سنے بیرا لفاظ دوسر صحاب سے روایت کیے ہیں۔

[٤٢٣] ٢٧١-(١٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رَّجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَمُ وَلَيْهُ السَّلَامُ] - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ] - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عَاجِبُكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرُبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرُبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا حَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرُبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا دِحْيَةُ ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: "دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ".

[423] قتیبہ بن سعیداور محمد بن رُم نے لیٹ سے، انھوں نے ابوز ہیر سے اور انھوں نے حضرت جابر ڈائٹو سے روایت کی کررم میر سے سامنے لاکے کررسول اللہ مول فیٹو ہے بیار نائیا ہے کرام میر سے سامنے لاک کے موی علیفا پھر تیلے بدن کے آ دمی تھے، جیسے وہ قبیلہ شنوء ہ کے مردوں میں سے ایک ہوں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم عیلیہ کا کود یکھا، محصور دوائٹو میں نظر آتی ہے، میں نے ابراہیم عیلیہ کہا کود یکھا، محصور دوائٹو میں نظر آتی ہے، میں نے ابراہیم عیلیہ کہا کود یکھا، محصور زائد کی مائیو سب سے قر بی مشابہت تمھار سے صاحب (نی میلیٹی میں نظر آئی ، لیٹی آپ خود۔اور میں نے جریل علیک کود اندانی شکل میں) دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت دید دوائٹو میں دیکھی۔''

[٤٢٤] ٢٧٢-(١٦٨) ِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّهْظِ -قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ: عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ - فَإِذَا رَجُلُ -حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَّجِلُ الرَّأْس، كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةً - قَالَ: - وَلَقِيتُ عِيسٰى -فَنَعَتُهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ، - يَعْنِي حَمَّامًا - قَالَ: ﴿ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَا أَشْبَهُ وُلْدِهِ بِهِ -قَالَ: - فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُّ وَّفِي الْآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ-أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ-أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غُوَتْ أُمَّتُكَ ﴾ . [انظر: ٥٢٤٠]

[424] حضرت ابوہررہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے، کہا: می كريم مُثَاثِينًا نے فرمايا: "جب مجھے اسراء كروايا كيا تو ميں موی ملیفا سے ملاز آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا: میرا خیال ہے آپ نے فرمایا:)وہ ایک مضطرب ( کچھ کیے اور پھر تیلے ) مرد ہیں، لٹکتے بالوں والے، جیسے وہ قبیلیشنوءہ کے مردوں میں سے مول (اورآب نے فرمایا:) میری ملاقات عیسی الینا سے موئی (آپ تَالَيْكُم ن ان كاحليه بيان فرمايا:) وه ميانه قامت، سرخ رنگ کے تھے گویا ابھی دیماس (لینی حمام) سے نکلے ہوں۔ اور فر مایا: میں ابراہیم ملینا سے ملاء ان کی اولا دمیں سے میں ان كساتهسب سازياده مشابه بول (آپ تانيم فرايا) میرے یاس دو برتن لائے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی، مجھ سے کہا گیا: ان میں سے جو جا ہیں لے لیں۔ میں نے دودھ لیا اور اسے لی لیا، (جریل ملیّنانے) کہا كة آپكوفطرت كى راه ير چلايا كيا ب (يا آپ فطرت كو یالیا ہے) اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت رائے ہے ہے جاتی۔"

> (المعجم٥٧) – (بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) (التحفة ٤٧)

[ ٢٧٣] ٢٧٣-(١٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالً: "أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنْ أَدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنْ اللَّمَ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُورُ مَاءً، مُتَّكِتًا مِّنَ اللَّمَ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُورُ مَاءً، مُتَّكِتًا

[425] ما لک (بن انس) نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر خاتیا ہے دوایت کی کہ رسول اللہ مالیا ہی کے فرمایا: ''میں نے ایک رات اپنے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندم گول فحض دیکھا، گندم گول لوگول میں سے سب سے خوبصورت تھا جنھیں تم دیکھتے ہو، ان کی لمبی لمبیل شعیں جوان لئول میں سے سب سے خوبصورت تھیں

باب:75-مسيح ابن مريم عينالا اورسيح دجال (جهولے

سیج) کا تذکرہ

عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا؟ فَقِيلَ: هٰذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْنُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». [انظر: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». [انظر: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». [انظر: اللهُ الله

جنسی تم دیھے ہو،ان کو تنگھی کی ہوئی تھی اوران میں سے پائی کے قطرے میک رہے تھے، دوآ دمیوں کا (یا دوآ دمیوں کے کندھوں کا) سہارا لیا ہوا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے بوچھا: یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ سے ابن مریم عیالاً ہیں۔ پھر اچا تک میں نے ایک آ دمی دیکھا، الجھے ہوئے ہیں۔ پھر اچا تک میں نے ایک آ دمی دیکھا، الجھے ہوئے گھنگریا لے بالوں والا، دائیں آ کھی کانی تھی، جیسے انگور کا انجرا ہوا دانہ ہو، میں نے بوچھا: یہ کون ہے؟ تو کہا گیا: یہ سے دجال (جھوٹا یا مصنوعی سے)۔ "

[٤٢٦] ٧٧٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ إِسْحْقَ الْمُسَيِّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُّوْسٰى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ: الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا [وَ] إِنَّ مَسِيحَ الدُّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنِي، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَن مَا تَرْى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّنَّهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّغْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْن، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنَّ لَهٰذَا؟ فَقَالُوا:[لهٰذَا] الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنِي، كَأَشْبَهِ مَنْ رَّأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنِ، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

[426] مویٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عمر والنہ انے کہا کہ رسول اللہ ظُالَیْمُ نے ایک دن لوگوں کے سامنے سے دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا: ''الله تبارك وتعالى كا نائبيس ہے، خبر دار رہنا! مسے و جال داكيں آ کھے سے کا ناہے جیسے انگور کا بے نور دانہ ہو۔ " کہا: آپ مَالَیْظُم نے فرمایا: 'میں نے رات اپنے آپ کونیند کے عالم میں کعبہ کے پاس دیکھاتو میں نے ایک گندم گوں شخص دیکھا، گندم گوں لوگول میں سب سے زیادہ خوبصورت تھاجنھیں تم و کیھتے ہو۔ اس كسركاليس كندهول كدرميان تك لنك ربي بين، بال لنکھی کیے ہوئے ہیں ،سرسے یانی ٹیک رہاہے،اینے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے کندھوں پررکھے ہوئے اوران دونوں کے درمیان بیت الله کا طواف کررما ہے، میں نے یو چھا: بیکون ہیں؟ تو انھوں (جواب دینے والوں) نے کہا: یہ سے ابن مریم ہیں۔ میں نے ان کے پیچھے ایک آ دی دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھنگر یالے تھے، دائیں آئکھ سے کانا، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں وہ سب سے زیادہ (عبدالعزیٰ) ابن قطن کے مشابہ تھا، وہ اینے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے كندهول يرر كھے ہوئے بيت الله كاطواف كرر ہاتھا، ميں نے یو چھا: یہ کون ہے؟ انھوں نے کہا: یہ جعلی سیے ہے۔''

کے فائدہ: وہ جعلی سے لوگوں کو دھوکا دینے میں ماہر ہوگا۔ آپ کو وہ دکھایا بھی ای کیفیت میں گیا کہ جعلسازی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرح دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرطواف کرر ہاہے۔

[۲۷۷] ۲۷۰-(...) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ:
حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ
رَجُلًا آدَمَ، سَبِْطَ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى
رَجُلَا آدَمَ، سَبِْطَ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى
رَجُلَانِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ -أَوْيَقْطُرُ رَأْسُهُ - فَسَأَلْتُ:
مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ - لَايَدْدِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ - قَالَ:
وَرَأَيْتُ وَرَآءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ،
وَرَأَيْتُ بِوابْنُ قَطَنِ،
فَطَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَّأَيْتُ بِوابْنُ قَطَنٍ،
فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَالُ».

کے پاس ایک گدم گوں، سر کے سید ھے کھلے بالوں والے آدی کو دیکھا جواپے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں پرر کھے ہوئے تھا، اس کے سرسے پانی بہدر ہا تھا(یااس کے سرسے پانی کے قطرے گررہ ہے تھے) میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ تو انھوں (جواب دینے والوں) نے کہا: عیسیٰ ابن مریم یا میسے ابن میں نے بچھے میں نے ایک آدی ویکھا: سرخ رنگ کا، سرکے بال گھٹر یالے اور دا میں آئے ہے کہا: میسے خوال ہے۔' دیکھا ہے، ان میس سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہے بالہ میں میں نے پوچھا: یہ کون ہے بار بن عبد اللہ خالی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ خالی ہے نے فرمایا:'' جب قریش نے جمعے جھٹا یا، تو میں رسول اللہ خالی ہے نے فرمایا:'' جب قریش نے جمعے جھٹا یا، تو میں سامنے اچھی طرح نمایاں کردیا اور میں نے اسے دیکھ کراس کی شانیاں ان کو بتانی شروع کردیں۔''

[427] خظلہ نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر ڈائٹنیا

ے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹم نے فرمایا:''میں نے کعیہ

[٤٢٨] ٢٧٦-(١٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي عَبْدِ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي عَبْدِ اللهِ عَلَيَّةٍ قَالَ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرْيُشٌ، قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ الْمُقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا اللهُ إِلَيْهِ».

کے فائدہ: بعنی خواب کے ان مشاہدات کی طرح سفر معراج خواب نہ تھا، حقیق سفر تھا، اگر خواب ہوتا تو مشرکین نہ اسے چیلنج کر سکتے نہ نشانیاں ہی پوچھتے۔ پھر مشرکوں کے سوالات پر اللہ نے رسول اللہ ٹاٹیٹ کواسی وقت، وہیں کھڑے کھڑے ہیت المقدس کا مشاہدہ کروا دیا۔وہ ہرشے پر قادر ہے۔

رُّمَلَةُ بْنُ كَالْمُ (۱۷۱) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَوْبُسُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ

[429] ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمرے، انھوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُلاثِظِ کوفر ماتے ہوئے

ايمان كادكام ومسائل ابن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ مَرْئُسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ مَرْئُسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ مَرْئِيمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ ، مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ ، جَعِدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ اللَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَيْنَهُ عَلَيْكَ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، عَيْنَهُ عَيْنَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ" . قَالُوا: الدَّجَالُ، قَطَنِ" . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ" .

[٤٣٠] ۲۷۸-(۱۷۲) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي:حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْفَضْل، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَّسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس لَمْ أُشْنِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَّا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ -قَالَ: - فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَشْأَلُونِّي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّى، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةً، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّى، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ ﷺ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ

سنا: "جب میں نیند میں تھا، میں نے اپنے آپ کو کعب کا طواف کرتے دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا سرپائی اس سے ہیں، دوآ دمیوں کے درمیان ہے، اس کا سرپائی پال سیدھے ہیں، دوآ دمیوں کے درمیان ہے، اس کا سرپائی گرار ہاہے) میں نے بوچھا: بیکون ہیں؟ (جواب دینے والوں نے) کہا: بیابن مریم ہیں۔ پھر میں دیکھا گیا تو اچا کک ایک سرخ رنگ کا آدمی (سامنے) تھا،جسم کا بھاری، سرکے بال کھنگریا لے، آکھ کا نی، جیسے اجرا ہواا تگور کا دانہ ہو، میں نے بوچھا: بیکون ہے؟ انھوں نے کہا: دجال ہے، دانہ ہو، میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابدا بن قطن ہے۔ "

[430] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت ہے کدرسول الله سالية أفي فرمايا: "مين في اين آب كوجر (حطيم) مين دیکھا، قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کررے تھے، انھوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چزوں کے بارے میں یو چھاجو میں نے غورے ندو کیمی تھیں، مين اس قدرشديد بريشاني مين مبتلا موا كرجمي اتنابريشان نهموا تها، آپ نے فرمایا: "اس برالله تعالی نے اس (بیت المقدس) كواشا كرمير بسامن كردياش اس كى طرف د كيدر باتها، وه محص جس چیز کے بارے میں بھی یوچھے، میں انھیں بتا دیتا۔ اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں ویکھا تو وہاں مویٰ ملیکا تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ مھھے ہوئے پھرتیلے بدن کے تھنے بالوں والے مخص تھے، جیسے قبیلہ شنوء ہ کے آ دمیوں میں سے ایک ہوں۔ اورعیسیٰ ابن مریم (مینة) كوديكها، وه كهر عنماز پرهد نے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود تقفی دلائٹو ہیں۔ اور (وہاں) ابراہیم ملینا بھی کھڑے نماز بڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابۃ محمارے صاحب ہیں، آپ نے اپنی ذات مراد لی، پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان

فَأُمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَّامُحَمَّدُ اللَّهُ مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ».

سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والےنے کہا: اح محمد اید مالک ہیں، جہنم کے دارو نے ، انھیں سلام كہيے: ميں ان كى طرف متوجه بواتو انھوں نے بہل كر كے مجھے سلام کیا۔"

# (المعحم٧٦) - (بَابٌ:فِي ذِكُر سِدُرَةِ المُنتَهي) (التحفة ٧٥)

[٤٣١] ٢٧٩-(١٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَادِبَةٌ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَلَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا - قَالَ: ﴿ إِذْ يَمْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ [النجم:١٦]. قَالَ: فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَب. قَالَ: فَأَعْطِى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ - لِمَنْ لَّمْ يُشْرِكُ باللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْتًا - الْمُقْحِمَاتُ.

# ماب:76-سدرةالنتهیٰ کاذکر

[431] حضرت عبدالله (بن مسعود) داننو سے رواہت ے، انھول نے کہا: جب رسول الله مَالَيْنَ کو "اسراء" كروايا كياتوآب كوسدرة النتهى تك لے جايا كيا، وه حصة آسان بر ہے، (جبکہ اس کی شاخیں ساتویں آسان کے اوپر ہیں) وہ سب چزیں جنمیں زمین سے او پر لے جایا جاتا ہے،اس تک پہنچی ہیں اور وہاں سے انھیں لے لیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جھیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے، وہاں پہنچی ہیں اور وہیں ے آمیں وصول کرلیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: "جب ڈھانپ لیا، سدرہ (بیری کے درخت) کو جس چیز نے وهانيا-"عبدالله والله الله الله الله عند اوركها: پهررسول الله مَالِيْظُ كُوتِين چيزين عطا كي تَمين: ياخ نمازين عطا کی گئیں، سور ہُ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ ك امت كے (ايسے) لوگوں كے (جنھوں نے اللہ كے ساتھ شرک نہیں کیا) جہنم میں پہنچانے والے (بڑے بڑے) گناہ معاف کردیے گئے۔

> (المعجم٧٧) - (بَابُ مَعْنَى قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلِّ ﴿ وَلَقَدُ رَءَ اهُ نَزُلَةً أُخُرَىٰ ﴾ وَهَلُ رَأَى النَّبِيُّ تَا اللَّهِمُ

باب:77-فرمانِ الهي: ﴿ وَلَقَدُرَاهُ نَزَلَةً أُخُوك ﴾ كمعنى اوركيا اسراءكي رات رسول الله مَالْفِيمُ

### نے رب تعالیٰ کودیکھا؟

[432] عباد بن عوام نے کہا: ہمیں شیبانی نے خردی، انھوں نے کہا: ہمیں شیبانی نے خردی، انھوں نے کہا: ہمیں شیبانی کے اس فرمان کے برابر فاصلے پر فرمان کے برابر فاصلے پر شخصے یاس سے بھی زیادہ قریب شخصے'' زرنے کہا: مجھے عبداللہ بن مسعود دی تیزری کے رسول اللہ منگائی نے جریل مایشا کو دیکھا، ان کے چھ مور تھے۔

[433] حفص بن غیاث نے شیبانی سے حدیث سنائی، انھوں نے زرسے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ٹاٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے آیت: '' جھوٹ نہ دیکھا دل نے، جود یکھا، پڑھی، کہا: رسول اللہ طافی نے جریل طافی کودیکھا ان کے چھسو پر متھے۔

[434] شعبہ نے سلیمان شیبانی سے حدیث بیان کی،
انھوں نے زربن حبیش سے سنا، کہا کہ حضرت عبداللہ (بن
مسعود) ڈاٹھ نے آیت' آپ نے اپنے رب کی برسی نشانیاں
دیکھیں'' پڑھی، کہا: کہ آپ ماٹھ نے جریل ملینا کو ان کی
داصل) صورت میں دیکھا، ان کے چھسو پر تھے۔

[435] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے روایت ہے (اللہ کے فرمان:)'' آپ نے اے ایک ادر باراتر تے ہوئے دیکھا'' (کے بارے میں) کہا: آپ نے جریل مایٹوں کو دیکھا۔

[436] عطاء نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: آپ ٹاٹٹٹا نے اسے (رب تعالیٰ کو) دل

### رَبُّهُ لَيُلَةَ الْإِسُرَاءِ) (التحفة ٧٦)

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ: الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْكَ ﴾ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْكَ ﴾ [النجم: ٩] قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ [النجم: ٩] قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

[٤٣٣] ٢٨١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ اللهِ قَالَ: ﴿مَا الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ اللهُ قَالَ: رَأَى كَذَبَ اللهُ وَالنجم: ١١] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحٍ.

[عُ٣٤] ٢٨٢-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ شُكِيمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَكَ ﴾ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، لَهُ النجم: ١٨] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.

[470] ٢٨٣-(١٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبْنُ أَسُهِ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَى ﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣]قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

[٤٣٦] ٢٨٤-(١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ<sup>،</sup> أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ ١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 184\_\_\_\_\_\_

عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ . عو يكمار

فاكدہ: جہال تك رسول الله على كاتعلق ہالله كى آيات كى رؤيت اور ابن عباس الله كاتحال كے مطابق خود الله كى رؤيت آپ كا تعار عباس كا عدارہ وكانا مكن نہيں \_ \_ \_ \_ اس سے ايمان ميں جوبے پناہ اضافہ ہوا، ہمارے ليے اس كا عدارہ وكانا ممكن نہيں \_

[ ٢٣٧] ٢٨٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ. أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ - فَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِبْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ زِيَادِبْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ زِيَادِبْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كُذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَيَ ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كُذَبَ النَّجَمِ: ١١ و١٣] قَالَ: رَآهُ فِفُوادِهِ مَرَّتَيْنِ.

[٤٣٨] ٢٨٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا أَبُوجَهْمَةَ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

وَالْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغْيِيّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِمًّا عِنْدَ مَائِشَةً، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةً! ثَلَاثُ مُتَّكِمًّا عِنْدَ عَائِشَةً! ثَلَاثُ مُّتَكِمًّا عِنْدَ عَائِشَةً! ثَلَاثُ مَّنْ تَكلَّم عَائِشَةً! ثَلَاثُ مَّنْ تَكلَّم عَائِشَةً! ثَلَاثُ مَّنْ تَكلَّم بِوَاحِدَةٍ مُنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ مَا هُنَّ ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ وَلَا مُتَكِمًّا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِمًا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِمًا فَعَدُ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِمًا فَعَجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ فَرَالُهُ أَنْ أُولُ هُذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ اللهِ اللهُ يَعْلِينِي اللهُ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ النَّهُ عَلَى عُورَتِهِ النَّهِ عَلَيْهُ وَلَكُ ذَوْلُ هُذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ اللهِ اللهُ يَعْلِقُ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ يَعْلَقُ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُو جِبْرِيلُ خَلِقَ حَلَيْهِ السَّلَامُ – لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ النَّي خُلِقَ حَلَى اللهِ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ النَّي خُلِقَ حَلَيْهِ السَّلَامُ – لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التَّي خُلِقَ حَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ – لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التَّي خُلِقَ وَالْمَا هُو عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الْمُدَّالِي اللهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهُ السَّلَامُ اللهِ عَلْهُ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهُ السَّالَةُ عَلَى صُورَتِهِ التَّي خُلِقَ الْعَلَى اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَا عُلَى عُلْهُ السَالَةُ عَلَى عُلْهُ عَلَى عُولَ اللهِ السَلَامُ اللهُ الْهُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَا اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْ

[437] وکیج نے کہا: ہمیں اعمش نے زیاد بن حصین ابوجمہ سے حدیث سائی، انھول نے ابو عالیہ سے اور انھول نے تیت: ابوجمہ سے حدیث سائی، انھول نے ابو عالیہ سے اور انھول نے آیت: فرما گذب الفؤاد ما زای (شرحموث ندریکھادل نے، جو دیکھا' اور ﴿ وَلَقَدُ رَاٰهُ نَزُلَهُ اُخُرٰی ﴾ "جموث ندریکھادل نے، جو ایک اور آپ نے اسے ایک اور بارات تے ہوئے دیکھا' (کے بارے میں) کہا: رسول اللہ مُلِّیُمُ نے اسے (رب تعالی کو) اپنے دل سے دوباردیکھا۔ اللہ مُلِّیمُ نے اسے (رب تعالی کو) اپنے دل سے دوباردیکھا۔ [438] (وکیج کے بجائے) حقص بن غیاث نے اعمش سے حدیث سائی، انھول نے کہا: ہمیں ابوجمہ (زیاد بن حصین) نے ای سند کے ساتھ (بی) صدیث سائی۔

[439] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے، انھوں نے معروق سے دوایت کی، کہا: میں حضرت عاکشہ ٹاٹھا کی خدمت میں فیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عاکشہ ٹاٹھا کی خدمت میں فیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عاکشہ ٹاٹھا نے فر مایا: ابوعاکشہ! (بیمسروق کی کنیت ہے) تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کمی، اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان با ندھا، میں نے بیٹھان کیا کہ محمد مُلٹھ کا نے اپ جیمان کیا کہ محمد مُلٹھ کا نے اپ بربہت بڑا بہتان با ندھا۔ انھوں نے فر مایا: جس نے بیٹھان کیا کہ بربہت بڑا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں فیک لگائے ہوئے تھا تو رہیا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں فیک لگائے ہوئے تھا تو رہیا ہے اللہ تعالی نے در بات کرنے کا) موقع د بیجے اور جلدی نہ کیجے، کیااللہ تعالی نے رہیں کہا: '' بے فک انھوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا'' (بات کرنے کا) موقع د بیجے اور جلدی نہ کیجے، کیااللہ تعالی نے رہیں کہا: '' بے فک انھوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا'' وار آپ مُلٹھ نے اسے ایک اور بار ارت تے ہوئے دیکھا۔'' حضرت عاکشہ ڈاٹھ نے فر مایا: میں اس امت

عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مُنَ السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ الْأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ يَخُولُ (الأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدِرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدِرِكُ الْأَبْصَنَرُ وَهُوَ اللَّهِيكُ الْمَنْيَدُ (الانعام: ١٠٣] أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِلسَّمِ أَنَ لَلْمَ يَشُولُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِلسَّمِ أَنَ لَلْمَ يَشُولُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِلسَّمِ أَنَ لَلْمَ لَلْمَ لَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِلسَّمِ أَنَ لَلْمَ لَلْمَ لَلْمَ لَلْمَ لَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَعَلَيْهُ أَلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَعَيَّا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِالٍ أَوْ يُرْسِلَ لَلْمَ لَكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَمَ شَيْنًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَنَائِبُنَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكٌ وَإِن لَّدَ تَغْمَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَنَثُ ﴾ [المائدة: ١٧]

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِ
فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ. وَاللهُ يَقُولُ: ﴿قُلُ
لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ ﴾
[النمل: 10].

[٤٤٠] ۲۸۸-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَزَادَ،

میں سب ہے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ مُلْقِرْ ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ یقیناً جریل مُلِیْا ہیں، میں نے انھیں اس شکل میں، جس میں پیدا کیے گئے، دو دفعہ کے علاوہ بھی نہیں دیکھا: ایک دفعہ میں نے آٹھیں آسان دفعہ کے درمیان کی وسعت کو بحر دیا تھا'' پھرام المونین نے قرمایا: کے درمیان کی وسعت کو بحر دیا تھا'' پھرام المونین نے فرمایا: کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا: ''آ تکھیں اس کا ادراک نہیں سنا کہ اللہ نہیں کرسکتیں اور وہ آٹکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے'' اور کیا تم نے بینیں کہ اللہ تعالیٰ اس بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے'' اور کیا تم نے بینیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگروی کے ذریعے سے یا پرد سے کی اوٹ سے یا وہ کی پیغام لانے والے (فرشتے) کو بھیج تو وہ اس کے تھم یا وہ کی پیغام لانے والے (فرشتے) کو بھیج تو وہ اس کے تھم سے جوچا ہے وی کرے، بلاشبہ وہ بہت بلنداور وانا ہے۔''

(ام المونین نے) فرایا: جو شخص بیسجمتا ہے کہ رسول اللہ مالی نے اللہ تعالی کی کتاب میں سے پھر چھپالیا تواس نے اللہ تعالی فراتا نے اللہ تعالی فراتا نے اللہ تعالی فراتا ہے: ''اے رسول! پہنچا دیجیے جو پھر آپ کے رب کی طرف سے آپ برنازل کیا گیا اورا گر (بالفرض) آپ نے ایسانہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ بہنچایا (فریضہ رُسالت ادانہ کیا۔)''

(ادر) انھوں نے فرمایا: ادر جو شخص یہ کہے کہ آپ اس بات کی خبردے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ''(اے نی) فرما دیجے! کوئی ایک بھی جو آسانوں اور زمین میں ہے، غیب نہیں جانا، سوائے اللہ کے۔''

[440] (اساعیل کے بجائے) عبدالوہاب نے کہا: ہمیں داود نے ای طرح حدیث سائی جس طرح (اساعیل بن ابراہیم) استعلیہ نے بیان کی اوراس میں اضافہ کیا کہ (حضرت عائشہ میں ا

قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ [ﷺ] كَاتِمًا شَيْنًا مُمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ لَمَلِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّنِي ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

نے) فرمایا: اگر محمد مُلائيلُم كسى ايك چيز كوجوآپ پر نازل كى كئى، چھیانے والے ہوتے ، تو آپ بیآیت چھیالیتے: "اور جب آپاس مخف سے کہدر ہے تھےجس پراللدنے انعام فرمایا اور آپ نے (بھی) انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھوا دراللہ سے ڈرواور آپ اپنے جی میں وہ چیز چھیار ہے تھے جے اللہ ظاہر کرنا جا ہتا تھا، آپ لوگوں (کے طعن وتشنیع) ہے ڈررے تھے،حالا کک اللہ ہی سب سے زیادہ حق دارے کہ آپ اسے ڈرسے

ہوگی۔آپ کےول میں بیتھا کہ کی طرح زید طلاق ندو ہے کہیں آپ کو تبنی کی مطلقہ سے شادی ندکر فی پڑے۔ای بات کی آپ تلقین كررے تھ كيكن اللہ نے اس بات كوآپ بى كے ذريعے سے واضح كرنا تھا كہ همبنى بينانبيں ہوتا، تاكه بياوراس طرح كے دوسرے معنوى رشية ختم ہوجا ئيں اورآ بندہ قائم نہ کيے جا ئيں۔

> [٤٤١] ٢٨٩-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيُّ، عَنْ مَّشْرُوقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَهَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ،

> وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَتَمُ وَأَطُولُ.

[۲۹۷] ۲۹۰-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا، عَن ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّشْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ دَنَا فَنَدَكَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ٨-١٠] قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ. كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي لَهٰذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ.

[441] اساعیل (بن الی خالد) نے (عامر بن شراحیل) شعی سے حدیث بیان کی ،انھوں نے مسروق سے روایت کی ، انھول نے کہا: میں نے حضرت عائشہ نی ای سے بوچھا: کیا محمر مُلْفِيْم نے این رب کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا: سجان الله! جوتم نے کہااس سے میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر (اساعیل نے) پورے قصے سمیت حدیث بیان کی لیکن داود کی روایت زیادہ کامل اور طویل ہے۔

[442] (سعید بن عمرو) ابن اشوع نے عامر (شعمی) ہے، انھوں نے مسروق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ وہ اللہ سے عرض کی: اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیامطلب ہوگا:'' پھروہ قریب ہوااوراتر آیااوردو کمانوں کے برابریاس ہے کم فاصلے پر تھا، پھراس نے اس کے بندے کی طرف دحی کی جو دحی کی؟'' حضرت عا کشہ خاﷺ نے فر مایا: وہ تو جریل تے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھادراس دفعہ وہ آ ب کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور

# انھوں نے آسان کے افق کو مجردیا۔

(المعجم٧٧) - (بَابٌ: فِي قُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ، وَفِي قَولِهِ: ((رَأَيْتُ نُوراً)) (التحفة٧٧)

باب:78- آپ مُلْقِرُمُ كاقول ہے:''وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں!''ایک اور قول ہے:''میں نے نور دیکھا''

[٤٤٣] ٢٩١-(١٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةٍ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: "نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ؟".

[443] یزید بن ابراہیم نے قادہ سے، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے اور انھوں نے حضرت ابوذر رہ اللہ است کی کہا: میں نے رسول اللہ مالی کی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ؟ آپ نے جواب دیا: ''وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں!''

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي بُ حَ: وَحَدَّثَنَا مَعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ رَبُولَ اللهِ عَيْقِ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ رَبُولَ اللهِ عَيْقِ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ مَنْ أَيْ مَنْ أَيْ وَدُرًا: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: مَلْ رَبُكَ ؟ قَالَ أَبُو ذَرً: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَرَأَيْتُ نُورًا».

[444] ہشام اور ہمام دونوں نے دو مختف سندوں کے ساتھ قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انھوں نے کہا: اگر ہیں رسول اللہ عَلَیْمُ کود کھا تو آپ سے سوال کرتا۔ ابوذر دہ اللہ نے کہا: تم ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ عبداللہ بن اسے سے کہا: میں آپ عَلیْمُ سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے شقیق نے کہا: میں آپ عَلیْمُ سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپ درب کود یکھا ہے۔ ابوذر دہ اللہ کیا تا ہے نے درب کود یکھا ہے۔ ابوذر دہ اللہ کا تھا: "میں نے تورد یکھا۔"

(المعجم ٧٩) - (بَابُّ: فِي قَوُلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ))، وَفِي قَوُلِهِ: ((حِجَابُهُ النُّورُ لَوُ كَشْفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انتهاى اللَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلُقِهِ)) (التحفة ٧٨)

باب:79- آپ مُنْافِيْلُ كافر مان: "اللهُ نميس موتا اوربيه كداس كا تجاب نور ب، اگروه اس ( تجاب ) كومثا د ب تواس كرخ انور كى تجليات اس كے منتہائے نظر تك سارى مخلوقات كورا كھ كردين'

[٤٤٥] ٢٩٣-(١٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[445] ابو بكربن اني شيبه اور ابو كريب نے كہا: ہميں

أَبِي شَيْبَةً وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بِخَمْسِ كَلِمَاتِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَّنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهُارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهُارِ، وَعَمَلُ النَّهُ إِنَّهِ بَصَرُهُ النَّهُ إِنَّهُ بَصَرُهُ لَلْ خَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ لِنَهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهُ الْعَمْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَه

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ يَقُلُ حَدَّثَنَا.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ - قَالَ: - قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُ "مِنْ خَلْقِهِ" وَقَالَ: خِجَابُهُ اللهُ وَلَمْ يَذْكُرُ "مِنْ خَلْقِهِ" وَقَالَ: خِجَابُهُ اللهُ وَدُ

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ يَشِيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ يَشِيَّةً بِأَرْبَع: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبُغِي لَمُوسَى اللهِ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يُنَامَ، وَيَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ بِاللَّيْل ، وَعَمَلُ اللَّيْل بِالنَّهَارِ بِاللَّيْل ، وَعَمَلُ اللَّيْل بِالنَّهَارِ اللَّهُ إِلَيْهِ

ابوبکر کی روایت میں ہے: ''اعمش سے روایت ہے،'' یہ نہیں کہا:''اعمش نے ہمیں حدیث سائی۔''

[446] اعمش کے ایک اور شاگر دجریر نے اس (نہ کورہ)
سند سے روایت کی ، کہا: رسول الله مُنَافِظُ نے ہمارے درمیان
کھڑے ہوکر چار باتوں پر مشتمل خطبہ دیا ..... پھر جریر نے
ابومعاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور ''مخلوقات کو جلا
ڈالے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور کہا: ''اس کا پر دہ نور ہے۔''

[447] شعبہ نے عمر وہن مُر ہ کے حوالے سے ابوعبیدہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموی اشعری والنظ سے روایت کی کہ آپ نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر چار ہاتوں پر مشمل خطبہ دیا: ''اللہ تعالی سوتانہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اور اٹھا تا اور نیچ کرتا ہے۔ دن کاعمل رات کو اور رات کا کمل دن کواس کے حضور پیش کہا جاتا ہے۔''

# (المعجم ٨٠) - (بَابُ إِثْبَاتِ رُوْيَةِ الْمُوْمِنِينَ بِابِ:80- آخرت مِين مومن اين ربسحان وتعالى في الآخِرَةِ رَبَّهُمُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى) (التحفة ٧٩)

[٤٤٨] ٢٩٦-(١٨٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُ وَإِسْحَقُ بْنُ الْجَهْضَمِيُ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ: وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبَدُ اللهِ مِنْ فِضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ مِنْ فَضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلْى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ».

[448] عبدالله بن قیس دانشو سے روایت ہے کہ نبی منافیق سے زوایت ہے کہ نبی منافیق سے زوایت ہے کہ نبی منافیق سے نفر مایا: '' دوجنتیں چا ندی کی ہیں، ان کے ان میں ہے (وہ بھی۔) اور دوجنتیں سونے کی ہیں، ان کے برت بھی اور جو بھی ان میں ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رؤیت کے درمیان اس کے چبرے پر عظمت و کبریائی کی جو چا در ہے اس چا در کے سواکوئی چیز نبیس ہوگی۔''

کے فائدہ:غیب کی جن باتوں پروہ دنیا میں ایمان لائے ان کا اور اللہ کی عظیم نعمتوں کا مشاہدہ کر کے وہ ایمان کے اس در جے پر پہنچ جا ئیں گے کہائے درب کی رؤیت ہے شاد کا م ہوسکیں۔

الْبُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ مَهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَتُنجَنَا مِنَ النَّارِ؟ لَوْجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنجَنَا مِنَ النَّارِ؟ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنجَنَا مِنَ النَّارِ؟ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ وَتُنجَنِّا مِنَ النَّارِ؟ وَمَعَلُوا شَيْئًا أَنْ عَلُوا شَيْئًا أَوْمُ اللَّهُ وَتُنجَالِ مَنْ النَّوْرَ وَكَالَى اللَّهُ مَنْ النَّوْرِ إِلَى رَبِّهِمْ [عَزَوجَلًا]».

[449] عبدالرحن بن مہدی نے کہا: ہمیں جماد بن سلمہ نے ثابت بنائی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا سے ، انھوں نے حضرت صہیب والنوئ سے اور انھوں نے بی ملائے ہمیں روایت کی ، آپ نے فرمایا: ''جب جنت والے بنت میں داخل ہو جا کیں گے ، (اس وقت) اللہ تبارک وتعالی فرمائے گا: تمصیں کوئی چیز چا ہے جو تصحیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے: کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کے! کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کے! کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کے! کیا دون ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوز خسے نجات نہیں دی ؟'' آپ مائی ہمیں داخل نہیں کیا اور دوز خسے نجات نہیں دی ؟'' آپ مائی ہمیں کوئی چیز ایک عطانہیں ہوئی ہوگی جو آھیں اپنے دے واٹھیں اپنے دیار سے زیادہ محبوب ہو۔''

(450) (عبدالرحمٰن بن مہدی کے بجائے) یزید بن ہارون نے محاد بن سلمہ سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔ اس میں بیاضافہ ہے: چرآپ نے بیآیت پڑھی: ﴿ لِلَّذِيْنَ اَنْ مُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ "جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت (جزا) اور مزید (دیدار الٰہی) ہے۔"

باب:81-رؤيت الهي كس كس طريقے سے ہوگى؟

(المعجم ١ ٨) - (بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّوْيَةِ) (التحفة ٠ ٨)

[٤٥٠] ٢٩٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ، عَنْ حَمَّادِ

ابْن سَلَمَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ:ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ

الْآيَةَ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس:٢٦].

1451 یعقو ب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، کہا:

میرے والد نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث سائی،
انھوں نے عطاء بن یزیدلیثی سے روایت کی کہ ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ نے انھیں بتایا: کچھلوگوں نے رسول اللہ مٹاٹیٹ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں کے؟ تو رسول اللہ مٹاٹیٹ نے فرایا: ''کیا تمھیں پورے چاندکی رات کوچاندد کھنے میں کوئی دفت محسوں ہوتی ہے؟''لوگوں نے کہا: نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرایا: ''جب بادل مائل نہ ہوں تو کیا سورج د کھنے میں تمھیں کوئی دفت محسوں ہوتی ہے؟'' سحابہ نے عرض کی: نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرایا: ''تم اسے (اللہ کو) ائی طرح د کھو گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھرفر مائے گا: چوشورج کی پوجا کرتا تھا ہی وہورج کے پیچھے چلا جائے، چو چاندکی پرستش کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور جو جو چاندکی پرستش کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور جو

طاغوتوں (شیطانوں، بتوں وغیرہ) کی بوجا کرتا تھاوہ طاغوتوں

كے پیچيے چلا جائے گا اور صرف بدامت، اينے منافقوں

سمیت، باقی رہ جائے گی۔اس پر الله تبارک وتعالی ان کے

ہاں اپنی اس صورت ہے مختلف صورت میں آئے گا جس کووہ

[٤٥١] ٢٩٩-(١٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْن شِهَاب، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْتِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : «هَلْ تُضَارُّونَ فِي [رُؤْيَةِ] الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسَ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا . [يَا رَسُولَ اللهِ!] قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، لهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ

یجان سکتے ہوں گے، پھرفر مائے گا: میں تمھارا رب ہوں۔وہ كہيں گے: ہم تجھ سے الله كى پناہ جاتے ہيں، ہم اى جگه مشہرے رہی گے یہاں تک کہ جمارا رب جمارے یاس آ جائے، جب حارارب آئے گا ہم اسے پیچان لیل گ۔ اس کے بعداللہ تعالی ان کے پاس اپنی اس صورت میں آئے گا جس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گے اور فر مائے گا: میں تمھارا یروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے: تو (ہی) ہمارا رب ہے اور اس ك ساتھ ہوجاكيں كے، چر (يل) صراط جہنم كے درمياني حص پرر کھ دیا جائے گا تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جواس سے گزریں گے۔اس دن رسولوں کے سواکوئی بول نہ سکے گا۔اور رسولوں کی ایکار (بھی) اس دن یہی ہوگی: اے الله! سلامت رکھ،سلامت رکھ۔اور دوزخ میں سُعدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے ہر ول والے آ کٹڑے ہول گے، کیاتم نے سعدان ویکھاہے؟ "صحابہ نے جواب دیا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: "وہ (آ ککڑے) سعدان کے کانٹوں کی طرح کے ہوں گے لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گےاں کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لوگوں کوان کے ا ممال کی بنیاد پرا چک لیں گے۔ان میں سے بعض ہلاک کیے۔ جانے والے ہوں گے، لین ایخ مل کی وجہ سے۔ اور ان میں ہے کچھا ہے ہوں گے جنھیں نجات دیے جانے تک اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فصلے ہے فارغ ہو جائے گا اورارادہ فرمائے گا کہانی رحمت ہے، جن دوز خیوں کو جا ہتا ہے، آگ سے نکالے تووہ فرشتوں کو عکم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جواللہ کے ساتھ کی چز کوشر کے نہیں تھبراتے تھے، لاالہالااللہ کہنے والوں میں سے جن يرالله تعالى رحت كرنا جاب كالمحيس آگ سے نكال ليس ـ فرشتے ان کوآ گ میں پیچان لیس گے۔ وہ انھیں سجدول کے

ایمان کے احکام ومسائل 🚤 [تَعَالَى] فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبِعُونَهُ. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَثِذِ: اَللَّهُمَّ! سَلِّمْ، سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟» قَالُوا:نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُوبِقُ - يَعْنِي بِعَمَلِهِ -وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجِّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مِّمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ - مِمَّنْ يَّقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ - تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ - حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ [وَ] قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَّاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ [تَعَالَى] مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُّقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْل الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! اصْرفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ

يَّدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَاابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! - يَدْعُو اللهَ - حَتَّى يَقُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ!أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ] تَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَّا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لَا أَكُونَنَّ أَشْفَى خَلْقِكَ، فَلَايَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ [عَزَّوَجَلَّ] مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ قَالَ: أُدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ [تَعَالٰي]: ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

نثان سے پیچانیں گے۔آگ عدے کے نشانات کے سوا، آدم کے بیٹے (کی ہرچیز) کو کھا جائے گی۔ (کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے آگ پر بجدے کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے، چنانچہوہ اس حال میں آگ ہے نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہوں گے،ان پرآب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس کے ذریعے سے اس طرح اُگ آئیں گے، جیسے سلاب کی لائی موئی مٹی میں کھاس کا نے چھوٹ کراگ آتا ہے۔ پھراللہ تعالی اینے بندول کے درمیان فیلے سے فارغ ہو جائے گا۔بس ایک مخص باقی ہوگا،جس نے آگ کی طرف منہ کیا ہوا ہوگا، یہی آدى، تمام الل جنت ميں سے، جنت ميں داخل ہونے والا آ خری فخص ہو گا۔ وہ عرض کرے گا: میرے رب! میرا چہرہ آگ سے چھردے کیونکہ اس کی بد بونے میری سانسوں میں ز مرجر دیا ہے اوراس کی تیش نے مجھے جلا ڈالا ہے، چنانچہ جب تك الله كومنظور موگا، وه الله كويكار تاريح كالچرالله تبارك وتعالى فرمائے گا: کیا ایبا ہوگا کہ اگر میں تمھارے ساتھ یہ (حسن سلوک) کر دوں تو تم کچھاور مانگنا شروع کردو محے؟ وہ عرض كرے گا: ميں تجھ سے اور كچھ نہيں مانگوں گا۔ وہ اينے رب عزوجل کوجوعبدوپیان وہ (لینا) چاہےگا، دےگا، تواللہ اس کا چرہ دوزخ سے بھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ كرے گا اورات ديكھے گا توجتني ديرالله جا ہے گا كہوہ چپ رے (اتن در) حب رے گا، پھر کے گا: میرے رب! مجھے جنت کے دروازے تک آ گے کردے ، اللہ تعالیٰ اس ہے کھے گا: کیاتم نے عہد و بیان نہیں دیے تھے کہ جو کچھ میں نے شمھیں عطا کر دیا ہے اس کے سوا مجھ سے پچھاور نہیں مانگو گے؟ تجھ پر افسوس ہے! آ دم کے بیٹے! تم کس قدرعبد شکن ہواوہ کیے گا: اے میرے رب! اور اللہ سے دعا کرتا رہے گاحتی کہ اللہ اس ہے کیے گا: کمااپیاہوگا کہا گرمیں نے تمھیں پہعطا کردیا تواس

کے بعد تواور کچھ مانگنا شروع کردےگا؟ وہ کیے گا: تیری عزت کی قتم! (اور کچھ) نہیں ( مانگوں گا۔ ) وہ اینے رب کو، جواللہ چاہے گا، عہدویمان دے گا، اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آ گے کردے گا، پھر جب وہ جنت کے دروازے پرکھڑا ہوگا تو جنت اس کےسامنے کھل جائے گی۔اس میں جو خیراورسرورہے وہ اس کو (اپنی آنکھوں ہے) دیکھے گا۔ توجب تک الله کومنظور ہو گا وہ خاموش رہے گا، پھر کیے گا: میرے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، تو اللہ تارک وتعالیٰ اس ہے کہ گا: کیا تونے پختہ عہدویان ند کیے تھے کہ جو پچھ کھے دے دیا گیا ہے اس کے سوااور کچھ نہیں مائلے گا؟ ابن آ دم تجھ يرافسوس! تو كتنا برا وعده شكن ب\_وه كيم كا:اب ميرب رب! میں تیری مخلوق کاسب سے زیادہ بدنھیے شخص نہ بنوں ، وہ اللہ عز وجل کو یکارتا رہے گاحتی کہ اللہ عز وجل اس پر ہنسے گا اور جب الله تعالیٰ ہنسے گا ( تو ) فر مائے گا: جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس میں داخل ہوجائے گا تو اللہ تعالی فرمائے گا: تمنا کرا تو وہ اپنے رب سے مانکے گا اور تمنا کرے گایہاں تک کہاللہ اسے یادولائے گا،فلاں چز (مانگ)فلاں چز (مانگ) حتى كەجب اس كى تمام آرز دئىن ختم ہوجائىں گى تواللەتعالى فرمائے گا: بیسب کچھ تیراےاوراس کے ساتھوا تناہی اور بھی ''

عطاء بن یزید نے کہا کہ ابوسعید خدری دافتی بھی ابو ہریرہ دافتی کے ساتھ موجود سے ، انھوں نے ان کی کسی بات کی تر دید نہ کی لیکن جب ابو ہریرہ دفاقی نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی اس آ دی سے فرمائے گا: ''یہ سب کچھ تیرا ہوا اور اس کے ساتھ اس بھی'' تو ابوسعید دفاقی فرمانے گئے: ابو ہریرہ! اس کے ساتھ اس سے دس گنا (اور بھی )، ابو ہریہ دفاقی نے کہا: مجھے تو آپ کا بہی فرمان یاد ہے: ''یہ سب بچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتا ہی فرمان یاد ہے: ''یہ سب بچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتا ہی اور بھی ۔'' ابوسعید دفاقی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اور بھی ۔'' ابوسعید دفاقی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اور بھی ۔'' ابوسعید دفاقی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا. حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُوهُ مَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا. حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ لِذَلِكَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ لِذَلِكَ اللهَ عَرَّوَجَلَّ قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: الرَّجُلِ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً!، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً!، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً!، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً! فَالَ اللهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً!، قَالَ اللهِ مَعْهُ يَا أَبُا هُرَيْرَةً! فَالَ لَكَ عَفِظْتُ وَمِثْلُهُ مَعْهُ اللهِ عَلَيْكَ لَكَ عَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْلَ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَيَعْرَبُهُ : «ذَٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَؤْلَهُ: «ذَٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَعْرَبُهُ : «ذَٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَعْرَاهُ أَنْ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ لَكُ وَعَشَرَةً وَلَهُ اللهِ وَعَشَرَةً اللهُ لَكُ وَعَشَرَةً اللهَ اللهِ وَعَشَرَةً اللهُ اللهِ وَعَشَرَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ لَذِيكَ لَكَ وَعَشَرَةً اللهُ الل

أَمْثَالِهِ».

؛ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ .

[٤٥٢] ٣٠٠-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْبِيُّ؛ أَنَّ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْبِيُّ؛ أَنَّ أَبْنُ مَرْيُرَةً أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِلَيْ اللهِ عَلَيْتِ إِهْلَ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

[٤٥٣] ٣٠١-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّا فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: مِنْ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمنَى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَاللهُ مَعَهُ.

آ ٤٥٤] ٣٠٢ – (١٨٣) حَدَّفَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ سے مَن كرآ پ كا يەفر مان يا در كھا ہے: '' يەسب تيرا موااوراس سے دس گنااور بھى۔''

ابو ہریرہ ڈاٹھئانے کہا: یہ جنت میں داخل ہونے والاسب سے آخری محض ہوگا۔

[452] شعیب نے ابن شہاب زہری سے خبر دی ، انھوں نے کہا: عطاء اور سعید بن میتب نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریہ ڈٹاٹٹ نے ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی سُٹاٹٹ کے ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی سُٹاٹٹ کے دن سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن ایخ رب کو دیکھیں گے؟ ...... آگا براہیم بن سعد کی طرح صدیث بیان کی ۔

احادیث ہیں جوحفرت ابو ہر رہ ہ ڈٹائنڈ نے ہمیں رسول اللہ مُٹائیڈ ہو است ہے، انھوں نے کہا: یہ احادیث ہیں جوحفرت ابو ہر رہ ہ ڈٹائنڈ نے ہمیں رسول اللہ مُٹائیڈ ہے نے بیان کیس، ان میں یہ صدیث بھی تھی کہ رسول اللہ مُٹائیڈ ہے نے فرمایا:"تم میں سے کسی کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تمنا کر تو وہ تمنا کر ہے؟ وہ کہے گا: کرے گا، اللہ اس سے بوچھے گا: کیا تم تمنا کر چکے؟ وہ کہے گا: ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: وہ سب کچھ تیرا ہوا جس کی تو نے تمنا کی اوراس کے ساتھا تناہی (اور بھی۔)"

[454] حفص بن میسره نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن یبار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈھٹڈ اسے روایت کی کہ پچھلوگوں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ کے عہد میں (آپ سے) عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ ٹاٹیڈ کے نے فرمایا: ''ہاں۔'' (پھر) فرمایا: ''کیا دو پہر کے وقت صاف مطلع میں، '

جب ابرنه ہوں، سورج کود کیھتے ہوئے تنھیں کوئی زحت ہوتی ہے؟ اور کیا پورے جاند کی رات کو جب مطلع صاف ہواور ابرنہ ہوںتم جاندکود کیھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ "صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول نہیں! فرمایا: '' قیامت کے روز اللہ تبارك وتعالى كود كيصنے ميں اس سے زياده دفت نه ہوگی جنتی ان دونوں میں ہے کی ایک کود کھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا بیاعلان کرے گا: ہرامت اس کے پیچیے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ کوئی آدمی ابیانه بیج گا جواللہ کے سوابتوں اور پتھروں کو پوجتا تھا مگر وہ آگ میں جاگرے گاحتی کہ جبان کے سواجواللہ کی عبادت كرتے تھے، وہ نيك مول يا بد، اور الل كتاب كے بقيہ (بعدے دور کے ) لوگوں کے سواکوئی نہ بچے گا تو یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا:تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے تو کہا جائے گا :تم نے جھوٹ بولا ، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، تو (اب) کیا جاہتے ہو؟ کہیں گے: پروردگار! ہمیں پیاس گی ہے، ہمیں یانی ملا۔ توان کواشارہ کیا جائے گا کہتم یانی (کے گھاٹ) پر کیوں نہیں جاتے ؟ پھراٹھیں اکٹھا کرکے آگ ک طرف ہا تک دیا جائے گا، وہ سراب کی طرح ہوگی، اس کا ایک حصد دوسرے جھے کوتو ژر ہاہوگا اور وہ سب (ایک دوسرے کے پیچیے) آگ میں گرتے چلے جائیں گے، پھرنصاریٰ کو بلایا جائے گا اوران ہے کہا جائے گا:تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے مسے کو پوجتے تھے۔ان سے کہا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بینا، پران سے کہا جائے گا: (اب) تم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گ: ہم پیاسے میں ہارے پروردگار! ہمیں یانی بلا، آپ نے فرمایا: ان کواشارہ کیا جائے گائم یانی (کے گھاٹ) پر کیوں

فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَّيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ : لِّيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ [سُبْحَانَهُ] مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ وَّغُبَّرٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدِ، فَمَاذاً تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَارَبَّ فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَّا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ، فَيُقَالَ لَهُمْ: مَّاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا، يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا، قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَّا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَّفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ [سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى] فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِّنَ

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ =

نہیں جاتے؟ پھر انھیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا، وهسراب کی طرح ہوگی (اور )اس کا ایک حصه (شدت اشتعال ہے) دوس بے کوتوڑ رہا ہوگا، وہ (ایک دوسرے کے پیچیے) آ گ میں گرتے چلے جائیں گے جتی کہ جب ان کے سواکوئی نه بچے گا جواللہ تعالی (ی) کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد، (تو) سب جہانوں کا رب سجانہ وتعالیٰ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر (یا مخلف) صورت میں آئے گا (اور) فرمائے گا: تم کس چیز کا انتظار کررہے ہو؟ ہرامت اس کے پیھے جارہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی،وہ (سامنے ظاہر ہونے والی صورت کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو كر) التجاكريں كے: اے مارے رب! ہم دنيا ميں سب لوگوں سے، جتنی شدید بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی، الگ ہو گئے، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ کیے گا: میں تمھارارے ہوں، وہ کہیں گے: ہمتم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں تھہرائیں گے (دویا تین دفعہ یہی کہیں مے) پہال تک کہان میں سے بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے تو وہ فرمائے گا: كياتمھارے اور اس كے درميان كوئى نثانی (طے)ہے جس سےتم اس کو پہچان سکو؟ وہ جواب دیں ك بال ا تويند في ظاهر كردى جائ كي پركوئي ايسامخض ندي گا جوایے ول سے اللہ کو سجدہ کرتا تھا گر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے گا اور کوئی ایسانہ نیچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے بجدہ کرتا تھا گراللہ تعالیٰ اس کی پشت کوایک ہی مہرہ بنادےگا، جب بھی وہ مجدہ کرنا جاہے گااپی گدی کے بل گریڑے گا، پھروہ (تجدے ہے)اینے سراٹھائیں گےاور الله تعالى اين اس صورت مين آج كا موكاجس مين انصول نے اس کو (سب ہے) پہلی مرتبہ دیکھا تھا اوروہ فرمائے گا: میں تمھارارب ہوں۔ تو وہ کہیں گے: (ہاں) تو ہی ہمارارب ہے،

الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَّعْبُدُ، قَالُوا : يَارَبَّنَا! فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مَّرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْثَىٰ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّفَاءً وَّرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَّاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اَللَّهُمَّ! سَلِّمْ سَلِّمْ». قِيلَ: يَارَسُولَاللهِ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضٌ مَّزِلَّةٌ، فِيهَا خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيح وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجَ مُسَلَّمٌ، وَّمَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ، وَّمَكْدُوسٌ فِي نَارٍّ جَهَنَّمَ، حَتِّي إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ بأَشَدَّ مُنَاشَدُةً لِّلَّهِ فِي اسْتِيفَآءِ الْحَقِّ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ

يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ – فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ - فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَابَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مُّمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ:رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِّمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ:رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فيهَا خَدًا».

پهرجېنم بريل لگاديا جائے گا ورسفارش كا درواز اه كل جائے گا، اور (سب رسول) کہدرہے ہول گے: اے اللہ! سلامت رکھ، سلامت رکھ۔'' یو چھا گیا: اے اللہ کے رسول! جنم (مل) کیا ے؟ آپ نے فرمایا:" بہت کھسلنی، ڈ گمگادیے والی حکہ ہے، اس میں ایک لینے والے آکڑے اور کئی کئی نوکوں والے گنڈے ہیں اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جونجد میں ہوتے ہیں جنھیں سعدان کہا جاتا ہے۔تو مومن آئکھ کی جھک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور برندوں کی طرح اورتیز رفنار گھوڑ وں اور سوار یوں کی طرح گز رجا کیں گے، کوئی صحیح سالم نحات یانے والا ہوگا اور کوئی زخمی ہو کر چھوڑ و یا جانے والا اور کھ جہم کی آگ میں تہ بہتداگا دیے جانے والے، یہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی یالیں گے تو اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!تم میں سے کوئی یورا بوراحق وصول کرنے (کے معاطع) میں اس قدراللہ ہے منت اور آ ہ وزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن ایے ان ملمان بھائیوں کے بارے میں کرس مے جوآگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے ، نمازیں پڑھتے اور فج کرتے تھے۔ توان ے کہا جائے گا: تم جن کو پیچانے ہو اٹھیں نکال او، ان کی صورتیں آ گ برحرام کردی گئی ہوں گی ۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کی آ دھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی، پھر وہ کہیں گے: ہمازے رب! جنھیں نكالنے كا تونے تھم ديا تھاان ميں سے كوئى دوزخ مين نہيں رہا۔ تو وہ فرمائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار بحر خیر (ايمان) ياوُ اس كو نكال لا وُ تو وه برسي خلقت كو نكال لا كي مروه کمیں مے: ہمارے رب! جنمیں نکالنے کا تونے تھم. دیا تھا اُن میں سے کسی کوہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھرفر مائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں آ دھے دینار کے برابر خیر پاؤاس کو نکال لاؤ تو وہ (پھر ہے) بردی خلقت کو نکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے: ہمارے رب! جنھیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے اُن میں سے کی کو دوز خ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذر ہے کہ برابر خیر پاؤاس کو نکال لاؤ تو وہ کشر خلقت کو نکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے: ہمارے رب! ہم نے اس میں کی صاحب خیر کوئیں چھوڑا۔ '(ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔)

ابوسعیدخدری الله کہا کرتے تھے: اگرتم اس مدیث میں میری تصدیق نبیں کرتے تو چاہوتو بیآیت پڑھاو: "بے شک الله ایک ذره برابرظلم نہیں کرتا اورا گر کوئی ایک نیکی ہوتو اس کو برها تاب اوراني طرف ع اج عظيم ويتاب "" مجراللد تعالى فرمائے گا: فرشتوں نے سفارش کی ، انبیاء نے سفارش کی اور مونین نے سفارش کی ،اب ارحم الراحمین کے سواکوئی باتی نہیں ر ہاتو وہ آگ ہے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کواس میں ے نکال لے گا جنھوں نے بھی بھلائی کا کوئی کامنہیں کیا تھا اوروہ (جل کر) کوئلہ ہو چکے ہول گے، پھروہ انھیں جنت کے د ہانوں یر (بننے والی) ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے، وہ اس طرح (اُگ کر) نکل آئیں گے جس طرح (گھاس کا) حجھوٹا سانیج سیلاب کےخس و خاشاک میں پھوٹا ہے، کیاتم اسے دیکھتے نہیں ہوکہ بھی وہ پھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور بھی درخت کے ساتھ، جوسورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرداور سبز ہوتا ہے اور جوسائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے؟ "صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول! ایبا لگتا ہے کہ آب جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ''تووہ لوگ (نہر ہے) موتیوں کے ماندنکلیں گے، ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی ،اہل جنت (بعدازاں)ان کو (اس طرح)

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ٤٠] "فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةٌ مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَّمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟» فَقَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ كُنْتَ بَرْغى بالْبَادِيَةِ -قَالَ -: «فَيَخْرُجُونَ كَاللَّؤُلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَل عَمِلُوهُ وَلَاخَيْرِ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ

ايمان كادكام وممائل يقُولُ: اذْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ لَمْذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ لَمْذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ لَمْذَا؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ لَمْذَا؟ فَيَقُولُونَ: رِضَائِي. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا؟.

پچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، جن
کواللہ تعالیٰ نے بغیر کی عمل کے جوانھوں نے کیا ہوادر بغیر کی
نیکی کے جوانھوں نے آ گے بھیجی ہو، جنت میں داخل کیا ہے۔
پھروہ فرمائے گا: جنت میں داخل ہوجاؤاور جو سمیں نظر آئے وہ
تمھارا ہے، اس پروہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں
وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کی کونہیں دیا۔ تو وہ
فرمائے گا: تمھارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر کھی
جے روہ کہیں گے: اے ہمارے رب! اس سے بڑھ کر کون کی
چیز (ہو کئی) ہے؟ تو وہ فرمائے گا: میری رضا کہ اس کے بعد
میں تم ہے بھی ناراض نہ ہوں گا۔"

[608] قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ عَمَلِيهِ مِنْ يَعْ يَعْ عَلَى عِيسَى بْنِ عَمْلِهُ وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدِّتُ بِهٰذَا الْحَدِيثَ فِي عَلَى يَعْدِيثِ الرَانِ عَمَا الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدِّتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ الرَانِ عَمَا الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدِّتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ الرَانِ عَمَّا اللَّيْثُ الْعَلِيثِ الْعَلِيثِ الْعَلِيثِ اللَّيْثُ الْعَلِيثِ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ الْعُولِ فَهُ اللَّيْثُ اللَّيْفُ اللَّيْفُولِ اللَّيْفُ اللَّيْفُ اللَّيْفُ اللَّيْفُ اللَّيْفُ اللَّيْفُ اللَّيْفُ اللَّيْفُولِ اللَّيْفُ اللَّيْفُولِ اللَّيْفِ اللَّيْفُولِ اللَّيْفِ اللَّيْفُولِ اللَّيْفُ اللَّيْفُولِ اللَّيْفُ اللَّيْفُولِ الْمُعْلِيْفُ اللَّيْفُولِ الْمُعْلِقُلُولِ الْمُعْلِقُلِلِ الْمُعْلِي الْ

قَدَم قَدَّمُوهُ "فَيُقَالَ لَهُمْ: لَكُمْ مَّا رَأَيْتُمُ وَمِثْلُهُ

(امام سلم نے کہا:) میں حدیث پڑھتا گیا یہاں تک کہوہ ختم ہوگئی اور (سعید بن ابی ہلال کی) بیصدیث حفص بن میسرہ کی (ذکورہ) حدیث کی طرح ہے۔ اُنھوں (سعید) نے (حدیث کے الفاظ )''بغیرکی عمل کے جوانھوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جوانھوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جوانھوں نے آگے بڑھایا'' کے بعد بیاضا فہ کیا:

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: «فَيَقُولُونَ رَبَّنَا! أَعْطُيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ». فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ .

[٤٥٦] ٣٠٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ، وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْنًا.

(المعجم ٨٢) - (بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخُرَاجِ الْمُوحِّدِينَ مِنَ النَّارِ) (التحفة ٨١)

[٤٥٧] ٣٠٤[٤٥٧] وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ؛ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيُّ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَسُولَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ النَّارِ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْمِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَي فَيْ فَرْجُونُ فِي اللهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَي فَيْ فَرْدَلُ مِنْ اللهُ ال

'' چنانچداُن سے کہا جائے گا:تمھارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے اوراس کے ساتھ اتنائی اور۔'' ابوسعید خدری ڈلٹٹڑ نے کہا: مجھے یہ بات پنچی ہے کہ مِل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔

لیٹ کی روایت میں بیرالفاظ: '' تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں ہے کی کؤئیں دیا' اوراس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں۔ چنانچ بیسیٰ بن حماد نے اس کا اقرار کیا (کہ انھوں نے او پر بیان کی گئی سند کے ساتھ لیٹ سے بیرحدیث تی۔)

[456] زید بن اسلم کے ایک اور شاگرد ہشام بن سعد نے بھی ان دونوں (حفص اور سعید) کی ندکورہ سندوں کے ساتھ حفص بن میسرہ جیسی حدیث (454) آخر تک بیان کی اور پچھ کی وزیادتی بھی کی۔

#### باب:82-شفاعت كااثبات اورابل توحيد كاآگ ئالاحانا

[457] ما لک بن انس نے عمرو بن یکی بن عمارہ سے خبر دی، انھوں نے کہا: میرے والد نے ججھے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹو سے روایت کرتے ہوئے صدیث سائی کہ رسول اللہ مُلٹو اُلٹو مُلٹو اُلٹہ مُلٹو اللہ منائی کہ رسول اللہ مُلٹو اُلٹو اُلٹہ مایا: 'اللہ تعالی اہل جنت میں سے جے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور دوز خیوں کو دوز خیس ڈالے گا، پھر فر مائے گا: ویکھو (اور) جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان پاؤاس کو نکال لو، (ایسے) لوگ اس حال میں نکالے جا کیں گے کہ وہ جل بھی کر کو کلہ ہو گئے ہوں گے ۔افعیں زندگی یا شادانی کی نہر میں ڈالا جائے گا تو

ایمان کے احکام ومسائل 🛨 نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَا ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخُرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟».

اس میں ہے وہ اس طرح اُگیں گے جس طرح گھاس پھونس کا چھوٹا ساج سیلاب کے کنارے میں اُگتا ہے۔ تم نے اے ديكھانېيںكس طرح زرد، لپڻا ہوا، اگتاہے؟"

🕹 فاکدہ: ان احادیث میں اہل ایمان کی طرف سے شفاعت کا ثبوت بھی ہے جس کے خوارج منکر تھے۔ بی ثبوت بھی کہ ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔اورآ خرکاروہ بھی نجات کا سبب بن جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابرایمان کی وجہ سے انسان بھی اس طرح دوبارہ شاداب ہوجائے گا۔جس طرح دانہ سیالب کے کنارے پر ہوتا ہے۔

[٤٥٨] ٣٠٥–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: «فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ»، وَلَمْ يَشُكًّا.

وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ:كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وَفِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِئَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ.

[458] وُہیب اور خالد دونوں نے عمرو بن کچیٰ سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ۔اس میں ہے: ''اضیں ایک نهريل ڈالا جائے گا جے الحياة كہا جاتا ہے۔ ''اور دونوں نے ( تیجیلی روایت کی طرح اس لفظ میں ) کوئی شک نہیں کیا۔

خالد کی روایت میں (آگے) یہ ہے: "جس طرح کوڑا كركث (سلاب مين بركرآنے والے مختلف فتم كے نج) سلاب کے کنارے اگتے ہیں۔'' اور وہیب کی روایت میں ہے:"جس طرح چھوٹا سانج سیاہ گارے میں یاسلاب کے خس وخاشاك ميں اگتاہے۔''

[459] بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے حدیث سالی، انھوں نے ابونضر ہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید دہاتیئ ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مَثَاثِیمٌ نے فرمایا: "جہاں تک دوزخ والول کی بات ہے تو وہ لوگ جو (ہمیشہ کے لیے) اس کے باشندے ہیں نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے۔لیکنتم (الل ایمان) میں سے جن لوگوں کو گناہوں کی یاداش میں (یا آپ نے فرمایا خطاؤں کی بنا پر) آگ کی مصيبت لاحق ہوگی تو اللہ تعالی ان برایک طرح کی موت طاری کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جا کمل محے تو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی، پھرانھیں گروہ درگروہ

[٤٥٩] ٣٠٦-(١٨٥) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ: حَدَّثَنَا بِشُرٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَايَمُوتُونَ فِيهَا وَلَايَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَّاسٌ مُّنكُمْ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمُ اللهُ تَعَالَى إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ بِالشُّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَاثِرَ، فَبُثُوا عَلَّى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ!

أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبَتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّيْقِ بِمِثْلِهِ - إِلَى قَوْلِهِ - : فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

#### (المعجم٨٦) - (بَابُ آخِرِ أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا) (التحفة ٨٢)

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، فَايِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلَيْهِمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، فَيْ الْبَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْمَعْدَةِ دُحُولًا الْجَنَّةَ: رَجُلُ يَخْرُجُ وَآخِواً الْجَنَّةَ : رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ خُرُوجًا مُنْهَا، مِنَ النَّارِ خُرُوجًا مُنْهَا، مِنَ النَّارِ خُرُوجًا مُنْهَا، مِنَ النَّارِ حَبُوا، فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَآتَعَالَى لَهُ : وَخُولًا الْجَنَّةَ : رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوا، فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَآتَعَالَى لَهُ : وَجَدْتُهَا مَلْأَى . وَبَعْدَتُهَا مَلْأَى . مَنْ النَّهِ أَنَهَا مَلْأَى . فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَآتَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى . فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَآتَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى . فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَآتَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى ، فَيَوْرُ اللهُ [تَبَارَكَ وَآتَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى ، فَيَوْرُ اللهُ [تَبَارَكَ وَآتَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهَا مَلْأَى ، فَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى ،

لایا جائے گااور انھیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، پھر
کہا جائے گا: اے اہل جنت! ان پر پانی ڈالوتو وہ اس نیج کی
طرح اگ آئیں گے جوسیلاب کے خس و خاشاک میں ہوتا
ہے۔'' لوگوں میں سے ایک آ دی نے کہا: ایسا لگتا ہے جیسے
رسول اللہ عُلِیْمُ صحرائی آ بادی میں رہے ہیں۔

[460] (بشر کے بجائے) شعبہ نے ابومسلمہ سے حدیث سائی، کہا: میں نے ابونضرہ سے سنا، (انھوں نے) حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹ کے سنااور انھوں نے نبی مُٹٹٹ کے سا سے جس و خاشاک روایت فی حمیل السینل" سیلاب کے خس و خاشاک میں" (کے جملے) تک بیان کی اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔

# باب:83-سب سے آخر میں دوز خے نکلنے والا

1661 منصور نے ابراہیم سے، انصول نے عبیدہ سے، انصول نے عبیدہ سے، انصول نے عبیدہ سے انصول نے حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی سے سے روایت کی، انصول نے کہا کہ رسول اللہ علی ہیں سے سب سے آخر میں اس سے فکے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں اس سے فکے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ ایبا آ دمی ہے جو ہاتصوں اور پیٹ کے بیل کھ شتا ہوا آگ سے فکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا: جا جنت میں واخل ہو جا۔ وہ جنت میں آئے گا تو اسے والی آ کرعوض کرے گا: اے میرے رب! مجھے تو وہ مجری والی آ کرعوض کرے گا: اے میرے رب! مجھے تو وہ مجری ہوئی ہے۔ وہ موئی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا کہ وہ کھی کے گا کہ وہ مجری ہوئی ہے۔ وہ واپس آ کر (پیمر) کہے گا:

ایمان کےاحکام ومسائل \_\_\_\_\_ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَارَبُّ! وَجَدْتُهَا مَلْأَى. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا-قَالَ فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي - أَوْ تَضْحَكُ بِي - وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ " قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

قَالَ فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

[٤٦٢] ٣٠٩-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ-قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِّنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ: إِنْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجَدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ \* قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

اے میرے رب! میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہے فر مائے گا: حاجنت میں داخل ہوجا۔ تیرے لیے (وہاں) بوری ونیا کے برابراوراس سے دس گنا زیادہ جگہ ہے (یا تیرے لیے دنیا ہے دس گنازیادہ جگہ ہے) آپ نے فرمایا: وہ خص کے گا: کیا تو میرے ساتھ مزاح کرتا ہے (یامیری ہنی اڑا تاہے) حالانکہ توہی بادشاہ ہے؟''

عبدالله بن مسعود والنُمُونِ نِي كها: ميں نے رسول الله مَا فَيْمُ كُو و یکھا آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے وندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

عبدالله وللفؤن كها: چنانچه بيركها جاتا تفاكه بدفخص سب ہے کم مرتبہ جنتی ہوگا۔

[462] (منصور کے بجائے) اعمش نے ابراہیم ہے، سابقہ سند کے ساتھ ،عبداللہ بن مسعود دانٹؤ سے روایت کی کیہ رسول الله مَثَالِيمُ نِ فرماما: ''میں یقیناً دوزخ والوں میں ہے سب ہے آخر میں نگلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ پیٹ کے بل كمنتا مواس ميس نكے كا۔اس سے كہا جائے كا: چل جنت میں داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا تو وہ ویکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنجال چکے ہیں۔اس سے کہا جائے گا: کیا تھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ کیے گا: ہاں! تو اس سے کہا جائے گا: تمنا کر، وہ تمنا كرے گا تواہے كہاجائے گا:تم نے جوتمناكى وہتمارى ہےاور بوری دنیا ہے دس گنا مزید بھی (تمھارا ہے۔) وہ کیے گا: تو بادشاہ ہوکرمیر ہے ساتھ مزاح کرتاہے؟''

(عبدالله بن معود والنون ) كها: من في رسول الله مَالَيْلُم کود یکھا آپ بنے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نظرآنے لگے۔

[٤٦٣] ٣١٠–(١٨٧) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً:أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنَّ أَنَسٍ، عَنِ ابْن مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «آخِرُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلُ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَّيَكُبُو مَرَّةً، وَّتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَّا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ لهذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بظِلُّهَا وَأَشْرَبَمِنْ مَّا يُهَا ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَارَبُ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَشْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ!أَدْنِنِي مِنْ لهٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَّآثِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلُّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَاابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ

أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيْيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي

مِنْ لهٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ

اس برالله عز وجل فرمائے گا: اے ابن آ دم! ہوسکتا ہے کہ میں شمیں بیدر خت دے دول توتم مجھ سے اس کے سوا کچھاور مانگو۔وہ کے گا:نہیں،اے میرے رب! اور اللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ دہ اس ہے اور پچھ نہ مائے گا۔اس کا پر وردگاراس كاعذر قبول كرلے گا كيونكه وہ اليي چيز ديكھ رہا ہوگا جس يروه مرکر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی اسے اس (درخت) کے قریب كرد مے كا اور وہ اس كے سائے ميں دھوپ سے محفوظ ہوجائے گا اوراس کا یانی یے گا، پھراسے اوپر ایک اور درخت دکھایا حائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ کے گا: اے میرے رب! مجھاس درخت کے قریب کردے تاکہ میں اس کے یانی سے سراب ہوں اور اس کے سائے میں آرام کروں، میں تجھے ہے اس کے سوا اور کچھنییں مانگوں گا۔اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! کیاتم نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہتم مجھ ہے کچھاورنہیں مانگو کے؟ اور فر مائے گا: مجھےلگتا ہے اگر میں شمصیں اس کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے پچھاور بھی ہانگو گے۔ وہ اللہ تعالٰی ہے دعدہ کرے گا کہ وہ اس کے

مَّائِهَا، لَا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَبِّ هٰذِهِ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا اللَّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: يَارَبُ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ».

علاوہ اور کیجھنہیں مائلے گا، اس کا رب تعالیٰ اُس کا عذر قبول کرلے گا کیونکہ وہ ایس چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اس ے صبر نہیں ہوسکتا۔ اس براللہ اسے اس درخت کے قریب کر دےگا۔وہاس کے سائے کے نیج آجائے گااوراس کے پانی سے بہاس بچھائے گا۔ اور پھراہے ایک درخت جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گاجو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تاکہ میں اس کے سائے ے فائدہ اٹھاؤں اوراس کے یانی سے بیاس بجھاؤں، میں تم سے اور کی نیس مانگوں گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے یٹے! کیاتم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور پچھنہیں ما تكوكي؟ وه كبي كانكيون نبيس مير يرب! (وعده كياتها) بس یمی ،اس کے علاوہ اور کچھنہیں مانگوں گا۔اس کارے اس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھیر ہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اس مخص کواس (درخت) کے قریب کردے گا (اور)جب وہ اسے اس درخت کے قریب کردے گاتو وہ اہل جنت کی آ وازی سنے گا۔وہ کیے گا:اے میرے رب! مجھے اس میں داخل کردے، اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! وہ کیا چز ہے جو تھے راضی کرکے ہارے درمیان سوالات کا سلسلة خم كردے؟ كياتم اس سے راضي ہو جاؤ مے كه ميں صحیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دوں؟ وہ ک**ے گا**: اے میرے رب! کیا تو میری ہٹی اڑا تا ہے جبکہ تو سارے جہانوں کارب ہے۔''

اس پراین مسعود فالمؤنئس پڑے اور کہا: کیاتم مجھ سے میر نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں بنسا؟ سامعین نے پوچھا: آپ کیوں بنے؟ کہا: اس طرح رسول اللہ کالفا کے بنے تو صحابہ کرام فائٹ نے نے پوچھاتھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں بنس فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ قَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: امِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلٰكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزَى مُ مِنْى وَأَنْتَ رَبُّ رَجْ العَلِينَ كَالْمِينَ كَالْمِينَ كَالْمِينَ كَالْمِينَ جب اس نے کہا کہ تو جوسارے جہانوں کا رب ہے، میری ہنسی اڑا تا ہے؟ اللہ فر مائے گا: میں تیری ہنسی نہیں اڑا تا بلکہ میں جو جا ہوں کرسکتا ہوں۔''

# (المعجم٤ ٨) - (بَابُ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنُزِلَةً فِيهَا) (التحفة ٨٣)

باب:84-اہل جنت میں سے جو مخص سب سے نچلے درے ير ہوگا

[٤٦٤] ٣١١–(١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ، عَنْ أَبِي سَعِبدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَّجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمُثِّلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلٍّ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! قَدُّمْنِي إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلُّهَا». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ اللَّي آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ: «وَيُذَكِّرُهُ اللهُ تَعَالَى سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ:هُوَلَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ: «ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولَانِ:ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَاكَ لَنَا، وَأَخْيَانَا لَكَ، قَالَ فَيَقُولُ: مَا أُعْطِي أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُعْطِيتُ ».

[464] حضرت ابوسعيد خدري داللي الشيئ سے روايت ب كه رسول الله مَالِيَّا نِ فرمايا: "اہل جنت ميں سب ہے كم درج یروہ آ دمی ہو گا جس کے چیرے کواللہ تعالی دوزخ کی طرف ہے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی، وہ کیے گا:اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کے سائے میں ہوجاؤں ....ن آ گے انھوں نے ابن مسعود دہاتئے کی طرح روايت بيان كى كيكن بدالفاظ ذكرنبيس كيه: "الله تعالى فرائے گا:اے آدم کے بیٹے! کیا چیز ہے جو تھے راضی کر کے مارے درمیان سوالات کا سلسلختم کردے ....، 'البته انھوں نے اس میں بیاضا فہ کیا:"اورالله تعالی اسے یاددلاتا جائے گا: فلاں چز ما تک، فلاں چزطلب کر۔اور جب اس کی آرزو کیں ختم ہوجا ئیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پیسب کچھتھا راہے اور اس سے دس گنااور بھی۔'' آپ ٹائیٹا نے فر مایا:'' پھروہ اپنے گريس داخل مو گا اور خوبصورت آنکھول والي حورول ميں ے اس کی دو بویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی: اللہ کی حرجس نے مسس ہارے لیے زندہ کیااور ہمیں تمھارے لیے زندگی دی۔ آپ نے فرمایا: تووہ کیے گا: جو کچھ مجھےعنایت کیا گيا ہے ايباكسي كونبيں ديا گيا۔"

[465] ہمیں سعید بن عمر واقعثی نے حدیث سائی، کہا: ہمیں سفیان بن عیبینہ نے حدیث سنائی ،انھوں نے مطرف اور (عبدالملک) ابن ابج ہے، انھوں نے شعبی سے روایت کی، کہا: میں نے مغیرہ بن شعبہ والنو سے، ان شاء اللہ (رسول الله مَا يُنْزَأ سے بيان كردہ)روايت كے طور برسنا، نيز ابن الي عمر نے سفیان ہے، انھوں نے مُطَرِّ ف اور عبدالملک بن سعید ہے اوران دونوں نے شعبی ہے من کر حدیث بیان کی ،انھوں نے مغیرہ بن شعبہ والنوا کے حوالے سے خبر دی ، کہا: میں نے ان منر برسنا، وه اس بات كورسول الله مَثَاثِيمٌ كي طرف منسوب كررے تھ، نيزبشر بن حكم نے مجھ سے بيان كيا (روايت كے الفاظ الھی کے ہیں)سفیان بن عیدنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں مطرف اور ابن ابجرنے حدیث بیان کی، ان دونوں نے شعبی سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ منبر پرلوگوں کو (پیر) حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا: ان دونوں (استادوں) میں سے ایک (میرا خیال ہے ابن ابجر)نے اس روایت کو مرفوعاً (جے صحالی نے رسول الله تَكْفِيمُ سے سنا ہو) بیان کیا، آپ نے فرمایا: "موی النا نے رب تعالی سے بوجھا: جنت میں سب سے کم درہے کا (جنتی) کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ (ایما) آدمی ہوگا جوتمام اہل جنت کو جنت میں بھیج ویے جانے کے بعد آئے گا تواس سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہوجا، وہ کے گا: میرے رب! کیے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھاسب کچھ لے چکے ہیں۔ تواس سے کہا جائے گا: کیاتم اس پر راضی ہو جاؤ کے کہ مصیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کی بادشاہ کے ملک کے برابرمل جائے؟ وہ کے گا: میرے رب! میں راضی ہوں، الله فرمائے گا: وہ (ملک)تمهارا ہوا، پھرا تنا اور، پھرا تنا اور، پھرا تنا اور، پھرا تنا

[٤٦٥] ٣١٢-(١٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الْأَشْعَثِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُّطَرِّفٍ وَّابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً - رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللهُ؛ ح: وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَريفٍ وَّعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيُّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشُوبُنُ الْحَكَمِ - وَاللَّفْظُلَهُ - : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَّابْنُ أَبْجَرَ؛ سَمِعَا الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا - أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- رَبَّهُ تَعَالَى: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَّجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُل الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ! كَيْفَ؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِّلْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيَقُولُ: لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيَقُولُ: هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! قَالَ: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَّنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي. وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ

١-كِتَابُ الإيمَانِ
 عَيْنٌ وَّلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَّلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنٍ ﴾ الآية والسجدة: ١٧].

اور، پھراتنا اور، پانچویں بار وہ آدی (بے اختیار) کے گا:
میرے رب! میں راضی ہوگیا۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: یہ
(سب بھی) تیرااوراس سے دس گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب
کچھ بھی تیراجو تیرادل چاہاور جو تیری آ کھوں کو بھائے۔ وہ
کچھ بھی تیراجو تیرادل چاہاور جو تیری آ کھوں کو بھائے۔ وہ
کہا: پروردگار! تو وہ جو سب سے او نچے درج کا ہے؟ اللہ
تعالی نے فرمایا: یہی لوگ ہیں جومیری مراد ہیں، ان کی عزت و
کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کا شت کیا اوراس پرمہر
لگادی (جس کے لیے چاہمول سے کا شت کیا اوراس پرمہر
لگادی (جس کے لیے چاہمو ظرالیا۔) (عزت کا) وہ (مقام)
دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا: اس کا مصداق اللہ
عزوجل کی کتاب میں موجود ہے: ''کوئی ذی روح نہیں جانتا

[466] (سفیان کے بجائے) عبیداللہ انجی نے عبدالملک
بن ابجرے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے قعی سے سنا،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ مخالفات سنا، وہ
منبر پر کہدرہ ہے تھے: بے شک موی طیالا نے اللہ عز وجل سے
اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے
میں پوچھا ۔۔۔۔۔۔اور سابقہ حدیث کی طرح روایت بیان کی۔

[467] محدین عبداللہ بن نمیر نے ہمیں اپنے والد سے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے صدیث سائی، انھوں نے حضرت ابوذر ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علقہ کے فر مایا: ''میں اہل جنت میں سے نے کہا کہ رسول اللہ علقہ کے فر مایا: ''میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سے سب سے آخر میں اس سے نظنے والے کو جانتا ہوں، وہ ایک سب سے آخر میں اس سے نظنے والے کو جانتا ہوں، وہ ایک آدی ہے جے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا: اس کے برے گاناہ پیش کر واور اس کے برے گناہ

[٤٦٦] ٣١٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
أَبْجَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ
الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسٰى
عَلَيْهِ السَّلَامُ- سَأَلَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَنْ أَخَسُّ
أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

[٤٦٧] ٣١٤-(١٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْجَرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مَّنْهَا، دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مَّنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ

ایمان کے احکام ومسائل

كُذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيَّنَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْعَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا».

اٹھارکھو(ایک طرف ہٹا دو۔) تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا: فلاں فلاں دن تونے فلاس فلاس کام کیے اور فلاس فلاس دن تونے فلاس فلاس کام کیے۔وہ کے گا: ہاں،وہ انکارنہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سےخوفر دہ ہوگا، (اس وقت)اسے کہاجائے گا:تمھارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے۔تو وہ کیے گا:اے میرے رب! میں نے بہت سے ایسے (برے) کام کیے جنعیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔''

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ

میں (ابوذر) نے رسول الله طالع کا کودیکھا کہ آب بنے يهال تك كرآب كر يحط وندان مبارك نمايال مو كئ ـ

ك فاكدہ: بياس آخرى آدمى كا حال ہے جو حساب كتاب كے مرحلے ميں سب سے آخر ميں اہل جہنم كے زمرے ميں سے تكال كر سب سے آخر میں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ سابقہ احادیث میں اس آخری آدی کا تذکرہ ہے جوجہنم میں ڈال دیے جانے والول میں آخری ہوگا جے جہم میں سے نکالا اور جنت میں داخل کیا جائےگا۔

[٤٦٨] ٣١٥–(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثْنَا أَبُوبَكُرِ الْيَالِينَ سند كساته منكوره بالاروايت بيان كى ـ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَن

الأعْمَش بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٦٩] ٣١٦–(١٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَّوْحٍ - قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ؟ فَقَالَ: نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا - أُنْظُرُ - أَيْ: ذَٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الْأُوَّلُ فَالْأُوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ:

[468] اعمش کے دوشاگردوں ابومعاور اور وکیع نے

[469] ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت حابر بن عبداللد عافت سنا،ان سے (جنت اورجہنم میں) وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جار ہاتھاتو انھوں نے کہا: ہم قیامت کے دن فلاں فلاں (سمت) ہے آئیں گے (دیکھو)، لینی اس ست سے جولوگوں کے اوپر ہے۔ کہا: سب امتیں اینے اینے بتوں اور جن (معبودوں) کی بندگی کرتی تھیں اُن کے ساتھ بلائی جائیں گی، ایک کے بعد ایک، پھراس کے بعد ہارارب ہارے یاس آئے گااور او چھے گانتم کس کا انتظار کررہے ہو؟ تو وہ کہیں گے: ہم اینے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا: میں

مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِّنْهُمْ - مُّنَافِقِ أَوْ مُؤْمِنٍ -نُّورًا، ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ، وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُّجُوهُهُمْ كَالْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ، سَبْعُونَ أَلْفًا لَّا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَءِ نَجْم فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَلْلِكَ، ثُمَّ تَجِلُّ الشُّفَّاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى أَمْثَالِهَا مَعَهَا.

رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتِّي نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَجَلَّي لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْل، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يُسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ

[٤٧٠] ٣١٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرو سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِأَذُنيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِّنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْحَنَّةَ»..

[٤٧١] ٣١٨-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيع:

تمھارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے: (اس وقت) جب ہم شهمیں دیکھ لیں ۔ تو وہ ہنتا ہواان کےسامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انھوں نے کہا: وہ انھیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچیے ہوں گے،ان میں سے ہرانسان کو،منافق ہو یامومن،ایک نور دیا جائے گا، وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے۔اورجہنم کے ملی پر کنی نوکوں والے گنڈ ہے اورلو ہے کے سخت کا نے ہوں گے اورجس کواللہ تعالیٰ جاہے گاوہ اسے پکڑلیں گے، پھرمنا فقوں کا نور بجھادیا جائے گااورمومن نجات یا ئیں گے توسب سے پہلا گروہ (جو) نجات یائے گا،ان کے چبرے چودھویں کے جاند جیسے ہوں گے (وہ) ستر ہزار ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا، پھر جولوگ ان کے بعد ہوں گے، ان کے چمرے آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوں گے، پھرای طرح ( درجہ بدرجہ ۔ )اس کے بعد پھرشفاعت کا مرحلہ آئے گا اور (شفاعت کرنے والے) شفاعت کریں گے حتی کہ ہروہ چخص جس نے لاالہ الااللہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جُو کے وزن کے برابر بھی نیکی (ایمان) ہوگی۔ان کو جنت کے آ گے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اہل جنت ان پر بانی چھڑ کنا شروع کردیں گےحتی کہ وہ اس طرح اُگ آئیں گے ، جیے کوئی چیز سلاب میں اگ آتی ہے اور اس (کے جسم) کا جلا ہوا حصہ ختم ہوجائے گا، پھراس سے یو چھا جائے گاحتی کہاس کو د نیااوراس کے ساتھ اس ہے دی گنامزیدعطا کر دیاجائے گا۔

[470]سفیان بن عیبندنے عمرو (بن دینار) سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت جابر ڈائنڈ سے سُنا، وہ کہدر ہے تھے: انھوں نے اینے دونوں کا نوں سے یہ بات نبی مُلَاثِمُ سے بنی، آپ فرمارہے تھے:''اللہ تعالیٰ کچھلوگوں کوآگ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔''

[471] حماد بن زید نے کہا: میں نے عمرو بن دینار ہے

ايمان كادكام ومسائل ------ لِعَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَتَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسُ الْفَقِيرُ: ابْنُ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَالَ: عَلَى اللهَ عَبْرِ قُونَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٤٧٣] ٣٢٠-(...) وَحَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ الِشَّاعِر: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم يَّعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثِنِي يُّزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ:كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِّنْ رَّأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرَيدُ أَنْ نَّخُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاس، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ - عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، - قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ! مَا هٰذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُۥ﴾ [آل عمران:١٩٢] وَ﴿ كُلُّمَا ۖ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُواْ فِهَا﴾ [السجدة: ٢٠] فَمَا لهٰذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ، فَقَالَ: أَتَقُرأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ ﷺ - يَعْنِي الَّذِي

پوچھا: کیا آپ نے جابر بن عبداللہ دلائش کورسول اللہ مُلَائِمُ کے اللہ مُلَائِمُ کا اللہ مُلَائِمُ کا کہ اللہ ملائی کھے اوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے آگ میں سے نکالے گا؟ تو انھوں نے کہا: ہاں۔

[472] قیس بن سلیم عنری نے کہا: یزید الفقیر نے مجھے حدیث بیان کی کہ حفرت جابر بن عبد اللہ ٹاٹٹا نے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:" بلاشبہ کچھ لوگ آگ میں سے نکالے جائیں گے، وہ اپنے چہروں کے علاوہ (پورے کے پورے) اس میں جل چکے ہوں گے یہاں کے کہ وہ جنت میں داخل ہوجائیں گے۔"

[473] ابوعاصم، لينى محمد بن الى الوب نے كها: مجھے يزيد الفقير نے حديث سائی، انھول نے کہا کہ خارجيوں كے نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ مارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھرلوگوں کے خلاف خروج کریں (جنگ کریں۔) ہم مدینہ سے گزرے تو ہم نے ویکھا کہ حضرت جابر بن عبداللد الله الكانت (ايك ستون كے ياس بيشے) لوگوں کورسول اللہ مَالَیْمَ کی احادیث سنارہے ہیں، انھوں نے اعالک "ألْجَهَنَّمِيِّين" (جہم سے نکل کر جنت میں تینخ والے لوگوں) کا تذکرہ کیا تو میں نے ان سے یوچھا: اے رسول الله طَالِيْمُ ك ساتقى! يه آب كيا بيان كررم بي؟ حالانکہ الله فرما تا ہے: ''بے شک جس کوتونے آگ میں داخل كرديا اس كورسوا كرديا ـ "اور: "وه جب بھي اس سے نكلنے كا ارادہ کریں گے، اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔'' تو پہ کیا بات ہے جوآ پ کہدرہے ہیں؟ (یزیدنے) کہا: انھوں نے (جواب میں) کہا: کیاتم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں!

ا-كِتَابُ الْإِيمَانِ الْمُحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الْمُحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ يُخْرِجُ قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَخْفَظُ ذَاكَ قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ: يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ مَنَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ، قَالَ: فَيَدْخُرُجُونَ مَهُ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ. فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيُحَكُمُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ. فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيُحَكُمُ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَلَا السَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

انھول نے کہا: کیاتم نے محمد مُلاَثِیْم کے مقام کے بارے میں سنا ہے، یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آب کومبعوث کیا جائے گا؟ میں نے کہا: ہاں! انھوں نے کہا: بے شک وہ لوگوں کوجنمیں (جہنم ہے) نکالنا ہوگا نکالے گا، پھرانھوں نے (جہنم یر) بل رکھے جانے اوراس پر سے لوگوں کے گزرنے کا منظریان کیا۔ (بزیدنے) کہا: مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو پوری طرح یا زئیس رکھ سکا ہول ، سوائے اس کے کہ انھوں نے بتایا: کچھلوگ جہنم میں چلے جانے کے بعداس سے کلیں مے، یعنی انھوں نے کہا: وہ اس طرح تکلیں کے جیسے وہ ' تکوں' (کے بودول) کی لکڑیاں ہوں، وہ جنت کی نہروں میں ہے ایک نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں نہائیں گے، پھر اس میں ہے (كورك) كاغذول كى طرح (بوكر) كليس مح، پر (بيدهديث س كر) مم واليس آئ اور مم في كها: تم يرافسوس! كياتم به مجصة موكديه بوزها (محالي حفرت جابر والثو) رسول الله مكافئا يرجموث بانده رباي اورجم نے (سابقدرائے سے)رجوع كرليا- الله كاقتم اجم مين سے ايك آوى كے سواكى نے خروج نه کیا، یاجس طرح (کے الفاظ میں ) ابوقعیم نے کہا۔

[475] ابو كامل فضيل بن حسين جحدري اورمحر بن عبيد

[٤٧٤] ٣٢١-(١٩٢) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةُ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةُ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَقِتُ أَحَدُهُمْ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَقِتُ أَحَدُهُمْ فَيَعُونَ مَنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فَيْهَا فَلَا تُعِدْنِي بِنِهَا فَلَا تُعِدْنِي بِيهَا، فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا».

[٤٧٥] ٣٢٢-(١٩٣) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِل فُضَيْلُ

غُبَرَی نے کہا: (الفاظ ابو کامل کے ہیں)ہمیں ابوعوانہ نے قیادہ ہے حدیث سنائی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک دانشؤ سے روات کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فر مایا:''اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کوجمع کرے گا اور وہ اس بات پر فکرمند ہوں گے (کہاس دن کی تختیوں سے کسے نحات مائی مائے؟) (ابن عبید نے کہا: ان کے دل میں یہ بات ڈالی مائے گی)اوروہ کہیں گے: اگر ہم اینے رب کے حضور کوئی سفارش لائیں تا کہ وہ ہمیں اس جگہ (کی نختیوں) سے راحت عطا کردے۔ آپ نے فرمایا: چنانچہ وہ آ دم ملیا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ آ دم ہیں، تمام محلوق کے والد، الله تعالى نے آپ كواين باتھ سے بيدا كيا اور آپ ميں اين روح پھونی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انھوں نے آپ کو سجدہ کیا، آب ہارے لیے اسے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ وہ ہمیں اس (اذبت ناک) مگہ سے راحت دے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس مقام پرنہیں، پھروہ اپنی غلطی کو، جوان سے ہوگئ تھی، یاد کر کے اس کی وجہ سے اینے رب سے شرمندگی محسوس كريں مع، (اور كہيں مع:)ليكن تم نوح وليا كے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنھیں اللہ تعالی نے (لوگوں کی طرف) مبعوث فرمایا،آپ نے فرمایا: تواس پرلوگ نوح ملیظاکے باس آئیں گے۔ وہ کہیں گے: بیہ میرا مقام نہیں اور وہ اپنی غلطی کو، جس کا ارتکاب اُن ہے ہو گیا تھا، یاد کر کے اس پر اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے، (اور کہیں مے:)لیکن تم ابراہیم مَلِیْلاکے پاس جاو جنسی اللہ تعالیٰ نے اپناخلیل (خالص دوست) بنایا ہے۔ وہ ابراہیم ملیٹا کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں ے: بیمیرامقام نہیں ہے اور وہ اپن غلطی کو یاد کریں کے جوان سے سرز دہوگئ تھی اور اس پراپنے رب سے شرمندہ ہول گے، (اورکہیں گے:)لیکن تم موی مُنافِیْنَ کے پاس جاؤجن سے اللہ

ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِل - قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَس بْنَّ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : (يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُونَ لِذَٰلِكَ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لِذَٰلِكَ - فَيَقُولُونَ: لَواسْتَشْفَعُنَا على رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا! قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ-عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُوالْخَلْق، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوجِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، إشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ﴿ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا-وَلٰكِن اثْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ-فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا - وَلٰكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ:لَشْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا - وَلَكِنِ النُّوا مُوسٰى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ -قَالَ: - فَيَأْتُونَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيثَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَشْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا-وَلٰكِنِ ائْتُوا عِيسٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَقُولُ: لَشْتُ هُنَاكُمْ، وَلٰكِن ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ

تعالیٰ نے کلام کیا اور انھیں تورات عنایت کی ۔ لوگ مویٰ مایٹوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس مقام برنہیں اور اپن غلطی کو، جوان سے ہوئی تھی، یاد کر کے اس یراینے رب سے شرمندگی محسوں کریں گے (اور کہیں گے:) کیکنتم روح اللہ اوراس کے کلے عیسیٰ مالیکا کے پاس حاؤ \_ لوگ روح اللداوراس کے کلے عیسیٰ ملینا کے باس آئیں گے۔ وہ (بھی یہ) کہیں گے: یہ میرامقام نہیں ہے، تم محمد مُلاَثِرُ کے پاس جاؤ، وہ ایسے برگزیدہ عبد (بندے) ہیں جس کے اگلے بچھلے گناہ (اگر ہوتے تو بھی) معاف کیے جاچکے۔'' حضرت انس والثيان في كها: رسول الله ماليُّلُمْ ن فرمايا: " محروه مير ب یاس آئیں گے، میں اینے رب (کے پاس حاضری) کی اجازت جا ہوں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، اسے و کیھتے ہی میں تجدے میں گر جاؤں گا، توجب تک اللہ جاہے گا مجھے اس حالت (سجدہ) میں رہنے دے گا۔ پھر کہا حائے گا: اے محر! اینا سر اٹھائے، کہے: آپ کی بات سی جائے گ، مانکیے ،آپ کودیا جائے گا،سفارش کیجے،آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپناسراٹھاؤں گا اوراینے رب تعالیٰ کی ایس حمد وستائش بیان کروں گا جومیرارےعز وجل خود مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کرول گا۔وہ میرے لیے ایک حدمقرر کر دے گا، میں (اس کے مطابق) لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں واپس آ کرسحدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک جاہے گا مجھے ای حالت میں رہے دےگا، پھر کہا جائے گا: اینا سراٹھائے ، آے محمد! کہیے: آپ کی بات تی جائے گی ، مانکیے ، آپ کو ملے گا ،سفارش سیجے ، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سرا ٹھاؤں گا اور اینے رب کی وہ حمد کروں گا جومیرارب مجھے سکھائے گا، پھر میں ۔فارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھرایک حدمقررفر مادے گا،

عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي تَعَالَى فَيُؤذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَوَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي تَعَالَى بِنَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: إِزْفَعْ رَأْسَكَ يَامُحَمَّدُ! قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُّعَلِّمُنِيهِ رَبِّي. ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ-قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ -فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُوْآنُ أَيْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ» میں ان کودوز خ سے نکالوں گااور جنت میں داخل کروں گا۔'' (حضرت انس ڈٹائٹؤ نے کہا: مجھے یادنہیں، آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا) پھر میں کہوں گا:''اے میرے رب! آگ میں ان کے سوااور کوئی باتی نہیں بچا جنھیں قرآن نے روک لیا ہے، یعنی جن کا (دوزخ میں) ہمیشہ رہنا (اللہ کی طرف ہے) لازمی ہوگیا ہے۔''

> قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ: وَجَتَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا: قنادہ نے کہا: یعنی جس کا ہمیشہ رہنالاز می ہوگیا۔

[٤٧٦] ٣٢٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَثْمِثُونَ يَوْمَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُونَ بِلْلِكَ - أَوْ يُلْهَمُونَ ذٰلِكَ -» الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُونَ بِلْلِكَ - أَوْ يُلْهَمُونَ ذٰلِكَ -» بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: النُّم آتِيهِ الرَّابِعَةَ - أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ - الْأَوْرُآنُ». فَأَقُولُ: يَارَبُ! مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ».

[476] دوسری سند سے جس میں (ابوعوانہ کے بجائے)
سعید نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے
روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹوئی نے فرمایا:
"قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے اوراس (کی ہولناکیوں
سے بچنے) کی فکر میں جتا ہوں گے یا یہ بات اُن کے دلوں میں
ڈالی جائے گی۔ " …… (آگے) ابوعوانہ کی حدیث کے
مانند ہے، البتہ انھوں نے اس حدیث میں یہ کہا:" پھر میں
پوقی بار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا (یا چوقی بار
لوٹوں گا) اور کہوں گا:اے میرے رب! ان کے سواجنھیں
قرآن (کے فیصلے) نے روک رکھا ہے اورکوئی باتی نہیں بچا۔"
قرآن (کے فیصلے) نے روک رکھا ہے اورکوئی باتی نہیں بچا۔"

[٤٧٧] ٣٢٤. حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَعْفِ قَالَ: «يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِلْلِكَ» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَذَكرَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِلْلِكَ» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَذَكرَ فِي النَّارِ فِي الرَّابِعَةِ: «فَأَقُولُ: يَارَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّامَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ».

[477] معاذبن ہشام نے کہا: میرے والد نے جھے قادہ کے حوالے سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈٹٹٹو سے روایت کی کہ اللہ کے نبی ٹاٹٹو کے نے فرمایا:
"قیامت کے دن اللہ تعالی مومنوں کو جمع کرنے گا، پھر اس (دن کی پریشانی سے بچنے) کے لیے اُن کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی۔" سب یہ حدیث بھی ان دونوں (ابوعوانہ اور سعید) کی حدیث کی طرح ہے، چوتھی دفعہ کے بارے میں یہ کہا:" تو میں کہوں گا: اے میرے رب! آگ میں ان کے سوا اورکوئی باتی نہیں جے قرآن (کے فیصلے) نے روک لیاہے، یعن اورکوئی باتی نہیں جے قرآن (کے فیصلے) نے روک لیاہے، یعن

وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ الْحَكْرَةُ الْحَكَمَّةُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النّذِي مُنَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِ مِنَ النَّارِهُ وَلَا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْمُؤْرِقُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

زَادَ ابْنُ مِنْهَالِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ شُعْبَةً فَحَدَّثُنَهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّرَةِ ذُرَةً، قَالَ يَزِيدُ: صَحَف فِيهَا أَبُو بِسْطَامَ.

[٤٧٩] ٣٢٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا

جس کے لیے (آگ میں) ہمیشہر ہناواجب ہوگیا ہے۔" [478] محمر بن منهال الضرير ( نابينا ) نے کہا: ہمیں يزيد بن زریع نے حدیث سائی ، انھوں نے کہا: ہمیں سعید بن الی عروبہ اور رستوائی (کیڑے) والے ہشام نے قادہ سے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت انس جا شنا سے روایت کی، كها: رسول الله مَالِيُّةُ إِنْ فِي فرمايا .....، اسي طرح الوغسان مِسمَعي اور محد بن منى نے كہا: بميں معاذبن بشام نے حديث سائى، انھول نے کہا: میرے والد نے مجھے قادہ کے حوالے سے حدیث سنائی، (انعول نے کہا:) ہمیں حضرت انس بن ما لک داللہ نے مدیث سنائی کہ نی ٹاٹیٹم نے فرمایا:''اس مخفس کوآگ ہے نكال لياجائك كاجس في لا الله الا الله كما اوراس كول میں ایک جُو کے دزن کے برابر خیر ہوئی، پھرا نے مخف کوآگ ع تكالا جائ كاجس في لا الله الا الله كهااوراس كيول میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی، پھراس کوآگ سے تكالا مائ گاجس نے لاالْہ الا الله كهااوراس كےول ميں ايك ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی۔" (گزشتہ متعدد احادیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ خیرے مرادایمان ہے۔)

ابن منهال نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ یزید نے کہا: میں شعبہ سے ملا اور اضیں بیصدیث سنائی تو شعبہ نے کہا: ہمیں بیصدیث قمادہ نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ سے، انحوں نے نبی مُلٹی کا البتہ شعبہ نے '' ایک فرزے'' کے بجائے '' مکنی کا دانہ'' کہا۔ یزید نے کہا: اس لفظ میں ابو بسطام (شعبہ) سے تصحیف (حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلطی ) ہوگئ۔

[479] معد بن ہلال عزی نے کہا: ہم لوگ انس بن مالک نظافہ کے پاس گئے اور ثابت (البنانی) کو اپنا سفارشی بنایا (ان کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی۔) ہم ان کے ہاں پنچ تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ثابت نے

مارے لیے (اندرآنے کی) اجازت لی۔ ہم اندران کے سامنے حاضر ہوئے۔ انھول نے ٹابت کو اپنے ساتھ اپی جاريائي يربها ليا- ثابت نے ان سے كها: اے ابو مزه! بعرو کے باشدوں میں سے آپ کے (یہ) بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انھیں شفاعت کی مدیث سائیں۔حضرت انس والفؤنے کہا: ہمیں حضرت محمد مالفا نے بتایا: '' جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے مکرارہے ہول گے۔ وہ آ دم ملینا کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے: اپنی اولا دیے حق میں سفارش کیجے (کہ وہ میدان محشر کے مصائب اور جاں مسل انظار ہے نجات یا ئیں۔) وہ کہیں گے: میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ ليكن تم ابراجيم ملينًا كا دامن تهام لو كيونكه وه الله تعالى كے خليل (خالص دوست) ہیں۔ لوگ ابراہیم ملینا کے یاس جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس کے لیے نہیں۔ لیکن تم موی ماید کے یاس پہنچ جاؤوہ کلیم اللہ ہیں (جن سے اللہ نے براوراست کلام کیا۔) تو مویٰ النا کا کے پاس حاضری ہوگی۔وہ فرمائیں گے: میں اس کے لیے نہیں۔ لیکن تم عیسیٰ مایٹا کے ساتھ لگ جاؤ كيونكه وہ الله كي روح اور اس كاكلمه بين ـ تو عیسیٰ ملیظ کے پاس آمد ہوگ، وہ فرمائیں گے: میں اس کے لے نہیں ۔ لیکن تم محمد مُلْقُرُم کے پاس پہنچ جاؤ، تو (ان کی) آمد میرے یاس ہوگا۔ میں جواب دوں گا: اس (کام) کے لیے میں ہوں۔ میں چل پروں گا اوراینے رب کے سامنے حاضری كى اجازت جا مول گا، مجھا جازت عطاكى جائے گى، يساس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی ایک باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قادر نہیں ہوں ، اللہ تعالیٰ ہی ہیہ (حمر)میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور سحدے میں گرجاؤں گا، پھر مجھے سے کہا جائے گا: اے محمہ! اپنا سر

مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ قَالَ: انْطَلَقْنَا إلَى أَنس ابْن مَالِكٍ وَّتَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الضُّحٰي، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَّعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَاأَبَا حَمْزَةَ! إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ. قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: اِشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا ، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللهِ تَعَالَى. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلْكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ تَعَالَى، فَيُؤْتَى مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسٰى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيُؤْتَى عِيسٰى - ` عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا ، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بمُحَمَّدٍ ﷺ، فَأُوتٰى فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، أَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَاأَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ، يُلْهِمُنِيهِ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَامُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِّ! أُمِّتِي، أُمَّتِي. فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_

رَبِّي تَعَالَى فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَقُولُ: يَارَبُ! أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: فَأَقُولُ: يَارَبُ! أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: الْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ الْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ الْطَلِقُ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ مُحَمَّدُ الْفَعْلُ، فَمَّ أَعُودُ إلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ مُحَمَّدُ اللهِ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَحِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ اللهِ وَسُلْ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَحِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ اللّهِ وَسُلْ الْمَحَامِدِ، فَلَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ مُحَمَّدُ اللّهُ وَسَلْ أُمْتِي، فَيُقَالُ لِي: اِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَمْنَى الْفَلِقُ فَافْعَلُ عَبْهُ مِنْ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَافْعَلُ». أَدْنِي وَلَا يُمَانٍ فَا فَعَلُ».

اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گی، مانگیں، آپ کودیا جائے گا اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت!، میری امت! تو مجھے کہا جائے گا: جا کیں جس کے دل میں گندم یا جَو کے دانے کے برابرایمان ہےاہے نکال لیں، میں جاؤں گا اوراييا كرون كا، پحريين اين رب تعالى كے حضورلوث آؤن گااور حد کے اضی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھراس کے سامنے تحدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا: اے محمد! ابناسر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گ اور مانکیں، آپ کو دیا جائے گااور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا:اے میرے رب! میری امت! میری امت! مجھے کہا جائے گا: جا کیں،جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اسے نکال لیں تو میں جاؤں گا اوراپیا کروں گا، پھراینے رب کےحضورلوٹ آؤل گا اور اس جیسی تعریف ہے اس کی حمد کروں گا، پھراس کے مامنے تحدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھ سے کہا جائے گا:اے محمد! ایناسرا تھا کیں، کہیں،آپ کی بات سی جائے گی اور مانگیں، آپ کودیا جائے گا اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہو گی ـ تو میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو مجھے کہا جائے گا: جائیں،جس کے دل میں رائی کے دانے ہے کم،اس سے (بھی) کم،اس سے (اور بھی) کم ایمان مواسے آگ سے نکال لیس تو میں جاؤں گا اورابیا کروں گا۔'' یہ حضرت انس دلافٹؤ کی روایت ہے جو انھوں نے ہمیں

(معدین ہلال عزی نے) کہا: چنانچ ہم ان کے ہاں سے نکل آئے، جب ہم چیٹیل میدان کے بالائی جھے پر پہنچ تو ہم نے کہا: (کیا ہی اچھا ہو) اگر ہم حسن بھری کارخ کریں اور

لهذَا حَدِيثُ أَنَسِ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةً. قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ. قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدِ! جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ عَلَيْهِ أَبَا سَعِيدٍ! جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ

بیان کی۔

ایمان کے احکام ومسائل الشَّفَاعَةِ، قَالَ: هِيهِ! فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا، قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا بهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَّهُو يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ وَّلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَّا أَدْرِي أَنسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوا، قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل، مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ لَهُذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدُّنَّكُمُوهُ قَالَ: «ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِوُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي:يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ: يَارَبِّ! إِنْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ-وَلٰكِنْ، وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَاثِي وَعَظْمَتِي وَجِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ».

أبي حَمْزَةَ ، فَلَمْ نَسْمَعْ بِمِثْل حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي انْصِي سلام كرتے جاكيں وه (حجاج بن يوسف كوري) ابوخلیفہ کے گھر میں چھیے ہوئے تھے۔انھوں نے کہا: جب ہم ان کے یاس پنیج تو انھیں سلام کیا۔ ہم نے کہا: جناب ابوسعید! ہم آپ کے بھائی ابوتمزہ (حضرت انس والٹو کی کنیت ہے) کے پاس سے آ رہے ہیں۔ہم نے بھی اس جیسی مدیث نہیں سی جوانھوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سائی حسن بھری نے کہا: لائیں سائیں۔ ہم نے اٹھیں حدیث سائی تو انھوں نے کہا: آ گے سنائیں۔ ہم نے کہا: انھوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سایا۔ انھوں (حسن بھری) نے کہا: ہمیں انھوں نے یہ حدیث بیس برس پہلے سائی تھی، اس وقت وہ بوری قو توں کے مالک تھے۔انھوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے، معلونہیں، شیخ بھول گئے ہیں یا انھوں نے شخصیں پوری حدیث سانا پندنہیں کیا کہ کہیں تم (اس میں بیان کی ہوئی بات ہی یر) بھروسانہ کرلو۔ ہم نے عرض کی: آپ ہمیں سنادیں تو وہ ہنس یڑے اور کہا: انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں نے تحصارے سامنےاس بات کا تذکرہ اس کے سوا (اور کسی وجہ ہے )نہیں کیا تقامراس ليے كەمىن تىمىس بەحدىث سنانا جا ہتا تھا۔ آپ مَالْمَمْرُا نے فرمایا:'' پھر میں چوکھی بارا ہے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر اٹھی تعریفوں سے اس کی حمد بیان کروں گا، پھراس کے حضور تجدہ ریز ہو جاؤل گاتو مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گی اور مانگیں، آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! مجھے ان کے بارے میں (بھی) اجازت دیجیے جنھوں نے (صرف) لاالہ الا اللہ کہا۔الله فرمائے گا: یہ آپ کے لینہیں لیکن مجھے میری عزت كافتم،ميرى كبريائى،ميرى عظمت اورميرى بزائى كافتم! ميں ان کو (بھی)جہنم سے نکال لوں گا جنھوں نے لاالہ الااللہ کہا۔''

قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ، أَنَّهُ معدكايان ہے: مِن صن بعرى كے بارے مِن كوائى سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ ويتابول كوائھوں نے جمیں بتایا كوائھوں نے حضرت انس بن سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ ويتابول كوائھ سے يروايت في ميراخيال ہے، انھوں نے كہا:

مالك وائھ سَنة، وَهُو يَوْمَئِذِ جَمِيعٌ.

[480] ابوحیان نے ابوز رعدسے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک دن رسول الله تَالِيْكُمْ كَي خدمت مِين كُوشت لا يا كميا اور دى الله كرآپ كو پیش کی گئی کیونکہ آپ کوری مرغوب تھی ، آپ نے اینے دندان مارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا: "میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانة موريكييم موكا؟ الله تعالى قيامت كرون تمام الكول اور پچھلوں کوایک ہموارچیٹیل میدان میں جمع کرےگا۔ بلانے والا سب کواین آواز سنائے گا اور (اللہ کی) نظرسب کے آریار (سب کود کیوربی) ہوگی ۔ سورج قریب ہوجائے گا اورلوگوں کو اس قدرغم اور کرب لاحق ہوگا جوان کی طاقت سے زیادہ اور نا قائل برداشت ہوگا۔لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا و كيهة نبيس تم كس حالت ميس مو؟ كيا و كيهة نبيس تم يركيسي مصیبت آن پڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایسا مخص تلاش نہیں کرتے جوتمهاری سفارش کردے؟ لین تمهارے رب کے حضور۔ چنانچے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: آ دم ملیفا کے ماس چلو تو وہ آ دم ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے آ دم! آ ب سب انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالی ا نے آپ کواینے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی (طرف سے) روح پھوئی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انھوں نے آپ کو تجدہ کیا۔ آپ این رب کے حضور جاری سفارش فرما کیں۔ آپ و يصة نبيس بم كس حال ميس بين؟ كيا آب و يصة نبيس بم رکیسی مصیبت آن بری ہے؟ آ دم علیفا جواب دیں گے: میرا

[٤٨٠] ٣٢٧–(١٩٤) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّا نَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَّهْسَةً فَقَالَ: ﴿أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ:أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ يَعْنِي إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: إِنْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَه قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ

رب آج ات غصی مں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے بھی نہیں آیا اور نداس کے بعد بھی آئے گا اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت (کے قریب جانے) سے روکا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی تھی، جھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔تم کسی اور کے باس جاؤ،نوح الیکا کے باس جاؤ ۔ لوگ نوح عليظا كى خدمت ميس حاضر مول كے اور عرض كرير مع: النوح! آپ (ابل) زمين كي طرف بييج مح سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوشکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائيں۔ آپ ديھتے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ آپ ديكھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انھیں جواب دیں گ: آج میرارب اتنے غصریں ہے جتنے غصر میں نہ وہ اس ے پہلے بھی آیانہ آیندہ بھی آئے گا۔ تقیقت بیہے کہ میرے لیے ایک دعا (خاص کی گئی) تھی وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف ما تک لی۔ (آج تو) میری اپنی جان (پربن) ہے۔ مجھے اپنی جان (کی فکر) ہے۔تم ابراہیم مَثَاثَیْا کے پاس جاؤ، چنانچے لوگ ابراہیم نافی کے باس حاضر ہول سے اورعرض کر ار ہول مے: آب الله ك في اور الل زين مين ساس كظيل (صرف اس کے دوست) ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائيس، آپ ديڪھتے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ كيا آپ د کھے نہیں ہم پر کیا مصیب آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم الظاان ے کہیں گے میرارب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس ببلكم ات غصين إياورنه ينده مهي آئ كااوراي ( تین ) جموٹ یاد کریں گے، (اور کہیں ) مجھے اپنی جان کی فکر ہ، مجھ تو اپن جان بحانی ہے۔ کی اور کے پاس جاؤ، موی طینا کے باس جاؤ۔لوگ موی منافق کی خدمت میں حاضر ہول مے اور عرض کریں گے: اے مویٰ! آب اللہ کے رسول

مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي، نَفْسِي، اِذْهَبُوا إِلْى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ : يَانُوُّحُ!أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا شَكُورًا، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَٰى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ [ﷺ]. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ:أَنْتَ نَبَيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَذَكَرَ كَلْبَاتِهِ، نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، إِذْهَبُوا إِلَى مُوسٰى، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَكَ اللهُ، بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ، عَلَى النَّاسِ، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى ﷺ: إِنَّا رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَّمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا . نَفْسِي ، نَفْسِي . إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَاعِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ

ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کواینے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے نصلیت عطاکی ،اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش كيجي، آپ ديكھتے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ آپ ديكھتے نہیں ہم بر کیا مصیبت آن بڑی ہے؟ موی مُنافِیْم ان ہے کہیں گ: میرارب آج اس قدر غصمیں ہے کہذاس سے پہلے بھی اس قدر غصے میں آیا اور نہاس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کوتل کر چکا ہوں جس کے قبل کا مجھے تھم نہ دیا گیا تھا۔میری جان ( کا کیا ہوگا) میری جان ( کیے بیچ گی؟) عیسیٰ مُنْ الْفِیْمُ کے یاس جاؤ۔لوگ عیسیٰ مُؤاثِیم کے باس آئیں گے اور عرض کریں ك: اعلى السالله كرسول بين، آپ نے جمولے میں لوگوں سے گفتگو کی۔ آپ الله کا کلمہ بیں جے اس نے مریم میتاً کی طرف القا کیا اوراس کی روح ہیں، اس لیے آپ اینے رب کے حضور ہاری سفارش فرماکیں، آپ ہاری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ کیا آپنہیں دیکھتے ہم پر كسى مصيبت آن يرى بي بوعيسى مَالْيُرُمُ أَحْسِ جواب دي گ میرارب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہوہ اس ہے پہلے آیااور نہ آیندہ بھی آئے گا، وہ اپنی کسی خطا کا ذکرنہیں كريل كر، (كهيس م مجھ) اپن جان كى فكر ہے، مجھے اپن جان بچانی ہے۔میرے سواکس اور کے یاس جاؤ، محد مالیظم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اح محدا آب الله كرسول اورآخرى نبي بين، الله تعالى نے آپ کے اگلے بچھلے تمام گناہ (اگر ہوتے تو بھی) معاف کر ویے، اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ و کھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ و کھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن یزی ہے؟ تو میں چل یزوں گا اور عرش کے پنچے آ وُں گااورا پنے رب کے حضور سجدے میں گرجاؤں گا، پھراللہ تعالی مجھ پراین ایسی تعریفوں اور این ایسی بہترین ثنا ( کے مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِّنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرْى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسٰي ﷺ: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. نَفْسِي. نَفْسِي. اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَلِيْهُ. فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِّرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَّحَامِدِهِ وَحُسْن الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَارَبِّ! أُمَّتِي. أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ الْدِحِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ، مَنْ لَّاحِسَابَ عَلَيْهِ، مِنْ بَابِ الْأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ، فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيع الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَ بُصْرٰی ۗ .

دروازے) کھول دے گا اور اضیں میرے دل میں ڈالے گا جو جھ سے پہلے کی کے لیے نہیں کھولے گئے، پھر (اللہ) فرمائے گا: اے محمہ! اپنا سراٹھائے، ماطیے، آپ کو ملے گا، سفارش کیجی، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو کہا جائے گا: اے محمہ! آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ان کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں درواز سے نہیں ان کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازوں میں (بھی) لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! جننا مکہ اور (شہر نگر) یا مکہ اور بصر کی کے درمیان اتنا (فاصلہ) ہے جتنا مکہ اور (شہر نگر) یا مکہ اور بصر کی کے درمیان اتنا (فاصلہ)

[481] (ایک دوسری سند سے) عُمارہ بن تعقاع نے ابوز رعہ ہے، انھول نے حضرت ابو ہر پرہ مٹائٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلَاثِمُ کے سامنے ٹریدا در گوشت کا پالدر کھا گیا، آپ نے دتی اٹھائی، آپ کو بکری (کے گوشت) میں سب سے زیادہ یہی حصہ پیند تھا، آپ نے اس میں سے ایک باراینے دندان مبارک سے تناول کیا اور فرمایا:'' میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔'' پھر دوبارہ تناول کیااور فرمایا: 'میں قیامت کے روزتمام انسانوں کا سر دار ہوں گا۔" جب آپ نے دیکھاکہ آپ کے ساتھی (اس کے بارے میں) آپ سے پھنہیں یو چھرے و آپ نے فرمایا: "تم يو چھتے كيون نہيں كه يه كيے ہوگا؟" انھوں نے يو جھا: يه كيسے موكا؟ الله كے رسول! آپ نے فرمايا: "الوگ رب العالمين كے سامنے كھڑے ہول كے .... " (عمارہ نے بھي) ابوزرعہ کے حوالے ہے ابوحیان کی بیان کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور ابراہیم ملینا کے واقع میں بیاضافہ کیا: (آپ مُلْقِيمٌ نے) فرمایا: ابراہیم ملیفا نے ستارے کے بارے

حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ قَصْعَةٌ مِّنْ ثَرِيدٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ قَصْعَةٌ مِّنْ ثَرِيدٍ وَلَخْم، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ، وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ، فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَمَّ نَهْسَةً أُخْرَى وَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَلَمَّا رَأَى أَصَحَابَهُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: «أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَهُ؟ النَّاسُ لِرَبِّ لَا يَشُولُونَ كَيْفَهُ؟ قَالَ: «قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ كَيْفَهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ كَيْفَهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ كَيْفَهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ كَيْفَهُ عَلَى حَدِيثَأَبِي حَيَّانَ كَيْفَهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ عَنْ أَبِي خَيَّانَ كَنْفَهُ عَلَى وَقَالَ: فَوَلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: هٰذَا السَّلَامُ – فَقَالَ: وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ رَبِي وَقَوْلُهُ لِآلِهَتِهِمْ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا ، السَّلَامُ – فَقَالَ: وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: هٰذَا ، وَقَوْلُهُ لِآلِهَتِهِمْ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا ، وَقَوْلُهُ لِآلِهَتِهِمْ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا ، وَقَوْلُهُ لِآلِهُ عَيْمُ مَ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ وَقُولُهُ إِلَى سَقِيمٌ. قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ وَقُولُهُ إِلَى عَلَيْهُ الْمَاسُ الْمَالُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْقُولُهُ لِلْهُ الْمَالِي وَلَوْلُهُ لِلْهُ الْمَالَى اللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ وَقُولُهُ لِلْ فَعَلَهُ اللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ وَلَوْلُهُ لِلْهُ الْمَالَةُ اللَّذِي الْمُؤَالَ اللْهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللْهُ اللَّذِي الْمُؤَالَةُ الْهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمَالَةُ الْهُ الْمَالَةُ الْهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلِهُ الْمَالَةُ الْمَلَالَةُ الْمَ

324 ===

٢- كِتَابُ الْإِيمَانِ
 بِيدِهِ ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلْى عِضَادَتَيِ الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ هَجَرٍ وَمَكَّةً .
 وَمَكَّةً اللهِ عَلَى عَلَى الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرٍ أَوْ هَجَرٍ وَمَكَّةً اللهِ عَلَى اللهِ اله

قَالَ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ.

[٤٨٢] ٣٢٩-(١٩٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل : حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُومَالِكِ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ. فَيَأْتُونَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُونْ: يَاأَبَانَا ! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيتَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَشْتُ بِصَاحِب ذَٰلِكَ. اِذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ-عَلَيْهِ السَّلَامُ-: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَرَاءَ وَرَاءَ. اِعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا . فَيَأْتُونَ مُوسٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ. إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ-: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُومُ وَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ

میں اپنا قول: "بیہ میرا رب ہے" اور ان کے معبودوں کے بارے میں یہ کہنا: "بلکہ یہ کام ان کے بوے نے کیا ہے" اور بیہ کہنا: "میں بیار ہول" یاد کیا۔ (رسول اللہ مَا اَلَّا اُلْمَا اِنْ فَر مایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد مُلَا اِلْمَا کُلُو اُلُما کی جان ہے! چوکھٹ کے دونوں بازؤں تک جنت کے کواڑوں میں سے (ہر) دوکواڑوں کے درمیان، اتنافا صلہ ہے جتنا کمہ اور ہجرکے درمیان، یا (فرمایا) ہجراور کمہ کے درمیان ہے۔"

رادی کو یا زمیں کہ آپ نے پہلے کس شہر کا نام لیا۔ [482] محد بن فضيل نے کہا: ہمیں ابو مالک انجی نے حدیث سانی، انھوں نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ ڈاٹھ سے روایت کی ، نیز ابو مالک نے ربعی بن حراش سے اور انھول نے حضرت حذیفہ ٹاٹٹؤ سے روایت کی، اُن وونوں نے کہا کہرسول اللہ مُکافِیْنِ نے فر ماما: ''اللہ تارک وتعالیٰ لوگوں کوجمع کرے گاتو مومن کھڑے ہوجا کیں مے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آ دم ملیا کے یاس آ کرعرض کریں مے:اے والد بزرگ! مارے لیے جنت کا درواز ہ کھلوائے۔ وہ جواب دیں گے: کیا جنت سے معسين تكالنے كاسببتممارے باب آدم كى خطا كے علاوه كوئى اور چیز نی تھی! میں اس کام کا الل نہیں ہوں \_میر سے بیٹے،اللہ كفيل ابراجيم مليك ياس جاؤرآب فرمايا: ابراجيم مليك كہيں مے: اس كام (كوكرنے) والا ميں نہيں ہوں، ميں خليل تھا (گراولین شفاعت کے اس منصب سے) چیچے چیچے۔تم موی الیا کا رخ کرو، جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا۔ لوگ موی طاق کے یاس آئیں گے۔ وہ جواب دیں گے: اس کام ( کوکرنے) والا میں نہیں ہوں۔اللہ تعالیٰ کی روح اوراس کے کلے عیسیٰ علیا کے پاس جاؤ۔عیسیٰ علیا فرمائیں گے: میں اس كام (كوكرنے) والانبيل موں - تو لوگ محمد ماليكم كے ياس

الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ. فَتَقُومَانِ جَنَبَتِي الصَّرَاطِ يَمِينَا وَشِمَالًا، فَيَمُو أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، فَالَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ فَالَ: "أَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرُ الطَّيْرِ وَشَدِّ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرُ الطَّيْرِ وَشَدِّ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرُ الطَّيْرِ وَشَدِّ عَيْنِ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى الرَّجُلُ فَلَا عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أَمِ وَمَكُدُوسٌ فِي النَّارِ». النَّارِ قَمْحُدُوسٌ فِي النَّارِ».

آئیں مے۔آب اللہ کے سامنے قیام فرمائیں مے اور آپ کو (شفاعت کی) اجازت دی جائے گی۔امانت اور قرابت داری کوجیجا جائے گا، وہ بل صراط کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہوجا ئیں گی۔تم میں سےاولین فخض بجلی کی طرح گزر جائے گا۔''میں نے یو چھا: میرے ماں باب آپ برقربان! بجلی کے گزرنے کی طرح'' کیا ہے؟'' آپ نے فرماہا:'' تم نے مجمی بیلی کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح بلک جھیکنے میں گزرتی اور لوٹی ہے؟ پھر ہوا کے گزرنے کی طرح (تیزی سے) پھریرندہ گزرنے اور آدمی کے دوڑنے کی طرح،ان کے اعمال ان کو لے کردوڑیں گے اور تمھارانی بل صراط پر کھڑا ہوا کہدر ہاہوگا:اے میرے رب! بجابجا (میری امت کے ہر گزرنے والے کوسلامتی ہے گزار دے۔)حتی کہ بندوں کے اعمال ان کولے کر گزرنہ کیس کے بہاں تک کدایا آ دی آئے گاجس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ سی میں سے فرمایا: (بل) صراط کے دونوں کناروں بر لوے کے اسلام علق ہوں گے، وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ جن اور ہے یارے میں حکم ہوان کو پکڑلیں ،اس طرح بعض زخی ہو رنجات یا جائیں کے اور بعض آگ میں دھلیل دیے جا کس گے۔''

> وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا .

(المعجم٥٨) - (بَابُ: فِي قَوُلِ النَّبِي ثَالَيْمُ: ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشُفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثُرُ الْأُنْبِيَاءِ تَبَعًا)) (التحفة ٤٨)

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے! جہنم کی گہرائی سرسال (کی مسافت) کے برابر ہے۔

باب:85- نی اکرم مُلَیْظُ کا فرمان ہے:''میں لوگوں میں سب سے پہلا ہوں جو جنت کے بارے میں سفارش کرےگا،اور سب انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے''

[٤٨٣] ٣٣٠-(١٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَةُ : «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا».

[٤٨٤] ٣٣١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شُغَانَ، عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنَا أَكْثَرُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَنَا أَكْثَرُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَنَا تَعْمَرُعُ الْفَيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».

[٤٨٥] ٣٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ عَنْ زَائِدَةً، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقُ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنَ الْأَنْبِيَاءِ مَن أُمَّتِهِ إِلَّا رَبُحُلٌ وَاجِدٌ».

[ ٤٨٦] ٣٣٣-(١٩٧) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا هُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا هُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هَاشِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ الْمَعْنَةُ عَنْ اللهِ عَلَى الْمَعْنَةُ عَنْ الْقَيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيْقُولُ الْمُخَاذِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ الْمُخَاذِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ الْمَخْذِةُ لِأَحْدِ قَبْلَكَ».

[483] جریر نے مختار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک رٹی نیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹا نیڈ کا نے فرمایا: '' لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص میں ہول گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا اور تمام انبیاء سے میرے بیروکارزیادہ ہول گے۔''

[484] سفیان نے مخار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک جھنے سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طَالَةِ مَا نَظِیم نے فرمایا: "قیامت کے دن تمام انبیاء کی نسبت میر نے بیروکار زیادہ ہوں گے اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھنے نے گا۔"

[485] زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت انس بن ما لک جائٹوئنے کہا کدرسول اللہ مٹائٹوئل نے کہا: حضرت انس بن ما لک جائٹوئنے کہا کدرسول اللہ مٹائٹوئل نے فرمایا: 'جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا، انبیاء میں سے کسی نبی کی اتی تصدیق نبیس کی گئی جتنی میری کی گئی۔ اور بلا شبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت (دعوت) میں سے ایک شخص ہی ان کی تصدیق کرتا ہوگا۔''

[486] ثابت نے حضرت انس بن مالک دی افتا ہے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ من افتا ہے فرمایا: 
''میں قیامت کے دن جنت کے دردازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا: آپ کون بیں؟ میں جواب دول گا: محمد! وہ کے گا: مجھے آپ بی کے بارے میں حکم ملا تھا (کہ) آپ سے پہلے کی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔''

### (المعجم ٨٦) - (بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ثَالَيُّظُ دَعُوةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ) (التحفة ٥٨)

[ ٤٨٨] ٣٣٥-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنَّ أَبِهُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنَّ أَبَاهُ رَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةَ : "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيً وَعُوتِي دَعْوَةً . فَأَرَدْتُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

[٤٨٩] ٣٣٦-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمُّهِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ التَّقَفِيُّ، مِثْلَ ذٰلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله ﷺ.

٣٣٧-(...) حَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ

## باب:86-اپنی امت کی سفارش کے لیے نبی مَثَاثِیْرُمُ کا اپنی دعا کو محفوظ رکھنا

[487] ما لک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ وہ انٹیز کے نے فرمایا: ''ہر بر وہ رہائیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلِّ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مُلِیْ اللّٰہ مُلِیْ اللّٰہ مُلِیْ ہِمَا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔''

[488] (ما لک بن انس کے بجائے) ابن شہاب کے بجتے نے ابن شہاب سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹٹ نے کہا: ''یقینا ہر نبی کی ایک دعا ہے کہا: ''یقینا ہر نبی کی ایک دعا ہے (جس کی قبولیت یقینی ہے۔) میں نے ارادہ کیا ہے کہان شاء اللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔''

[489] ابن شہاب کے بھینج نے ابن شہاب سے اور انھوں نے (ابوسلمہ کے بجائے) عمر و بن الی سفیان بن اسید بن جاریہ تھا تھا ہے ما نند حدیث حضرت ابو ہر رہ ڈٹائیڈ سے ،انھوں نے رسول اللہ مُلائیڈ ہے بیان کی۔

[490] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمر و بن ابی سفیان ثقفی نے خبر دی کہ حضرت ابو ہررہ وہ اللہ نے کعب احبار جھٹھ نے کہا: بلا شبہ اللہ کے نبی منا لیکٹم نے فرمایا: ' ہرنبی کی

ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ اللَّهُ لِكُلُّ لِكُلُّ لِكُلُّ لِكُلُّ لِكُلُّ لَبِيًّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلُّ لَبِيًّ دَعْوَةٌ يَّدْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةٌ يَّدْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فَقَالَ كَعْبٌ لَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

[ [ ٤٩١] ٣٣٨-(١٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - فَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - فَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُلُ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِكُلُّ مَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِي نَائِلَةً، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَوْ مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمْتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا».

[ ( ٤٩٢] ٣٣٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُوْتَاهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٤٠ [٤٩٣] ٣٤٠-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً حَدَّا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ. وَإِنِّي أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ

ایک (بیتنی) دعاہے جودہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللّٰہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیّے محفوظ رکھوں۔''

اس پر کعب نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے بوچھا: آپ نے بی فرمان (براہ راست) رسول الله طُلُقِظ سے سنا تھا؟ ابو ہریرہ ڈٹاٹھ نے جواب دیا: ہاں!

[491] ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئے روایت
کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤئے نے فرمایا:'' ہرنی کی
ایک دعاالی ہے جو (یقینی طور پر) قبول کی جانے والی ہے۔ ہر
نی نے اپنی وہ دعا جلدی ما تک لی، جبکہ میں نے اپنی دعا
قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی
ہے، چنانچہ بید دعاان شاء اللہ میری امت کے ہراس فردکو پہنچ
گی جواللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔''

[492] ابوزرعہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُٹاٹٹٹ نے فرمایا: '' ہر نبی کے لیے
ایک قبول کی جانے والی دعاہے، وہ اسے مانگاہے تو (ضرور)
قبول کی جاتی ہے اور وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے
اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا
(بیا) کررکھی ہے۔''

[493] محد بن زیاد نے کہا: میں نے حضرت ابوہریرہ تالیّن کے سنا، وہ کہدرہ تھے کہ رسول اللّه مُلَاثِیُّا نے فرمایا: ''ہرنی کی ایک دعا ہے جواس نے اپنی امت کے بارے میں ما تکی اور وہ اس کے لیے تبول ہوئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء الله میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے

مؤخر کردوں۔"

[494] ہشام نے قادہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ٹھاٹنڈ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی ٹاٹھٹر نے فرمایا: ''ہرنبی کی ایک (یقینی مقبول) دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے کی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روزاپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کرلی ہے۔''

[495] ندکورہ بالا روایت (ہشام کے بجائے) شعبہ نے قادہ سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ بیان کی۔

[496] و کیج اور ابواسامہ نے مِسعر سے صدیث سائی، انھوں نے قادہ سے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ، انگا فرق ہے کہ و کیج کی روایت کے الفاظ ہیں: آپ نے فرمایا: (ہر نمی کوایک دعا) ''عطا کی گئی ہے'' اور ابواسامہ کی روایت کے الفاظ ہیں: ''نی اکرم مُنافِظ سے روایت ہے۔''

[497] معتمر کے والدسلیمان بن طرخان نے حضرت انس ڈاٹھ نے دوایت کی کہ اللہ کے نبی طافی نے فرمایا.....
آگے کی حضرت انس ڈاٹھ سے روایت کی طرح۔

[498] حفرت جابر بن عبدالله شائل ني كريم الله المائل المائ

اللهُ، أَنْ أُوَّخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَانَا - وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَّعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُعَاذٌ يَّعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَعَاذٌ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٤٩٥] ٣٤٣-(...) وَحَدَّلَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا:حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

الدولاً الدولاً الدولاً الدولاً الله الدولاً الله الدولاً الله الدولاً الدول الدول

[٤٩٧] ٣٤٤] ٣٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ.

[٤٩٨] ٣٤٥-(٢٠١) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا الْبُنِجُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لِكُلُّ نَبِيٍّ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لِكُلُّ نَبِيٍّ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي دَعْوَةً فَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

### (المعجم ٨٧) - (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ تَأْثَيُّ الْأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمُ) (التحفة ٨٦)

[٤٩٩] ٣٤٦-(٢٠٢) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ:أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن بَيِّعَنِي فَإِنَّهُ, مِنِّي ﴾ [إبراميم: ٣٦] اَلْآيَةَ. وَقَالَ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: « اَللَّهُمَّ! أُمَّتِي أُمَّتِي » وَبَكٰي . فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَاجِبْرِيلُ! إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَّرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ! إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُو ءُكَ.

## باب:87- نی مُنْ این امت کے لیے دعا اور ان پر شفقت کرتے ہوئے آپ کارونا

[499]حضرت عبدالله بن عمر دبن عاص والنجاسي روايت ہے کہ نبی مُنافِظ نے ابراہیم ملینا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان: "اے میرے رب! بے شک انھوں (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پھرجس نے میری پیروی کی وہ یقینا میرا ب (اورجس نے میری نافر مانی کی توبیت بخشف والا بميشدرهم كرنے والا ب) "اور عيسىٰ عايلا كول" أكر تو انھیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انھیں معاف فرما دے تو بلاشبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے' کی تلاوت فرمانی اور اینے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا: ''اے اللہ! میری امت، میری امت' اور (بے اختیار) رو بڑے۔اللہ تعالی نے تھم دیا: اے جریل! محد مُلَاثِیْمُ کے پاس جاؤ، جبکہ تمصارارب زیادہ جانے والا ہے، اُن سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات دُلار بی ہے؟ جریل ملیدا آپ کے پاس آئے اور (وجہ) يوچى تورسول الله طَالْتُوا نے جوبات كى تقى ان كوبتائى، جبكهوه (الله اس بات سے) زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے، اس پر الله تعالی نے فرمایا: اے جبریل! محد مُلاثِمُ کے پاس جاؤاور کہوکہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کوراضی کریں گے اور ہم آپ کوتکلیف نہ ہونے دیں گے۔

باب:88- کفر پرمرنے والاجہنی ہے،اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ اُسے مقرَّب لوگوں کی رشتہ واری فائدہ دے گی (المعحم ٨٨) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنُ مَّاتَ عَلَى الْكُفُرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلا تَنْفُعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ) (التحفة ٨٧)

[ . • • ] ٣٤٧ – (٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ : «فِي الْنَّارِ» فَلَمَّا قَفْى دَعَاهُ فَقَالَ : «فِي الْنَّارِ» فَلَمَّا قَفْى دَعَاهُ فَقَالَ : «فِي النَّارِ» .

(المعجم ٨٩) - (بَابٌ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (التحفة ٨٨)

وَرُهُ مِنْ بُنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا تَتَبَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَرُهُ مِنْ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالً: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالً: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالً: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ رَضُولُ اللهِ عَلَيْ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ. فَقَالَ: "يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ! فَشَدُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ! فَشُدُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ! فَشُدُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ! فَشُكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مُنَ اللهِ لَنَامِهُ بِيلَالِهَا بِيلَالِهَا».

٣٤٩ [٥٠٢] ٣٤٩-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ

[500] حفرت انس ڈاٹٹوئا سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! میراباپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: '' آگ میں۔'' پھر جب وہ ملیك گیا تو آپ نے اسے بلا كرفرمایا: ''بلاشبه میراباپ اورتمھاراباپ آگ میں ہیں۔''

باب:89-الله تعالیٰ کا فرمان:''اوراپے قریبی رشتہ داروں کوڈرایئے''

[501] جربر نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث سائی، انھوں نےمویٰ بن طلحہ اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹاسے روایت کی که جب به آیت ازی: "اور این قریبی رشته داروں كو ڈرائے" تورسول الله مَالَيْنَا نے قريش كو بلايا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آب نے عمومی حیثیت سے (سب کو) اور خاص كرك (الك خاندانون اورلوگون كوان كے نام لے لےكر) فرمایا: "اے کعب بن او کی کی اولاد! اینے آپ کوآگ سے بچالو، اے مرہ بن کعب کی اولا د! اپنے آپ کوآگ سے بچالو، اعبرش كى اولاد! اين آپكوآگ سے بحالو، اے عبدمناف كي اولاد! اپنے آپ كوآگ سے بچالو، اے بنو ہاشم! اینے آپ کوآگ سے بچالو، اے عبدالمطلب کی اولاد! اینے آپ کوآگ سے بچالو، اے فاطمہ (بنت رسول الله مَالَيْمُ)! این آپ کوآگ ہے بچالو، میں اللہ تعالی کی طرف ہے (کسی مؤاخذے کی صورت میں تمھارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں! تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، أسے میں اس طرح جوزتار ہوں گاجس طرح جوڑنا جاہے۔''

[502] عبدالملك سے (جرير كے علاوه) ابوعواند نے بھى يہ ديث اى سند كے ساتھ بيان كى ليكن جرير كى روايت

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ ــ

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ زياده ممل اورسير حاصل بـ جَرِيرِ أَتَمُّ وَأَشْبَهُ.

> [٥٠٣] ٣٥٠-(٢٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: (يَافَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ! يَاصَفِيَّةً بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ! لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَّالِي مَا شِنْتُمُ).

> [٥٠٤] ٣٥١–(٢٠٦) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ [الشعراء:٢١٤] فَيَا مَعْشَرَ قُرَيْش! اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ اللهِ، لَاأْغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبَ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بُنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ! لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْتًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ! سَلِينِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا).

> [٥٠٥] ٣٥٧-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَاثِدَةُ:

[503] حضرت عائشہ رہائھا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب آیت:''اوراینے قریبی رشتہ داروں کوڈرایئے'' نازل بوكى تورسول الله تَقَافِرُ في صفايها وركم عدر عبوكر فرمايا: "اح مر النظام) كي بني فاطمه! اعدالمطلب كي بني صفيه! اع عبدالمطلب كي اولا دا مين الله تعالى كي طرف يت تمماري لیے کی چزکا اختیار نہیں رکھتا۔ (ہاں!) میرے مال میں سے جوجا ہوجھے سے مانگ او۔"

[504] ابن ميتب اورابوسلمه بن عبدالرحن نے بتاما كه حفرت ابو بريره والتواني كهاكه جب رسول الله مَا يُعْلِم يربه آيت اتاري كى: "اورايخ قريى رشته داروں كو ڈراكين" تو آپ نے فرمایا: ''اے قریش کے لوگو! اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ ہے خریداد، میں اللہ تعالی کے (فیلے کے)سامنے تممارے کھیام نہیں آسکا، اعبدالمطلب کی اولاد! میں اللہ کے (فیطے کے) سامنے تمعارے کچھ کامنہیں آسکا، اے عبدالمطلب کے بینے عباس! میں اللہ کے (فیلے کے) سامنے تعمارے کچھ کامنیں آسكا، الله كرسول كى محويمى صفيه! من الله كر افيل كے) سامنے تمھارے کچھ كام نہيں آسكا، اے اللہ كے رسول كى بنى فاطمدا بحص (مير المال من س)جويا موماك ا و میں اللہ کے (فیلے کے )سامنے محارے کچھکام نیس آسکا۔"

[505] ایک اورسند سے اعرج نے حضرت ابو ہر رہ دیا تھ ہے اورانھوں نے نی مُنافِیْلُ ہے اس طرح روایت کی۔

امیمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ لهٰذَا .

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا الْبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْمِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ اللَّهُ خَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالًا: لَمَّا نَزَلَتْ: الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالًا: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَالْنَذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [النغراه: ١١٤] قَالَ: إِنْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ وَعَلَيْ إِلَى رَضْمَةٍ مِّنْ جَبَلٍ فَعَلَا الْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ وَعَلَيْ إِلَى رَضْمَةٍ مِّنْ جَبَلٍ فَعَلَا أَعْلَاهُ اللهِ عَبْدِ مَنَافَاهُ! إِنِّي عَبْدِ مَنَافَاهُ! إِنِّي نَذِيرٌ، إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُونُ نَذِيرٌ، إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُونُ فَا نُطْلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَسْفِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْنِفُ: يَا صَبَاحًاهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٣٠٤] ٣٠٤-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُوعُشَمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَّقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِنَحْوِهِ.

[٥٠٨] مُحَمَّدُ أَبُو أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآَيَةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [النعراء: ١١٤] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: ﴿ وَالْوَا مُحَمَّدُ اللهِ فَقَالُوا : مَنْ لَمُذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا : مُحَمَّدُ، فَقَالُوا : مَنْ لَمُذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا : مُحَمَّدُ، فَقَالُوا : مَنْ لَمُذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا : مُحَمَّدُ، فَقَالُ : ﴿ يَا بَنِي فَلَانٍ ! يَا بَنِي فَلَانٍ ! يَا بَنِي فَلَانٍ ! يَا بَنِي

[506] یزید بن زریع نے (سلیمان) یمی سے، انھوں نے ابوعثان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن خارق اور حضرت قبیصہ بن خارق اور حضرت قبیصہ بن خارق اور حضرت تبیصہ بیان کی ، دونوں نے کہا کہ جب آئین ہو دی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایئے "اتری ، کہا: تو اللہ کے نی مُنافِیْم ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے سب سے او نچے پھروں والے جصے پر چڑھے، پھر اور اس کے سب سے او نچے پھروں والے جصے پر چڑھے، پھر آواز دی: "اے عبد مناف کی اولاد! میں ڈرانے والا ہوں، میری اور تماری مثال اس آ دمی کی ہے جس نے دشمن کو دیکھاتو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑااور اسے خطرہ ہوا دیکھاتو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑااور اسے خطرہ ہوا کہ دیمشن اس سے پہلے نہ بھی جائے تو وہ بلند آ واز سے پکار نے لگا وائے اس کی ضح (کی جابی!)"

[507] (یزید بن زرایع کے بجائے) معتمر نے اپنے والد (سلیمان) کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔

[508] ابواسامہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے عروبن مرہ سے، انھول نے سعید بن جیر سے اور انھوں نے عبداللہ بن عباس ٹاٹٹا سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری: ''اوراپ قر بی رشتہ داروں کو ڈراسیے'' (خاص کر) اپ خاندان کے خلص لوگوں کو۔ تو رسول اللہ ٹاٹٹا (گر گر سے) نظے یہاں تک کہ کو و صفا پر چڑھ گئے اور پکار کہا: ''وائے اس کی مج کر کا بیای '' (سب ایک دوسرے سے) بوچنے گئے نیہ کون پکار رہا ہے؟ (پچھ) لوگوں نے کہا: پوچنے گئے نیہ کون پکار رہا ہے؟ (پچھ) لوگوں نے کہا: کو خر مایا: ''اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے

فُلانِ! يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!» فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ لهذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ ﷺ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ».

قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّالَّكَ! أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهِذَا؟ ثُمَّ قَامَ: فَنَزَلَتْ لَهٰذِهِ السُّورَةُ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١].

كَذَا قَرَأُ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

[0.9] ٣٥٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَـوْمِ الصَّفَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَـوْمِ الصَّفَا فَقَالَ لِيَاصَبَاحَاهُ! " بِنَحْوِ حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرُ لَيُولُ الْآيَةِ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

(المعجم، ٩) – (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ثَاثَةُ لِلَّبِي طَالِبٍ وَّالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَهِ) (التحفة ٩٨)

رُوها (٢٠٩ - ٢٠٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَقَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ

عبد مناف کی اولاد! اے عبد المطلب کی اولاد! "پیلوگ آپ کے قریب جمع ہو گئو آپ نے پوچھا: "تمھارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمھیں خبر دول کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تقدیق کرو گئ? "انھوں نے کہا: ہمیں آپ سے بھی جھوٹی بات (سننے) کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: "تو میں تمھیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرار ہاہوں۔"

ابن عباس بڑا شہانے کہا: تو ابولہب کہنے لگا: تمھارے لیے تباہی ہو، کیاتم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھروہ اٹھ گیا۔اس پریہ سورت نازل ہوئی:'' ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اوروہ خود ہلاک ہوا۔''

اعمش نے ای طرح سورت کے آخرتک پڑھا۔

[509] الممش سے (ابواسامہ کے بجائے) ابومعاویہ نے اس (سابقہ) سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ مُلَاثِمُ ایک دن کو وصفا پر چڑھے اور فر مایا: ''وائے اس کی صبح (کی تباہی!)' اس کے بعد ابواسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت: ﴿ وَ اَنْنِ دُعَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ﴾ اتر نے کا ذکر نہیں کما۔

باب:90- نمی اگرم مُناتِیْنِم کی ابوطالب کے لیے سفارش اور آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف

[510] ابوعوانہ نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث بیان کی ،انھوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انھوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب دلائڈ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھ نفع

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ ﷺ: "نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنْ لَكَ؟ قَالَ ﷺ: "نَعَمْ، هُو فِي ضَحْضَاحٍ مِّنْ لَكَ؟ قَالَ ﷺ: "لَكَ؟ قَالَ النَّارِةِ الْأَسِفَلِ مِنَ النَّارِةِ .

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا طَالِب كَانَ يَعُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ، وَيَغْضَبُ لَكَ فَهَلُ نَفَعَهُ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ، وَيَغْضَبُ لَكَ فَهَلُ نَفَعَهُ لَلكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَجَذْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاح».

آ۱۷ ] ۳۰۹-(...) وَحَدَّنَنِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةً: عَبْدِ الْمُطَلِبِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ ، بِنَحْو حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً.

پہنچایا؟ وہ ہرطرف ہے آپ کا دفاع کرتے تھے آور آپ کی خاطر غضب ناک ہوتے تھے۔ آپ نے جواب دیا: ''ہاں، وہ کم گہری آگ میں ہیں (جو مخنوں تک آتی ہے) اگر میں نہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔''

الفیان (بن عین ) نے عبدالملک بن عمیر ت مدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن مارث سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عباس ڈھٹو سے سا، کہدر ہے تھے کہ میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ابوطالب ہر طرف ہے آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی فاطر دخالفین پر) غصہ کرتے تھے تو کیا اس سے ان کو پچونفع ہوا؟ آپ نے نفر بایا: ' ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں بایا تو ان کو کم گہری آگ تک نکال لایا۔''

[513] حضرت ابوسعید خدری دی تین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائی کے سامنے آپ کے چھا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے چھا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے دن میری کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور آھیں اصلی (کم گہری) آگ میں ڈالا جائے گا جو (بمشکل) ان کے مختوں تک پہنچی ہوگی، اس ہے (بھی) ان کا دواغ کھولے گا۔'

#### (المعجم ٩١) - (بَابُ أَهُونِ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا) (التحفة ٩٠)

[110] ٣٦١-(٢١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَذْنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[010] ٣٦٢-(٢١٢) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ عَلَّ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَبَّ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[110] ٣٦٣-(٢١٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ-وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ الْبُعِ الْنَ بَشِيرٍ يَّخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنَ بَشِيرٍ يَّخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنَ بَشِيرٍ يَّخُطُبُ وَهُو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ، لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ».

[٥١٧] ٣٦٤–(...) وَحَدَّثْنَا أَبُوبَكُرٍ بْنُ

# باب:91- اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والاشخص

[516] شعبہ نے ابواسحاق سے من کر حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بشر ٹاٹٹ کوخطاب

کرتے ہوئے سنا، کہدرہے تھے کہ میں نے رسول اللہ مُلٹی کے
سے سنا: آپ نے فرمایا: ''قیامت کے دن دوز خیوں میں سے
سب ہے کم عذاب اس آ دی کو ہوگا جس کے مکووں کے نیچ

آگ کے دوانگارے رکھے جا کیں گے، ان سے اس کا و ماغ
کو لے گا۔''

[517] (شعبہ کے بحائے) اعمش نے ابواسحاق ہے،

أَبِي شَيْبَةَ: حُدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ، يَّعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرْى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا».

انھوں نے حضرت نعمان بن بشیر رہا تھا سے روایت کی کہ رسول اللہ علا تی نے فرمایا: '' دوز خیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب واللہ تحفی وہ ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تھے آگ کے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈ یا کھوتی ہے، وہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ سخت عذاب میں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے طکے عذاب میں ہوگا۔''

(المعجم ٩٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ مَّاتَ عَلَى الْكُفُرِ لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ) (التحفة ٩١)

[ ١٨٥] ٣٦٥–( ٢١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ، الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِبْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: اللَّا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيبَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

(المعجم٩٣) - (بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمُ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمُ) (التحفة٩٢)

[٥١٩] ٣٦٦-(٢١٥) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْهُ إِنَّ الْمُعْبَةُ حَنْهُ إِنْ حَنْهُ إِنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، جَهَارًا غَيْرَ سِرٌ، يَّقُولُ: «أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي

باب:92-اس بات کی دلیل که کفر پرمرنے والے شخص کواس کے عمل فائدہ نہ پہنچا تمیں گے

[518] حضرت عائشہ نگھ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ابن جُد عان جاہلیت کے دور میں صلہ رحی کرتا تھا اور حتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا بیمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ''اسے فائدہ نہیں پہنچا ئیں گے، (کیونکہ) اس نے کمی ایک دن (بھی) پہنیں کہا تھا: میرے رب! حساب و کتاب کے دن میری خطا کیں معاف فرمانا۔''

باب:93-مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہنگی) اور غیرمسلموں سے قطع تعلق اور اظہارِ براءت

انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مُکاٹھُوں سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مُکاٹھُوں کو بلند آواز سے
برسرعام یہ کہتے ہوئے سنا: ''یقینا آل ابی، یعنی فلال میر نے
ولی نہیں، میرا ولی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نیک
مومن ہیں۔''

فُلَانًا ، لَيْسُوا لِي بِأُوْلِيَاءَ ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ».

(المعجم ٩٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ) (التحفة ٩٣)

[ ١٩٠٠] ٣٦٧-(٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَلَّامٍ بْنِ عُبَيْدِاللهِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: "يَذْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "اللهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ». يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ».

[٥٢١] ٣٦٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ فَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرُيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ.

آلام] ٣٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبُنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ أَبًا هُرُيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَعْفُولُ: " يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً هُمْ يَعْوُلُ: " يَعْفُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَلْلَةَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَلْلَةَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَلْلَةً

باب:94-اس بات کی دلیل که مسلمانوں میں ہے بعض گروہ حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجا ئیں گے

[520] رئیج بن مسلم نے محمہ بن زیاد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ وہ الشائ سے صدیت بیان کی کہ نبی اکرم ما الشائ ان فرمایا: ''میری امت میں سے ستر ہزار (افراد) بغیر حماب کے جنت میں داخل ہول گے۔'' ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا تیجیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، آپ نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! اے ان میں شامل کر دے، آپ نے دعا فرمائی: ''اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی کر۔'' پھراکی اور کھڑ اہو گیا اور کہا: اللہ کے رسول! اللہ تعالی سے دعا فرمائے وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔آپ نے جواب دیا: ''عکاش اس معالم میں تم سبقت لے گئے۔''

[521] شعبہ نے کہا: میں نے محدین زیاد سے حدیث سن، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے می، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مُاٹٹو کی سے سنا، آپ فرمار ہے ۔۔۔۔۔۔۔ آگے )رہے کی حدیث کی طرح (ہے۔)

[522] سعید بن میتب نے حدیث سائی کہ آنھیں ابو ہریرہ ڈائٹ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طائی کا کہ انھیں مرسول اللہ طائی کا کہ ان کے گروہ جنت میں داخل ہوگا، وہ سر ہزارا فراد ہوں گے، ان کے چرے اس طرح چودھویں رات کو ما و کا مل چمکتے ہوں گے جس طرح چودھویں رات کو ما و کا مل چمکتا ہے۔''

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "اَللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: "سَبَقَكَ بَعْمَلُنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: "سَبَقَكَ بِهِا عُكَاشَةُ".

[ ٣٢٥] ٣٧٠-(٢١٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: خَدَّمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: خَدَّثَنِي حَبْوَةُ يَخْلِي: خَدَّثَنِي خَبْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَجْلِيْهُ قَالَ: «يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ رَسُولَ اللهِ يَجَلِيْهُ قَالَ: «يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفَى مُورَةِ الْقَمَرِ».

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ،
الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ،
عَنْ مُّحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالُوا: مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ» لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ» فَقَالَ: أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: "لَا يَعْمَلُنِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ عَلَى اللهِ الْمُعَلِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ عَلَى مَنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً هُمْ مَا اللهِ الْمُعَلِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً عَلَى اللهِ الْمُعَلِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ هُمْ اللهِ الْمُعَلِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً هُمْ اللهُ الْمُعَالَى اللهِ الْمُعَالَةُ اللهُ الْمُعَلِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً هُمْ اللهُ الْمُ الْفَالَ: "اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْمَالَةُ الْعُهُمْ اللهُ الْمُعْمَلِي مِنْهُمْ اللهَ الْمُعْمَالَةُ اللهُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَلِي مِنْهُمْ مَا اللهُ الْمُعْمَلِيقِ مَوْمُ اللهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي مِنْهُمْ الْمُعْمَلِي مِنْهُمْ اللهِ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَلِي مِنْهُمْ اللهَ الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي مِنْهُمْ الْمُعْمَلِي الْهُ الْمُعْمَلِي اللهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمُ الْمُعْمُلِي الْمُعْمَلِي

ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے کہا: (اس پر) عکاشہ بن کھن اسدی ڈٹائٹ اپنی سرخ، سفید اور سیاہ دھار یوں والی چا در بلند کرتے ہوئے ایض سرخ، سفید اور سیاہ دھار یوں والی چا در بلند کرتے ہوئے اسٹھے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فر مایا: وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ طاقی کے انساری کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فر مایا کہ وہ مجھے ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فر مایا کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ طاقی کے دوہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ طاقی کے فر مایا: "اس میں عکا شہم سے سبقت لے گئے۔"

[523] (سعید بن میتب کے بجائے) ابو بونس نے حضرت ابو ہریرہ جھٹھ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علاقیل فی سے فرمایا: ''میری امت سے ستر ہزار افراد جنت میں داخل ہول گے، چاندکی می صورت میں، ان کا ایک گروہ ہوگا۔''

[524] محمد بن سيرين نے کہا کہ حضرت عمران دائٹو نے مایا:
مجھے بيرهد بث سنائی، انھوں نے کہا کہ نبی اکرم مُلٹیڈ نے فرمایا:
"ميرى امت كے ستر ہزارا شخاص حساب كے بغير جنت ميں داخل ہوں گے۔" صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ كے رسول!
وہ كون لوگ ہيں؟ آپ نے فرمایا:" وہ اليے لوگ ہيں جو داغنے كئل سے علاج نہيں کراتے ہيں اور اپنے كئل سے علاج نہيں کراتے ہيں اور اپنے رب کامل بحروسہ کرتے ہيں۔" عكاشہ دائٹو كھڑے ہوئے اور كہا: اللہ سے دعا فرماية كہو ہجھے بھی ان ميں (شامل) كر دے۔ آپ نے فرمایا:" تم ان ميں سے ہو۔" (عمران دائٹو کہا نہ بی اللہ کے دہ مجھے (بھی) ان ميں (شامل) كردے، آپ نے فرمایا: " اس ميں عكاشہ تم سے سبقت كردے، آپ نے فرمایا: " اس ميں عكاشہ تم سے سبقت کے ۔"

[٥٢٥] ٣٧٧-(...) حَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ» قَالُوا: مَنْ مُمْ ؟يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

[ ٢٦٥] ٣٧٣-(٢١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلْقِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلْقًا، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ - لَّا يَدْرِي أَبُو حَازِم أَنَّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ، آخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لَيَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ لَكِيدُ فَلُ الْجَرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

[۷۲۰] ۳۷٤] حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ: أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فَقَالَ: فَمَا خَمَلَكَ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، عَلَى ذَٰلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ: فَمَا حَمَلَكَ فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُ وَقَالَ: فَالَ: لَارُفْبَةَ فَقَالَ: لَارُفْبَةَ فَالَ: لَارُفْبَةَ بُرِ خُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُفْبَةَ بُرْ خُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُفْبَةً

[525] کلم بن اعرج نے حضرت عمران بن حصین دائیڈ اے حدیث سنائی کدرسول اللہ مائیڈ ان فرمایا: ''میری امت کے سر ہزارلوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔'' صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' وہ ایسے لوگ ہیں جو دم نہیں کر واتے ، شکون نہیں لیتے ، واغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کر واتے اور اسے رب پر پورا بجروسہ کرتے ہیں۔''

[526] حضرت سہل بن سعد واللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ماللہ ان فرمایا: ''میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لا کھافراد (ابو عازم کوشک ہے کہ مہل ڈٹائٹ نے کون سا عدد بتایا) اس طرح جنت میں داخل ہوں کے کہ وہ یکجا ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ،ان میں سے پہلا فرد کے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ،ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری فرد (بھی ساتھ بی) داخل نہ ہوگا ،اکٹھے بی (جنت کے وسیح درواز سے ساتھ بی) داخل نہ ہوگا ،اکٹھے بی (جنت کے وسیح درواز سے اندر جائیں گے۔ان کے چرے چودھویں رات کے جان کے چرے جودھویں رات کے جان ہے۔''

تروایا۔ انحوں نے کہا: ہمیں حسین بن عبدالرحن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا، انحوں نے دی کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا، انحوں نے پوچھا: تم میں سے وہ ستارا کس نے دیکھا تھا جوکل رات ٹوٹا تھا۔ میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے دم تھا بلکہ مجھے ڈس لیا تھا۔ کی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔) انھوں نے پوچھا: پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے دم کروایا۔ انھوں نے کہا: شمصیں کس چیز نے اس پر آ مادہ کیا؟ میں نے جواب دیا: اس حدیث نے جوہمیں شعبی نے سائی؟ میں انھوں نے پوچھا: شعبی نے جمعیں کون سی حدیث سائی؟ میں انھوں نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا: انھوں (قعبی) نے جمیں بریدہ بن حصیب اسلمی تواہد نے کہا نے کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کیا کہا کیا کہا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کے کہا کیا کہا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا

المان كادكام وممائل في عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ النَّهٰى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلٰكِنْ حَدَّئَنَا النُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: الْحُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمُ، عَنِ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهُ فَطْنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ السَّرِّ عَلَى الْفُلُو إِلَى السَوَادُ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هٰذَا مُوسَى عَلَيْ وَقَوْمُهُ. وَلٰكِنِ انْظُو إِلَى الْفُلُو الْفَالِي الْفُلُو إِلَى الْفُلُو الْفَالِ إِلَى الْفُلُو الْفَالِ إِلَى الْفُلُو الْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَهُمْ سَبُعُونَ الْفُا اللَّهُ اللَّهُ

ہے روایت سنائی ،انھوں نے بتایا کہ نظر بدلگنے اور زہریلی چیز کے ڈینے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونگ نہیں۔ تو سعیدنے کہا: جس نے جو سنا،اسے اختیار کیا تواجھا کیا۔لیکن میں عبداللہ بن عباس والنہ نے نبی اکرم مُؤاثِرہ سے حدیث سائی کہ آپ نے فرمایا: "میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نی کودیکھا،ان کے ساتھ ایک جھوٹا سا( دس سے کم کا)گروہ تھا،کسی (اور) نبی کودیکھا کہ اس کے ساتھ ایک یا دوامتی تھے، کوئی نی ایبا بھی تھا کہاس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا، اجا تک ایک بوی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ بیمیرے امتی ہیں،اس پر مجھ سے کہا گیا کہ بیمویٰ ملیظا اوران کی قوم ہے لیکن آپ افق (آسان کے کنارے) کی طرف دیکھیں، میں نے ویکھا تو ایک بہت ہی بڑی جماعت نظر آئی، مجھے کہا گیا: دوسرے افق کی طرف بھی دیکھیں، میں نے دیکھا تو (وہاں بھی)ایک بہت بردی جماعت تھی، مجھے بتایا گیا: بیآپ کی امت ہے۔اوران کے ساتھ ایسے ستر ہزار (لوگ) ہیں جوکسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجا کئیں گے۔''

پھرآپ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے، وہ (صحابہ کرام ٹھنگھ میں مصروف کرام ٹھنگھ میں مصروف ہوگئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گھرکے ان میں سے بعض نے کہا: شاید وہ لوگ ہیں جنسیں رسول اللہ شائیم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا: شاید یہ لوگ وہ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور (ایک لوگ وہ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور (ایک لیے بھی ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور انھوں نے بعض دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا، پھر (پچھ دیر بعد) رسول اللہ شائیم (گھرسے) نکل کران کے پاس تشریف لائے اور پوچھا: ''تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟'' انھوں نے آپ کو

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا مَشُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ. وَذَكَرُوا وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَمَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: هَمَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: هَمَا اللّهِ يَنْ فَوْنَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَتَطَيْرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللهِ فَقَامَ عُكَّاشَةُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.

فَقَالَ: "أَنْتَ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: وه باتي بتائين، ال پرآپ نے فرمايا: "وه ايسے لوگ بين جو اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا نه دم كرتے بين، نه دم كرواتے بين، نه شكون ليتے بين اور وه عُكَّا شَهُ».

وہ باتیں بتائیں، اس پرآپ نے فرمایا: ''وہ ایسے لوگ ہیں جو

نددم کرتے ہیں، نددم کرواتے ہیں، ندشگون لیتے ہیں اور وہ

اپنے رب پر پوراتو کل کرتے ہیں۔' اس پرعکاشہ بن محصن ڈٹائٹا

کھڑے ہوئے اور عرض کی: اللہ سے دعا فرمایے کہ وہ

نجھے بھی ان لوگوں میں (شامل) کر دی تو آپ نے فرمایا:

''تو ان میں ہے ہے۔' پھراکی اور آ دمی کھڑ ا ہوا اور کہنے

لگا: دعا فرمایے! اللہ مجھے (بھی) ان میں سے کر دی تو

آپ نے فرمایا: ''عکاشہ اس (فرمائش) کے ذریعے سے تم

سیسقت لے گئے۔''

[٥٢٨] ٣٧٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ" ثُمَّ قَالَ ذَكُرَ بَاقِيَ الْحُدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَلَمْ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ.

[528] تھین بن عبدالرمن سے (ہشیم کے بجائے) مجمہ بن نفیل نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حدیث سائی، انھول نے کہا: ہمیں حضرت ابن عباس ڈاٹھنانے حدیث سائی کدرسول اللہ مُلٹھنے نے فرمایا: ''میر سے سامنے تمام امتیں پیش کی سین کی سین کی سین کی سین کی سین کی سین کی اور اقعے کا ذکر نہیں کیا۔

باب:95-اہل جنت میں ہے آ دھے اس امت سے

ہوں گے

#### (المعحمه ٩) - (بَابُ بَيَانِ كُونِ هَلَاِهِ ٱلْأُمَّةِ نِصُفَ أُهُلِ الْجَنَّةِ) (التحفة ٤٤)

[529] ابواحوص نے ابواسحاق سے حدیث سائی، انھوں نے عمروبن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ دہائیئ ۔ انھوں روایت کی، کہا: رسول اللہ کا اللّٰہ کہ اللّٰہ جنت کا چوتھا حصہ ہو؟" ہم نے (خوثی سے) اللّٰہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا:" کیاتم اس کے راضی نہ ہوگ کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟" کہا کہ ہم نے (دوبارہ) نعرہ کہ بیر بلند کیا، پھر آپ نے فرمایا:" میں امید کے روبارہ) نعرہ کہ بیر بلند کیا، پھر آپ نے فرمایا:" میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہو گے اور (یہ کیے ہوگا؟) کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہو گے اور (یہ کیے ہوگا؟) میں اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔کافروں (کے مقالے)

[٢٢٩]٣٧٦-(٢٢١) حَدَّثَنَاهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا
مَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ
أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " قَالَ فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: "أَمَا
تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ
فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ
أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ. مَا
أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ. مَا
الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةِ بَيْضَاءَ فِي

نَوْرٍ أَسْوَدَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ».

وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَعَلَيْ فِي قُبَّةٍ، نَحْوًا مِّنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْ : "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللهِ وَعَلِيْ : "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللهِ وَعَلِيدٍ : "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللهِ وَعَلِيدٍ : "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللهِ وَعَلِيدٍ الْجَنَّةِ؟ " قَالَ: فَلْنَا: نَعَمْ فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! فَقُلْنَا: نَعَمْ . فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! فَقُلْنَا: نَعَمْ . فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُصَلِّدٍ بِيدِهِ! إِنِّي لَا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَا السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَحْمَرِ".

آ٣٠] ٣٧٨-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ اللهِ قَالَ: «أَلا، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ أَدَم، فَقَالَ: «أَلا، فَأَسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ أَدَم، فَقَالَ: «أَلا، لاَيْدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً، اللهُمَّ! هَلْ لاَيْدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً، اللهُمَّ! هَلْ الْجَنَّةِ؟ اللهُمَّ! هَلْ الْجَنَّةِ؟ اللهُمَّا اللهِ الْجَنَّةِ؟ اللهُمَّا اللهِ الْجَنَّةِ؟ اللهُمَّا اللهِ الْجَنَّةِ؟ اللهُ الْجَنَّةِ؟ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

میں مسلمان اس سے زیادہ نہیں جتنے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال پاسفیدرنگ کے بیل میں ایک ساہ مال ۔''

ابواحوص کے بجائے ) شعبہ نے مدیث سنائی، انھوں نے عمرو بن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ واللہ واللہ افراد حضرت عبداللہ واللہ واللہ اللہ افراد اللہ علی ہے ہم تقریباً عالیس افراد اللہ علی ہوگے کہ ہم تقریباً عالیس افراد اللہ علی ہوگے کہ ہم اللہ جنت کا چوتھائی حصہ ایک جمے میں رسول اللہ علی ہوگے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ "ہم نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے فرمایا:" کیا تم اس پر راضی ہو جاؤگے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟ "ہم نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے فرمایا:" اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہوگے امری جائے میں ہوگے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں اس انسان کے سوا ہوگی داخل نہ ہوگا جس نے فود کو اللہ کے سپر دکر دیا۔ اور کوئی داخل نہ ہوگا جس نے فود کو اللہ کے سپر دکر دیا۔ اور مشرکوں میں تمھاری تعدادایی ہی ہے جسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال۔"

الا 531 ما لك بن منول نے ابواسحاق كے واسطے ہے عمرو بن ميون سے حديث سائى انھوں نے حفرت عبداللہ دائلوں نے حفرت عبداللہ دائلوں نے ميں خطاب كيا آپ نے ميں خطاب كيا آپ نے چڑے كے ايك فيے سے فيك لگائى موئى تھى اور فرمايا:

"يادر كھو! جنت ميں اسلام لانے والى روح كے سواكوئى داخل نہ موگا۔ اے اللہ! كيا ميں نے پيغام پہنچا ديا؟ اے اللہ! تو گواہ رہنا۔ كيا تم بندكرتے ہوكہ تم المل جنت كا چوتھائى حصہ ہو؟" تم نے كہا: بى ہاں، اے اللہ كے رسول! آپ نے فرمايا: "كيا تم بندكرتے ہوكہ تم المل جنت كا تم المن ہو؟" صحابہ تكائية نے كہا: بى ہاں، اے اللہ كے رسول! آپ نے فرمايا: "مجھاميد كم المل جنت كا تم المن بن نے فرمايا: "مجھاميد كيا بى اللہ جنت كا نصوري اللہ ہو؟" محال بنت كا نصوري اللہ ہو؟" محال بنت كا نصوري اللہ ہو؟" محال بنت كا نصوري اللہ ہو؟ المن جنت كا نصوري اللہ ہو؟ المن جنت كا نصوري اللہ ہوگائے اللہ جنت كا نصوري المتوں ميں تم (اس

إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَبْيَضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ».

ے زیادہ ) نہیں ہوگر (ایے) جس طرح ایک سیاہ بال جوسفید رنگ کے بیل پر ہویا ایک سفید بال جوسیاہ بیل پر ہو۔''

> (المعجم ٩٦) - (بَابُ قَوْلِهِ ((يَقُولُ اللّهُ لِآدَمَ! أُخُرِجُ بَعْتُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلُفٍ تِسْعَمِاثَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ) (التحفة ٩٥)

> [٥٣٧] ٣٧٩-(٢٢٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ نُنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيلًا قَالَ:قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَاآدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ:مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِينَ ؛ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارًى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ» قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّنَا ذَاكَ الرَّجُلُ؟فَقَالَ : «أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَّأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ» قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ" فَحَمِدْنَا اللهَ وَكُبَّرْنَا . ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِيَ نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَم كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ

[532] جررنے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوصالح ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید دہانشے سے روایت کی كه رسول الله ظافيم نے فرمایا: "الله عز وجل فرمائے كا: اے آ دم! وه کہیں گے: حاضر ہول (میرے رب!)قسمت کی خولی (تیری عطاہے) اور ساری خیرتیرے ہاتھ میں ہے! کہا: اللہ فرمائے گا: دوز خیوں کی جماعت کوالگ کردو۔ آ دم ملیٹا عرض کریں گے: دوزخیوں کی جماعت (تعداد میں) کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے۔ بیدونت ہوگا جب یجے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ہر حاملہ اپناحمل گرا دے گی اورتم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ (نشے میں) مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ابوسعيد والنفذ نے كہاكديد بات ان (صحابة كرام وفائدم) برحدورجه گرال گزری انھوں نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہے وہ (ایک) آ دمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: '' خوش ہو جاؤ، ہزاریا جوج ماجوج میں سے میں اور ایک تم میں سے ہے، (ابوسعید رفات نانے) کہا: پھر آپ نے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا چوتھائی ( حصبہ ) ہوگے۔''ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمہ کی اور تحبير کبی (الله اکبرکہا۔)، پھرآپ نے فرمایا:'اس ذات کی قتم

ایمان کے احکام و مسائل بھی الم میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم الل الْاَسْوَدِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ». جس کے باتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم الل

جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے! جھے امید ہے کہم اہل جنت کا تہائی (حصہ) ہو گے۔" ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فر مایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آ دھا حصہ ہو گے۔ (دوسری) امتوں کے مقالجے میں تمماری مثال اس مفید بال کی سے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے یا اس چھوٹے سے نشان کی سے جو گدھے کے اعلی پاؤں پر ہوتا ہے۔"

[533] (جریر کے بجائے) اعمش کے دو اور شاگردوں وکتے اور ابو معاویہ نے ای سند کے ساتھ روایت کی، لیکن دونوں کے الفاظ ہیں: ''اس دن لوگوں ہیں تم (اس سے زیادہ) نہیں ہوگے کر (ایسے) جس طرح ایک سفید بال جوسیاہ بیل پر ہوتا ہے۔'' ان دونوں نے ہوتا ہے یا سیاہ بال جوسفید بیل پر ہوتا ہے۔'' ان دونوں نے گدھے کے ایکے یاؤں کے نشان کا تذکر ہیں کیا۔

[٣٣٥] ٣٨٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: قَمَا أَنْتُمْ يَوْمَنِذِ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي التَّوْرِ الْأَسْوَدِ، النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي التَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي التَّوْرِ الْأَبْيَضِ، وَلَمْ يَذْكُرَا: «أَوِ الرَّفْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ».



## اسلام میں طہارت اور پا کیزگی کی اہمیت وفضیلت

طہارت کا مطلب ہے صفائی اور پاکیزگی۔ یہ نجاست کی ضد ہے۔ رسول اللہ کا پھڑا کو بعثت کے بعد آغاز کار میں جواحکام طے اور جن کامقصودا گلے مثن کے لیے تیاری کرنا اور اس کے لیے مضبوط بنیادی فراہم کرنا تھا، وہ ان آیات میں ہیں: ﴿ یَا یَنْهَا الْمُدَّرِقِ وَلَا تَمْنُونُ تَسُتَکُورُونَ وَلَا تَمْنُونُ تَسُتَکُورُونَ وَلِوَبِّكَ فَاصْدِونَ ﴾ الْمُدَّرِقُونَ وَلَوْبَكَ فَاصْدِونَ ﴾ الْمُدَّرِقُونَ وَلَوْبَكَ فَاصْدِونَ ﴾ المُدَّرِقُ کُورُونِ کُورِ الله فَالِمُ الله الله الله الله الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کی الله کا کا کا کا کے کا الله کا کہ کا کا کہ کے کا کہ کی کی کی کا کہ ک

اسلام کے ان بنیادی احکام میں کپڑوں کو پاک رکھے اور ہر طرح کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی تا پاکی سے دور رہنے کا تکم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ، ہدایت اور روحانی ارتقا کا سفر طہارت اور پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے جبکہ گندگی ، تعفن اور غلاظت شیطانی صفات ہیں اور ان سے گمراہی، ضلالت اور روحانی تنزل کا سفر شروع ہوتا ہے۔

وُضُون وَضَائَة ہے ہے جس کے معنی کھازاور حسن ونظافت کے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالی کے سامنے حاضری کی تیاری یہی ہے کہ انسان نجس نہ ہو، طہارت کی حالت میں ہواور مسنون طریقۂ وضو سے اپنی حالت کو درست کرے اور خودکو سنوارے۔ وضو سے جس طرح ظاہری اعضاء صاف اور خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان صاف مقرا ہوکر کھر جاتا ہے۔ ہر عضو کو دھونے سے جس طرح ظاہری کثافت اور میل دور ہوتا ہے بالکل اسی طرح وہ تمام گناہ بھی وھل جاتے ہیں جوان اعضاء کے ذریعے سے سرز دہوئے ہوں۔

مومن زندگی بجراپ رب کے سامنے عاضری کے لیے وضو کے ذریعے سے جس وَضَانَه کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے روزوہ مکمل صورت میں سامنے آئے گی اور مومن غُرُّ مُحجَّلُون (جَہَلتے ہوئے روشن چہروں اور جَہِلتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے) ہوں گے۔ نظافت اور جمال کی بیصفت تمام امتوں میں مسلمانوں کومتاز کرے گی۔ ایک بات بیجی قابل توجہ ہے کہ ماہرین صحت جسمانی صفائی کے حوالے سے وضو کے طریقے پر تعجب آمیز تحسین کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کی طرح اس کی عبادات بھی بیک وقت دنیا و آخرت اور جمم وروح کی بہتری کی ضامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاضری اور مناجات کی تیاری کی بیصورت ظاہری اور معنوی طور پر انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ہرایک کے لیے آسان بھی ہے۔ جب وضو مکن نہ ہوتو اس کا قائم مقام تیم ہے، یعنی الیک کوئی بھی صورت حال پیش نہیں آتی جس میں انسان اس حاضری کے لیے تیاری نہ کر سکے۔

#### بِنْ أَلَّهُ ٱلْأَفِيلِ ٱلْتَجَلِيدِ

# ٢ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ طهارت كاحكام ومسائل

#### باب: 1- وضوكي فضيلت

[534] حفرت الوما لک اشعری تنافظ سے روایت ہے کہ رسول الله مُللله نے فرمایا: " پاکیزگی نصف ایمان ہے۔
الْحَمْدُلِلْهِ ترازو کو بجر دیتا ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ اور
الْحَمْدُلِلْهِ آسانوں سے زمین تک کی وسعت کو بجر دیتے
ہیں۔ نمازنور ہے۔ صدقہ ولیل ہے۔ مبرروشی ہے۔ قرآن
تمارے تن میں یا تمارے خلاف جمت ہے ہرانسان ون کا
آغاز کرتا ہے تو ( کچھا عمال کے عوض) اپنا سودا کرتا ہے، پھر
یا تو خودکوآزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خودکوتاہ کرنے والا۔"

#### (المعجم ١) - (بَابُ فَضُلِ الْوُصُوءِ) (التحفة ١)

[376] ا – (٢٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ! حَدَّثَهُ عَنْ يَخْلِى، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَالَعُمْدُ لِللهِ تَمْدُ لِللهِ تَمْدُ لِللهِ تَمْدُ لِللهِ تَمْدُ لِللهِ تَمْدُ لِللهِ تَمْدُ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْدَ لِللهِ تَمْدَ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْدَ لِللهِ تَمْدَ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْدَ لِللهِ تَمْدَ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْدَ لِللهِ تَمْدَ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْدَ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْمَالِقِ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُ وَلَالْمُ لَا اللهِ اللهِ وَالْمَعْرَفُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُ النّاسِ يَغْدُو، فَبَالِعِ مَنْ فَلْهُ وَلَا مُولِعُهُ اللهِ فَمُعْتِقُهُ الْ أَوْمُولُولُهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### باب:2-نماز کے لیے پاکیز گی واجب ہے

[535] ابوعوانہ نے ساک بن حرب سے، انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے ہا اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیار تھے۔ ابن عامر ہے ہی اس ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیار تھے۔ ابن عامر ہے ہی آئی ابن عمر! کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کریں گے؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تاہی ہے سنا، آپ نے فرمایا: ''نماز پاکیزگ کے بغیر قبول نہیں ہوتی نہ صدقہ ناحق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے'' اور آپ بھرہ کے حاکم رہ چکے ہیں۔ (مبادا

#### (المعجم٢) - (بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ) (التحفة٢)

[٥٣٥] (٢٢٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ، سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلَا تَذْعُو اللهَ لِي، يَا ابْنَ عُمَر؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْنَ عُمَر؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسِمْ فَقُولُ: ﴿ لَا صَدَقَةً مِّنْ لَهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِّنْ لِي عَمْورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِّنْ لِي عَلَيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### آپ کے پاس کوئی ایسامال آگیا ہو۔)

[536] شعید، زائدہ اور اسرائیل سب نے ساک بن حرب سے ای اساد کے ساتھ رسول اللہ ظالم سے میں حدیث روایت کی ہے۔

[537] وہب بن مدبہ کے بھائی ہمام بن مدبہ سے روایت ہے، کہا: یہ وہ احادیث میں جوحفرت ابو مررہ اللظ نے محدرسول الله الله الله است بمیں سنائیں، پر انھوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے بی بھی تھی: رسول الله مُعْلَمْ نے فرمایا ''تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے ، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضوکرے۔''

#### باب:3-وضوكا طريقه اوراس كي تكيل

[538] يوس نے ابن شہاب سے روایت کی کرعطاء بن یزیدنے آتھیں خبر دی کہ تم ان نے ، جوحضرت عثمان ٹاٹٹا کے آزاد کردہ غلام ہیں، آھیں بتایا کہ حضرت عثمان ثانثانے وضو کے لیے یانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو تین بار دهویا، پرکلی کی اور (ناک میں یانی ڈال کر) ناک جھاڑی، پھرتین بار چېره دهویا، پھرتین بار دایاں باز و کہنیوں تک دهویا، پھرای طرح بایاں بازو دھویا، پھراپنے سر کامسح کیا، پھر تمن بارا پنا دایاں یا دُن کُنوں تک دھویا، مجراس طرح بایاں یاوَں وحویا، پھر کہا: میں نے رسول الله تاتی کو دیکھاتھا کہ آپ نے ای طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے، پھر رسول الله مَنْ يُنْمُ نِهِ فِي ماما: "جس تخص نے میرے اس وضو کی

غُلُولٍ \* وَّكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ .

[٥٣٦] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكُر وَّوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[٥٣٧] ٢-(٢٢٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بِّنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ أَجِّي وَهْبِ بْن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ عِينَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنُ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةً أَحدِكُمْ ، إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضًّا ».

#### (المعجم٣) - (بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكُمَالِهِ) (التحفة٣)

[٥٣٨] ٣-(٢٢٦) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْح، وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالًا: أَخْبَرُّنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوعٍ. فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِي مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ

طرح وضوکیا، پھراٹھ کر دورکعتیں اداکیں، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیے جائیں گے۔''

ابن شہاب نے کہا: ہارے علاء (تابعین) کہا کرتے تھے

[539] ليقوب ك والد ابراجيم (بن سعد) نے ابن

کہ بیکامل ترین وضوہے جوکوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔

شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ تمر ان سے روایت

کی کہ انھوں نے عثمان ڈاٹٹ کو دیکھا، انھوں نے یانی کا برتن

منگوایا ، پھراینے ہاتھوں پر تنن بار پانی انٹریلا اوران کو دھویا ،

پرابنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالااور کلی کی اور (ناک میں یانی

ڈال کر) ناک جماڑی، پھرتین باراپنا چرہ دھویا اور تین بار

اینے دونوں بازو کہنوں تک دھوئے، پھرسر کامسح کیا، پھر

اييخ دونول ياوَل تين بار دهوي، پيركها: رسول الله تَاثِيمُ

نے فرمایا: '' جس نے میرےاس وضو کی طرح وضو کیا، پھر دو

ر کعتیں پڑھیں جن میں (وہ) اینے آپ سے باتیں نہ کررہا

تھا،اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جا کیں گے۔''

مَسَعَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ الْلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَحْوَ وُضُونِي هَٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ امَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هَٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ امَنْ تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُونِي هَٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: لَهٰذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِّلصَّلَاةِ.

[٣٩٩] ٤-(..) وَحَدَّثَنِي زُهْبُرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ
حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فِأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَلَى رَحْعَتَيْنِ، لَايُحَدِّثُ وَصُونِي هُذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَايُحَدِّثُ وَصُونِي هُذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، لَايُحَدِّثُ وَصُونِي هُذَا، ثُمَّ صَلَّى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ».

باب: 4- وضوا دراس کے بعد نماز پڑھنے کی نصیات

[540] جریر نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر) سے، انھوں نے حضرت عثمان دہلیئے کے (المعجم؟) - (بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ) (التحفة ٤)

وَعُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلِحَقُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلِحْقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ - فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ اللهِ مَلْحُدُنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَأَحَدُنَّكُمْ عَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُلُكُمْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتُوضُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَضُوءَ، فَيُصْلِي صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللّهِ يَلِيهَا اللهِ يَتُوضًا أَوْلُو اللهِ عَفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللّهِ يَتَوَضَّلُي صَلَاةً، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللّهِ يَلِيهَا اللهِ يَتُولَلُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ يَتَوْلَ اللهِ يَتَوَقَالًا وَلَا اللهِ يَتُولَنَا لَا اللهِ يَعْفِيلُ اللهِ اللهِ يَتَوْلَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ اللهِ يَتُولَى اللهِ يَعْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ يَتَوْلُ اللهِ يَعْفَلُهُ وَاللّهِ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[081] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً: هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً: هَنَا مُنْ فُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةً».

[987] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلٰكِنْ عُرْوَةُ مَالِحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ فَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ فَالَ: وَاللهِ! لَوْلَا آيَةً فَالَ: وَاللهِ! لَوْلَا آيَةً فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَصُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا».

قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنَرُكُنَا

آ زاد کردہ غلام تمران سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے عثان بن عفان بڑائؤ سے سنا، وہ معجد کے آنگن میں شے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤڈن آیا تو انھوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، وضو کیا، پھر فر مایا: اللہ کی قیم ! میں شمصیں ایک صدیث سنا تا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شمصیں نہ سنا تا، میں نے رسول اللہ ٹائوڈ سے سنا، آپ فرمار ہے تھے:''جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جواس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔''

[541] ہشام ہے (جریر کے بجائے) ابواسامہ، وکیج اور سفیان کی سندول سے بھی یہ روایت بیان کی گئی۔ ان میں ابواسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح میں: ''اچھی طرح وضوکرے اور فرض نماز اداکرے۔''

[542] ابن شہاب نے کہا: لیکن عروہ ، تمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: پھر جب عثمان ڈائٹڈ نے وضو کرلیا تو فر مایا: اللہ کی قتم! میں مصیں ایک حدیث ضرور ساؤں گا، اللہ کی قتم! اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں مصیں وہ حدیث نہ ساتا: میں نے رسول اللہ ٹائٹی سے سنا، آپ فر مار ہے تھے: ''جو آ دمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے ، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں جواس نماز اور اگلی نماز کے درمیان موں گے۔''

عروہ نے کہا: وہ آیت (جس کی طرف حضرت عثمان واٹیؤ

مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكَىٰ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهِنُونَ ﴾ [المؤ: ١٥٩].

وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلَاللَّهُ بَنُ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْهُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْمِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْمِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْمِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْمِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعَاصِ: حَدَّثَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْ

آلَّهُ أَنْ سَعِيدٍ وَأَخْمَدُ بُنُ عَبْدُ أَنْ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَخْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّبِي قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بْنَ عَفَّانَ بْنَ عَفْرَانَ مَوْلِى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَلَيْ وَمُنْ وَمُ وَي اللهِ عَلَيْ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَا مُنْ تَوَضَّأَ مُنْ وَمُنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ، ثُمَّ قَالَ : امَنْ تَوَضَّأَ وَمُشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ،

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ: أَنَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضًّا .

[٥٤٥] ٩-(٢٣٠) حَلَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ

نے اشارہ کیا): ''بلاشہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہمایت کو چمپاتے ہیں جو ہم نے اتارین' سے لے کر ﴿ اللّٰوِدُونَ ﴾ تک ہے۔

[543] اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے والد اسپنے والد (سعید بن عمرو) سے اور انھوں نے اپنے والد (عمرو بن سعید) سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں عثان ٹاٹٹ کے پاس تھا، انھوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا: میں نے رسول اللہ تاہی کو یہ فرماتے ہوئے سا: '' کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہوجائے، پھر وہ اس کے لیے اچمی طرح وضو کرے، اچمی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پیچلے گناہوں احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پیچلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کہیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور میات ہیشہ کے لیے گی۔''

[544] تید بن سعیداوراحد بن عبده ضی نے کہا: ہمیں عبدالعزیز دراوردی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت عثان ٹاٹٹ کے آزاد کردہ غلام تمران سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں عثان بن عفان ٹاٹٹ کے پاس وضوکا پانی لایا تو انھوں نے وضوکیا، پھر کہا: پچھ لوگ رسول اللہ ٹاٹٹ سے احادیث بیان کرتے ہیں جن کی حقیقت میں نہیں جانا گر میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضوکیا مگر میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضوکیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو آپ نے اس طریقے سے وضوکیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو کے اور اس کی نماز اور مجد کی طرف جانا زائد (ثواب کا باعث) ہوگا۔"

ائن عُبدَه کی روایت میں ہے: میں عثمان وہاؤے پاس آیا تو انھوں نے وضوکیا۔

[545] قتيم بن سعيد، الوكر بن الى شيبه اور زمير بن

وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ-وَّاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ-وَّاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ-قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ مُفْيَانَ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا أَبِي أَلَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا أَبِي أَلَمْ أَبِي كُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَوضَّا ثَلَاثًا ثَلِلْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلِاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَالًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَالَاثًا ثَلَاثًا ثَلَالًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا لَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَال

وَزَادَ قَتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُوالنَّصْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ، قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ابْنُ الْعَلَاءِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ ابْنُ الْعَلَاءِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ جُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ. قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ، فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ مَلْفَةً. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

[٧٤٧] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

حرب نے کہا: (اس حدیث کے الفاظ قتیبہ اور ابوبکر کے بیں) ہمیں وکیع نے سفیان کے حوالے سے ابونضر سے حدیث سائی، انھوں نے ابوانس سے روایت کی کہ حضرت عثمان ڈاٹیٹ نے المقاعد کے پاس وضو کیا، کہنے لگے: کیا میں مصیں رسول اللہ طافیح کا وضو (کرکے) نہ دکھاؤں؟ پھر ہر عضو کو تین تین باردھویا۔

قتیبہ نے اپی روایت میں بیاضافہ کیا: سفیان نے کہا: ابونضر نے ابوانس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا: ان (عثمان دُائِنًا) کے پاس رسول الله مُلَّاثِمُ کے صحابہ میں سے کئ لوگ موجود تھے۔

[546] مسع نے ابو مخرہ جامع بن شداد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے تمران بن ابان سے سا، انھوں نے کہا: میں عثمان واٹھ کے عسل اور وضو کے لیے یانی رکھا کرتا تھااورکوئی دن ایبانه آتا که وہ تھوڑا سا (یانی) اینے اوپر نہ بہا ليت (بلكا ساعسل نه كرليت، ايك دن) عثان على في كها: رسول الله تافية في ال نماز سے (مسعر كا قول بي: ميرا خيال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے) سلام پھیرنے کے بعدہم سے گفتگوفر مائی،آپ نے فر مایا: ''میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم ے کہدوں یا خاموش رہوں؟" ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر بھلائی کی بات ہے تو ہمیں بتا دیجیے، اگر کچھ اور بي توالله اوراس كارسول بهتر جانتے ہيں۔رسول الله مُؤلِيمُ نے فر مایا: '' جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضواللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو کمل طریقے سے کرتا ہے پھر یہ یانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً بینمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جوان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرز دہوئے۔''

[547] عبيدالله بن معاذ نے اين والد سے اور محمد بن

مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: صَمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُتَحَدِّثُ أَبَابُرْدَةَ فَالَ: صَمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُتَحَدِّثُ أَبَابُرْدَةَ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَتَمَّ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَثْنَةُ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَثْنَةُ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ. وَّلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَّلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

[٥٤٨] ١٢-(٢٣٢) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: تَوَضَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وَّضُوءًا حَسَنًا. ثُمَّ قَالَ: رَفَّ عَفْرَانُ بُنُ عَفَّانَ يَوْمًا وَضُوءًا حَسَنًا فَأَحْسَنَ قَالَ: رَفُوطًا هُكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوَضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا هُكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوَضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا هُكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ.

وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّنَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّنَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّنَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنَهُمَا عَنْ جُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ . رَسُولَ اللهِ يَشِيْ يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَشَلَى الْمُكْتُوبَةِ، الْوَضُوءَ، ثُمَّ مَشْنَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الْوَضُوءَ، ثُمَّ مَشْنَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ،

مثنی اور ابن بشار نے محمد بن جعفر (غندر) سے روایت کی،
ان دونوں (معاذ اور ابن جعفر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے جامع
بن شداد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ میں نے
مران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دورامارت میں اس مجه
میں ابو بردہ ڈاٹٹ کو بتار ہے تھے کہ عثان بن عفان ڈاٹٹ نے کہا:
میں ابو بردہ ڈاٹٹ کو بتار ہے تھے کہ عثان بن عفان ڈاٹٹ نے کہا:
میں ابو بردہ ڈاٹٹ کو بتار ہے تھے کہ عثان بن عفان ڈاٹٹ نے کہا:
میں ابو بردہ ڈاٹٹ کے فرمایا: ''جس نے اس طرح وضو کو کھل کیا
جس طرح اللہ نے تھم دیا ہے تو (اس کی) فرض نمازیں ان
میابوں کے لیے کفارہ ہوں گی جوان کے درمیان سرز دہوئے۔''
یابن معاذ کی روایت ہے، غندر کی حدیث میں دہر کے
دور حکومت اور فرض نماز وں کا ذکر نہیں ہے۔

[548] مخرمہ کے والد بگیر (بن عبداللہ) نے حران (مولی عثان) سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثان بن عفان دلائ عند بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر کہا: میں نے رسول اللہ کاللہ کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر مجد کی طرف لکلا، ماز بی نے اس طرح وضو کیا، پھر مجد کی طرف لکلا، ماز بی نے اسے (جانے کے لیے) کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔"

[549] معاذ بن عبدالرحن نے عثان بن عفان اللہ اللہ کا مولی حران سے اور انھول نے حضرت عثان بن عفان اللہ کا حداث میں میں سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا حداث کی ایم سے نا: ''جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی سجیل کی ، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز اداکی یا مجد میں نماز پڑھی ، اللہ تعالی اس کے ساتھ معاف کردےگا۔''

فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ».

(المعحمه) - (بَابٌ: اَلصَّلُوَاتُ الْخَمُسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنِّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرَ)(البحفةه)

[ ٥٥٠] ١٤-(٣٣٣) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْفَرِب، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ لَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "اَلصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةً لَمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُعْشَ الْكَبَائِرُ».

[٥٥١] ١٥-(...) وَحَدَّنَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتُ لُمَا بَيْنَهُنَّ».

[ ۱۹۵۲] ۱۹ - (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى كَانَ يَقُولُ: ﴿ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَّا الْجُمُعَةِ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ﴾.

ہاب:5-انسان جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتار ہےتو پانچو میں نماز میں ، ہر جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ، درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ (مثانے والے ) ہیں

[550] علاء نے اپنے والدعبدالرحمٰن بن یعقوب سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹاٹٹٹ کے فرمایا:" پانچوں نمازیں اور (ہر) جمعہ (دوسرے) جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ (ان کومٹانے والے) ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔"

[551] محمد (بن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ سے روایت کی، آپ نے فرایت کی، آپ نے فرایت کی، آپ نے فرایا: '' پانچوں نمازیں اور ایک جعد (دوسرے) جعد تک درمیانی مت کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔''

[552] عمر بن اسحاق کے والد اسحاق (بن عبداللہ) نے حضرت ابو ہریرہ ٹھٹٹ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹھٹٹٹ فرمایا کرتے تھے:''جب (انسان) کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہوتو پانچ نمازیں، ایک جمعہ (دوسرے) جمعہ تک اورایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کومٹانے کا سبب ہیں۔''

#### (المعجم٦) - (بَابُ الذِّكُوِ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ) (التحفة٦)

[٥٥٣] ١٧ - (٢٣٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ابْنِ مَيْمُونِ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَّبِيعَةَ ، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُوْلَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر؛ [ح] قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلَ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ. فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَّتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَّيْن، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ فَقُلْتُ: مَاأَجْوَدَ هٰذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: ٱلَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ. قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِنْتَ آنِفًا . قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَّتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

[٤٥٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

#### باب:6-وضوكے بعد كامستحب ذكر

[553] عبدالرحمان بن مهدى نے كہا: جميل معاويد بن صالح نے ربعہ بن بزیر کے حوالے سے ابوادریس خولانی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عقبہ بن عامر واٹھ سے روایت کی۔ ای طرح (معاویہ نے) کہا: مجھے ابوعثان نے جبیر بن نفیر سے، انھول نے عقبہ بن عامر والو سے حدیث سانی، انھوں نے کہا: ہمارے ذھے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی، تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تومیں نے رسول الله تَافِیْم کودیکھا،آپ کھڑے ہوکرلوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے، مجھے آپ کی پیربات ( سننے کو ) ملى: "جو بھى مسلمان وضوكرتا ب اور وہ اچھى طرح وضوكرتا ہے، پھر کھڑے ہوکر پوری میسوئی اور توجہ کے ساتھ دورکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔" میں نے کہا: کیا خوب بات ہے ہے! تومیرے سامنے ایک کہنے والا كهنے لگا:اس سے يہلے والى بات اس سے بھى زيادہ عمده ہے۔ میں نے دیکھاتو وہ عمر دانٹو متھے، انھوں نے کہا: میں نے د کھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ ٹاٹھ نے (اس سے پہلے) فرمایا تھا: 'تم میں سے جو شخص بھی وضوکرے اور اینے وضو کو بورا كرے (يا خوب اچھى طرح وضوكرے) چربير كيے: ميں كوائى دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں،جس سے جاہے داخل ہو جائے۔'' [554] زید بن حباب نے معاویہ بن صالح ہے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر جہنی دہائی ہے

357 =

صَالِحِ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، وَاللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ أَنَّهُ عَيْرَ أَنَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْرَ أَنَّهُ عَيْرَ أَنَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

طہارت کےاحکام ومسائل

روایت کی کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا۔ اس کے بعد سیجیلی روایت کے الفاظ ہیں، البتہ انھوں نے (اس طرح) کہا:
''جس نے وضو کیا اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طاقیا اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔''

باب:- نبی کریم مَالِیْظِم کا وضو

#### (المعجم٧) - (بَابٌ: فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ثَالِيَّاً)(التحفة٧)

[555] خالد بن عبدالله نے عمرو بن کیچیٰ بن عمارہ ہے، انھوں نے اینے والد (یکی بن عمارہ) سے ، انھوں نے حضرت عبدالله بن زید بن عاصم انصاری دانش سے روایت کی (انھیں شرف صحبت حاصل تھا)، (میجیٰ بن عمارہ نے) کہا: حفرت عبدالله بن زيد سے كہا كيا: مميں رسول الله كالله كا (سا) وضوكر كے دكھائيں۔ اس پر انھوں نے ياني كا ايك برتن منگوایا، اسے جھکا کراس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر ياني انڈيلا اورائھيں تين بار دھويا، پھراپنا ہاتھ ڈال کرياني نڪالا اورایک ہی چلو ہے کلی کی اور ناک میں یانی تھینچا، بیتین بار كيا، بعرابنا باته وال كرياني نكالا اورابنا چره تين بار دهويا، پھرا پنا ہاتھ ڈال کریانی نکالا اورایئے دونوں باز و کہنوں تک دود وباردھوئے، (تا كدامت كومعلوم ہوجائے كەسى عضوكورو باردهونا بھی جائزہے) پھر ہاتھ ڈال کریانی نکالا اورایے سرکا مسح کیااور (آپ) این دونوں ہاتھ (سریر) آگے ہے پیچیے کواور پیچیے ہے آ گے کو لائے، (ایک طرف مسح کرنا اور اس ہاتھ کو دوبارہ واپس لانامستحب ہے) پھر دونوں یاؤں تخنوں تک دھوئے ، بھر کہا: رسول اللہ مَالْقِيْمٌ کا وضوای طرح قلا۔

الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو السَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِبْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – ابْنِ زَيْدِبْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَخَّا لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لَدَيْهِ، فَعَسَلَهُمَا فَدَعَا بِإِنَاءِ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَهُمَا فَدَعَا بِإِنَاءِ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَهُمَا فَدَعَا بِإِنَاءِ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَهُمَا فَكَا فَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَانًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، فَمَ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، فَمَ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، فَأَ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمُعْيَنِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَاسَتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأُسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيدَيْهِ فَالَ: فَاسَتَخْرَجَهَا فَصُولِ اللهِ يَعْشِلُ وَكُولُ اللهِ يَعْفَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَالُ وَضُوءُ رَسُولِ اللهِ يَعْفِي

[٥٥٦] (...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُزَكَرِيًا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: إِلَى الْكَعْبَيْن.

[۷۰۰] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَثْثَرَ ثَلَاثًا، وَّلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفُّ مَضْمَضَ وَاسْتَثْثَرَ ثَلَاثًا، وَّلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفُّ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَعَسَلَ رَجْعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَعَسَلَ رَجْعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَعَسَلَ رَجْعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ،

[ ٥٥٨] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً.

قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هٰذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وُهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْلَى هٰذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْن.

[009] 19-(٢٣٦) حَـدَّثَنَا هُـرُونُ بُـنُ مَعْرُوفٍ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِع حَدَّثَهُ، عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِع حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ

[556] (خالد بن عبداللہ کے بجائے) سلیمان بن بلال نے عمرہ بن کیلی سے باقی ماندہ چھلی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی،اس میں''مخنوں تک'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

الک بن انس نے عمرو بن یکی کی سند ہے یہی روایت بیان کی اور کہا: انھوں نے تین بار کلی کی اور ناک جھاڑی۔ انھوں نے تین بار کلی کی اور ناک جھاڑی۔ انھوں نے '' کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور'' دونوں ہاتھ آگے سے (پیچھے کو) لائے اور پیچھے سے (آگے کو) لائے '' کے بعد یہ الفاظ بڑھائے: انھوں نے سر کے اگلے جھے سے (مسے) شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لائے ، پھر ان کو واپس کر کے ای جگہ تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور اینے دونوں یا وک وھوئے۔

[558] بنر نے وہیب سے اور اس نے عمرو بن کیلی سے سابقہ راویوں کی اساد کی طرح حدیث بیان کی اوراس میں کہا: اورانھوں نے کلی کی ، ناک میں پائی ڈالا اورناک جماڑی ، تین چلو پانی سے ۔ اور یہ بھی کہا: پھرسرکا مسے کیا اور آ گے ہے و) اور پیچیے سے (آ گے کو) مسے کیا ایک بار۔

بنر نے کہا: وُ ہیب نے یہ حدیث مجھے املا کرائی اور وُ ہیب نے کہا: عمرو بن کیلی نے یہ حدیث مجھے دو بار (دو مختف موقعوں یر)املا کرائی۔

[559] ہارون بن سعیدا کی اور ابوطا ہرنے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عمروبن حارث نے خبر دی کہ حبان بن واسع نے انھیں حدیث سائی (کہا:) ان کے والد نے ان سے بیان کیا (کہا:) انھوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن

عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ ثُمَّ الْأَنْصَادِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولًا اللهِ عَلَيْ تَوَضَّأَ ، فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاء غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا .

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْن الْحَارِثِ.

#### (المعحم ٨) - (بَابُ الْإِيتَارِ فِي الاِسْتِنْثَارِ وَالاِسْتِجُمَارِ) (التحفة ٨)

وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَ يَتَلِيْ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَبِي النَّبِي يَتِيَا قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَبِي النَّبِي يَتَلِي قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَنْ اللَّهُ الْمَنْ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ أَلَى اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْلَى فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ الْيَنْدُ ﴿﴾

[٥٦١] ٢١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِرَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْ حِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَتَيْرْ".

[٥٦٧] ٢٧-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي

عاصم مازنی انصاری دائش کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انھوں نے رسول اللہ مائی کا کہ دیکھا، آپ نے وضوکیا تو کلی کی، پھرناک جھاڑی، پھرتین بارا پناچرہ دھویا اور اپنا دایاں ہاتھ تین باراور دوسرا بھی تین بار دھویا اور سرکامسے اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوانہیں تھا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے حتی کہ ان کو انجھی طرح صاف کردیا۔

(ای سند کے ایک راوی) ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا: ہمیں ابن وہب نے عمرو بن حارث سے میں سنائی۔

#### باب:8-طاق عدد میں ناک جھاڑ نااور طاق عدد میں ٹھوس چیز ہے استنجا کرنا

[560] اَعرج نے حضرت ابو ہریرہ دُلِنَّوْ سے نبی تَالَیْمُ کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی کسی تھوں چیز (پھر، ڈھیلا، ٹائلٹ پیپر وغیرہ) سے استنجا کر بے تو طاق عدد میں کرے اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک جماڑے۔"

[561] ہمام بن مدبہ سے منقول ہے، انھوں نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ دی تین نے ہمیں مجدرسول اللہ تاہیم احادیث بیان کیں، ان میں سے سنائیں، پھر انھوں نے پچھ احادیث بیان کیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ تاہیم نے فر مایا: ''جب تم میں سے کوئی وضو کر ہے تو دونوں نھنوں سے ناک میں پانی کھینچ پھر ناک جماڑے۔''

[ 562] ما لک نے این شہاب سے، انھوں نے ابوادریس

٢-كِتَابُ الطُّهَارَةِ

قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزيدَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ وَأَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولَانِ:قَالَ رَسُولُ اللهِ

[ ٢٤ ٥] ٢٣-(٢٣٨) جَدَّنْنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَم الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثِ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ مَّنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلٰى خَبَاشِيمهِ».

[٥٦٣] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور: ﷺ، بمِثْلِهِ.

[ 564] عيسى بن طلحه نے حضرت ابو ہررہ والله سے روایت کی کہ نی تایا نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو تین بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسول پردات گزارتا ہے۔''

خولانی سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی

كەرسول الله نۇڭى نے فرماما: "جووضوكرے وہ ناك جھاڑے

[563] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے

ابوادریس خولانی نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت ابو ہررہ

اور حضرت ابوسعید خدری جانشادونوں سے سنا، کہدر ہے تھے:

رسول الله تَاثِيَّا نِے فرمایا ....ای (مچھلی صدیث کی) طرح۔

اور جواستنجا کرے وہ طاق عدد میں کر ہے''

فا کدہ : تعفن نقصان دہ جراثیم کوشیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بیسب چیزیں ای کومرغوب اوراس سے متعلق ہیں۔

[٥٦٥] ٢٤-(٢٣٩) وَحَدَّثْنَا إِسْلَحَقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ۖ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ».

(المعجم٩) - (بَابُ وُجُوبِ غُسُلِ الرِّجُلَيْنِ بكمًا لِهمًا) (التحفة ٩)

[565] ابوزبير نے حضرت جابر بن عبدالله دالله اکوسنا، كبدرب تحر، رسول الله ظائم في فرمايا "متم ميس سے كوئى سخص جب ٹھوس چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کر ہے۔''

باب:9-( وضومیں ) دونوں پاؤں کممل طور پر دھونا

الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم مَّوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم مَّوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلْى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ يَوْمَ تُوفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَي وَقَاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَها. فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَها. فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اللهِ يَوْلُونَ اللهِ يَعْفُولُ: اللهِ يَعْفُولُ: اللهِ يَعْفُولُ: وَيُلْ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

[ ٧٦٥] (...) وَحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهِبِ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْقُ، بِمِثْلِهِ.

[ ٦٨٥] ( . . . ) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَالْبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُّ قَالاً : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي - أَوْ حَدَّثَنَا - ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي - أَوْ حَدَّثَنَا - أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ : حَدَّثِنِي سَالِمٌ مَّوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْمِهْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَلَي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَمَرَدْنَا عَلَى بَابٍ حُجْرَةِ عَائِشَةً ، فَذَكَرَ عَنْهَا عَنْ النَّبِي مَثْلَهُ .

آوره و الله عَنْ سَالِم وَ الله وَ الله عَنْ سَالِم وَ الله وَاله وَالله وَا

[566] مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے، انھوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انھوں نے کہا: جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص جائی فوت ہوئے میں رسول اللہ تائی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر جائی ان کے ہاں آئے اوران کے ہاں وضوکیا تو انھوں نے فر مایا:عبدالرحمٰن! خوب اچھی طرح وضو کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ تائی کی فرماتے ہوئے ساتھا: ''(وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی) ایرایوں کے ساتھا: ''(وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی) ایرایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔'

آرہ [567] ایک اور سند سے محمد بن عبد الرحمان نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبد الله (سالم) سے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رہنا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول الله مالی کے کہ کورہ بالا فرمان نقل کیا۔

[568] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ مہری کے آزاد کردہ غلام سالم نے مجھے بتایا کہ میں اور عبدالرحمٰن بن ابی مقاص بھاٹھ کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ بھاٹھ کے حجرے کے دروازے سے گزرے (وہاں تھہرے، وضو کے لیے عبدالرحمان بن ابی بکر اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ بھاٹھ کے حوالے اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ بھاٹھ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی۔

[569] نکیم بن عبداللہ نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ جھا

الْهَادِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَن عَنِي الشَّا عَالَ المُرح روايت بيان كي ـ النُّبِيُّ ﷺ، بمثلِهِ.

> [٥٧٠] ٢٦-(٢٤١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَّنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَخْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَيْلُ لِّلْأَعْفَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

> [٧١] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا، عَنْ مَّنْصُورِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " وَفِي حَدِيثِهِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

[٧٧٧] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةً، قَالَ أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَذْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى: "وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

[570] جرير نے منصور سے، انھوں نے ہلال بن بياف ے، انعول نے ابو یکیٰ (مصدع، الاعرج) سے اور انعول نے حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاکٹا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: ہم رسول الله نافی کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آئے۔ رات میں جب ہم ایک پانی (والی منزل) پر پہنچ تو عصر کے وقت کچھلوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے، ہم ان تک ہنچ تو ان کی ایٹیاں اس طرح نظر آری تھیں کہ انصیں یانی نہیں لگا تھا، رسول الله تالل نے (آکر) فرمایا: "(ان) ایرایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وضوخوب الحچی طرح کیا کرو۔''

[571]منصور کے دوسرے شاگردوں سفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باتی ماندہ ای سند کے ساتھ یہی روایت بيان كي كئي جس مين شعبه ني "خوب اچھي طرح وضوكرو" کے الفاظ بیان نہیں کیے اور اس کی حدیث (کی سند) میں ہے: ابو کی اعرج سے روایت ہے۔

[572] بوسف بن ما مك في حضرت عبدالله بن عمر و والثير ے روایت کی ، کہا: ایک سفر کے دوران میں نبی تافی ہم سے پیچیےرہ گئے،آپ ہمارے یاس پہنچاتو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، ہم (میں سے کھولوگ) اینے پاؤل پر (جلدی میں) ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلندآواز سے فرمایا: "(ان) ابڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔''

طہارت کے احکام ومسائل :

363

[٥٧٣] ٧٨-(٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم، عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: "وَيْلٌ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

573] ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹا نے ایک آئی کی کہ نبی ٹاٹٹا نے ایک آئی کودیکھا جس نے اپنی ایرٹری نبیس دھوئی تھی تو آپ نے فرمایا:''(ان)ایرٹیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔''

[٩٧٤] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ».

[574] شعبہ نے محمد بن زیاد سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ انھوں نے پچھلاگوں کو وضو کے برتن سے وضو کر سے دھرت ابو القاسم (محمد) ٹائٹا سے سنا، آپ فرما رہے تھے:

"کونچوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔"

[٥٧٥] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَيْلٌ لَّلْأَعْقَابِمِنَالنَّارِ".

[575] سہیل کے والد ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ٹھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طُھٹا نے فرمایا: ('ایر یوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔''

(المعجم، ١) – (بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجُزَاءِ مَحَلَّ الطَّهَارَةِ)(التحفة، ١)

باب:10-اعضائے طہارت کے تمام حصول تک پانی پنجانا ضروری ہے

[٧٤٣] ٣١-(٣٤٣) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَغْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ عَلِيْهُ، فَقَالَ: "إِرْجِعْ فَأَخْسِنْ وُضُوءَكَ" فَرَجَعَ ثُمَّ فَقَالَ: "إِرْجِعْ فَأَخْسِنْ وُضُوءَكَ" فَرَجَعَ ثُمَّ

[576] حفرت جابر داللا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جھے حفرت جابر داللا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جھے حفرت عمر بن خطاب داللا نے بتایا کدایک فخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤل پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نی تاثیم نے اس کو د کھے لیا اور فرمایا: '' واپس جاؤ اورا پنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔'' وہ واپس کیا، (حکم پرعمل کیا) پھر نماز پراھی۔

#### (المعجم ١١) - (بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُصُوءِ)(التحفة ١١)

وَاللَّفُظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبُوالطَّاهِرِ - وَحَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ - وَاللَّفُظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِسٍ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِسٍ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٌ قَالَ: أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٌ قَالَ: الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ مُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلْنَهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ الْمُنْ الْمُنَاءِ الْمَاءِ مَعْ الْمَاءِ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُاءِ الْمُاءِ الْمَاءِ الْمُاءِ الْمَاءِ الْمُاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمِلْمُ اللْمُاءِ الْمَاءِ الْمُاءِ الْمُاءِ الْمَاءِ الْمِلْمِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمِلْمُ الْمُاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْم

[٥٧٨] ٣٣-(٢٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ابْنِ رِبْعِيِّ الْقَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُمْرَانَ، عَنْ غُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : امَنْ تَوْضَ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».

(المعحم ٢١) - (بَابُ استِحُبَابِ اِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَ التَّحُجيلِ فِي الْوُضُوءِ) (التحفة ٢١)

#### باب:11-وضوکے پانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے) گناہوں کا خارج ہوجانا

[577] حفرت ابو ہریرہ دی تی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سالی نے فر مایا '' جب ایک مسلم (یا مومن) بندہ وضوکرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنھیں اس نے اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا، خارج ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ، جو اس کے ہاتھوں نے قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ، جو اس کے ہاتھوں نے کیر کرکھے تھے، خارج ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ بیاؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ بیاؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ ہوجاتے ہیں کی کہ دوہ گناہوں سے پاک ہوکر ذکلاتا ہے۔''

[578] حفرت عثمان بن عفان دولئو سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ سائٹی نے فرمایا: ''جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں جتی کہ اس کے ناخنوں کے بنچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔''

باب:12-وضومیں چہرےاور ہاتھ پاؤں کی روشی اورسفیدی کو بڑھانامستحب (پندیدہ)ہے

وَعَبْدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيّةَ الْأَنْصَارِيُ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: وَأَيْتُ أَبّا هُرَيْرَةً يَتُوضًا، فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمنِي حَتِّي أَشْرَعَ فِي الْعُضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمنِي حَتِّي أَشْرَعَ فِي الْعُنْ وَعَلَى الْمُعْرِي عَنْي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمنِي حَتِّي أَسْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمنِي حَتِّي أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُعْرَالُونَ يَوْمَ الْمُحَجِّلُونَ يَوْمَ السَّعَطَعَ وَقَالَ: الْقَيَامَةِ، مِنْ إِسْبَاغِ الْوُصُوءِ». فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتُهُ وَتَحْجِيلَهُ.

آ ٥٨٠] ٣٥-(...) وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُوضًا، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٦-(٢٤٧) حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ،

[579] عمارہ بن غربیہ انصاری نے تعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو وضو کرتے دیکھا، انھوں نے ابنا چہرہ دھویااور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر کہا: میں نے رسول اللہ تھیں کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور کہا: رسول اللہ تھی کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور کہا: رسول اللہ تھی کے فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر مایا: '' قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم فر میں سے جو اسپنے چہرے اور ہاتھ پاؤل کی روثنی ورشنی کی کو تھوں کی دو تم کو کرنے کی دو جہ سے ک

[580] سعید بن ابی ہلال نے تعیم بن عبداللہ ہے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اپنا چہرہ اور باز ودھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب بہنچ گئے، پھر انھوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے، پھر کہا: میں، نے رسول تک کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے، پھر کہا: میں، نے رسول اللہ تُلْقِیْم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روثن چہروں اور سفید چمکدار ہتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہذا تم میں سے جوا پی روثی و آگے تک بر ھا سکتا ہے، بر ھالے۔''

[581] مروان نے ابو مالک انتجی سعد بن طارق ہے، انھول نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائنگنا

طہارت کے احکام ومسائل \_\_\_\_

آمِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ \* قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا عَنْ حَوْضِهِ \* قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا ؟قَالَ: انعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ \*.

[583] حفرت حذیفہ دی شاہ روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ساللہ نے فرمایا: "بلاشبہ میرا حوض ایلہ سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے ای طرح دوسر سے) لوگوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آ دی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔" صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور کیا آپ میس پہچان لیس گے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، تم میر سے پاس روش چرے اور جیکتے ہوئے فرمایا: "ہاں، تم میر سے پاس روش چرے اور جیکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤگے، بیعلامت تمھارے سواکی اور میں نہیں ہوگے۔"

[584] اساعیل (بن جعفر) نے علاء سے، انھوں نے ایک والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ آ قبرستان میں آئے اور فر مایا: ''ا ہے ایکان والی قوم کے گھر انے! تم سب پرسلامتی ہواور ہم بھی اسلامتی ہواؤں اسلامتی ہواؤں اسلامتی ہواؤں اسلامتی ہواؤں اسلامتی ہواؤں ہواؤں اسلامتی ہواؤں ہواؤں

[٩٨٣] ٣٨-(٢٤٨) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِّبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَنُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبلَ لَأَنُودُ الرَّجُلُ الْإِبلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا؟قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ".

[٥٨٤] ٣٩-(٢٤٩) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَر، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بكُمْ لَاحِقُونَ، ۗ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، قَالُوا: أُوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَّمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَّهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلِ دُهْم بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ ۚ قَالُوا : بَلْي ، يَا رَسُولَ اللهِ ا قَالَ : ﴿فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْض، أَلَا لَيُذَادَنَّ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأَنَادِيهِمْ: أَلَا

[583] حضرت حذیفہ ڈاٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ خاٹھ نے فرہایا: ''بلاشبہ میرا حوش ایلہ سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے ای طرح درسرے) لوگوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آ دمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حض سے ہٹا تا ہے۔'' محابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور کیا آپ ہمیں بچپان لیس مے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، تم میرے پاس روشن چبرے اور چیکتے ہوئے فرمایا: ''ہاں، تم میرے پاس روشن چبرے اور چیکتے ہوئے اور میں تبیاں ہوگی۔''

[584] اساعیل (بن جعفر) نے علاء ہے، انھوں نے این والد سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول الله نافی قرستان میں آئے اور فرمایا: "اے ایمان والی قوم کے گھرانے! تم سب پرسلامتی ہواور ہم بھی ان شاء الله تمهارے ساتھ ملنے والے جیں،میری خواہش ہے كه بم نے اين بھائيوں كو (بھى) ديكھا ہوتا۔" محابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے جواب دیا: "تم میرے ساتھی ہواور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک (دنیا میں) نہیں آئے۔'' اس پر انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ اپنی امت کے اُن لوگوں کو، جو ابھی (دنیا میں) نہیں آئے، کیے پیچانیں ے؟ تو آپ نے فرمایا: " بتاؤ! اگر کالے سیاہ کھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چرع (اور) سفید یاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اینے گھوڑوں کونہیں پیچانے گا؟" انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''وہ وضو کی بنا پر روشن چروں، سفید ہاتھ یاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض ہران کا پیشرو ہوں گا،خبر دار!

سُحْقًا سُحْقًا".

هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: كَهُمُ لُوكُ يَقِينًا مِر حَوْضَ سے يرے بِثائے جاكيں گے، جیے (کہیں اور کا) بھٹکا ہوا اونٹ (جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا) یرے ہٹادیا جاتا ہے، میں ان کوآ واز دوں گا، دیکھو! ادھر آ جاؤ۔ تو کہا جائے گا: انھوں نے آپ کے بعد (ایخ قول وعمل کو) بدل لیا تھا۔ تو میں کہوں گا: دور ہو جاؤ، دور

> [٥٨٥] (...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْلِحْقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْن عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ " بِمِثْل حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْن جَعْفَر، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ: «فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي».

[585] (اساعیل کے بحائے) عبدالعزیز دراوردی اور ما لک نے علاء ہے، انھول نے اینے والدعبدالرحمٰن ہے اور انھول نے حضرت ابوہریہ والٹ سے روایت کی کہ رسول الله سَالِيْكُمُ قبرستان كي طرف تشريف لے گئے اور فرمایا: "اے ایمان والی قوم کے دیار! تم سب پرسلامتی ہو، ہم بھی اگر اللہ نے حابا تو تمھارے ساتھ ملنے والے ہیں۔'' اس کے بعد اساعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ مال مالک کی روایت میں بدالفاظ ہیں:''تو کچھلوگوں کومیرے حوض سے مثاما حائے گا۔' (اَ لَا، يعنى خبر دار كے بحائے ف، يعنى تو كا لفظہ۔)

#### (المعجم ١٣) - (بَابُ تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ حَيثُ يَبُلُغُ الْوُضُوءُ)(التحفة ١٣)

[٥٨٦] ٤٠-(٢٥٠) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَّعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتِّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هٰذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ! أَنْتُمْ لِهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هٰهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوءَ.

#### باب:13-زيورو مال بك ينجي كاجهال تك وضوكا مانی ہنچگا

[586] ابوحازم سے روایت ہے ، انھوں نے کہا: میں ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ کے پیچھے کھڑا تھا ادر وہ نماز کے لیے دضو کر رہے تے، وہ اپنا ہاتھ آ کے برصاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنے جاتا، میں نے ان سے بوچھا: اے ابوہریرہ فاتنا بیس طرح كا وضو بي؟ انھول نے جواب دیا: اے فروخ كى اولاد (اے بی فارس)! تم یہاں ہو؟ اگر مجھے بیتہ ہوتا کہتم لوگ یہاں کھڑے ہوتو میں اس طرح وضونہ کرتا۔ میں نے اپنے طہارت کے احکام ومسائل =

سَمِعْتُ خَلِيلِي [ﷺ] يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.

### (المعجم ٤١) - (بَابُ فَضُلِ اِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى المُكَارِهِ) (التحفة ١٤)

[٥٨٧] ٤١-(٢٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَر، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلْي، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ».

[٥٨٨] (...) حَدَّثَنِني إِسْلَحْقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ! حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَن الْعَلَاءِ بْن عَبْدِالرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ، ثِنْتَيْن «فَذْلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذْلِكُمُ الرِّبَاطُ».

# (المعجمه ١) - (بَابُ السُّوَاكِ) (التحفة ١٥)

[٥٨٩] ٤٢-(٢٥٢) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا : حَدَّثَنَا

خلیل سَالیمُم کوفر ماتے ہوئے سناتھا: "مومن کا زیوروہاں پہنچے گاجہاں اس کے وضو کا یانی پہنچے گا۔"

### باب:14- نا گوار بول کے باوجود بوراوضوکرنے كى فضيلت

[587] اساعیل نے بیان کیا کہ اٹھیں علاء نے خبر دی، انھوں نے اینے والد سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے روایت کی کہ رسول الله تَلْقُطُ نے فرمایا: " کیا میں شمصیں ایسی چیز ہے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے ہے۔ الله تعالیٰ گناه مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما تا ہے؟''صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول کیوں نہیں! آب نے فرمایا: " نا گوار ہوں کے باوجودا چھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنا، سویمی رباط (شیطان کے خلاف جنگ کی جھاؤنی) ہے۔"

[588] (بحائے اساعیل کے) مالک اور شعبہ نے اس سند کے ساتھ علاء بن عبدالرحمٰن سے روایت کی، شعبہ کی حدیث میں ' رباط' کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ مالک کی حدیث میں دوبارہے:'' یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔''

#### باب:15-مسواک کرنا

[589] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی مُٹاٹٹا نے فرمایا:''اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو ( زہیر کی سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

[ ٥٩٠] ٤٣ - (٢٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ ﷺ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِالسِّوَاكِ.

[٥٩١] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَكَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بالسَّوَاكِ.

آلِهُ وَ اللهِ عَلَّانَنَا يَخْمَى بْنُ حَبِيبِ الْمَعْوَلِيُّ : حَلَّانَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَلِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

[9٩٣] ٤٦-(٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

[ ٩٩٤] (...) حَدَّثَنَا إِشْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:كَانَ

روایت میں ہے: اپنی امت کو) مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انھیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ویتا۔''

[590] مسعر نے مقدام بن شریکے سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عاکشہ چھا میں نے کہا: نبی تاثیر جب گھر تشریف لاتے تو کس بات (کام) سے آغاز فرماتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: مسواک ہے۔

[591]سفیان نے مقدام بن شریح سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عاکشہ جھا سے روایت کی کہ نبی میں گھا جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواک سے آغاز فرماتے۔

[592] حضرت ابوموی (اشعری) ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ تاثیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک کنارا آپ کی زبان پرتھا۔

[593] مشیم نے حصین ہے، انھوں نے ابو واکل ہے،
انھوں نے حضرت حذیفہ ڈٹٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
جب رسول اللہ ٹٹٹٹ رات کو تبجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا
دئن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔

[594] منصور اور اعمش دونوں نے ابودائل ہے، انھوں نے کہا: نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تالیٰ جب رات کو اٹھتے ..... آگے سابقہ روایت کی طرح ہے لیکن انھوں نے '' تجد کے لیے'' کے الفاظ روایت

طہارت کے احکام ومسائل

371

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ نَهِيلَ كِيهِـ نَقُولُوا: لتتَهَجَّدَ.

> حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ:
> حَدَّنَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ بَاتَ حَدَّنَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِي اللهِ عَيْنَةَ فَقَامَ نَبِي اللهِ عَيْنَةً فَا اللهِ عَيْنَةً فَا اللهِ عَيْنَةً فَا اللهِ عَيْنَةً فَى اللهِ عَلْمَ اللهَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

[595] سفیان نے منصور کے حوالے سے اور حصین اور اعمش نے (بھی منصور کی طرح) ابو واکل سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ جائے ہے روایت کی کہ رسول اللہ تائی جب رات کو المصتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔

[596] حفرت ابن عباس والثنائ نے ابو متوکل کو بتایا کہ انھوں نے ایک رات اللہ کے نبی تالیخ کے ہاں گزاری ۔ اللہ کے نبی تالیخ کے ہاں گزاری ۔ اللہ کے نبی تالیخ رات کے بی تالیخ رات کے اور آسان کی آیت: ﴿ اِنَّ فِیْ خَلْق بِرِنْظِر وُالی، پھر سورہ آل عمران کی آیت: ﴿ اِنَّ فِیْ خَلْق السَّلُوتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلْفِ الّذِيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ تلاوت کی اور ﴿ فَقِنَا عَنَابَ النَّادِ ﴾ تک پنچے۔ پھر گھر لوٹے اوراچی طرح مسواک کی اور وضوفر مایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز بڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے ، باہر آسان کی طرف دیکھا، پھر (دوبارہ) یہ آیت پڑھی، پھر والیس آئے، مسواک کی اور وضوفر مایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز بڑھی۔

# باب:16- فطرى خصلتيں

[597] ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سعید بن میتب سے ، انھوں نے حضرت ابوہریہ وہائیا سے اور انھوں نے خفرت ابوہریہ وہایا:
"فطرت (کے خصائل) پانچ ہیں (یا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں): ختنہ کرانا، زیرناف بال مونڈ نا، ناخن تراشنا، بغل

### (المعجم١٦) – (بَابُ خِصَالِ الْفِطُرَةِ) (التحفة١٦)

[ ٥٩٧] ٤٩-(٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ:

كِ بال الهيرنا اورمونچھ كترنا\_"

﴿اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ - الْفِطْرَةِ - الْفِطْرَةِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَقْدُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

[٥٩٨] ٥٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، الْمُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الإخْتِتَانُ، وَالإسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَار، وَنَتْفُ الْإبطِ».

[ ٥٩٩] ٥١-(٢٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: وُتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وُتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَقْلِيمِ الْإَلْظَفَارِ، وَنَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَقْلِيمِ الْإَلْظِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَلْلَةً.

الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ؛ ح: الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ النَّبِي ﷺ عَنْ قَالَ: ﴿ أَحْفُوا الشَّوَّارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحٰى ﴾ .

[1٠١] ٥٣-(...) وَحَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْفَاءِ الشَّوْارِبِ وَإِغْفَاءِ اللَّحْيَةِ.

[٦٠٢] ٥٤-(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ:

[598] مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انھوں نے معرت انھوں نے معرت انھوں نے معرت الوہری ہو گاڑا سے اور انھوں نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''(خصائلِ) فطرت پانچے ہیں: فقند کرانا، زیر ناف بال مونڈ نا، مونچھ گھڑ نا، ناخن تر اشنا اور بغل کے بال اکھیڈنا۔''

[599] حفرت انس بن مالک ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمارے لیے موخچیس کترنے، ناخن تراشے، بغل کے بال مونڈ نے کے لیے بغل کے بال مونڈ نے کے لیے وقت مقرر کردیا گیا کہ ہم ان کوچالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔

[600] عبیداللہ نے نافع سے، انھوں نے معرت ابن عرف ابن عرف ابن عرفی ابن عرفی کہ آپ عرفی ابن کی کہ آپ نے فرمایا: "مونچیس اچھی طرح تر اشواور داڑھیاں بڑھاؤ۔"

[601] ابو بكر بن نافع نے اپ والد سے، انھوں نے دھزت ابن عمر جاتئا ہے اور انھوں نے نبی تاثیا ہے روایت کی کہ آپ نے مونچھیں۔اچھی طرح تراشنے اور داڑھی برھانے كا حكم دیا۔

[602] عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن

طهارت كاحكام ومسائل محدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ: عمر الشِّ سے روایت كَا حَدَّفَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ فرمایا: "مشركول كی اللهِ عَلَیْ : اخَالِفُوا الْمُشْرِكِینَ، أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وارْهیال برُهاوَ۔ " وَأَوْفُوا اللَّحٰی ".

[٦٠٣] ٥٥-(٢٦٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَوْلَى الشَّوَادِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ: "جُزُّوا الشَّوَادِبَ وَأَرْخُوا اللَّحْي، خَالِفُوا الْمَجُوسَ".

[1.5] ٥٦-(٢٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَدْ فَيَ بَنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَئِيَّةُ: "عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَئِيَّةُ: "عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ: قَالَ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّواكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْبَوَاكُ، وَالْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْبَوَاكُ، وَالْبَوَاكُ، وَالْبَوْمُ الْمَاءِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْبَوَاكُ، وَالْبَوْمُ الْمَاءِ، وَقَصُ الْإَنْفَارِ، وَخَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْبَوْمُ الْمُاءِ، وَخَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْبَوْمُ الْمَاءِ».

قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُصْعَبُ: وَّنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ..

[٦٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي لَهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ

عمر بن شخاسے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول الله ناٹی آئے نے فرمایا: ''مشرکوں کی مخالفت کرو، موخچیس اچھی طرح تر اشواور داڑھیاں بڑھاؤ۔''

[603] حضرت ابو ہر رہ دہاتی ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله تالی نے فرمایا: ''مونچیس اچھی طرح کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔''

[604] قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے زکریا بن ابی زائدہ سے حدیث حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے زکریا بن ابی زائدہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن شیبہ سے، انھوں نے طلق بن حبیب سے، انھوں نے کہا: رسول نے حضرت عائشہ بی فیٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''دس چیزیں (خصائلِ) فطرت میں سے بین: مونچیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، ناخن تراشنا، الگیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال مونڈنا، پانی سے استخاکرنا۔''

زکریانے کہا: مصعب نے بتایا: وسویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کل کرنا ہوسکتا ہے۔ قتیبہ نے بیاضافہ کیا کہ وکیج نے کہا: اِنْتِقَاصُ الْمَاء کے معنی استخاکرنا ہیں۔

[605] ابوکریب نے بیان کیا، ہمیں ابوز اکدہ کے بیٹے نے الد (ابوز اکدہ) سے خبر دی، انھوں نے مصعب بن شیبہ سے اس سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتد ابن

٢-كِتَابُ الطُّهَارَةِ

374

أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

ائی زائدہ نے کہا: ان کے والد نے کہا: میں وسویں بات بھول گیا ہوں۔

# (المعجم١٧) - (بَابُ الاِسْتِطَابَةِ) (التحفة١٧)

[ ٢٠٢] ٧٥-(٢٦٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: نَبِيكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَوْ بَعْلُم لَلْ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

[٦٠٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى يُعِلِيهِ أَرْى شَافَيْلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا أَنْ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ».

#### باب:17-استنجا كرنا

[606] اعمش کے دوشاگردوں وکیج اور ابومعاویہ کی سندوں سے حفرت سلمان ٹھاٹھ سے روایت ہے (اور یہالفاظ ابو معاویہ کے شاگرد کی بن کی کے ہیں) کہ ان (سلمان ٹھاٹھ) سے (طنز آ) کہا گیا: تمھارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت (کے طریقے) کی بھی۔ کہا: انھوں نے جواب دیا: ہاں (ہمیں سب کی سمھایا ہے،) آپ نے ہمیں منع فر مایا ہے کہ ہم پا خانے یا کیوسے ساتنجا کریں یا دا کمیں ہاتھ سے استخاکریں یا استنج میں تین پھروں سے کم استعال کریں یا ہم گوبریا ہٹری سے استخاکریں۔

[607] الممش کے ایک اور شاگر دسفیان نے ان سے اور منصور سے، ان دونوں نے اہراہیم سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن یزید سے، انھوں نے حضرت سلمان دائٹو سے دوایت کی، انھوں نے کہا: مشرکوں نے ہم سے کہا: میں دیکھا ہوں کہ تمصیں (ہر چیز) سکھا تا ہے یہاں تک کہ تمصیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھا تا ہے۔ تو سلمان دائٹو نے کہا: ہاں، انھوں نے ہمیں منع فر مایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپن دائیں ہاتھ سے استخا کرے یا قبلے کی طرف منہ کرے اپنے دائیں ہاتھ سے استخا کرے یا قبلے کی طرف منہ کرے اور آ پ نے ہمیں گو ہر اور ہڈی (سے استخا کرنے) سے روکا ہے اور آ پ نے یہ بھی فر ہایا ہے: "تم میں سے کوئی تین ہے اور آ پ نے یہ بھی فر ہایا ہے: "تم میں سے کوئی تین ہے اور آ پ نے یہ بھی فر ہایا ہے: "تم میں سے کوئی تین

[ ۲۰۸] ۵۰ (۲۲۳) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَتُقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَغْرِ.

[ ٦٠٩] ٥٩-(٢٦٤) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
وَّابْنُ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح:
وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ:
قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً: سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، أَنَّ النَّيْرِيِّ أَنْ النَّيْرُ أَنْ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا النَّيْرِيُ وَهَا، بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ الْفَائِطُ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّهُوا أَوْ غَرِّبُوا ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٦١٠] -٦-(٢٦٥) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حِرَاشٍ ، حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ شَهِيْلٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ».

[711] ٦٦-(٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ

[608] ابوزبیر نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت جابر وہن کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ مالی نے ہمیں ہڑی یالید کے ذریعے سے استخاکرنے سے منع فر مایا۔

[609] زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سائی، نیز کی بن کی نے ہمیں صدیث سائی (الفاظ انھی کے ہیں) کہا: میں نے سفیان بن عیینہ سے بوچھا: کیا آپ نے زہری سے سا کہ انھوں نے عطاء بن یزید لیش سے، انھوں نے حضرت ابو ابوب سے مطاء بن یزید لیش سے، انھوں نے حضرت ابو ابوب سے روایت کی کہ نبی طرف منہ کر واور نہ اس کی طرف پشت کرو، بیشاب کرنا ہویا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو، بیشاب کرنا ہویا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو،

ابوابوب والنون في الما بهم شام كن توجم في بيت الخلاقبله رخ بيغ موئ بائ ، جم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب كرتے تھے؟ (سفيان نے) كہا: ہاں۔

[610] حفرت ابوہریہ ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے روایت کی ،آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ بی اس کی طرف بیث کرے۔''

انھوں نے کی بن سعید نے محمد بن کی سے، انھوں نے انھوں نے انھوں نے کہا: میں انھوں نے کہا: میں مجد میں نماز پڑھر ہا تھا اور عبداللہ بن عمر دائشوں نی پشت قبلے

يَخْلَى، عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ طَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، طَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، الْفَصْرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدْ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ قَطْدِ مَنْ الْمَقْدِسِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْتِينُ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَةِهِ قَاعِدًا عَلَى لَينتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَةِهِ

[٦١٢] ٦٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةً، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةً، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَاعِدًا لُحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّام، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

(المعحم ٨) - (بَابُ النَّهٰي عَنِ الاِسُتِنُجَاءِ بِالْيَمِينِ) (التحفة ٨)

[٦١٣] ٦٣-(٢٦٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». [انظر ٥٨٥]

[٦١٤] ٦٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ [614] شَام دستوالْ

کی طرف لگا کر بیٹے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کرلیا تو عبداللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: کچھ لوگ کہتے ہیں: جبتم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، جو بھی ہو، تو قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو۔ عبداللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: حالانکہ میں گھر کی حجیت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کا دو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

باب:18-دائيں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت

[613] ہمام نے یکی بن ابی کثیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے ، انھوں نے اپ قادہ ہنا تا سے روایت کی ، ابو قادہ نے کہا: رسول اللہ بنا تی نے فرمایا:
''تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنا عضوِ خاص دا کیں ہاتھ سے نہ پکڑے ، نہ دا کیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ (پائی پیتے وقت) برتن میں سانس لے''

[614] ہشام دستوائی نے بیکی بن ابی کثیر سے، انھوں نے

طهارت كا حكام ومماكل يخلى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَّانِيٍّ، عَنْ يَخْلَى : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَّانِيٍّ، عَنْ يَخْلَى بْنِ أَبِي قَتَادَةً، يَخْلَى بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَاللهِ عَلَيْتُهُ: "إِذَا دَخَلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ».

[٦١٥] ٦٥-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبُوبَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ نَهْى أَنْ يَّتَنفُس فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَّسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.

(المعجم ١٩) - (بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيُرِهِ) (التحفة ١٩)

التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

[٦١٧] ٦٧-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَشْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةً يُحِبُ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، وَطُهُورِهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابُ النَّهٰي عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلالِ) (التحفة ٢٠)

عبدالله بن الى قاده سے ، انھول نے اپنے باب (ابوقادہ وہ الله است روایت کی کہ رسول الله علی الله عند فرمایا: "جبتم میں سے کوئی بیت الخلامیں داخل ہوتو اپنا عضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔"

[615] الیب نے یکی بن ابی کثیر ہے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ ہے ، انھوں نے ابوقادہ والد) حضرت ابوقادہ واللہ سے روایت کی ہے کہ نبی بالٹی نے منع فرمایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرم گاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا سے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔

باب: 19-طہارت و پاکیزگی اور (اس مے متعلق) دیگر امور کا دائیں طرف سے آغاز کرنا

[616] ابواحوص نے اشعث سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے سے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہ انھوں سے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله سُلُالِيُّا جب وضو فرماتے تو وضو میں، جب آپ سکھی کرتے تو سکھی کرنے میں اور جب آپ جوتا پہنے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پندفرماتے تھے۔

[617] افعث کے ایک دوسرے شاگرد شعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ ناتا سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی این تمام معاملات میں ، اپنے جوتے پہنے، اپنی کھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابندا کرنا پندفر ماتے تھے۔

باب:20-راستوں اور سابید دار جگہوں میں قضائے حاجت سے ممانعت [٦١٨] ٦٨-(٢٦٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: خَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إَتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ" قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "اَلَّذِي يَتَخَلَى وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَى فِي ظِلِّهِمْ".

(المعجم ٢١) - (بَابُ الاِسْتِنُجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ) (التحفة ٢١)

[٦١٩] ٦٩-(٢٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ
ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا، وَّنَبِعَهُ غُلَامٌ مَّعَهُ
مِيضَأَةً، وَّهُوَ أَصْغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ،
فَقَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا
وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؟ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتُعُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةً يَدْخُلُ الْخَلاءَ، قَلُحُمِلُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بالْمَاءِ.

[٦٢١] ٧١-(. . . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

[618] حفرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاھی نے فرمایا: ''تم دو سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔'' صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! سخت لعنت والے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی ساید دار جگہ میں (جہاں وہ آرام کرتے ہیں) قضائے حاجت کرتا ہے (لوگ ان دونوں کاموں پراس کو سخت برا بھلا کہتے ہیں۔''

باب:21- قضائے حاجت کے بعد پانی سے استخبا کرنا

[619] خالد (حدّاء) نے عطاء بن ابی میمونہ ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بھٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ نظام ایک احاطے میں داخل ہوئے اور آپ کے چیچے ایک لڑکا بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا، رسول اللہ نظام نے نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استخاکر کے ہمارے یائی تشریف لائے۔

[620] دو مختلف سندول سے شعبہ سے روایت ہے، انھول نے عطاء بن الی میمونہ سے اور انھول نے حضرت انس ڈٹٹؤ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ طاقی قضائے حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھائے (اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے) اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔

[621] (شعبہ کے بجائے) روح بن قاسم کی سند سے

379

حفرت انس بن ما لک فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیا م قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اس سے استخاکرتے۔

وَّأَبُوكُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْظِيْ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

طہارت کے احکام ومسائل :

# (المعجم ٢٢) - (بَابُ الْمَسُحِ عَلَى الْمُسُحِ عَلَى الْمُسُحِ عَلَى الْمُعُقِيْنِ (التحفة ٢٢)

التَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، التَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ - ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ. فَقِيلَ: بَالَ بَعْمُ، وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَقْفَلُ: بَالَ، ثُمَّ تَوضَّأً وْمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

[٦٢٣] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ

# باب:22-موزوں پرسے کرنا

[622] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم تخفی سے، انھوں نے کہا: حضرت سے، انھوں نے کہا: حضرت جریر (بن عبداللہ البجلی) واللہ نے بیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پرسے کیا تو ان سے کہا گیا: آپ یہ کرتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، میں نے رسول اللہ تالیم کو دیما، آپ نے موزوں پر کھا، آپ نے بیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسے کیا۔

اعمش نے کہا: ابراہیم نے بتایا کہلوگوں (ابن مسعود دہائیڈ کے شاگردوں) کو بیر صدیث بہت پندھی کیونکہ جریر ڈٹائیڈ سورہ ماکدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ (سورہ ماکدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی۔اور آپ کا بیمل اس کے بعد کا تھا جو آیت سے منسوخ نہیں ہوا تھا۔)

[623] (ابو معاویہ کے بجائے) اعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسی بن بونس، سفیان اور ابن مسہر نے بھی ابومعاویہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی ،البت عیسی اور سفیان کی حدیث میں ہے، (ابراہیم نخی نے) کہا: عبداللہ

الْحَارِثِ النَّمِيمِيُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عَيشِ أَبِي مُعَاوِيَةً . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ : قَالَ : فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَٰذَا الْحَدِيثُ ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ هَذَا الْحَدِيثُ ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ اللهَ الْمَائِدَةِ .

[٦٢٤] ٧٣-(٢٧٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللَّعْمَشِ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ صَغَ عَنْ صَغَ اللَّيْ يَكِيْقٍ، فَانْتَهٰى إِلَى سُبَاطَةٍ فَوْم، فَبَالَ النَّبِيِّ يَكِيْقٍ، فَانْتَهٰى إِلَى سُبَاطَةٍ فَوْم، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: «أَدْنُهُ» فَدَنَوْتُ حَتَٰى قَالَ: «أَدْنُهُ» فَدَنَوْتُ حَتَٰى فَائِمًا، فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

[ ١٩٤٥] ٤٧-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى:

أَخْبَرَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
كَانَ أَبُّو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي خَانُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ خَلْدَ أَنْحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَقَالَ خَذَنْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا لَتَعْمَاشُقُ، فَلَقَدْ رَأَيْنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَتَمَاشُقُ، فَقَامَ كَمَا فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَخُدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَعَيْمِ حَتَّى فَرَغَ.

[٦٢٦] ٧٥-(٢٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:

(بن مسعود ٹائٹ) کے شاگردول کو یہ حدیث بہت پند تھی کیونکہ حضرت جریر ٹائٹ سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

[624] الممش نے شقیق سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ ٹاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نبی ٹاٹھ کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا تھینگنے کی جگہ پر پہنچ اور کھڑے ہو کر پیثاب کیا تو میں دور ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا:"قریب آ جاؤ۔" میں قریب ہوکر (دوسری طرف رخ کر ایک آپ کے بعد) کر کے) آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، (فراغت کے بعد) آپ نے دضو کیا اور موزوں پرسے کیا۔ (قریب کھڑا کرنے کا مقصداس کی ادٹ لینا تھا۔)

[625] منصور نے ابو وائل (شقیق) سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ حضرت ابو موک اشعری ڈاٹٹ پیشاب کے
بارے میں تختی کرتے تھے اور بول میں پیشاب کرتے تھے
اور کہتے تھے: بی اسرائیل کے کی آ دی کی جلد پر پیشاب لگ
جاتا تو وہ کھال کے اسے جھے کوئیٹی سے کاٹ ڈالٹا تھا۔ تو
مذیفہ ڈاٹٹ نے کہا: میرا دل چاہتا ہے کہ تمھارا صاحب
ماتھ چل رہے تھے تو آپ دیوار کے پیچے کوڑا بھینئے کی جگہ
ساتھ چل رہے تھے تو آپ دیوار کے پیچے کوڑا بھینئے کی جگہ
پرآئے، آپ اس طرح کھڑے ہوگے جس طرح تم میں سے
کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھرآپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ
سے دور ہوگیا، آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آگیا اور آپ
کے پیچے کھڑا ہوگیاحتی کہ آپ فارغ ہوگئے۔

[626]ليث نے يكيٰ بن سعيد سے، انھوں نے سعد بن

طهارت كادكام وماكل حدد وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءً، لِحَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأُ لِحَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: مَكَانَ حِينَ: حَتِّى [انظر: ٢٥٧].

[٦٢٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِذَاقَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

[٦٢٩] ٧٧-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِةً فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةً! خُذِ النَّبِيِّ عَيْلِةً فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةً! خُذِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَنِي خَدِي تَوَارَى عَنِي، فَقَضَى حَاجَتُهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةً خَيْمَةً مَا مِيَةً شَامِيَةٌ ضَيِّقَةً خَيْمَةً مَا مَيَةً شَامِيَةً ضَيِّقَةً ضَيَّةً شَامِيَةً ضَيِّقَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةً ضَيِّقَةً ضَيَّةً عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا

ابرائيم سے، انھول نے نافع بن جبير سے، انھول نے عروہ بن مغيرہ سے، انھول نے اپنے والد مغيرہ بن شعبہ النائظ سے اور انھول نے رسول اللہ النائظ سے روایت کی کہ آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ النائظ آپ کے پیچے برتن لے کر آ آپ میں پانی تھا، جب آ پ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو انھوں نے آپ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور موزوں برمسے کیا۔ ابن رمج کی روایت میں وضو کیا اور موزوں برمسے کیا۔ ابن رمج کی روایت میں کے الفاظ ہیں۔

[627] یکی بن سعید کے ایک دوسرے شاگر دعبد الوہاب نے اس سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا: آپ ناٹی آنے نے اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا۔ کیا، پھر موزوں برمج کیا۔

[628] اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھاتا اسے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک رات میں رسول اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے ساتھ تھا جب آپ (سواری سے) الرے اور قضائے حاجت کی۔ آپ واپس آئے تو میں نے اس برتن سے، جومیرے پاس تھا، پانی ڈالا، آپ نے وضوفر مایا اور ایے موزوں برسے کیا۔

[629] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مسلم (بن ضیح ہمدانی) سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں ایک سفر میں نبی اکرم تالیق کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا:
"اے مغیرہ! پانی کا برتن لے لو '' میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ تکا درسول اللہ تالیق چل پڑے یہاں تک کہ آپ کے ساتھ تکا۔ رسول اللہ تالیق چل پڑے یہاں تک کہ جھے سے اوجھل ہوگئے، قضائے عاجمت کی، پھر آپ والیس آگ کے بہتا ہوا تھا،

الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى الْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى الْنِ يُونُسَ. قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى: حَدَّنَنَا اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

وَسَلَى عَنْ اللهِ بَنِ نَمُيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا رَكَرِيًّا، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِا ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: الْمَعَكَ مَاءٌ؟ اللهُ فُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ، فَمَشْى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مَنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ جُبَّةٌ مَنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ حَتَّى أَخْوَيْتُ لِأَنْزِعَ حَتَى الْفَوْنُ لِأَنْزِعَ خَوْرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهُ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْخَوْقَةُ لَا لَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْخُولَةِ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْمُؤَلِّ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْمُؤْمِةِ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْمُؤْمِدُ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْمُؤْمِدُ فَقَالَ: الْمُعْمَا، فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْمُ

آپاس کی آسین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگے (گر) وہ (جبہ) تنگ (ثابت) ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچ سے نکالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے موزوں پرسے کیا اوراس کے بعد نماز ردھی۔

(ابو معاویہ کے بجائے) عینی (بن ایو معاویہ کے بجائے) عینی (بن ایوس) نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ اللہ تائٹ ماند کا برتن لے کر آپ کو ملا، میں نے پانی ڈالا، آپ نے اپنی دونوں ہاتھ دھونے گئے تو میں باتی دونوں ہاتھ دھونے گئے تو جہ بھر چرہ دھویا، پھر ہاتھ دھونے گئے تو جہ بھر کا ایک ایک ہے، جہ بھی کیا، پھر ہمیں ان کو دھویا، سرکاسے کیا اور اپنے موزوں پرسے کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔

طہارت کے احکام ومسائل وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

[٦٣٢] ٨٠-(...) وَحَدَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عُمَرُ اللَّهُ عَنْ مُنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتُوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».

(المعجم٢٣) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ) (التحفة٢٣)

[٦٣٣] ٨١-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ:حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَنَّيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الْرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَّقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.

فرمایا: ''ان کو چھوڑو، میں نے باوضو ہو کر دونوں پاؤں ان میں ڈالے تھے' اوران برمسح فرمایا۔

[632] عامر ضعی کے ایک دوسرے شاگر دعمر بن الی زائدہ نے عروہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کی کہ انھوں (مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹ) نے نبی اکرم ٹائٹی کو وضو کرایا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا۔مغیرہ نے آپ ٹائٹی سے (اس بارے میں) بات کی تو آپ نے فر مایا: "میں نے فرمایا نائٹی سے (اس بارے میں) بات کی تو آپ نے فرمایا: "میں نے فرمایا نائٹی سے (اس بارے میں) بات کی تو آپ نے فرمایا: "میں نے فرمایا نائٹی سے (اس بارے میں) بات کی تو آپ نے فرمایا: "میں نے فرمایا نائٹی سے (موزوں میں) واضل کیا تھا۔"

# باب:23- پیشانی اور پگڑی پرمسح کرنا

[633] مُميد الطّويل نے كہا: ہميں بكر بن عبدالله مزنى نے حدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ ہے، انھوں نے اینے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول ساتھ بیچے رہ گیا، جب آپ نے قضائے حاجت کرلی تو فرمایا: ''کیاتمھارے ساتھ یانی ہے؟'' میں آپ کے یاس وضوكرنے كا برتن لايا، آپ نے استے دونوں ہاتھ اور چمرہ رهویا، پھر دونوں باز وکھو لنے لگے تو جبے کی آستین تک پڑگئی، آب نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچ سے نکالا اور جبہ کندھوں بر ڈال لیا، اینے دونوں باز ودھوئے اور اینے سر کے اگلے جھے، گری اور موزوں برمسح کیا، پھر آب سوار ہوئے اور میں (بھی) سوار ہوا، ہم لوگوں کے یاس پہنچ تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے،عبدالرحمٰن بنعوف التاط ان کو نماز بڑھا رہے تصاورايك ركعت يرها حيك تصر جب أحيس نبي اكرم طافيا ( کی تشریف آوری) کا احساس ہوا تو چیھے بٹنے گلے۔ آپ نے اٹھیں اشارہ کیا (کہ نماز بوری کرو) تو اٹھوں نے نماز

ررها دی، جب انھوں نے سلام پھیراتو نی اکرم نافظ كرے ہو گئے، ميں بھى كھڑا ہو گيا اور بم نے وہ ركعت یرمی جوہم سے پہلے ہو چکی تھی۔

[٦٣٤] ٨٢-(...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَن ابْن الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمُقَدَّم رَأْسِهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

[٦٣٥] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ لَنُ

عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَن الْحَسَن، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمِثْلِهِ.

[٦٣٦] ٨٣-(. . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَن التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكُر بْن عَبْدِ اللهِ، عَن الْحَسَن، عَن ابْن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ بَكُرٌ وَّقَدُ سَمِعْتُ مِنَ آبُنِ الْمُغِيرَةِ-: أَنَّ النَّبِّي ﷺ تَوَضَّأً، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

[٦٣٧] \$ ٨-(٢٧٥) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَن الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ

[634] اميه بن بسطام اور محمد بن عبدالاعلى نے كہا: ہميں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، کہا: مجھے بکر بن عبداللہ نے حفرت مغیرہ ٹاٹھ کے سٹے کے واسطے سے حفرت مغیرہ نا اللہ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم ناتی نے موزوں، ایے سرکے سامنے کے جھے اور اینے ممامے پرسے فر مایا۔

[635] محمد بن عبدالاعلى نے كہا: مميں معتمر نے اسے والدیے حدیث سائی، انھوں نے بکر سے، انھوں نے حسن ہے، انھوں نے حضرت مغیرہ دائشے کے ملٹے ہے، انھوں نے این والدے اور انھول نے نبی تھی سے یمی روایت بیان کی۔ ( بکرنے عروہ بن مغیرہ سے حسن کے حوالے سے بھی پیہ روایت حاصل کی اور براہ راست بھی سی۔)

[636] یکی بن سعید نے (سلیمان) تیمی سے، انھوں نے بكر بن عبداللہ سے ، انھول نے حسن سے ، انھول نے مغیرہ بن شعبہ دلاللے کے بیٹے ہے، انھوں نے اپنے والدے روایت کی ( بکرنے کہا: میں نے مغیرہ نظافۂ کے بیٹے سے (بلاواسطہ بھی) سنا) کہ نبی اکرم ٹاٹھ نے وضو کیا اور اپنے سر کے اسکلے ھے براور پکڑی براورموزوں برسے کیا۔

[637] ابومعاویہ اورعیلی بن بونس نے اعمش سے، انھوں نے حکم سے ،انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے، انھوں نے کعب بن عجر ہ دائش سے اور انھوں نے حضرت بلال والله المنافظ عندروايت كى كدرسول الله الله المنافظ في موزول يراور سرڈ ھانینے والے کیڑے مرسم کیا۔

كَعْبِ بْنِ عُجْرَٰةً، عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عِيسٰى خَدَّثَنِي الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي بِلَالٌ:

[٦٣٨] وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيْ يُعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَٰذَا الْإَسْنَادِ.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

# (المعجم ٢٤) - (بَابُ التَّوُقِيتِ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْخُقَيْنِ) (التحفة ٢٤)

[١٣٩] ٥٥-(٢٧٦) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْيْمِرَةً، الْحَكَمِ بْنِ مُخْيْمِرَةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبِ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُقَلِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولَ اللهُ ا

قَالَ وَكَانَ شُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

[٦٤٠] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ:أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ

عیلی کی حدیث میں ''حکم ہے (روایت کی)'' اور'' بلال ہے روایت کی'' کے بجائے مجھے حکم نے حدیث سائی اور مجھے بلال نے حدیث سائی'' کے الفاظ ہیں۔

[638] اور يكى روايت مجھ (امام مسلم) كوسويد بن سعيد في بن مسير سے اورانعول نے اعمش سے فدكورہ بالاسند كے ساتھ بيان كى۔ اس ميں إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (يقينا رسول الله ﷺ (سول الله نظام كود يكما) كالفاظ بيں۔ (ميں نے رسول الله نظام كود يكما) كالفاظ بيں۔

# باب:24-موزول پرسے کے لیے مدت کی تحدید

[639] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں سفیان توری نے عمرو بن قیس مُلاکی سے حدیث سنائی، انھوں نے حکم بن عتیبہ سے، انھوں نے حکم بن عتیبہ سے، انھوں نے قاسم بن خیمرہ سے، انھوں نے شریح بن ہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ شاہا کے پاس موزوں پرمسے کے بارے میں پوچھنے کی غرض سے حاضر بوا تو انھوں نے کہا: ابن ابی طالب کے پاس جاو اوران سے پوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ تاہی کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہیل نے مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور رات (کا وقت) مقرر فر مایا۔

(عبدالرزاق نے) کہا: سفیان (ثوری) جب بھی عمره (بن قیس مُلائی) کا تذکرہ کرتے توان کی تعریف کرتے۔
[640] زید بن الی اعیب نے تھم سے فدکورہ سند کے ساتھ اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بان کی۔

زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مثْلَهُ.

[٦٤١] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُحْكَمِ، عَنِ الْمُعْمَشِ، عَنِ الْمُحْكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ الْمَحْكَمِ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى ابْنِ هَانِيءٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: إِيتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْيِهِ. فَلَا مُنْ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْ النَّبِيِّ وَقَالَتْ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْ النَّبِيِّ وَقَالَتْ عَلِيًّا، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَةً، بِمِثْلِهِ.

[641] الممش نے تھم کے حوالے سے قاسم بن خیم ہ سے اور انھوں نے سے اور انھوں نے شریح بن ہانی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ را انھا سے موزوں پرمسے کا مسئلہ پوچھا تو انھوں نے کہا: علی دائش کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں علی ڈائش کی خدمت مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں علی ڈائش کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے بی اکرم ناٹھ اسے اسی (جواو پر ندکور ہے) کے مطابق بیان کیا۔

## (المعجم52) - (بَابُ جَوازِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءِ وَّاحِدٍ) (التحفة ٢٥)

[٦٤٢] ٨-(٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: عَلْمَ مُوْتِهِ وَاحِدٍ، سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْ صَلَّى الطَّلُواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَلَى الطَّلُواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ وَمُنْ مَنْ مُثَنَّ لَلْهُ عُمْرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْبَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: "عَمْدًا الْمَوْمَ صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ!"

# باب:25-ایک وضوے تمام نمازیں اداکرنے کا جواز

[642] سلیمان بن بریدہ (اسلمی) نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی اکرم نگاڑا نے فتح کمہ کے دن کی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موزوں پرمسے فرمایا۔ حضرت عمر ٹھاڑا نے آپ سے پوچھا: آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے بھی نہیں کیا۔ آپ نے جواب دیا: "عمر! میں نے عمراً ایسا کیا۔ آپ نے جواب دیا: "عمر! میں نے عمراً ایسا کیا۔۔ آپ نے جواب دیا: "عمر! میں نے عمراً ایسا کیا۔۔ "

(المعجم ٢٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ غَمُسِ الْمُتَوَضَّىءِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشُكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسُلِهَا ثَلاثًا) (التحفة ٢٦)

باب:26-وضوکرنے والے یاکسی بھی انسان کے لیے مکروہ ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہ ہو اسے تین و فعددھوئے بغیر برتن میں ڈالے

[٦٤٣] ٨٧-(٢٧٨) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا: الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ نَوْمِهِ، فَلَا قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدُهُ .

[٦٤٤] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ أَبُو كُرَيْبٍ وَّأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةً. وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ: يَرْفَعُهُ، بِمِثْلِهِ.

[٦٤٥] (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا شَيْبَةً سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ صَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْمِيُّ يَظِيَّةً بِمِثْلِهِ.

[٦٤٦] ٨٨-(...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ».

[643] عبدالله بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ اٹاٹھا سے دوایت کی کہ نی اکرم ٹاٹھا نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ دالے جب تک اسے تین دفعہ دھونہ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں (کہاں) رہا۔''

[645] ابوسلمہ اور ابن میتب دونوں نے ابو ہریرہ دیاتی سے روایت کی، انھول نے نبی مگانی سے اس (فدکورہ بالا روایت) کے مانند بیان کیا۔

[646] جابر (بن عبدالله) الله في ابو ہر برہ الله سے روایت کی کہ انھوں (ابو ہر برہ الله فی الله الله فی کا بتایا کہ بتایا کہ بی کریم الله فی الله فی خوص نیند کہ بی کریم الله فی الله فی خوص نیند سے بیدار ہوتو (وضو کا پانی نکالنے کے لیے) اپنے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین بار اپنے ہاتھ پر پانی ڈالے (اور ہاتھ دھوئے) کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس رات گزاری۔"

[٦٤٧] (...) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْن جَعْفَرِ، عَن الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَامَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِبْنِ مُنَّبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِّيقُ وَابْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّبْنَاعَبْدُالرَّزَّاقِقَالَاجَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِّ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ، جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّم، بَلْمَا الْحَدِيثِ. كُلُّهُمْ يَقُولُ: حَتِّى يَغْسِلَهَا، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌمِّنْهُمْ: ثَلَاثًا. إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رُّوَايَةِ جَابِرٍ ، وَّابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِح، وَأَبِي رَزِينِ. فَإِنَّ فِي

[647] اعرج ، مجر، علاء کے والد عبد الرحمان بن یعقوب، ہمام بن مدہ اور ثابت بن عیاض (سب) نے کہا: ہمیں ابو ہریرہ فٹائٹا نے حدیث بیان کی ، سبحی نے اپنی اپنی روایت میں (ابو ہریہ فٹائٹا کے واسطے ہے) نجی فٹائٹا سے یہ حدیث بیان کی ۔ سبحی کہتے ہیں: ''حتی کہ اس (ہاتھ) کو دھو لے'' اور ابن کی ۔ سبحی کہتے ہیں: ''حتی کہ اس (ہاتھ) کو دھو لے'' اور ان میں ہے کسی نے بھی'' تین بار'' کا لفظ نہیں بولا، سوائے ان میں ہے کہی نے بوہم نے اوپر جابر ٹائٹا، ابن میتب، ابوسلمہ، عبداللہ بن شقیق ، ابوسلمہ اور ابورزین سے بیان کی ہیں عبداللہ بن شقیق ، ابوسلمہ اور ابورزین سے بیان کی ہیں کیونکہ ان سب کی احادیث میں'' تین بار'' کا ذکر ہے۔

(المعجم٢٧) – (بَابُ حُكُمِ وُلُوغِ الْكُلُب) (التحفة٢٧)

حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ .

[٦٤٨] ٨٩-(٢٧٩) وَحَلَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأْبِي صَالِحٍ، عَنْ

[648] على بن مسير في حديث بيان كى كريميس أعمش في البورزين اورابومالح سے خبر دى ، ان دونوں في حضرت ابو بريره والله الله عليم في كد رسول الله عليم في فرمايا:

باب:27-جس برتن كوكتا جموثا كردے،اس كاتھم

طہارت کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا وَلَغَ "جبتم مِن سے كى كرتن مِن كازبان كساتھ في الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ لِيَوْوواس چِزكوبهاد، پهربرتن كوسات دفعدهولي-"

[٦٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنِ الْأَعْمَشَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرِقْهُ .

أَ عَلَيْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ١.

[۲۰۱] ۹۱-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام ابْن حَسَّانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُّهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

[٦٥٢] ٩٢ - (. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بِّن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

[٦٥٣] ٩٣-(٢٨٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التِّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ اَبْنِ

[649] اساعیل بن زکریانے اعمش کے حوالے سے، ماتی ماندہ ندکورہ سند کے ساتھ، یبی روایت بیان کی لیکن ''اہے بہادے'' کے الفاظ نہیں کیے۔

[650] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیؤ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ تُلیّن نے فرمایا: "جب کتاتم میں ہے کی کے برتن ہے لی لے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے''

[651] محمد بن سيرين نے حضرت ابو ہريرہ دائن سے روایت کی کدرسول الله مالیام نے فرمایا: "جب تمھارے برتن میں سے کتا بی لے تو اس کی طہارت (یاک ہونا) مدے کہ اسے سات دفعہ دھوئے ، پہلی دفعہ ٹی کے ساتھ دھوئے ۔''

[ 652] ہام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث بن جو ابو ہریرہ دولٹنا نے ہمیں محمہ رسول اللہ مٹافیج سے سنائیں، پھر انھوں نے پچھا حادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بی بھی تھی کہرسول الله مالی الله مالی الله مالی کے ا برتن میں سے کتا بی لے تو اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اے سات دفعہ دھوئے۔''

[653] عبیداللہ بن معاذ نے ہمیں اینے والد سے حدیث بیان کی ( کہا:) ہمیں میرے والد نے، انھیں شعبہ نے ابوالتیاح سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی۔ اور الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَنْلِ الْمُعَفَّلِ أَلْكِلَابِ؟» الْكِلَابِ؟» وَبَالُ الْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكُلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ صَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفْرُوهُ النَّامِنَةَ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ صَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفْرُوهُ النَّامِنَةَ فِي الْتُرَابِ».

انھوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا، ابن مغفل ہاتھ اسے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ اُنے نے کون کوتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: "ان کا کوں سے کیا واسطہ ہے؟" پھر (لوگوں سے ضروریات کی تفصیل من کر) شکار اور بریوں (کی حفاظت کرنے) والے کتے (رکھنے) کی اجازت دی اور فرمایا: "جب کتابرتن میں سے پی لے تواسے سات مرتبہ دھوو اور آٹھویں بار (زیادہ روایات میں سے ایک بار) مٹی سے صاف کرو۔"

[ ١٥٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْعَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالرَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ وَالصَّيْدِ وَالرَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ وَالصَّيْدِ وَالرَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَيْرُ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَيْرُ بَحْيَى.

[654] (خالد) بن حارث، یچیٰ بن سعیداور محمر بن جعفر، سب نے شعبہ سے اس سند سے اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی، البتہ یجیٰ بن سعید کی روایت میں بیہ اضافہ ہے کہ آپ نے بریوں کی حفاظت، شکار اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتار کھنے کی اجازت دی۔ یجیٰ کے سوا زرع کھیتی) کا ذکر کسی روایت میں نہیں۔

# (المعجم82) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْبَوُلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ) (التحفة ٢٨)

[700] 48-(٢٨١) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ نَهْى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

[٦٥٦] ٩٥-(٢٨٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

# باب:28- تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ا

[655] حفرت جابر خاتئ نے رسول اللہ علق سے مدیث بیان کی کہ آپ علق نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے۔

[656] ابن سيرين نے ابو ہريرہ اللظ سے اور انھول نے

طہارت کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ 391

حَرْبِ: حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

[۲۰۷] ۹٦ [۰۰۰] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللهِ عَلَيْنَ لَا يَجْرِي، ثُمَّ مَعْتَسِلُ مِنْهُ».

(المعجم ٢٩) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الاِعْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّكِدِ) (التحفة ٢٩)

[٦٥٨] ٩٧-(٣٨٣) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، تَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبِ، قَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجُ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ كَدُّهُمْ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللهِ عَلَيْتَ وَلَا يَعْنَاوُلُا يَعْنَاوُلُا .

(المعجم، ٣) - (بَابُ وُجُوبِ غَسُلِ الْبَوُلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطُهُرُ بِالْمَاءِ مِنُ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى حَفْرِهَا) (التحفة ٢٠)

نی منافظ ہے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''تم سے کوئی ہرگز ساکن پانی میں بیشاب نہ کرے، پھراس میں سے نہائے۔''

[657] ہمام بن منبہ نے کہا: بیداحادیث ہیں جو حضرت ابو ہرریہ ڈٹائٹ نے ہمیں محمد مُٹائٹی سے بیان کیں، انھوں نے پچھ احادیث سنائیں ان میں سے ایک بیتھی: رسول الله مُٹائٹی نے فرمایا:'' کھڑے ہوئے پانی میں، جوچل ندر ہا ہو، بیشاب نہ کروکہ پھرتم اس میں نہاؤ۔''

باب:29- تھہرے ہوئے پانی میں نہانے کی ممانعت

[658] بگیر بن افتح سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب نے آخیں حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو سے سا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا ''تم میں سے کوئی تھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔' (ابوسائب نے) کہا: اے ابوہریہ! وہ کیا کرے؟ انھوں نے جواب دیا: وہ (اس میں ابوہریہ! وہ کیا کرے؟ انھوں نے جواب دیا: وہ (اس میں سے) یانی لے لے۔

باب:30-جب پیشاب یا کوئی اور نجاست مجد میں لگ گئی ہوتوا سے دھونا ضروری ہے اور زمین پانی سے پاک ہوجاتی ہے اس کے کھودنے کی ضرورت نہیں [ ١٥٩] ٩٨-(٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَنْسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَا بَعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَيْهُ : «فَعُوهُ وَلَا تُرْرِمُوهُ وَلَا عَلَيْهِ مُنْ مَّاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ الْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ ابْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّذْكُرُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى الْفَيَةِ : "دَعُوهُ" فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ وَسُولُ اللهِ يَعْلَى الْمَعْ وَهُ عَلَمًا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى بَوْلِهِ .

[659] ثابت نے حضرت انس بھٹو سے روایت کی کہ ایک بدوی نے معجد میں پیشاب (کرنا شروع) کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لیکے تو رسول اللہ کھٹھ نے فرمایا: "اے چھوڑ دو، اسے (پیشاب کے) درمیان میں مت روکو۔" جب وہ فارغ ہوگیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا ادراسے اس پر بہا دیا۔ (پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلاگیا۔)

المحق بن الى طلحه نے روایت كى، كہا: مجھ سے حفرت انس بن مالك واللہ علیہ اللہ علیہ کیا ، وہ اسحاق کے چیا تھے، كہا: ہم مجد میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے كہا ہم مجد میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ بیٹے ہوئے كہا كہا دوران میں ایك بدوى آیا اوراس نے كھڑے ہو سخے كہا كورت ميں بيثاب كرنا شروع كرديا تو رسول اللہ علیہ کا كر ہے ہو؟ رسول اللہ علیہ کیا کر ہے ہو؟ رسول اللہ علیہ کر ایا ہی مت روكو، اسے چھوڑ دو۔ " صحابہ كرام نے اسے چھوڑ دیا حی كہا ہا اور فرمایا: "بی مساجد اس طرح رسول اللہ علیہ کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالی پیش بیں، یہ تو بس اللہ تعالی پیشا ہے۔

# (المعجم ٣١) - (بَابُ حُكْمِ بَوُلِ الطَّفُل الرَّضِيعِ وَكَيُفِيَّةِ غَسُلِهِ)(التحفة ٣١)

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُؤْنَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأْتِيَ بِصَبِيِّ بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأْتِيَ بِصَبِيِّ فِلَا عَلَيْهِم، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْمِلْهُ.

[٦٦٣] ١٠٢-(...) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا جُرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَّرُضَعُ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

[٦٦٤] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

آ (۲۸۰ - آ - (۲۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ شِهَابٍ، ابْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ

کے ذکر ، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ ' یا جو (بھی)
الفاظ رسول اللہ عُلِیُّا نے فرمائے۔ (انس ٹُلِیُّا نے) کہا: پھر
آپ نے لوگوں میں سے ایک آ دمی کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول
لایا اور اسے اس پر بہا دیا۔

# باب:31-شیرخوار بچ کے پیشاب کا حکم،اس کو کیے دھویاجائے

[662] عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے، انھوں نے اپنی والد (عروہ بن زیر) سے اور انھوں نے نبی مانٹی کی زوجہ (اپنی فالد) حضرت عائشہ می فالد) حضرت عائشہ می فالد) حضرت عائشہ می فالد کا اللہ مانٹی کے اس بچوں کو لا یا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے ۔ آپ کے پاس ایک بچدلا یا گیا، اس نے آپ پر بیشاب کردیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کے بیشاب پر بہادیا اور اسے (رگڑ کر) دھویا نہیں۔

[663] جریر نے ہشام سے روایت کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹھٹھاسے روایت کی، انھوں نے دوایت کی، انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ٹھٹھٹا کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیاتو آپ نے یانی منگوا کراس پر بہادیا۔

۔ [664] ہشام کے ایک اور شاگر دعیسیٰ نے ہشام کی ای سند سے ابن نمیر کی روایت (:662) کے مطابق روایت بیان کی ۔

[665] لیٹ نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت ام قیس بنت مصن جاتا ہے کو، جس نے ابھی

مِحْصَنِ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا لَمْ
يَأْكُلِ الطَّعَامِّ فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ، قَالَ:
فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَعَ بِالْمَاءِ. [انظر: ٢٦٢]

[٢٦٦] (...) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

آبِعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَغْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ عَبْدُاللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ فَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللهِ يَنِي أَسَدِ بْنِ اللهَ وَلِي اللهِ يَنِي أَسَدِ بْنِ اللهِ عَبْنَ مُعْلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

## (المعجم٣٢) – (بَابُ حُكُمِ الْمَنِيّ (التحفة٣٢)

[٦٦٨] ١٠٥-(٢٨٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَّأَيْتَهُ،

کھانا شروع نہ کیا تھا، کے کررسول اللہ گاؤلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے پیشاب کردیا، آپ نے اس پیشاب کردیا، آپ نے اس پیشاب کردیا، آپ نے اس سند کے ساتھ (فدکورہ بالا) روایت کی اور کہا: آپ نے پانی منگوایا اور اسے چھڑکا۔

[667] بونس بن بزید نے کہا: مجھے ابن شہاب نے خبر دی، کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود نے حضرت ام قیس بنت محسن بڑھ سے (وہ جوسب سے پہلے ہجرت کرنے والی ان عورتوں میں سے قیس جنعوں نے رسول اللہ عرفی کی میں سے قیس جنعوں نے رسول اللہ عرفی کی بیعت کی تھی اور عکاشہ بن محسن بی گئی، جو بنواسد بن خزیمہ کے ایک فرد ہیں، کی بہن تھیں) روایت کی، کہا: انعول نے مجھے بتایا کہ وہ نی اگر می کو نہ پہنچا تھا کہ کھانا کھا سکے۔ (ابن ہو کیس جو ایس عرکو نہ پہنچا تھا کہ کھانا کھا سکے۔ (ابن شہاب کے استاد) عبیداللہ نے کہا: انعوں (ام قیس جھی) نے مجھے بتایا کہ میرے اس بیٹے نے رسول اللہ عرفی کی کود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ عرفی کے گود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ عرفی کی گود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ عرفی کی گود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ عرفی کی گود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ عرفی کھی طرح دھویانہیں۔

# باب:32-مَنى كاتَكم

[668] خالد نے ابومعشر سے، انھوں نے ابراہیم ننی
سے، انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ ایک آ دی
حضرت عائشہ ﷺ کے پاس تھہرا، میں کودہ اپنا کپڑا دھور ہاتھا تو
عائشہ ﷺ نے فرمایا: تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ
دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھودیتا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا

طهارت كـاكام ومماكل فَيْنْ نَمْ تَرَهُ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقُدْ رَأَيْنُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَقَدْ رَأَيْنُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكَا، فَيُصَلِّي فِيهِ.

[٦٦٩] ١٠٦-(...) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَفْسِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

آرَبِهِ الْمَادُ الْمَادُ الْمَادُ الْمَادُ الْمَادُ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

تواس كے اردگرد (تك) پانی چھڑك دیتا۔ میں نے اپنے آپ آپ آپ واس مال میں دیکھا كہ میں اسے (مادہ منوبيكو) رسول اللہ تائيم كر تے تھے۔ اس كيڑے ميں نماز پڑھتے تھے۔ اس كيڑے ميں نماز پڑھتے تھے۔

[669] اعمش نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسوداور ہمام ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چھٹا ہے مادہ منویہ کے بارے میں روایت کی، کہا: میں اسے رسول اللہ ٹاٹیٹر کے کپڑے ہے کھر چ دیتی تھی۔

[670] (خالد کے بجائے) ابو معشر کے دوسرے شاگر دول ہشام بن حیان اور ابن ابی عروبہ نے خالد کے ہم معنی روایت کی۔ ای طرح ابراہیم نخعی کے متعدد دیگر شاگر دول مغیرہ، واصل احدب اور منصور نے اپنی اپنی مختلف سندول سے ابراہیم نخعی سے، انھول نے ابو اسود کے حوالے سے رسول اللہ مُلَاثِمُ کے کپڑے سے منی کھر پنے کی روایت حضرت عاکشہ شیخا سے اس طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابو معشر سے روایت (668) ہے۔

کے فائدہ: مادہ گاڑھا ہو، کپڑے کے اوپر سو کھ جائے اندر سرایت نہ کرے تو کھرچ ڈالنا کافی ہے۔

[٦٧١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[671] ابن عیینہ نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے جمام سے، انھوں نے حضرت عاکشہ چھا سے فکورہ بالا روایت بیان کی۔

[٦٧٣] (...) وَحَدَّفَنَا أَبُوكُمَ الْبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ فَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ فَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلْهُ مِنْ

آ ( ۲۹۲ ) وَحَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَفْقِيُّ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةً، فَاخْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَاخْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِّعَائِشَةً، فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَلَى مَا صَنَعْتَ عَلَى مَا صَنَعْتَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ قُلْتُ: رَأَيْتُ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لا، مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لا، مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لا،

[672] محمد بن بشر نے عمرو بن میمون سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن بیار سے آدمی کے
کیڑے کولگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان
اس جگہ کو دھوئے یا (پورے) کیڑے کو دھوئے؟ توانھوں
(سلیمان بن بیار) نے کہا: مجھے عائشہ تا ایک مرسول
اللہ کاٹی (کیڑے سے) منی کو دھوتے، پھراسی کیڑے میں
نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا
نشان دیکھرہی ہوتی۔

[673] عبدالواحد بن زیاد، ابن مبارک اورابن ابی دریث زائدہ نے عمره بن میمون سے سابقہ سند کے ساتھ یہی مدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ کی حدیث کے الفاظ ابن بشرکی طرح (یہ) ہیں کہ رسول اللہ نگاہا منی (خود) دھوتے سے جبکہ ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہا ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ عائشہ نگاہا نے کہا: میں اسے نبی اکرم نگاہا کے کپڑے سے دھوتی تھی۔

[674] عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت ہے، کہا: یمی حضرت عائشہ بڑھ کا مہمان تھا، مجھے اپنے دونوں کپڑوں میں احتلام ہوگیا تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے، مجھے حضرت عائشہ بڑھ کی ایک کنیز نے دیکھ لیا اور آنھیں بتا دیا تو انھوں نے میری طرف پیغام بجوایا اور فرمایا: تو نے اپنے دونوں کپڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: میں نے نیند میں وہ دیکھا جوسونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے۔ انھوں نے پوچھا: کیا شخصیں ان دونوں (کپڑوں) میں پھے نظر آیا؟ میں نے کہا: میں نے کوڈا لئے۔ کیٹر نے کہا: میں نے کوڈا لئے۔ کیٹر نے کہا: میں نے کوڈا کے کپڑے کیا تھا کہ میں رسول اللہ ٹائیڈ کے کپڑے

قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْئِنِي وَإِنِّي لَا خَصَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْئِنِي وَإِنِّي لَا خُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَابِسًا بِظُفُرِي.

### (المعجم٣٣) - (بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةِ غُسُلِهِ) (التحفة٣٣)

آبِي شَنْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، عُرُوةَ قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ يَعَيِّقُوهُ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِعِدٍ ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تُقُرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضِحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ ؟.

[ 177] (...) وَحَدَّفَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي الْبُنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، كُلُّهُمُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ.

(المعجم ٣٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبُولِ وَوُجُوبِ الاِسْتِبُرَاءِ مِنْهُ) (التحفة ٣٤)

[٦٧٧] ١١١-(٢٩٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ وَأَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْطَقُ الْمُؤْبِرَنَا وَقَالَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: إِسْطَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ:

سےاس کوخشک حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ رہی ہوں۔

# باب:33-خون کی نجاست اوراس کے دھونے کا طریقہ

[675] وکیج نے بیان کیا، ہمیں ہشام نے حدیث سائی:
اور کی بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، کہا، مجھے
فاطمہ (بنت منذر) نے حدیث سائی، انھوں نے (اپنی اور
ہشام دونوں کی دادی) حضرت اساء ڈٹٹ سے روایت کی کہ
ایک عورت نبی اکرم طافی کے پاس آئی اور پوچھا: ہم میں
ایک عورت نبی اکرم طافی کے پاس آئی اور پوچھا: ہم میں
سے کی کے کیڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے
بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ''اسے کھرچ ڈالے،
بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ''اسے کھرچ ڈالے،
بحر پانی ڈال کراسے رگڑے، بھراس پر پانی بہادے (دھولے)،
بھر پانی ڈال کراسے رگڑے، بھراس پر پانی بہادے (دھولے)،

[676] یکی بن عبداللہ بن سالم، مالک بن انس اور عمرو بن حارث تینول نے ہشام بن عروہ کی فدکورہ بالا سند کے ساتھ یمی روایت ای طرح بیان کی جس طرح کی بن سعید نے بیان کی۔

باب:34- پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل اوراس سے بچنا واجب ہے

[677] وکیچ نے بیان کیا، (کہا:) ہمیں اعمش نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے مجاہد کو طاؤس سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت ابن عباس جائٹن سے الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ، قَالَ: سَمِغْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اللهِ عَبِيلَةً عَلَى قَبْرَيْنِ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَبِيلَةً عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ، وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَّطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَمِّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَئِبَسَا».

[٦٧٨] (...) حَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَغْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ -).

روایت کی، کہا: رسول اللہ ظافیۃ کاگر ردوقبروں پر ہواتو آپ
نے فرمایا: "ان دونوں کوعذاب ہور ہاہے اور کسی بڑی غلطی کی
ہنا پر عذاب نہیں ہور ہا (جس سے بچنا دشوار ہوتا۔) ان میں
سے ایک تو چنل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے
بیخنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ "این عباس ڈاٹٹا نے کہا: پھر آپ
نے ایک تازہ مجور کی چھڑی منگوائی اور اس کو دوحصوں میں
چیر دیا، پھرایک حصداس قبر پرگاڑ دیا اور دوسرا اُس (دوسری
قبر) پر، پھر آپ نے فرمایا: "امید ہے جب تک یہ دوشہنیاں
سوکھیں گینیں، ان کا عذاب ہلکار ہےگا۔"

[678] عبدالواحد نے ای سند سے سلیمان اعمش سے نہ کورہ بالا حدیث روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا: اور دوسرا پیٹاب (اپنے کے بغیر) کی طرف سے (نچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔)

# حيض كالمعنى ومفهوم

حیض: وہ خون ہے جو بلوغت سے لے کر من میاس تک عورت کو تقریباً چار ہفتے کے وقفے سے ہر ماہ آتا ہے اور دوران حمل اور
عمواً رضاعت کے زمانے میں بند ہوجاتا ہے۔ ایک حیض سے لے کر دوسر سے بیش تک کے عرصے کو شریعت میں '' طُہز'' کہتے ہیں۔
اسلام سے پہلے زیادہ تر انسانی معاشر سے اس حوالے سے جہالت اور تو ہمات کا شکار تھے۔ یہودان ایام میں عورت کو انہائی
نجس اور غلیظ سمجھتے۔ جس چیز کو اس کا ہاتھ لگتا اسے بھی پلید سمجھتے۔ اسے سونے کے کمروں اور باور پی خانے وغیرہ سے دور رہنا
پڑتا۔ نصار کی بھی نہ ہی طور پر یہود یوں سے متفق تھے۔ ان کے ہاں بھی چیض کے دوران میں عورت انہائی نجس تھی اور جو کوئی اس
کو چھو لیتا وہ بھی نجس سمجھا جاتا تھا۔ ( کیکن ان کی اکثریت عملاً عہد نامہ قدیم کے احکامات پر عمل نہ کرتی تھی بلکہ وہ دوسری انہتا پر
تھی۔ عام عیسائی اس دوران میں بھی عورتوں سے مقاربت کر لیتے تھے۔

محابہ کرام نے اس حوالے سے رسول اللہ کا گھڑے سوال کیا۔ اس کے جواب میں قرآن مجید کی ہے آیت نازل ہوئی: ﴿ وَیَسْتَعُلُونَكُ عِنْ الْمَحْیُضِ فَیْ اَلْمَعْیُضِ فَیْ اَلْمَعْیُضِ فَیْ اَلْمَعْیُضِ فَیْ اَلْمَعْیُضِ فَیْ اَلْمَعْیُضِ فَیْ اَلْمُعْیُضِ فَیْ اَلْمُعْیُضِ فَیْ اَلْمُعْیُضِ فَیْ اَلْمُعْیْنِ وَیْجِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

ال بائبل، احبار، عبد تامه قديم، باب: 15، فقره: 19-23.

محیض کا جوبھی معنی کیں مفہوم یہی ہے کہ ان دنوں میں بو یوں سے صنفی تعلقات سے پر ہیز کیا جائے لیکن، اس باب کی ا احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کوساتھ رکھا جائے، ان کی طرف التفات اور توجہ کو برقر اررکھا جائے۔

قرآن نے عورتوں کی اس فطری حالت کے بارے میں تمام جاہلانہ افکار کی تردید کردی۔رسول اللہ کا لئے اس کے فطری معالمہ ہونے کے بارے میں تمام جاہلانہ افکار کی تردید کردی۔رسول اللہ کا لئے اس کے فطری معالمہ ہونے کے بارے میں بیار شاد فر مایا: « هٰذَا شَیْءٌ کَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰی بَنَاتِ آدَمَ ا'' بیالی چیز ہے کہ آدم کی بیٹیوں کے بارے میں اللہ نے اس کا فیصلہ فر مایا ہے۔'' چی قرآن کے الفاظ ﴿ هُو اَدَّی ﴾ کے معنی ہیں: بیادنی اذبت (کم درج کی تکلیف) ان ماند) ہے۔'' عورت کو بیاذیت جسمانی تبدیلیوں ، نفسیاتی کیفیت، تاپاک خون اور اس کی بدیو کی وجہ سے پہنی ہی ہوات دی اسلام نے اس فطری تکلیف کے زمانے میں عورتوں کو ہوات دیتے ہوئے نماز معاف کردی اور رمضان کے روزے کے لیے وہ سی ہوات دی جو مریض کودی جاتی ہے۔ لیوں میں وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اپنے روزے کورے کر لے۔

موجودہ میڈیکل سائنس نے بھی اب ای بات کی شہادت مہیا کردی ہے کہ ان دنوں میں خواتین بے آرامی، اضطراب اور ہنگی تکلیف کا شکار رہتی ہیں۔ شجیدہ قتم کے فرائض اوا کرنے میں انھیں دقت پیش آتی ہے، اس لیے جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں ان اواروں کا فرض ہے کہ ان ایام میں عورتوں کے فرائض کی ادائیگی میں سہولت مہیا کریں۔ وہ سہولت کیا ہو؟ روثن خیالی اور حقوق نسواں کا لحاظ کرنے کے دعووں کے باوجود مغربی تہذیب ابھی تک ایک کی سہولت کے بارے میں سوچنے سے معذور ہے جبکہ اسلام نے، جودین فطرت ہے، پہلے ہی ان کے فرائض میں تخفیف کردی۔

تکلیف اور اضطراب کی اس حالت میں گھر کے دوسرے افراد بالخصوص خاوند کی طرف سے کراہت اور نفرت کا اظہار نفسیاتی طور پرعورت کے لیے شدید تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ تائیل نے عورتوں کے خلاف یہودیوں اور دیگر جاہل معاشروں کے ظالمانہ رویے کا ازالہ کیا اور بیا ہتمام فرمایا کہ خاوند کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تو منقطع ہوجائیں، کیونکہ وہ عورت کے لیے مزید تکلیف کا سب بن سکتے ہیں، لیکن عورت اس دوران میں باتی معاملات میں گھر والوں بالخصوص خاوند کی بحر پور توجہ اور محبت کا مرکز رہے۔ منجے مسلم کی کتاب الحیض کے آغاز کے ابواب میں اس اہتمام کی تفسیلات فیکور ہیں۔

آ گے کے ابواب میں مردوں اور عورتوں کے نجی زندگی کے مختلف احوال کے دوران میں عبادت کے مسائل بیان ہوئے میں۔ عورتوں کے خصوصی ایام کے ساتھ متصل یا ملتی جلتی بعض بیار بوں اور ولا دت کے عرصے کے دوران میں طہارت کے مسائل مجمل کتاب اُحیض کا حصہ ہیں۔

أ لسان العرب؛ مادة: حيض.

<sup>2</sup> صحيح البخاري؛ الحيض؛ باب كيف كان بدء الحيض؛ قبل الحديث: 294.

#### بِنْ أَلَّهُ الْأَفْنِ الْيَحِيْ الْيَحِيْ ِ

# ٣- كِتَابُ الْحَيْضِ حيض كے احكام ومسائل

(المعجم ١) - (بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوُقَ الْإِزَارِ) (التحفة ٣٥)

[۲۷۹] ١-(۲۹۳) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ: الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِخْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

[ ١٩٠] ٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ - : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ إِخْدَانَا ، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، أَمَرَهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرٍ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

[٦٨١] ٣-(٢٩٤) حَلَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ

باب: 1- حیض کے دوران میں کیڑوں میں ملبوں بیوی کے ساتھ لیٹنا

[679] براہیم نے اسود سے، انھوں نے دھزت ماکشہ تھا کے دوایت کی، کہا: ہم (ازواج نی تھا کھ) میں سے کی ایک کے خصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ تھا چادر باند صفے کا تھم دیتے، وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ باتے۔

[681] حفرت میوند نظائے سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ تلفظ اپنی ہو یول کے مخصوص ایام میں کپڑے کے اوپران کے ساتھ لگ کرلیٹ جاتے۔

### اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.

# (المعجم٢) - (بَابُ الإِضُطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافِ وَّاحِدٍ) (التحفة٣٦)

آخَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّخْرَمَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّخْرَمَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْضَجِعُ مَعِى وَأَنَا حَائِضٌ ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ .

[٦٨٣] ٥-(٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْمَى ابْنِ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: ابْنِ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ جَدَّثَنُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ عَدَّثُنُهُ اللَّهُ أَنَّ سُلَمَةً عَدَّثُنُهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَى الْخَمِيلَةِ .

فَقَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ، فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

(المعحم٣) - (بَابُ جَوازِ غَسُلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرُجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا، وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجُرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرُآنِ فِيهِ)

### باب:2-اوڑھنے کے ایک کپڑے میں حائضہ ہوی کے ساتھ ایک بستر میں لیٹنا

[682] حفرت ابن عباس ٹائٹا کے آزاد کردہ غلام ابوکریب نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹا کی زوجہ حضرت میمونہ ٹائٹا سے سنا، کہا: جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ ٹائٹا میرے ساتھ لیٹ جاتے (اس وقت) میرے اور آپ کے درمیان کیڑا حائل ہوتا تھا۔

[683] ابوسلمہ بن عبدالرحن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ شاہ نے انھیں بتایا، کہا: میں رسول اللہ خاہ کے ساتھ روکی تھی، اس اثنا میں میرے ساتھ روکی تھی، اس اثنا میں میرے ایام کا آغاز ہوگیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لیے تو رسول اللہ خاہ کہ نے دریافت فرمایا:''کیا تحصارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟'' میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ تو آپ نے بی بال بالیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی آگیہ ہی روکیں دار جادر میں لیٹ گئی۔

ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول الله تکافی اکٹھ ایک برتن سے عسل جنابت کر لیتے تھے۔

باب:3-خصوص ایام میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کا سردھوئے اور اسے تکھی کرے، اس کا جھوٹا پاک ہے،اس کی گود میں سرر کھنا اور اس قیض کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ × × × × × 403

# (عالم) میں قرآن پر هناجائز ہے

آلَا الله الله الله الله عَنِ ابْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ الله عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْهِ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

(التحفة٣٧)

[684] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عرف عائشہ ٹاٹھا انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا اعتکاف کرتے تو اپنا سر(گھر کے دروازے ہے) میرے قریب کر دیتے، میں اس میں تنگھی کر دیتی اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔

[٩٨٥] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ كَنْتُ لَأَذْخُلُ الْبَيْتَ لِلْمَحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَةً. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ لَيُدْخِلُ عَلَيَ مَا أَسْأَلُ مَعْدَلِهُ مَوْكَانَ لَا مَنْ مَعْتَكِفًا .

[685] قتیبہ بن سعید اور محمد بن رخ نے لیٹ ہے، انھوں نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیٰ کی زوجہ حضرت عائشہ طاقیٰ نے فرمایا: (جب میں اعتکاف میں ہوتی تو) قضائے حاجت کے لیے گھر میں واخل ہوتی، اس میں کوئی یار ہوتا تو میں بس گزرتے ہی اس سے (حال) پوچھ لیتی اور اگر رسول اللہ طاقیٰ مجد سے میرے پاس (حجرے میں) سرواخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی، جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی (حقیقی) ضرورت کے بغیر واخل نہ ہوتے۔

وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ.

ابن رم نے ("جب آپ النا معتلف ہوت" کے بجائے)" جبائے اس اوگ اعتکاف میں ہوتے" کہا۔

[۲۸۲] ۸-(...) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ، الْحَارِثِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة رَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة رَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ الرَّاسَة اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل

[686] محمد بن عبدالرحمان بن نوفل نے عروہ بن زبیر ے، انھوں نے رسول اللہ ظافیہ کی زوجہ حضرت عائشہ نگاہا کے دوایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ظافیہ حالت اعتکاف میں مجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوص میں ہوتے ہوئے اس کو دھودیتی۔

[687] مشام نے کہا عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ جاتا

أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةً، عَنْ عَشَامٍ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأَرَجُّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأَرَجُّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

[٦٨٨] ١٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

[٦٨٩] ١١-(٢٩٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَالْبُوبُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُوكُرَيْبٍ. قَالَ يَحْلَى: أَجْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْخُمْشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَعْلَقْ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلَيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

ے خبر دی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ظافل (احتکاف کی حالت میں) اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے جبرے میں ہوتی اور میں چین کی حالت میں آپ کے سر میں تنگمی کردیتی تھی۔

[688] اسود نے حضرت عائشہ علی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں اَیامِ مخصوصہ میں رسول اللہ کھی کا سردھو دیتی تھی۔

[689] المش في ثابت بن عبيد سے، أمول في قاسم بن محمد سے اور انھوں في حضرت عائشہ وَ الله سے روایت کی، کہا: رسول اللہ وَ الله الله الله وَ الله و الله

[690] جہاج آور ابن الی غذیہ نے ثابت سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھول نے حضرت عاکشہ علی سے دوایت کی، انھول نے جھے حکم دیا کہ میں مجد سے آپ کو جائے نماز پکڑا دوں، میں نے عرض کی میں حائضہ ہول۔ آپ نے فرمایا: "حیض تممارے باتھ میں نہیں ہے۔"

 105 ====

مِنْ كَاحَامُ وَمَالُ فَيْ الْمُسْجِدِ. قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي بَدِكِ، فَنَاوَلَتْهُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَّسْعَرٍ وَّسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشُرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ، فَيَشْرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا

### وَلَمْ يَذْكُوْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ.

[٦٩٣] ١٥-(٣٠١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى:
أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّيُّ عَنْ
مَّنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِىءُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

[ ١٩٩٤] ١٩-(٣٠٢) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَوْدِيْ: حَدَّثَنَا خَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا خَرْبِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْبَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، فَسَأَلَ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى عَزَّوَجَلً: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخِر الْآيَةِ فَا عَزَلُوا اللهَ اللهُ اللهُ عَنْ الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخِر الْآيَةِ فَا عَنْ الْمَحِيضِ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حیض تمھارے ہاتھ میں نہیں ہے۔'' چنانچہ انھوں نے آپ کوکپڑا پکڑا دیا۔

[692] ابوبکر بن ابی شیب اور زمیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے مسعر اور سفیان سے صدیث بیان کی، انھوں نے مقدام بن شری ہے، انھول نے اپنے والد سے اور انھول نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی، انھول نے کہا: میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم ٹاٹھا کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پررکھ کر پانی پی لیت، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ (ہڑی) نبی ٹاٹھا کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو آپ میرے میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو آپ میرے میہ ایک میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو آپ میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ڑے۔)

[693] صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ نگاہا ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ ٹاٹیا میری گودکو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔

[694] حفرت انس دائن سے روایت ہے کہ یہودی، جب ان کی کوئی عورت حائفہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکتھے رہتے۔ چنا نچہ نبی اکرم شائیل کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالی نے آیت اتاری: ''یہ آپ سے حیف کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجے، یہاؤیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجے، یہاؤیت کا وقت ) ہے، اس لیے کیف (مقام حیض) میں عورتوں (کے ساتھ مجامعت) سے دور رہو'' آخر تک۔ تو رسول اللہ ناتھ کا

البقره: ٢٢٢ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحِ ﴾ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْبَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَّدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْنًا إِلَّا يَرِيدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْنًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ فَقَالَا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْبَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ وَكَذَا أَفَلَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَاسْتَقْبَلُهُمَا هُدِيَّةٌ مِّنْ لَبْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا ، فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

#### نے فرمایا: "جماع کے سواسب کچھ کرو۔"

یبودیوں تک یہ بات پنچی تو کہنے گئے: یہ آدی ہمارے
دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ (بیس کر)
اسید بن حفیراورعباد بن بشر رہ شخارسول اللہ سُلُمُ کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہود
اس اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان (عورتوں) ہے جماع
بھی نہ کرلیا کریں؟ اس پر رسول اللہ طُلُمُ کے چہرے کا رنگ
بدل گیا حتی کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو
گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے، آگے سے رسول اللہ طُلُمُ کے
لیے دودھ کا ہدیہ آرہا تھا، آپ نے کسی کو ان کے پیچے بھیجا
اور ان کو (بلوا کر) دودھ پلایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے
اور ان کو (بلوا کر) دودھ پلایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے
ناراض نہیں ہوئے۔

### (المعجم٤) - (بَابُ الْمَذْيِ) (التحفة ٣٨)

[ 190] 10-(٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُومُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمٌعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُّنْذِرِ بْنِ يَعْلَى - وَيُكُنّى أَبَا يَعْلَى - عَنْ عَلِيٌ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٌ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحْبِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ يَكِيْقٍ، فَلَا أَسْوَدِ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : "بَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَشَّأً".

[695] وکیج ، ابو معاویہ اور ہشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے منذر بن یعلیٰ سے (جن کی کنیت ابویعلی ہے) انھوں نے ابن حفیہ سے ، انھوں نے (اپنے والد) حضرت علی خاتو سے روایت کی ، کہا: مجھے فدی (منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے) زیادہ آتی تھی اور میں آپ کی بیٹی کے (ساتھ) رشتے کی وجہ سے براہِ راست نبی کریم خاتو ہے ہیں شرم محسوں کرتا تھا۔ براہِ راست نبی کریم خاتو ہے ہیا، انھوں نے آپ سے بوچھا، میں سے نبی جھا، آپ نے مقداد بن اسود سے کہا، انھوں نے آپ سے بوچھا، آپ نے خرمایا: '(اس میں مبتلا آدی) اپنا عضو مخصوص دھوئے آپ نے خرمایا: '(اس میں مبتلا آدی) اپنا عضو مخصوص دھوئے

[696] شعبہ نے سلیمان اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی دائش سے روایت کی کہ انھوں نے کہا:

[٦٩٦] ١٨-(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ:

اور وضوكر ليـ''

407

حَدَّثَنَا شُغْبَةُ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِغْتُ مُنْذِرًا، عَنْ عَلِي أَنَّهُ مَنْذِرًا، عَنْ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيِّ عَلِي عَنِ الْمَقْدَادَ الْمَثْنِي مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مِنْهُ الْوُضُوءُ».

حیض کے احکام ومسائل ===

المَّالِيُّ الْحَارِدِدِ الْمُلْكِيُّ الْحَارِدِدِ الْمُلْكِيْ الْحُرُونُ الْمُنْ عِيلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابْنُ الْكِيْرِ عَنْ أَبِيهِ الْمُنْ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابْنُ الْكِيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ ابْنَ قَالَ الْمُقْدَادَ اللهِ عَلِيُّ الْمُقْدَادَ اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَنِ الْمَذِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ الْمَذْيِ الْمَدْيِ اللهِ عَنْ الْمَذِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمَذْيِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

(المعحم٥) - (بَابُ غَسُلِ الْوَجُهِ وَالْيَدَيُنِ إِذَا اسْتَيُقَظَ مِنَ النَّوْمِ) (التحفة ٣٩)

[٦٩٨] ٢٠-(٣٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ يَيْلِيَّةً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ.

(المعحم ٦) - (بَابُ جَوَازِ نَوُمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسُلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَشُرَبَ أَوْيَنَامَ أَوْيُجَامِعَ) (التحفة ١٠)

میں نے حضرت فاطمہ ﷺ (کے ساتھ رشتے) کی وجہ سے بی اکرم ﷺ سے مذی کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوں کی تو میں نے مقداد کو کہا، انھوں نے آپ ﷺ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: ''اس سے وضو (کرنا پڑتا) ہے۔''

باب:5-نیندے بیدارہوکر ہاتھ منددھونا

[698] حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے روایت ہے کہ نمی اکرم ٹاٹیٹی رات کو اٹھے، قضائے حاجت کی، پھر اپنا چیرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھرسو گئے۔

باب:6- حالت جنابت میں سونے کا جواز اور (اگر انسان کا) کچھ کھانے پینے ،سونے یا مجامعت کا ارادہ ہوتو اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضو کرنامتحب ہے

[٦٩٩] ٢١-(٣٠٥) حَلَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى النَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّمِيمِيْ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةٌ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةٌ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

[۷۰۰] ۲۲-(...) وَحَلَّنْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّنْنَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، وَوَكِيعٌ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ جُنُبًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَنَامَ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ [لِلصَّلَاةِ].

[٧٠١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا جَمِيعًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِغْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ.

. [٧٠٢] ٢٣-(٣٠٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَخْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَابْنُ نُمَيْرٍ - حَدَّثَنَا أَبِي وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي. وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي فَعَرَ، أَنَّ عُمَرَ عَمَرَ، أَنَّ عُمَرَ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ عَمْرَ، أَنَّ عُمَرَ عَمْرَ، أَنَّ عُمَرَ عَمْرَ، أَنَّ عُمَرَ عَمْرَ، أَنَّ عُمْرَ

[699] ابوسلمہ بن عبدالرجمان نے حضرت عائشہ عالیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ تالیہ جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔

[701] محمد بن مثنی اور ابن بشار دونوں نے کہا، ہمیں محمد بن جعفر نے مدیث سائی، اس طرح عبیداللہ بن معاذ نے حدیث سائی۔ ان حدیث سائی۔ ان دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی۔

ابن شنی کی حدیث میں ہے، حکم نے کہا: میں نے ابراہیم کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ (آگے وہی حدیث ہے جواور بیان ہوئی۔)

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لَيْنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».

آل: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَوضَّأَ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، مُمَّ نَمْ.

[ ٧٠٠] ٢٦-(٣٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَنْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَضْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذٰلِكَ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذٰلِكَ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ: اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ فَنَامَ. قُلْتُ: اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

[٧٠٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ هٰرُونُ بْنُسَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، جَمِيعًا

[704] عبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر الله سے روایت کی کدعمر الله نامی الله تالی کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دو چار ہوجاتے ہیں۔ تو رسول الله تالی نے ان سے کہا: "وضو کرو اور (اس سے کہا: "وضو کرو اور (اس سے کہا: "وضو کرو اور (اس سے کہا) اپنا عضو محصوص دھولو، مجر سوجاؤ۔"

المحدد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله الله المحدد المحدد المحدد الله الله المحدد ا

[706] عبدالرحل بن مهدى اورابن وبب دونول في معاويد بن صالح سے سابقد سند كے ساتھ يكى روايت بيان كى۔

عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِح بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۷۰۷] ۲۷-(۳۰۸) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَمَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوضَا أَهُ.

زَادَ أَبُوبَكُرِ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ.

[۷۰۸] ۲۸-(۳۰۹) وَحَدَّفْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثْنَا مِسْكِينُ يَّعْنِي ابْنَ بُكِيْرِ الْحَدُّاءَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ يَّا اللَّهِيِّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَايْهِ بِغُسْلِ وَّاحِدٍ.

(المعجم٧) - (بَابُ وُجُوبِ الْغُسُلِ عَلَى الْمَرُأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا) (التحفة ٤١)

[۷۰۹] ۲۹-(۳۱۰) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ بُونُسِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْحُقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِي جَدَّةُ إِسْحُقَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ. فَقَالَتُ لَهُ، جَدَّةُ إِسْحُقَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ. فَقَالَتُ لَهُ،

[707] ابوبر بن الی شیبہ نے کہا: ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث سائی، نیز ابو کریب نے کہا: ہمیں ابن ابی زائدہ نے جردی، نیز عمر و ناقد اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سائی، ان سب (حفص، ابن ابی زائدہ اور مروان) نے عاصم سے، انھوں نے ابومتوکل سے اور انھوں نے حضرت ابوسعیہ خدری ٹوٹٹ سے کو ایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے نے فرمایا: ''جب تم میں سے کسی نے اپنی بوی سے مباشرت کرلی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر بوی سے مباشرت کرلی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر این مدیث میں بیاضافہ کیا: دونوں بار کے درمیان وضو نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا: دونوں بار کے درمیان وضو کر لے، نیز آئ یعنو د (پھر سے) کے بجائے آئ یعناو د (دوبارہ) کے الفاظ استعال کیے۔

[708] حضرت انس بھ تھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم کھی ا ایک ہی عسل سے اپنی (ایک سے زیادہ) ہو یوں کے پاس جاتے تھے۔

### باب:7-عورت کی من<u>ی نکلے</u> (احتلام ہو) تواس پر نہانالازم ہے

[709] اسحاق بن ابی طلحہ نے کہا کہ مجھے حضرت انس ٹاٹٹ نے یہ حدیث سائی کہ ام سلیم ٹاٹٹا، جو (حضرت انس ٹاٹٹ کی وادی تھیں، رسول اللہ ٹاٹٹا کی فادی تھیں، رسول اللہ ٹاٹٹا کی فدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے کہنے لگیس جبکہ حضرت عائشہ ٹاٹٹا بھی آپ کے یاس موجود تھیں، اے اللہ حضرت عائشہ ٹاٹٹا بھی آپ کے یاس موجود تھیں، اے اللہ

حض كا دكام وما لل الله! اَلْمَرْأَةُ ثَرْى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامُ، فَتَرْى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرْى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَاأُمَّ سُلَيْمِ! فَضَحْتِ النِّسَاءَ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ - قَوْلُهَا: تَرِبَتْ يَمِينُكِ - قَوْلُهَا: تَرِبَتْ يَمِينُكِ - قَوْلُهَا: تَرِبَتْ يَمِينُكِ خَيْرٌ - فَقَالَ لِعَائِشَةَ: ﴿بَلُ أَنْتِ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَتَرِبَتْ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ، نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ،

کے رسول! عورت بھی نیند کے عالم میں ای طرح خواب رکھتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے وہی چیز (نگلتی ہوئی) دیکھتی ہے جومردا پنے حوالے سے دیکھتا ہے (نقو وہ کیا کرے؟) حضرت عائشہ ٹاٹھا کہنے لگیں: ام سلیم! تو کورتوں کورسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو (ان کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، بری نہیں بلکہ اچھی بات تھی) تو آپ ٹاٹھ خاک آلود ہو، بری نہیں بلکہ اچھی بات تھی) تو آپ ٹاٹھ خاک آلود ہو۔ ہاں ام سلیم! جب وہ یہ دیکھے تو دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ہاں ام سلیم! جب وہ یہ دیکھے تو عسل کرے۔''

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثُتُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْعُتُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْعُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْعُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْعُ عَنِ الْمَرْأَةُ فَلْتَعْتَسِلُ اللهِ عَلَيْتُ وَهَلُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ : «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ بَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي اللهِ ﷺ : «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ كَكُونُ هَذَا؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهُمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهُمُا عَلَاهُ أَنْ مَاءَ الشَّرَاقُ مَنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهُمُا عَلَاهُ أَنْ مَاءَ الشَّرَاقُ مَنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهُمَا عَلَا، أَوْ مَنْ أَيْهُمَا عَلَاهُ أَلْهُ الشَّرْبُولُ عَلَيْظُ أَيْهُمَا عَلَاهُ الشَّرْبُهُ الشَّهُ عَلَى اللهُ الْقَرْبُولُ عَلَيْكُونُ مِنْ أَلْهُمُ الشَوْمُ الْقَرْبُولُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ الشَّعْمُ الْمَنْ أَيْهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُرْبُولُ عَلَى الْعُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْقَالِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

[710] قادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک مخالفہ نے انھیں حدیث سنائی کہ ام سلیم مڑھ نے (انھیں) بتایا کہ انھوں نے بی اکرم مٹائیم سے الیی عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جومرد دیکھا ہے تو رسول اللہ مٹائیم نے فرمایا:"جب عورت یہ چیز دیکھے تو عسل کرے۔" اللہ مٹائیم نے فرمایا: "جب عورت یہ چیز دیکھے تو عسل کرے۔" ام المونین حضرت ام سلمہ مٹائیا نے فرمایا: میں اس بات پر شرما گئی۔ (پھر) آپ بولیں: کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی اکرم مٹائیم نے فرمایا:" ہاں، (ورنہ) پھر مشابہت کیے پیدا ہوتی ہے؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پیدا اور زرد ہوتا ہے، ان دونوں میں ہے جس (کے جھے) کو پیدا غلب مل جائے یا (نی تشکیل میں) سبقت لے جائے تو ای غلب مل جائے یا (نی تشکیل میں) سبقت لے جائے تو ای سے (نی کے کے)

[۷۱۱] ۳۱-(۳۱۲) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ: حَدَّثَنَا اَبُو مَالِكِ حَدَّثَنَا اَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَتِ الْمَرْأَةُ رَّسُولَ اللهِ ﷺ: عَنِّ الْمَرْأَةِ رَبُوى فِي مَنَامِهِ. فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَرُى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ. فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ، فَلْتَغْتَسِلْ".

[711] ابو مالک اشجی نے حضرت انس بن مالک ٹائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک عورت نے رسول اللہ ٹائٹو سے اس عورت کے بارے میں بوچھا جو نیند میں وئی چیز دیکھتی ہے جو مردا پی نیند میں ویکھتا ہے تو آپ نے فرمایا: '' جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آئی ہے تو وہ عسل کرے۔''

[۷۱۲] ۳۲-(۳۱۳) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيْ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عُنْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَنْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ يَسْتَخْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَدُهُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[712] ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انعوں نے ایپ والد سے، انعول نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انعول نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انعول نے (اپنی والدہ) حضرت ام سلمہ نگا سے روایت کی کہ ام سلیم عالم نی اگرم نگا کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسون نہیں کرتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر عسل ہے؟ رسول اللہ نگا نے نے فرمایا: "ہاں، جب (منی کا) پانی دیکھے۔" ام سلمہ بھا نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کرمایا: کرمایا: کرمایا: کرمایا: کرمایا: کورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کرمایا: کرمایا: کی دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا بچہ اس کے مثابہ کیسے ہوجاتا ہے!" (یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں مثابہ کیسے ہوجاتا ہے!" (یعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا۔)

[۷۱۳] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ. وَزَادَ: قَالَتْ قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ.

[714] (٣١٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ [٧١٤] (٣١٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: كرهرت حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَبِيوُل كَا عَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَبِيوُل كَا قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيِرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ آكَ بِثَامُ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنِي طَلْحَةَ يَهِ كَهُ أَلْ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ يَهِ كَهُ أَلْ النَّبِيِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مِن لَا اللهِ عَيْقِ أَنَّ فِيهِ قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ مِن الْمَرْأَةُ ذٰلِكَ؟.

[713] ہشام کے دوشاگردوں وکیج اورسفیان نے باتی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ ای (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی لیکن انھوں نے بیاضافہ کیا ہے: ام سلمہ علی نے بتایا کہ میں نے کہا: تو نے عورتوں کورسوا کردیا۔ (حضرت نے بتایا کہ میں نے کہا: تو نے عورتوں موجودتھیں، تعجب کی بتا پر عائشہ اور حضرت ام سلمہ ناتھی دونوں موجودتھیں، تعجب کی بتا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نگلی۔)

[714] ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خردی کہ حضرت عائشہ ناہا نے آئیس بتایا کہ ام سلیم ناہا جو ابوطلی کے بیٹوں کی ماں ہیں، رسول اللہ عالیٰ کے بیٹوں کی ماں ہیں، رسول اللہ عالیٰ کے بیٹوں کی ماں ہیں محتی بیان کیا۔ البتہ اس میں آگے ہشام کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ البتہ اس میں بیہ ہے کہ انھوں (عروہ) نے کہا: حضرت عائشہ خاہا نے کہا: میں نے اس سے کہا: جھے پر افسوس! کیا عورت کو بھی ایسا نظر میں نے اس سے کہا: جھے پر افسوس! کیا عورت کو بھی ایسا نظر میں نے اس سے کہا: جھے پر افسوس! کیا عورت کو بھی ایسا نظر میں ہے ؟

حیض کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ 113

مُوسَى الرَّاذِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - مُوسَى الرَّاذِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ سَهْلُ: حَدَّنَا. وَقَالَ الْأَخْطُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ سَهْلُ: حَدَّنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُسَافِعٍ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُسَافِعٍ بْنِ مَنْبَةَ، عَنْ مُسَافِعٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ الْمُرْأَةُ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: هَلْ تَغْنَسِلُ الْمَرْأَةُ فَالَتْ لَهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الله

(المعجم ٨) - (بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيَّ الرِّجُلِ وَالْمَرُأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخُلُوقٌ مِّنُ مًّا نَيهِمَا) (التحفة ٢٤)

الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةَ - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةَ - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ الْغِي -: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ: أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ خَدَّتُهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ خَدَّتُهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ! فَلَعَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ! فَلَافَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا

> باب:8-مرداورعورت کے مادہ منوبیکی کیفیت اور اس بات کی دضاحت کہ بچددونوں کے پانی ہے پیدا ہوتا ہے

آورا ابوتوب نے ، جورت بن نافع ہیں ، ہم سے مدیث بیان کی ، کہا: معاویہ بن سلام نے ہمیں اپنے بھائی زید سے مدیث سائی ، کہا: انھوں نے ابوسلام سے سنا، کہا: مجھ سے ابواساء رجی نے بیان کیا کہ نبی اگرم نائی کے آزاد کردہ غلام توبان ٹائی نے آئیں رسول اللہ تائی کیا کہ نبی رسول اللہ تائی کہا: میں رسول اللہ تائی کہا کہ باس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم (حمر ) آپ کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم (حمر ) آپ کے پاس کے باس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم (حمر ) آپ کے پاس کے باس نے کہا: مجھے دھا کے باس نے کہا: مجھے دھا کے باس کے بور دیتے ہو؟ میں نے کہا: تم یا رسول اللہ! نہیں کہہ کے ج

تَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ باسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي اللَّهَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: ﴿ أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثُتُكَ؟ ﴾ قَالَ: أَسْمَعُ بأُذُنَى، فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بعُودٍ مَّعَهُ، فَقَالَ: «سَلْ» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: "فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ" قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ » قَالَ: فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرَهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا» قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: امِنْ عَيْن فِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ﴿ قَالَ: صَدَفْتَ ، قَالَ: وَجِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَّا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْل الْأَرْضِ، إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: َ «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَىً. قَالَ جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: "مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَوْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُل، آنْنَا بِإِذْنِ اللهِ " قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ.

یبودی نے کہا: ہم تو آپ کوائ نام سے یکارتے ہیں جو آب كے گھر والوں نے آپ كا ركھا ہے تو رسول الله ظافر نے فرمایا: ''یقینامیرا نام محمد (مَاثِیْمٌ) سے جومیر ہے گھر والوں نے رکھا ہے۔ " يبودى بولا: ميل آپ سے يو چھنے آيا مول \_ رسول الله مَالِيْلُمْ نِهِ السّافِر ماليا: ''اگر مين شمصيں يچھ بتاؤں گا تو کیاشمس اس سے فائدہ ہوگا؟" اس نے کہا: میں اینے دونوں کانوں سے (توجہ سے) سنوں گا۔ تو رسول الله ماليم نے ایک چھڑی، جوآ پ کے پاس تھی، زمین برآ ہتہ آ ہتہ ماری اور فرمایا: ''یوچھو'' یہودی نے کہا: جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسان (بھی) بدلے حاس ك تو لوك كبال مول كع؟ رسول الله تَلْفِيمُ في فرمايا: "وه یل (صراط) سے (ذرا) پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔"اس نے یوچھا: سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا: "فقراع مهاجرین " یبودی نے یوچھا: جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا: ''مچھلی کے جگر کا زائد حصد'' اس نے کہا: اس کے بعدان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:"ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جواس کے اطراف میں چتا پھرتا ہے۔'اس نے کہا:اس ( کھانے) پران کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''اس (جنت) کے سلسبیل نامی جشمے ہے۔" اس نے کہا: آپ نے کی کہا، پر کہا: میں آپ سے ایک الی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہول جے الل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دواورانسان۔ آب نے فرمایا: "اگر میں نے شمصیں بنا دیا تو کیا شمصیں اس سے فائدہ ہوگا؟''اس نے کہا: میں کان لگا کرسنوں گا۔اس نے کہا: میں آپ سے اولاد کے بارے میں یو چھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "مرد کا یانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا یانی زرد، جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منوبی عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے تھم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز وجل کے تھم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔'' یہودی نے کہا: آ پ نے واقعی سے فرمایا اور آ پ یقینا نی ہیں، پھر دہ یلٹ کر چلا گیا۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ سَأَلَنِي هٰذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مُّنْهُ. حَتَٰى أَتَانِىَ اللهُ بِهِ.

[۷۱۷] (...) وَحَدَّنْنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي لَهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِةٍ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النَّونِ.

رسول الله تائية نفر مايا: "اس نے مجھ سے جس چيز كے بارے سوال كيا اس وقت تك جمھاس ميں سے كى چيز كا پچھام نه تھا حى كا الله تعالى نے جمھاس كا علم عطاكرديا۔ "

[717] يكي بن حمان نے ہميں خبردى كہ ہميں معاويہ بن سلام نے اى إساد كے ساتھ اى طرح حديث سائى، سوائے اس كى كر (يكي نف فائيما (كمڑا تھا) كے بجائے قاعدا (جيھا تھا) كہا اور (زِيادَةُ كَبِدِ النّونِ كے بجائے) زَائِدَةُ كَبِدِ النّونِ كے بجائے زَائِدَةُ كَبِدِ النّونِ كے با اور از يكادَةُ كَبِدِ النّونِ كے بجائے أَذْكَرَ وَ آنَتَ (اس كے ہاں بيٹا اور بيٹى كى ولادت ہوتى ئے اور افران دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بيٹا بيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بیٹا بیدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بیٹا بیدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بیٹی پيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بیٹی پيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بیٹی پيدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بیٹی پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں كے ہاں بیٹی کے الفاظ کہیں كے۔

# باب:9-غسل جنابت كاطريقه

[718] ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اسے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ علی خسل جنابت فرماتے تو پہلے ایخ ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پائی ڈال کر اپنی شرم گاہ دھوتے، پھر نماز کے وضوکی مانند وضو فرماتے، پھر نماز کے وضوکی مانند وضو فرماتے، پھر یانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں واضل

### (المعجم٩) – (بَابُ صِفَةِ غُسُلِ الْجَنَابَةِ) (التحفة٤٣)

[۷۱۸] ٣٥-(٣١٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى النَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رُسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفُوغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُتُوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتُوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّبْرَأَ، حَفَنَ الشَّبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى الشَّبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَايْرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[٧١٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ ع: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرِّجُلَيْن.

[۷۲۰] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَثَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةَ، وَلَمْ يَذْكُوْ غَسْلَ الرِّجْلَيْن.

[۷۲۱] (...) وَحَدَّثْنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا زَائِدَهُ عَنْ هِشَامٍ، قَالَ:أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ تَوضًا مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ.

السَّغْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا السَّغْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي كَرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَنْمُونَةُ قَالَتْ: أَذْنَتُ لِرَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ غُسْلَهُ مِنَ مَنْمُونَةً قَالَتْ: أَذْنَتُ لِرَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ غُسْلَهُ مِنَ

کرتے، جب آپ بچھتے کہ آپ نے انچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے۔ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلو ڈالتے، پھرسارےجسم پر پانی ڈالتے (اورجسم دھوتے) پھر (آخر میں)اپنے دونوں پاؤں دھولیتے۔

[719] جربر،علی بن مسہر اور ابن نمیر نے ہشام کی ای سند کے ساتھ (ید) حدیث روایت کی لیکن ان (تینوں) کی صدیث میں پاؤل دھونے کا ذکر نہیں ہے۔

[720] وکیج نے ہشام کی ای سند کے ساتھ حضرت عائشہ نظام کے اس سند کے ساتھ حضرت عائشہ نظام کے اللہ نظام نے جنابت سے مسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے تین بارہ تصلیاں دھوئیں ..... پھر ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تاہم پاؤں دھونے کا ذکر نہ کیا۔

[721] زائدہ نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حضرت عائشہ ہے ۔ روایت کی کہ رسول اللہ کھا جب خسلِ جنابت فرماتے (تق) اس طرح آغاز کرتے کہ برتن جس ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے دفوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے دفوی طرح دضوئر ماتے۔

[722] عیلی بن بونس نے ہم سے حدیث بیان کی، انحول نے سالم (کہا:) ہم سے اعمش نے حدیث بیان کی، انحول نے سالم بن ابی جعد سے، انحول نے ابن عباس ٹاٹنا سے روایت کی، کہا: مجھے میری خالہ میونہ ٹاٹنا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹنا کے شسل جنابت کے لیے بتایا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹنا کے شسل جنابت کے لیے

حَيْنَ كَادَكُامُ وَمَالُلَ - وَمَنْ كَانَدُهُ وَ فَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّلْءَ كَفَّهِ، ثُمَّ فَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.

آلالا] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجَ، وَإِسْحُقُ، كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى ابْنُ يَخْيَى وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي خَدِيثِهِمَا: إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلّهِ، وَلَيْسَ فِي يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي خَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ.

[۷۲٤] ۳۸-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ النِّي عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا أُتِيَ الْنِي عَبِيلِهُ أُتِي بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا، يَعْنِى يَنْفُضُهُ.

[٧٢٥] ٣٩-(٣١٨) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ

آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو یا تین دفعہ دھویا، پھر اپنا (دایاں) ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس کے ذریعے ہے اپنی شرم گاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنی ہائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر اچھی طرح رگڑا اور اپنا نماز جسیا وضو فرمایا، پھر تھیلی بحر کر تین رپ پانی اپنی سارے جسم کو دھویا، پھر اپنی سارے جسم کو دھویا، پھر اپنی اس جگہ سے دور ہٹ کئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں تولیہ آپ کے پاس لائی تو آپ نے اسے داپس کر دیا۔

[723] وکیج اورابو معاویہ نے آمش کی سابقہ سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی لیکن ان دونوں کی حدیث میں سر پر تین لیپ ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ وکیج کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس میں (انھوں نے) کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا، اور ابو معاویہ کی حدیث میں تولیے کا ذکر نہیں ہے۔

[724] عبداللہ بن ادریس نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس وہ اللہ سے حضرت میمونہ وہ اللہ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم طاقع کی کی کہ نبی اکرم طاقع کی کے ساتھ اس طرح کرنے گئے، ایعنی جھاڑنے گئے۔

[725] قاسم (بن محمد بن الى بكر) في حضرت عائشه عليها الله عليها جنابت عن كمها: رسول الله عليه جنابت فرمات تو تقريباً اتنا برا برتن متكوات جننا او منى كا دوده

ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَّحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ بِشِقً رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بَكَفَّهِ، بَدَأَ بِشِقً رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بَكَفَّهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

دھونے کا ہوتا ہے۔اور چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں حصے سے آغاز فرماتے، پھر بائیں طرف (پانی ڈالتے)، پھر دونوں ہاتھوں (کالپ بنا کراس) سے (پانی) لیتے اور ان سے سریر (یانی) ڈالتے۔

(المعجم، ١) – (بَابُ الْقَدُرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسُلِ الْجَنَابَةِ، وَغُسُلِ الرِّجُلِ وَالْمَرُأَةِ فِي إِنَاءِ وَّاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَعُسُلِ أَحَدِهِمَا بِفَصُلِ الْآخَرِ) (التحفة ٤٤)

باب:1- عنسل جنابت کے لیے پانی کی متحب مقدار، مردوعورت کا ایک برتن سے ایک (ہی) حالت میں عنسل کرنا اور دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے بیچے ہوئے پانی سے نہانا

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ يَحْلَى عُنْ يَحْلَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[726] امام ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھا ہے روایت کی کہ رسول اللہ طافی ایک ہی برتن ہے، جو ایک فرق (تین صاع یا ساڑھے تیرہ لٹر) کا تھا، شسل جنابت فرمایا کرتے تھے۔

[۷۲۷] ٤١-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ
اللَّيْثُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عُرْوَةً، وَكُنْتُ

الرح نے لیٹ سے، ای طرح تنیبہ بن سعید اور ابن رمح نے لیٹ سے، ای طرح تنیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد اور زہیر بن حرب نے سفیان سے حدیث بیان کی، ان دونوں (لیٹ اور سفیان) نے زہری سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے حفرت عائشہ چھنا سے روایت کی کہ رسول اللہ تالیم ایک بڑے بیالے سے، جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا، عسل فرماتے۔ میں اور آپ ایک برتن میں (سے) عسل کرتے تھے۔

وَفِي حَدِيثِ شُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

سفیان کی صدیث میں (فِي الْإِنَاءِ الوَاحِدِ کے بجائے) مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ (ایک برتن سے) ہے۔

قَالَ قُتَيْبَةُ : قَالَ سُفْيَانُ : وَالْفرَقُ ثَلَاثَةُ آصُع .

قتيد نے كہا، سفيان نے كہا: فرق تين صاع كا موتا ہے۔

أَبِي بَكْرِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّنَنَا أَبِي : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّنَنَا أَبِي : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَة ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ مِنَ الْجَنَابَة ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاء قَدْرِ الصَّاعِ ، فَاغْتَسَلَتْ ، الْجَنَابَة ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاء قَدْرِ الصَّاعِ ، فَاغْتَسَلَتْ ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِئْرٌ ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا ، وَبَيْنَهَا سِئْرٌ ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَى يَا اللَّهِ عَلَى يَأْخُذُنَ مِنْ وَلُوسِهنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفُرَةِ .

الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكُيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيمِينِهِ، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ، فَعَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ، بَعْمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ فَلِكَ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ، وَّنَحْنُ جُنُبَانِ.

[٧٣٠] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَرْاكِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَنْ عَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الرَّبْيْرِ - أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسَلُ هِي وَالنَّبِيُ يَئِيْتُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ،

[728] ابوبکر بن حفص نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن (بن عوف جوحفرت عائشہ کے رضائی بھا نجے تھے) ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں اور حفرت عائشہ ڈھٹا کا رضائی بھائی (عبداللہ بن یزید) ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بھائی (عبداللہ بن یزید) ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان ہے بی اگرم طاقیا کے خسلِ جنابت کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انھوں نے ایک صاع کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا، ہمارے اور ان کے درمیان (دیوار وغیرہ کا) پردہ حائل تھا، اپنے سر پر تین دفعہ پائی ڈالا۔ ابوسلمہ نے بتایا کہ بی اگرم طاقیا کی از واج مطہرات دالا۔ ابوسلمہ نے بتایا کہ بی اگرم طاقیا کی طرح ہوجاتے۔ ایک سر کے بلوں) کوکاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ وَوْرہ (کانوں کے نچلے جھے کی لمبائی کے بال) کی طرح ہوجاتے۔ (کانوں کے نچلے جھے کی لمبائی کے بال) کی طرح ہوجاتے۔ (729)

الرض سے بیر بن عبداللہ نے ابوسلمہ بن عبدالرض سے روایت کی، کہا: حضرت عائشہ علی نے فرمایا: جب رسول اللہ علی خسل فرماتے تو وائیں ہاتھ ہے آغاز فرماتے، اس پر پانی ڈال کر اسے دھوتے، پھر جہاں ناپندیدہ چزگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے وہوتے، جب اس سے فارغ ہوجاتے تو سر پر پانی ڈالتے۔

حضرت عائشہ فی نے بتایا کہ میں اور رسول اللہ تاہی ایک برتن سے نہاتے جب کہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔
[730] هضه بنت عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے (جو منذر بن زبیر کی اہلیہ تھیں) روایت ہے کہ حضرت عائشہ وہ اس انھیں بتایا کہ وہ (خود) اور نبی اکرم تاہی ایک برتن سے عسل کرتے جس میں تین مد (مد ایک صاع کا چوتھا حصہ ہوتا ہے) یااس کے قریب یانی آتا۔

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ

أَوْ قَريبًا مِّنْ ذٰلِكَ .

[٧٣١] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[۷۳۲] \$3-(...) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْنَمَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَّاذَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ. فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ.

[۷۳۳] ٤٧-(٣٢٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الشَّغْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ، هِيَ وَالنَّبِيُ يَكِيْقِ، فِي إِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

[٧٣٤] ٤٨-(٣٢٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى دِينَارٍ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي ؛ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَسِلُ بِفَضْلِ مَنْمُونَةً.

[732] (حضرت عائشہ کی شاگرد) مُعاذہ بنت عبداللہ نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ میں اور رسول اللہ طاقی ایک برتن سے، جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، عسل کرتے۔ آپ میری نسبت جلد پانی لیتے حق کہ میں کہتی: میرے لیے چھوڑ ہے۔ حق کہ میں کہتی: میرے لیے چھوڑ ہے۔ وہ (معاذہ) کہتی ہیں اور وہ دونوں جنبی ہوتے۔

[733] سفیان نے عمرو سے، انھوں نے ابوشعتاء سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹا سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت میمونہ ٹائٹا نے خبر دی کہ وہ اور نبی اکرم ٹائٹا ایک (بی) برتن میں (سے)غسل کرتے تھے۔

[734] ابن جرت نے عمرو بن دینار سے روایت کی، کہا: مجھے جتنا زیادہ (سے زیادہ) علم ہے اور جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابوشعثاء نے خبر دی که حضرت ابن عباس والٹی نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ طاقی میمونہ میں اللہ کے بوئے یانی سے نہا لیتے تھے۔ [٧٣٥] ٤٩-(٣٢٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَى الْمُعَنَّى : حَدَّثَنَى الْمُعَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَبِي عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ وَ لَيْ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

أَمْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَمْ يَذُكُ اللهِ اللهِ

[۷۳۷] ٥١-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ يَكِيُّ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

[۷۳۸] ۵۲-(۳۲٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةً، عَنْ سَفِينَةً قَالَ: كَانَ

[735] حضرت ام سلمہ وہ ان کیا کہ وہ اور رسول اللہ ناٹیڈ ایک برتن میں (سے) عسل جنابت کرتے تھے۔

ابن مثنی نے مَکَاکِیك كی جَلَّه مَکَاکِي (تخفیف كے ساتھ وہي) لفظ بولا۔

عبیداللہ بن معاذ نے عبداللہ بن عبداللہ کہا اور ابن جرکا ذکر نہیں کیا۔

[737] مسر نے ابن جر سے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹ کے میں اللہ ماٹٹ کے میں اللہ ماٹٹ کے ایک مدسے وضوفر ماتے اور ایک صاع سے پانچ مدتک (کے پانی) سے منسل کرتے۔

[738]بشر نے کہا: ہمیں ابور یحانہ نے حضرت سفینہ رہائی سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله طاقی آ ایک صاع پانی سے فسل جنابت فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو فرمالیت ۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ، مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوضِّؤُهُ الْمُدُّ.

[٧٣٩] ٣٥-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةً، عَنْ سَفِينَةً - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ سَفِينَةً - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ قَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَيْقُ بِحَدِيثِهِ.

الا [739] الو بكر بن ابی شیب اور علی بن حجر نے اساعیل بن علیہ سے، انھوں نے حضرت سفینہ وہ انھیں سے (ابو بکر نے کہا:) رسول اللہ کے صحابی (حضرت سفینہ وہ انھی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابع ایک صاع پانی سے خسل فرماتے اور ایک مہ پانی سے وضو فرما لیتے۔

(علی) ابن حجر کی روایت میں ہے کہ یا (ابور بحانہ نے ایک مدسے وضو فرما لیتے سے وضو فرما لیتے تھے کے بجائے)' ایک مہ پانی سے ایک مدسے وضو فرما لیتے تھے کے بجائے)' ایک مہ پانی سے آپ کا وضو ہو جاتا تھا'' کہا۔ ابور بحان کی حدیث پر اعتماد و وُق تنہیں ہے۔

### (المعجم ١١) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلاثًا) (التحفة ٥٤)

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبُوالْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْفُومِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفُ».

[٧٤١] ٥٥-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ

## باب:11-سراور باقی جسم پرتین دفعه پانی بهانا مستحب ہے

[740] ابواحوص نے ابواسحاق سے، انھوں نے سلیمان بن صرد سے، انھوں نے حضرت جبیر بن مطعم والٹو سے روایت کی، کہا: کچھ لوگوں نے رسول اللہ طالبی کے پاس عشل کے متعلق ایک دوسرے سے تکرار کی، چنانچہ بعضوں نے کہا: لیکن میں، میں تو سر کو اتنا اور اتنا دھوتا ہوں۔ تو رسول اللہ طالبی نے فرمایا: 'لیکن میں تو اپنے سر پر تین ہتھیلیاں مجر کر (یانی) ڈالٹا ہوں۔'

[741] شعبہ نے ابواسحاق ہے، انھوں نے سلیمان بن صرد سے، انھول نے حضرت جبیر بن مطعم دیکٹو سے اور انھوں حیض کےاحکام ومسائل \_\_\_\_ حیض

عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدِ، عَنْ فِي نَيْ اللَّهِ عَروايت كَي كُرْآ بِ كَ يَاسَ عْسَل جنابت كا جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ ﴿ وَكُرِكِيا كَيَاتُو آبِ نِهِ طَايَا: "لَكُن مِن مِين توايخ سرير الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ تَيْن بارياني بها تا بول ــُن عَلٰى رَأْسِي ثَلَاثًا».

> [٧٤٧] ٥٦-(٣٢٨) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَحْلِي، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».

قَالَ ابْنُ سَالِم فِي رِوَايَتِه: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، وَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! .

[٧٤٣] ٥٧-(٣٢٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَقَفِيَّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، صَبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَغْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! كَانَ شَغْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ.

(المعحم ١) - (بَابُ حُكُمٍ ضَفَائِرِ المُغْتَسِلَةِ) (التحفة ٢٤)

[٧٤٤] ٥٨-(٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ

[742] يحيٰ بن يحيٰ اور اساعيل بن سالم نے كہا: ہميں مشیم نے خردی، انھوں نے ابوبشر سے، انھوں نے ابوسفیان ے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ اللہ عالم اسے روایت کی ك ثقيف كے وفد نے نبي مُنافِظ سے يو جھا، اور كہا: جارا علاقہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے توغسل کیے ہو؟ آپ نے فرمایا: "لیکن میں، میں تواییخ سر پرتین باریانی بہاتا ہوں۔''

ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا: ہم سے مشیم نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا: بلاشبہ ثقیف کے وفد نے (سوال بوچھتے ہوئے آپ ٹھٹا کو مخاطب کرکے ) کہا: اے اللہ کے رسول!

[743] امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین ایست نے حضرت جابر بن عبداللہ والنہ سے روایت کی ، انھوں نے كها: رسول الله كَالْيَامُ جب عُسل جنابت كرتے تو سرير ياني کی تین کپیں ڈالتے، چنانچہ حسن بن محدنے ان سے کہا: میرے بال تو زیادہ ہیں۔ جابر ڈٹٹٹا نے کہا: تو میں نے اس ہے کہا: اے بھتیج! رسول الله مُلَاثِمُ کے بال تمھارے بالوں ہے زیادہ اورعمرہ تھے۔

باب:12- عنسل كرنے والى عورت كى چوٹيوں كا حكم

[744] سفیان بن عیدنہ نے ابوب بن موسیٰ ہے، اٹھوں

أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَافِعِ مَّوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنَقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَشَياتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرينَ " لَلْاتَ حَشَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرينَ " .

[٧٤٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ هُرُونَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ:أَخْبَرَنَا الْإِسْنَادِ، النَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا». ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْن عُينْنَةَ.

[٧٤٦] (..) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُ : حَدَّثَنَا رَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الْنَا رَبِي بَعْنِي الْنَ زُرَيْعِ، عَنْ رَّوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنَا يَعْنِي الْنَ زُرَيْعِ، عَنْ رَّوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ مُوسَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : أَفَأَحُلُّهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : أَفَأَحُلُّهُ فَيْ مُنَ الْجَنَابَةِ ؟ وَلَمْ يَذْكُو : الْحَيْضَةَ .

[٧٤٧] ٥٩-(٣٣١) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً. قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو

نے سعید بن الی سعید مقبری سے، انھوں نے حضرت ام سلمہ نگائا کے مولی عبداللہ بن الی رافع سے اور انھوں نے حضرت ام سلمہ نگائا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ایک ایک عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں تو کیا عسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا: 'دخبیں، شمصیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہالوتو تم پاک ہو جاؤگے۔'

[745] یزید بن ہارون اور عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ای سند کے ساتھ سفیان توری نے ایوب بن موی کے حوالے سے خبر دی۔ اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے: کیا میں حیف اور جنابت (کے شل) کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا: ''نہیں۔'' آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی (روایت) بیان کی۔

[746] ایوب بن موی سے (سفیان توری کے بجائے) رَوح بن قاسم نے ای (سابقہ سند) کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (ام سلمہ ڈٹھ) نے کہا: کیا میں چوٹی کو کھول کر عشل جنابت کروں؟ .....انھوں (رَوح بن قاسم) نے حیض کا تذکرہ نہیں کیا۔

[747] عبید بن عمیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت عائشہ ٹاٹھ کو بی خبر پیٹی کہ عبداللہ بن عمر و ٹاٹھ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عنسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں۔ تو انھوں نے کہا: اس ابن عمرو پر تعجب ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب عنسل کریں تو سر کے بال کھولیں،

يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَّنْقُضْنَ رُوُسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَابْنِ عَمْرِو هٰذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَّنْقُضْنَ رُوُسَهُنَّ! وَوُسَهُنَّ! وَوُسَهُنَّ! وَوُسَهُنَّ! فَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي فَلَاثَ إِفْرَاغَاتِ.

حیض کےاحکام ومسائل =

وہ انھیں بیتھم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سرکے بال مونڈ لیں، میں اور رسول اللہ ٹاٹیٹر ایک ہی برتن سے خسل کرتے تھے اور میں اس سے زائد پچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین باریانی ڈال لیتی۔

> (المعجم ١٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعُمَالِ الْمُغُتَسِلَةِ مِنَ الْحَيُضِ فِرُصَةٌ مِّنُ مِّسُكِ فِي مَوُضِع الدَّمِ) (التحفة ٤٧)

باب:13- حیض سے خسل کرنے والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ خون کی جگہ پر کستوری لگارو کی کا کارا استعمال کرے

[748] عروبن محمہ ناقد اورائن الی عرفے سفیان بن عینہ عینہ سے حدیث بیان کی، عروف کہا: ہمیں سفیان بن عینہ فیسے محمور بن صفیہ سے، انھوں نے اپنی والدہ (صفیہ بنت شیبہ) ہے، انھوں نے حضرت عائشہ تاہی ہے ہوچھا: وہ غسلِ انھوں نے کہا: ایک عورت نے نی تاہی ہے ہوچھا: وہ غسلِ حین کیے کرے؟ کہا: پھر عائشہ تاہی نے بتایا کہ آپ نے ماس کا طریقہ سکھایا (اور فرمایا:) پھر وہ کستوری سے اسے غسل کا طریقہ سکھایا (اور فرمایا:) پھر وہ کستوری سے کرے۔ عورت نے کہا: میں اس سے کیسے پاکیزی حاصل کردے۔ عورت نے کہا: میں اس سے کیسے پاکیزی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سبحان اللہ! اس سے پاکیزی حاصل کرد،' اور آپ نے فرمایا: ''سبحان اللہ! اس سے پاکیزی طرف نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے منہ چھپا کر دکھایا۔ صفیہ نے کہا: عائشہ عائشہ عائش نے فرمایا: میں سمحہ عی تھی کہ رسول اللہ تائی کیا (کہنا) کہا: عائشہ عائش میں نے فرمایا: میں سمحہ عی تھی کہ رسول اللہ تائی کیا (کہنا) عاشہ عی تو میں نے کہا: اس معطر کلزے سے خون کے عائم خون کے خون ک

نشان صاف کرو۔ ابن الی عمر نے اپنی روایت میں کہا: اس کو مکل کرخون کے نشانات پر لگا کرصاف کرو۔

[٧٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّهُورِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّيِ عَيْفِي: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: النَّيِ عَيْفِي: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: الخُذِي فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا» ثُمَّ ذَكرَ المُخْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

[749] وہیب نے کہا: ہمیں منصور نے اپنی والدہ (صفیہ بنت شیبہ) ہے، انھوں نے حضرت عاکثر کا کا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی مالی کا روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے کیے کسے عشل سے پوچھا کہ میں پاکیزگی (کے حصول) کے لیے کسے عشل کروں؟ تو آپ نے فرمایا: ''کستوری سے معطر کپڑے کا کروں؟ تو آپ نے فرمایا: ''کستوری سے معطر کپڑے کا کراس سے پاکیزگی حاصل کرو۔'' پھر سفیان کی طرح حدیث بیان کی۔

[٧٥٠] ٦١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: التَّأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا \* فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذٰلِكَ -: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّم. وَسَأَلَتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رُأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ! لَمْ

[750] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے صفیہ سے سنا وہ حضرت عائشہ وہا ہے بیان کرتی تھیں کہ اسا (بنت شكل انصاريه) فك ني تا الله المعالم عنسل حيض ك بارك میں سوال کیا؟ تو آب نے فرمایا: "ایک عورت اپنا یانی اور بری کے یے لے کر اچھی طرح یا کیزگ عاصل کرے، پھرسر پریانی ڈال کر اس کو اچھی طرح مُلے یہاں تک کہ بالول كى جروں تك پہنچ جائے، پھرايے اوپرياني ۋالے، پر کستوری لگا کپڑے یا روئی کا کلڑا لے کراس سے یا کیزگ حاصل کرے۔' تو اساء نے کہا: اس سے یا کیزگ کیے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: "سبحان اللہ! اس سے یا کیزگی حاصل کرو۔ ' حضرت عائشہ رہا نے کہا: (جیسے وہ اس بات کو چھیا رہی ہوں)''خون کے نشان پر لگا کر۔'' اور ال نے آپ سے عسل جنابت کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا: "(عسل کرنے والی) یانی لے کر اس سے خوب اچھی طرح وضوکرے، پھر سر پریانی ڈال کراہے مطحتی کہ سرك بالوں كى جروں تك كني جائے، بھراپے آپ برياني ڈالے۔'' حضرت عاکشہ رہا نے کہا:انصار کی عورتیں بہت

حیض کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ خوب ہیں، دین کواچھی طرح سیجھنے ہے شرم انھیں نہیں روکتی۔ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَّتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

> [٧٥١] (...) وَحَدَّثْنَا عُسَدُ اللهِ نُنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّري بِهَا»

وَاسْتَتَرَ.

[٧٥٢] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَأَبُوبَكُربُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كِلَاهُمَاعَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَل عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْض؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

(المعجم ٤١) - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسُلِهَا وَ صَلاتِهَا) (التحفة ٤٨)

[٧٥٣] ٦٢-(٣٣٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إنَّمَا ذُلك عِرْقٌ وَّلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

[751] شعبہ کے ایک دوسرے شاگردعبیداللہ کے والد معاذین معاذعنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسی (مٰدکورہ) سند ہے اس (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی اور کہا: آپ نے فر مایا: "سجان اللہ! اس سے یا کیز گی حاصل کرؤ" اورآپ نے اپنا چیرہ چھیالیا۔

[752] (شعبہ کے استاد) ابراہیم بن مہاجر سے (شعبہ كے بجائے) ابوا دوس كى سند سے صفيہ بنت شيبہ كے حوالے سے حضرت عائشہ جاتھا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: اساء بنت شكل جان رسول الله من الله عن خدمت ميس حاضر موكى اور کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی عورت عسل حیض کرے تو کسے نہائے؟ اور (اسی طرح) حدیث بیان کی اوراس میں عسل جنابت کا ذکرنہیں کیا۔

> باب:14-مستحاضه (جسعورت كواستخاضه مو جائے)،اس کاعسل اوراس کی نماز

[753] وكيع نے مشام بن عروه سے، انھول نے اين والد سے اور انھول نے حضرت عائشہ واللا سے روایت کی، انھوں نے کہا: فاطمہ بنت الی حبیش نبی مالیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں ایک ایس عورت ہوں جے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہوسکتی تو کیا میں نماز حچھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا:''منہیں، یہ تو بس ایک رگ (کا خون) ہے چیش نہیں ہے، لہذا جب حیض شروع ہوتو نماز حچوڑ دواور جب حیض بند ہو جائے تو اینے (جسم) سےخون دھولیا کرواورنماز پڑھو۔''

[ ١٥٤] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ يَخْلَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح : وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح : وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعِ وَإِسْنَادِهِ . وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةً عَنْ جَرِيرٍ : جَاءَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ ، وَهِي امْرَأَةٌ مُنَّا . قَالَ : وَفِي حَدِيثِ أَسَدٍ ، وَهِي امْرَأَةٌ مُنَّا . قَالَ : وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ ، تَرَكُنَا ذِكْرَهُ .

[۷۵۰] ٦٣-(٣٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ
جَخْشٍ رَّسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ،
فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي،
فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي،
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَغْدِ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلٰكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ. وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: اِبْنَةُ جَحْشٍ، وَلَمْ يَذُكُرُ أُمَّ حَبِيبَةً.

الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُوَةً بْنِ الْمِن الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرَّخْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ الرَّخْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ الرَّجْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ الرَّجْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ

[754] ہشام بن عروہ کے (شاگرد وکیج کے بجائے)
دوسرے شاگردول ابومعاویہ، جربی، نمیراور جماد بن زید کی
سندول سے بھی جو وکیج کی حدیث کی طرح ای سند سے
مروی ہے، البتہ قتیبہ سے جربر کی روایت کے الفاظ یول
بین: فاطمہ بنت الی حمیش بن عبدالمطلب بن اسد آئیں جو
ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہیں۔ امام مسلم نے کہا:
حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جے ہم
نے ذکرنہیں کیا۔

[755] قیبہ بن سیداور محد بن رمح نے لیٹ سے، انھول نے ابن شہاب سے، انھول نے حروہ سے اور انھول نے حضرت عائشہ چھے سے روایت کی، انھول نے کہا: ام حبیب بنت جمش چھ نے رسول اللہ کھٹے سے نتو کی پوچھا اور کہا: محجے استحاضہ ہے۔ آپ کھٹے نے فرمایا: ''یہ ایک رگ (کا خون) ہے۔ آپ کھٹے کے (حیض کے ایام کے خاتے پر) نماز ہے۔ آپ وہ ہرنماز کے وقت عسل کرتی تھیں۔

(امام)لیث بن سعد نے کہا: ابن شہاب نے بینہیں کہا کہ رسول اللہ ظافیہ نے ام حبیبہ بنت جمش کو ہر نماز کے لیے عنسل کرنے کا تھا۔ بیالیا کام تھا جو وہ خود کرتی تھیں۔ لیث کے شاگردوں میں سے ابن رکح نے اِبْنَةُ جَحْشِ کے الفاظ استعال کیے اور ام حبیبہ نہیں کہا۔

ابن کے بجائے) عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے، انھوں نے رسول اللہ تاہی کی زوجہ عائشہ تاہی سے روایت کی کہ ام حبیب بنت جمش رسول اللہ تاہی کی خوا ہر مبتی کو، جو (ام المونین زینب بنت جمش کی بہن اور) عبدالرحمٰن کو، جو (ام المونین زینب بنت جمش کی بہن اور) عبدالرحمٰن

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ - أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اإِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلٰكِنَّ هٰذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي،

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجُرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى نَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثْتُ بِذَٰلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ هِنْدًا، لَّوْ سَمِعَتْ بِهٰذِهِ الْفُتُّيَا، وَاللهِ! إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

ابن بعفر بن زياد: أخبر نا إبراهيم يغني ابن سَعْد، ابن جعفر بن زياد: أخبر نا إبراهيم يغني ابن سَعْد، عن ابن شِهَاب، عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبة بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعً بِينِنَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى مَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرة اللهِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى مَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرة اللهِ مِاللهِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى مَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرة اللهِ مِا اللهِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى مَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرة اللهِ مِا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ الله

[۷۵۸] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

بن عوف نطاط کی ہوئی تھیں، سات سال تک استحاضے کا عارضہ لائل رہا۔ انھوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ تھا اللہ تھا کے استحاضے کیا تو رسول اللہ تھا کے فرمایا: "بید چین (کا خون) نہیں بلکہ یہ ایک رگ (کا خون) ہے، لہذا تم عسل کرواور نماز پڑھو۔"

عائشہ علی نے کہا: وہ اپنی بہن زینب بنت بحش علی کے جمرے میں ایک بڑے تشت (مب) میں عسل کرتیں تو پانی پرخون کی سرخی غالب آ جاتی۔

ابن شہاب نے کہا: میں نے یہ حدیث ابو بحر بن عبدالر شہاب نے کہا: اللہ تعالی عبدالر شن کہا: اللہ تعالی میں میر رحم فرمائے! کاش وہ بھی یہ فتوی س لیتیں۔ اللہ کی شم! وہ اس بات پرروتی رہتی تھیں کہ استحاضے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ کتی تھیں۔

[757] ابراہیم، یعنی ابن سعد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ٹائٹ سے دوایت کی، انھوں نے فرمایا:
ام حبیبہ بنت جش ٹائٹ رسول اللہ ٹائٹ کے پاس آئس اور دہ سات سال تک استحاضے کے عارضے میں جٹلار ہیں۔ابراہیم سات سال تک استحاضے کے عارضے میں جٹلار ہیں۔ابراہیم سن سعد کی باتی حدیث 'پائی پرخون کی سرخی عالب آ جاتی مقی' تک عمرہ بن حارث کی سابقہ روایت کی طرح ہے،اس کے بعد کا حصہ انھوں نے ذکر نہیں کیا۔

[758] سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انھوں نے عمرہ بخت انھوں نے عمرہ سے، انھوں نے عمرہ سے، انھوں نے عمرہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ عالمات کی کہ بنت جش سات سال تک استحاضے میں جٹلا رہیں (آگے باقی) دوسرے راویوں کی حدیث کی طرح۔

[۷۰۹] 7-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سُعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ غَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ عَرْوَةَ مَنْ عَائِشَةً عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ مَنْ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَعْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلّى". كَانَتْ تَعْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلّى".

التّمِيمِيُ: حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ: التّمِيمِيُ: حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزّبيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزّبيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزّبيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِ الدَّمَ. فَقَالَ عَوْفٍ، شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِ الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: «أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلُ عِنْدَكُلُ صَلَاةٍ.

(المعجم ١٥) - (بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوُمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ) (التحفة ٩٤)

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةً: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَاثِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ

[759] یزید بن ابی صبیب نے جعفر سے، انھوں نے حضرت عراک سے، انھوں نے حضرت عراک سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا: ام حبیبہ بنت جحش نے رسول اللہ علی الل

[760] اسحاق کے والد بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رہے ہوایت کی، انھوں نے کہا: ام حبیبہ بنت جحش نے، جوعبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹ کی بیوی تھیں، رسول اللہ ٹاٹیٹ سے خون (استحاضہ) کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا: ''جینے دن تعصیں حیض روکتا تھا اسے دن تو وہ ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھیں۔

باب:15- حائضہ کے لیےروزے کی قضاواجب ہے،نماز کی نہیں

[761] حماد نے برید رشک سے، انھوں نے معادہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ عالیہ سے پوچھا:

کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے گی؟ تو
عائشہ عالیہ نے پوچھا: کیا تو حروریہ (خوارج میں سے) ہے؟
رسول اللہ تالیہ کے عہد میں جب ہم میں سے کی کوچی آتا
تھاتو اسے (نمازوں کی) قضا کا تھم نہیں دیا جاتا تھا۔

كَانَتْ إِحْدَانَا تَجِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحُرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحِضْنَ أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ وَلَا يَجْزِينَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر: تَعْنِي يَقْضِينَ.

[٧٦٣] ٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَٰكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

(المعجم ١٦) - (بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثُوْبٍ وَّنَحُوهِ) (التحفة ٥٠)

[٧٦٤] ٧٠-(٣٣٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُولَى أُمِّ هَانِيء بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى أُمَّ هَانِيء بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ. [انظر: ١٦٦٧]

[762] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے بزید سے حدیث بیان کی ، اضوں نے کہا: میں نے معاذہ سے ساکہ انھوں نے کہا: میں نے معاذہ سے ساکہ انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے سوال کیا: کیا حاکضہ نماز کی قضادے؟ عائشہ ڈاٹھا نے کہا: کیا تو حرورید (خوارج میں سے) ہے؟ رسول اللہ طاقیٰ کی ازواج کوچض آتا تھا تو کیا آپ نے انھیں (فوت شدہ نمازوں کے ) بدلے میں اداکرنے کا تھم دیا؟ محمد بن جعفر نے کہا: ان کا مطلب قضاد سے تھا۔

[763] عاصم نے معاذہ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں نے عائشہ ﷺ عسوال کیا، میں نے کہا: حاکھنہ عورت
کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے نماز کی
نہیں؟ انھوں نے فرمایا: کیاتم حروریہ ہو؟ میں نے عرض کی:
میں حروریہ نہیں، (صرف) پوچھنا جاہتی ہوں۔ انھوں نے
فرمایا: ہمیں بھی چیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا
حکم دیاجاتا تھا۔

باب:16- عسل کرنے والے کا کیڑے وغیرہ کے ذریعے سے پردہ کرنا

[764] ابونفر سے روایت ہے کہ حفرت ام ہائی بنت ابی طالب جھ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انھوں نے ام ہائی چھ کہ کے سال نے ام ہائی چھ کہ کے سال رسول اللہ تالیم کے پاس گئ، میں نے آپ کوشسل کرتے ہوئے بایا، آپ کو، بیٹی فاطمہ چھ نے ایک کیڑے کے دریعے سے آپ (کے آگے) پردہ بنایا ہوا تھا۔

الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهُ لَكُ مُ الْنَا عِلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ لِمَا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو بِنَا عَلَى مَكَّةً، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ فَسَلَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضَّحْقِ.

[٧٦٦] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَسَتَرَنْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ، وَذٰلِكَ ضُحَى.

الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَادِى أَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَادِى أَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِي يَئِيْ مَاءً وَسَتَرْنُهُ فَاغْتَسَلَ.

(المعحم ١٧) - (بَابُ تَحُرِيمِ النَّظُرِ اِلَى الْعَوْرَاتِ) (التحفة ١٥)

[٧٦٨] ٧٤-(٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

[765] یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی ہند سے روایت کی کو علی بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابومرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہائی بنت ابی طالب ٹاٹھ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہائی بنت ابی طالب ٹاٹھ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہائی جھے میں تھے۔ رسول حاضر ہوئیں، آپ مکہ کے بالائی جھے میں تھے۔ رسول اللہ ٹاٹھ نہانے کے لیے اضحے تو فاطمہ ٹاٹھ نے آپ کے آگے پردہ تان دیا، پھر (غسل کے بعد) آپ نے ابنا کیڑا کے اگراپیٹا، پھر (غسل کے بعد) آپ نے ابنا کیڑا کے کراپے گرد لیبٹا، پھر آٹھ رکھتیں چاشت کی فل پڑھیں۔ لے کراپے گرد لیبٹا، پھر آٹھ رکھتیں چاشت کی فل پڑھیں۔ [766] سعید بن ابی ہند کے ایک اور شاگرد ولید بن کثیر

[766] سعید بن ابی ہند کے ایک اور شاکر دولید بن کثیر نے اس سند سے حدیث بیان کی اور بدالفاظ کیے : تو آپ کی بیٹی حضرت فاظمہ ٹاٹھا نے آپ کے کپڑے کے ذریعے سے آپ کے لیے اوٹ بنادی۔ آپ جب عسل کر چکے تو وہی کپڑا لیا، اسے اپنے گرد لپیٹا، پھر کھڑے ہو کر آٹھ رکھات نماز اداکی، بیر چاشت کا وقت تھا۔

[767] ابن عباس فاتن نے حضرت میمونہ فاتنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم ٹاٹیا (کے عنسل) کے لیے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ نے عنسل فرمایا۔

# باب:17-ستركود يكهناحرام

[768] زید بن حباب نے ضحاک بن عثان سے روایت کی، کہا: مجھے زید بن اسلم نے خبردی، انھوں نے عبدالرحان بن ابی سعید خدری واللہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ عالم اللہ عالم فی نے فرمایا: ''مرد، مرد کا ستر نہ

الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
﴿ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَوْأَةُ
إِلَى عَوْرَةِ الْمَوْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى
الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَّلَا تُفْضِي الْمَوْأَةُ إِلَى
الْمَوْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

[٧٦٩] (..) وَحَدَّثَنِيهِ لَمْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِلْهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا - مَكَانَ "عَوْرَةِ - عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ».

(المعجم ١٨) - (بَابُ جَوَازِ الْاغْتِسَالِ عُرُيَانًا فِي الْخَلُوقِ) (التحفة ٢٥)

رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَّكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَسِلُ سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَسِلُ يَعْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْشِلُ بَعْضُهُمْ إِلَى عَجْرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ يَعْشَلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ يَعْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْشِلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ بَعْشِهُ أَلَا: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ بِعُوْمِهِ. قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ بَعْشِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ بَوْبِهِ مَالَةً فَرَا الْحَجَرُ عَجُرُا حَتَّى نَظَرَتْ يَقُولُ: ثَوْبِى حَجَرُ! ثَوْبِى حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ مَنْ فَلَا فَرَا فَوْبِى حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ فَيْ مَنْ مَعْمَ فَلَا حَجَرُ! فَوْبِى حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ فَوْبِى حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ فَيْ السَّلَامُ مُ إِنْ فَيْ مَا لَا اللَّهُ الْمَالَاءُ فَوْبِى حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ فَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ مَنْ الْمُ الْمُهُمْ إِلْمُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَاءُ الْمَلْهُ السَّلَامُ مُ الْمَلْمُ الْمَالَاءُ الْمُعْرَالُ اللْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُعْرَالَ الْمُعْرِالِ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُؤْمِلِ الْمَالَاءُ الْمُعْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُؤْمِلَةُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُولَةُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُؤْمِلَا الْمَالَاءُ اللَّهُ الْمُلْمَالَاءُ الْمَالَاء

دیکھے اور عورت، عورت کا سترنہ دیکھے۔ مرد، مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔''

[769] فركورہ روايت كو امام مسلم كے دو اور اساتذہ اردون بن عبداللہ اور محد بن رافع دونوں نے ابن الى فديك ہے اور ابن الى فديك نے اور ابن الى فديك نے اسے ضحاك بن عثان كى فركورہ سند كے ساتھ بيان كيا۔ ان دونوں (ہارون ومحمد) نے عَوْرَة كى جگہ عُرْيَةِ الرَّجُل اور عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ كے الفاظ روايت كے ۔ (معن ایک ہے۔)

باب:18- تنهائی میں بےلباس موکر نها ناجائز ہے

المام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث بہ جو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے ہمیں رسول اللہ طافی سے رفاق کے معدد احادیث بیان (نقل کرتے ہوئے) سنائیں، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں ان میں سے ایک یہ ہے: رسول اللہ طافی نے فرمایا:
''بی اسرائیل بے لباس ہوکر، اس طرح نہاتے تھے کہ ایک دوسرے کاستر دیکھ رہے ہوتے اور موکی طیفا اکیلے نہایا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کہنے لگے: اللہ کی قتم! موکی طیفا ہمارے ساتھ محض اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خصیتین پھولے ساتھ محض اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں۔''

آپ نے فرمایا: ''مویٰ طابع ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پھر پر رکھ دیے، پھر آپ کے کیے یہ کپڑے لیے اس کے چھیے یہ

بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةُ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ. [انظر: ٦١٤٦]

(المعجم ١٩) - (بَابُ الاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ) (التحفة ٥٣)

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالًا: مَنْمُونِ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُ وَيَلِيْ وَعَبَّاسٌ يَتُقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِيَّي وَلِي اللهِ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِيَّي وَلِي اللَّي الْمُعْبَاسُ يَنْقُلَانٍ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّي وَيَلِيْ إِلْنَاقٍ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ الْمُرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: اللهِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: اللهِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: اللهِ إِزَارِي، إِزَارِي، إِنْ الْي السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: اللهُ الْرَارِي، إِلَى السَّمَاءِ، ثُمُ قَامَ فَقَالَ: اللهُ الْمُهَالِي إِزَارِي، إِلْهَ الْمُونِ الْمُؤْلِقِ إِزَارُهُ اللَّهُ الْمَافِي إِزَارِي، إِزَارِي، إِنْ الْمَالَانِ السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ:

قَالَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى رَقَبَتِكَ. وَلَمُ يَقُلْ: عَلَى عَاتِقِكَ.

کہتے ہوئے سریٹ دوڑ پڑے: او پھر! میرے کپڑے،
او پھر! میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے مویٰ
طیفا کے ستر کو د مکھ لیا اور کہنے لگے: اللہ کی قتم! مویٰ طیفا کو تو
کوئی بیاری نہیں ہے، جب مویٰ طیفا کو د کھ لیا گیا تو پھر تھہر
گیا، مویٰ طیفا نے اپنے کپڑے پہنے اور پھر کو مارنے لگے۔''
حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیا نے کہا: اللہ کی قسم! پھر پر چھ یا
سات نشان تھے، یہ پھر کومویٰ طیفا کی مارتھی۔

باب: 19-ستر كي حفاظت پر توجه دينا

ار (771) ایمی بن ابراہیم خطلی ادر محد بن حاتم نے محد بن کر سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی، نیز اسحاق بن منصور اور محد بن رافع نے (اور یہ الفاظ ان دونوں کے ہیں) عبدالرزاق کے حوالے سے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انھوں (ابن جریج) نے کہا: مجھے عمر و بن دینار نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر ڈائٹو سے سنا، کہدر ہے تھے: جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس ڈائٹو اور نبی تاہیم کہدر ہے تھے: جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس ڈائٹو اور نبی تاہیم کہا: پھر دی ہے کہا: کہدر ہے تھے ایسا کیا تو آپ نہیند اٹھا کر کند ھے پر رکھ پھر دی سے تھا اور کہا: "میرا لیجھے۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آ کھیں (اوپر ہوکر) آ سان پر تک گئیں، پھر آپ اٹھے اور کہا: "میرا راوپر ہوکر) آ سان پر تک گئیں، پھر آپ اٹھے اور کہا: "میرا تہبند، میرا تہبند، اُسے اور کہا تی تہبند، میرا تہبند، میرا تہبند، تو آپ کا تہبند آپ کوکس کر باندھ دیا گیا۔

ابن رافع کی روایت میں عَلٰی رَفَبَتِكَ (اپنی گردن پر) کے الفاظ ہیں، انھوں نے عَلٰی عَاتِقِكَ (ایخ كند ہے

یر )نہیں کہا۔

وَحَدَثَنَا زُهَيْرُ بُنُ عَرَادَةَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ عَرْبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحُقُ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحُقُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُكُ، فَهَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ – عَمَّهُ – : يَاابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُلِكَ الْبَوْمُ عُرْيَانًا .

الأُمَوِيُّ: حَدَّنَنَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَمِ الْأُمُوِيُّ: حَدَّنَنَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَمِ الْأُمُوِيُّ: حَدَّنَنَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَمْوِيُّ: أَخْبَرَنِي الْبِنِ عَبَادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُوأُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلُهُ، تَقِيلٍ، مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلُهُ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيْقِ: "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيْقِ: "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيْقِ: "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً"

(المعجم، ٢) – (بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (التحفة ٤ ٥)

[٧٧٤] ٧٩-(٣٤٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ - وَّهُو ابْنُ مَيْمُونِ -: حَدَّثَنَا

الا 1772 از کریا بن اسحاق نے مدیث بیان کی ، (کہا:) ہم سے عمرہ بن دینار نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ وال

[773] حفرت مسور بن مخرمہ ڈھٹوئے روایت ہے، کہا: میں ایک بھاری پھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا ساتہبند باندھا ہوا تھا، کہا: تو میرا تہبند کھل گیا اور پھر میرے پاس تھا۔ میں اس (پھر) کو نیچے ندر کھ سکاحتی کہ اسے اس کی جگہ پہنچادیا۔ اس پر رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''واپس جا کر اینا کپڑا پہنواور ننگے نہ چلا کرو۔''

> باب:20- قضائے حاجت کرتے وقت کس چیز سےخود کو چھیایا جائے

[774] شیبان بن فروخ اورعبدالله بن محد بن اساء ضبی نے کہا: ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سائی، کہا: ہمیں محد بن عبدالله بن الی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَعْدِ مَّوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَّا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مَّنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ، هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْل.

قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي حَائِطَ نَخْلِ.

(المعجم ٢١) - (بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) (التحفة ٥٥)

[۷۷۰] -۸-(۳٤٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ : يَخْيَى بْنُ يَخْيَى : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَوْمُ الْاِئْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِم وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى بَابٍ عِتْبَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى بَابٍ عِتْبَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «أَعْجَلُنَا الرَّجُلَ اللهِ عَنْ امْرَأَيْهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْ امْرَأَيْهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْ امْرَأَيْهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْ امْرَأَيْهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَا مَسُولُ اللهِ عَنْ امْرَأَيْهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَا مَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ اللهَاءُ مِنَ الْمَاءُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[٧٧٦] ٨١-(. . .) حَدَّثَنَا لهُرُونُ بُنُ سَعِيدٍ

(صدیث کے ایک راوی محمر) ابن اساء نے اپی صدیث میں کہا: حَائِشَ نَخْلِ مصراد حَاثِطَ نَخْلِ ' محجور کا باغ یا جھنڈ' ہے۔

باب:21-پانی (ئے شسل) صرف (منی کے) پانی (کی دجہ) ہے ہے

[776] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت ابوسعید

437

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ يَكُلِمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْفَاءِ».

[۷۷۷] ۸۲-(۳٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُوالْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ يَنْسَخُ الْقُرْآنُ يَعْضُهُ يَعْضًا.

[۷۷۸] ۸۳-(۳٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، الْحَكَمِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتً.

[۷۷۹] ٨٤-(٣٤٦) حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عُرْوَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِيهٍ ، عَنْ أَبِي يَعْبِ

خدری واللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی کریم طالعہ ا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا "پانی، بس پانی سے ہے۔"

(777) ابوعلاء بن شخیر برای سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ طاقیۃ کی ایک حدیث دوسری کومنسوخ کردیتی ہے، جسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کومنسوخ کردیتی ہے۔ (یعنی اس مفہوم کی احادیث، آپ ہی کے اس فرمان کے ذریعے سے منسوخ ہو چکی ہیں جو بعد میں آئے گا۔)

[778] ابوبکر بن ابی شیبه، کھ بن شی اور ابن بشار نے کھ بن جعفر غندر ہے، انھوں نے شعبہ ہے، انھوں نے حکم کے حوالے ہے ذکوان ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری جھٹن کے دوایت کی کہ رسول اللہ طُلِین ایک انصاری آ دی کے رمان کی کہ رسول اللہ طُلِین ایک انصاری آ دی کے میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی عبک رہا تھا تو آ پ نے فرمایا: '' شاید ہم نے شخصیں جلدی میں ڈالا۔'' اس نے کہا: کی ہاں، اے اللہ کے رسول! آ پ نے فرمایا: '' جب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کرسکو تو تم پر غسل جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کرسکو تو تم پر غسل لازم نہیں ہے، البتہ وضوضروری ہے۔''

ابن بشار نے کہا: جب شمھیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے (انزال سے )روک دیا جائے۔

[779] جماد اور ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے ابو ابوب ہے، انھوں نے حضرت ابی بن کعب بڑا تؤسے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ تاہی ہے اس مرد کے بارے میں بوچھا جوا پی بیوی کے بارے میں بوچھا جوا پی بیوی کے بارے میں بوچھا جوا پی بیوی کے بارے میں بوتا۔ تو آپ نے فرمایا:

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الرَّجُل يُصِيبُ " "يوى سے اسے جو كھلگ جائے اس كو دهوۋالے، پھروضو مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ لَرَكَمُازِيرُهِ لِــــُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي .

> [٧٨٠] ٥٥-(..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ، عَن الْمَلِيِّ يَعْنَي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيِّ عَن الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبَيِّ بْن كَعْبِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

> [٧٨١] ٨٦-(٣٤٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: "يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ". قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[٧٨٧] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَن الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْلِي: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ذُلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[780] شعبہ نے ہشام بن عروہ ہے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت الی بن کعب بھٹٹا سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ طافیم سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جوانی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا،فر مایا:''وہ اینے عضو کو دھو لے اور وضو کر ہے۔''

[781] ابوسلمہ نے عطاء بن بیار سے خبر دی کہ انھیں ، حفرت زید بن خالد جہنی واٹن نے بان کیا کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان وہائٹا سے بوجھا: آپ کی کیا رائے ہے، جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے مجامعت کی اور اس نے منی خارج نہ کی؟ حضرت عثمان والله نے (جواب میں) کہا: نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عمّان والله في نيات رسول الله عليمًا ہے تی۔

[782] ابوسلمہ نے عطاء بن بیار کے بحائے عروہ بن زبیر سے اور انھول نے ابوالیب جائظ سے خبر دی کہ انھوں نے یہ بات رسول الله طاقات سے من تھی۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ نَسُخ: "ٱلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". وَوُجُوبِ الْغُسُلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيُنِ) (التحفة ٥٦)

رِهِ وَاللهِ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ ، ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ ، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ . وَمَطَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: «وَّإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». قَالَ زُهَيْرٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ: «بَيْنَ أَشْعُبِهَا لْأَرْبَعِ».

الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».

[٧٨٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِلْاَ جَرِيرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِلْاَ الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ : "ثُمَّ اجْتَهَدَ" وَلَمْ يَقُلُ : "وَإِنْ لَنْ يُنْزِلْ".

. [٧٨٥] ٨٨-(٣٤٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ ح: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى -وَهَذَا حَدِيثُهُ -: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْن

باب:22-'' پانی، صرف پانی سے ہے''منسوخ ہے اور ختنے کے مقامات کے ملنے سے غسل ضروری ہے

[783] زبیر بن حرب، ابوغسان سمعی ، محمد بن تنی اور ابن بشار نے کہا: ہم سے معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی ، انھوں نے قادہ اور مطر نے حسن انھوں نے قادہ اور مطر نے حسن سے ، انھوں نے تارہ ور مطر نے حسن سے ، انھوں نے دھزت ابو ہریہ دہائی سے ، انھوں نے دھزت ابو ہریہ دہائی سے روایت کی کہ اللہ کے نبی سٹائی نے فرمایا: ''جب وہ (مرد) اس (عورت) کی چارشاخوں کے درمیان بیٹھے، پھر اس سے بجامعت کر ہے تو اس پر خسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس سے بجامعت کر ہے تو اس پر خسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس سے بجامعت کر ہے تو اس پر خسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس مطرکی حدیث میں بیاضافہ ہے:''اگر چہ انزال نہ ہو۔'' اور اہام مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زبیر نے شعبِ ہاکی جمع ہیں۔)

[784] شعبہ نے قادہ سے باقی ماندہ ای سند سے روایت میں ثُمَّ روایت کی۔ فرق یہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں ثُمَّ جَهَدَهَا کی جگه ثُمَّ اجْتَهَدَ (پھرسمی کی) ہے اور وَإِنْ لَمْ يُنزِل (اگر چدانزال نہ ہو) کے الفاظ نہیں ہیں۔

[785] دو مختلف سندول کے ساتھ ابوبردہ کے حوالے سے
(ان کے والد) حضرت ابومویٰ ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ اس
مسئلے میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے اختلاف
کیا۔ انصار نے کہا: عسل صرف (منی کے) زور سے نگلنے یا
پانی (کے انزال) سے فرض ہوتا ہے اور مہاجرین نے کہا:
بلکہ جب اختلاط ہو تو عسل واجب ہو جاتا ہے۔ (ابوبردہ

هِلَالِ قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: إخْتَلَفَ فِي ذَٰلِكَ رَهْطٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. يَجِبُ الْغُسْلُ اللَّهِ مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِّنْ ذَٰلِكَ، فَالَنَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِّنْ ذَٰلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِي، فَقَلْتُ لَهَا: يَا أَمَّاهُ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي فَقَلْتُ لَهَا: يَا أَمَّاهُ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي فَقَلْتُ لَهَا: يَا أَمَّاهُ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي فَقَلْتُ: لَا تَسْأَلُكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِيلُ . فَقَالَتْ: عَلَى الْخَبِيلِ . فَقَالَتْ: عَلَى الْخَبِيلِ . فَقَلْ رَسُولُ اللهِ يَعَلِي : "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخِيلِ . فَقَدْ شَعَنِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؟ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؟ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلِ؟ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؟ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؟ وَمَسَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؟ وَمَسَ الْخِتَانُ الْخَتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؟ وَمَسَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؟ وَمَسَ الْخِتَانُ الْمُعْرَاقِ الْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِكُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُ الْمَالَا الْفَالِقُولَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلَاكِ الْمُعْمَالُكُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمَا الْمُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمُ الْمُعْمُونَ الْ

[۲۸٦] ۸۵-(۳۵۰) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَمِّ كُلُثُومٍ، أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلُثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ مُنَالًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ؟ وَعَائِشَةُ خَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ؟ وَعَائِشَةُ خَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ؟ وَعَائِشَةُ ذَلِكَ، أَنَا وَهٰذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ».

(المعجم٢٣) - (بَابُ الُوضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّالُ (التحفة٥٧)

نے) کہا: حضرت ابو موئی بھٹنا نے کہا: میں شمصیں اس مسکلے سے چھٹکارا ولاتا ہوں، میں اٹھا اور حضرت عاکشہ بھٹا کی خدمت میں عاضری کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا: میری ماں، یا کہا: ام الموشین! میں آپ ہے ایک چیز کے بارے میں بوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے ایک چیز کے بارے میں بوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شم (بھی) آ ربی ہے۔ تو انھوں نے کہا: محسیں جنم دیا، بوچھ کتے تھے، وہ مجھ سے بوچھنے میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تھے، وہ مجھ سے بوچھنے میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تماری مال ہوں۔ میں نے کہا: تو کون سا (کام) خسل کو واجب کرتا ہے؟ انھوں نے کہا: تو کون مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو (اس سے) اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ طبیع نے فرمایا: "جب وہ (مرد) اس خفتے کی جگہ ہے میں ہوئی تو عسل واجب ہوگیا۔"

[786] ام کلثوم نے نی تالیق کی زوجہ حضرت عاکشہ رہ اس کے رسول سے روایت کی، انھول نے کہا کہ ایک آ دی نے رسول اللہ تالیق سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان (دونوں) پر غسل ہے؟ اور (اندر) حضرت عاکشہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں تو رسول اللہ تالیق نے فرمایا: ''میں اور یہ (ہم دونوں میاں بیوی) یہ کرتے ہیں، پھرہم (دونوں) نہاتے ہیں۔''

باب:23-الی چیز ( کھانے ) سے وضو ( کالازم ہونا) جسے آگ نے چھواہو

[۷۸۷] ٩٠-(٣٥١) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابْنِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابْنِ هِشَام، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

[۷۸۸] (۳۰۲) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطِ أَكُلْتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِيْ يَقُولُ: لاتَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

[٧٨٩] (٣٥٣) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّتُهُ لَمُنَا الْحُدِيثَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ وَيَلِيْ تَقُولُ: قَالَ مَسْتِ النَّارُ». رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

(المعجم ٢٤) - (بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (التحفة ٥٨)

[۷۹۰] ۹۱-(۳۰۶) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

[787] حضرت زید بن ثابت والنظ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علائم کوفرماتے ہوئے سنا: "ایس چیز (کے کھانے) سے وضو (لازم ہوجاتا) ہے جسے آگ نے چھوا ہو۔ "

[788] عبدالله بن ابراہیم بن قارظ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ کو مجد میں وضوکر تے ہوئے پایا تو ابو ہریرہ ڈھاٹھ کو مجد میں وضوکر رہا ہوں جھیں میں نے کہا: میں تو پیر کے نکروں کی بنا پر وضوکر رہا ہوں جھیں میں نے کھایا ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ شائیل کو سنا، آپ فرما رہے تھے: ''الیی چیز سے وضوکر وجھے آگ نے چھوا ہو۔''

[789] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان نے ، جب میں اسے (سابقہ سند سے) یہ حدیث سنا رہا تھا، بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر بڑائی سے ایک چیز (کھانے) سے وضو کے بارے میں پوچھا جسے آگ نے چھوا ہے، تو عروہ بڑائی نے کہا: میں نے نبی مُالیم کی اہلیہ حضرت عائش سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُنالیم نے فرمایا: در ایسی چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو۔''

باب:24-الیی چیز ہے وضو ( کا حکم )منسوخ ہونا جیے آگ نے چھوا ہو

[790] عطاء بن بیار نے حضرت ابن عباس رہ اللہ علیہ سے روایت کی که رسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور وضونہیں کیا۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[۷۹۱] (...) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً.
أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبِي اللهِ أَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَكُلَ عَرْقًا أَبْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَكُلَ عَرْقًا أَوْ لَمْ أَنْ لَكُمْ مَلَى وَلَمْ يَتُوضًا أَهُ أَوْ لَمْ يَمَسَ مَاءً ".

[۷۹۲] ۹۲-(۳۵۰) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، الرُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ يَّا كُلُ مِنْهَا، ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[۷۹۳] ۹۳-(..) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِينَ وَصَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ.

[٧٩٤] قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَّحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى الله

[791] محمد بن عمر و بن عطاء اورعلی بن عبدالله بن عباس نے حضرت ابن عباس والفق سے روایت کی کہ نی منافظ نے اور وضو گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا یا یانی کونہیں چھوا۔

[792] ابراہیم بن سعد نے کہا: ہمیں زہری نے جعفر بن عمر و بن امیضمری سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھوں نے رسول الله تالیق کو ایک شانے سے (گوشت) کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

[793] ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگر دعمر و بن امیہ سے حارث نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عمر و بن امیہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تائیم کو بکری کے ایک شانے ہوئے دیکھا، پھر آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری بھینک دی، آپ نے نماز کو طرف بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری بھینک دی، آپ نے نماز برھی اور وضونہیں کیا۔

[794] ابن شہاب نے کہا: مجھے علی بن عبداللہ بن عباس راللہ عباس رائٹ نے اپ والد (عبداللہ بن عباس رائٹ) سے اور انھول نے رسول اللہ ٹالٹا سے یہی صدیث بیان کی ہے۔

[٧٩٥] (٣٥٦) قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ ابْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَتَلِيْقُ، أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلِيْقُ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[٧٩٦] (..) قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي جَعْفَرُ ابْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بَذْلِكَ.

[۷۹۷] ٩٤ (٣٥٧) قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي خَطْفَانَ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[۷۹۸] ٩٠-(٣٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ
شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ:
﴿إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

[ ٧٩٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ ح: وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، ابْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُهْرِيِّ، مِثْلَهُ.

[٨٠٠] ٩٦-(٣٥٩) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

[795] بکیر بن افتح نے ابن عباس وہ کھا کے مولی کریب سے، انھوں نے نبی ساٹھ کی زوجہ حضرت میمونہ وہ کا سے روایت کی کہ نبی ساٹھ کی نے ان کے ہاں شانے کا گوشت کھایا، پھر نماز بردھی اور وضونہ کیا۔

[796] بعقوب بن افتح نے ابن عباس وہ تھ کے آزاد کردہ غلام کریب سے، انھول نے نبی ماہی کا کی زوجہ حضرت میمونہ وہ کا تھا ہے۔

[797] حضرت ابورافع بی الثنائے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ میں رسول اللہ ٹائیڈ کا کے لیے کری کے پیٹ (کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ) بھونتا تھا (آپ اے کھاتے)، اس کے بعد آپ ٹائیڈ نماز پڑھتے اور وضونہ کرتے تھے۔

[798] عقبل نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ سے دورھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا، کلی کی اور فرمایا: ''یقینا اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔''

[799] عمرو، اوزاعی اور یونس سب نے عُقیل والی سند کے ساتھ زہری ہے اس طرح روایت بیان کی۔

[800] محمد بن عمرو بن صلحله نے محمد بن عمرو بن عطاء

حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْمِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْمِو جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيئَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَتِي بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَّلَحْمٍ، فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.

[ ٨٠١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَسِاقَ الْخَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ. وَقِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ. وَقَالَ: بِالنَّاسِ.

(المعجم٥٧) - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنُ لُحُومِ الْإِبِلِ) (التحفة٥٥)

[٨٠٢] ٩٠-(٣٦٠) وَحَدَّثْنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غَنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَا: أَأْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ وَالْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: قَالَ: أَصَلَّى فِي الْعَنْمِ؟ فَلَاتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: هَنَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: هَنَومَ أُمِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: هَرَابِضِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ؟ قَالَ: "لَا".

ے، انھوں نے حضرت ابن عباس فاٹھا سے روایت کی کہ رسول اللہ طائیلا نے اپنے کپڑے زیب تن فر مائے، چرنماز کے لیے فلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا تخد پیش کیا گیا، آپ نے تین لقے تناول فر مائے، چرلوگوں کو نماز بڑھائی اور یانی کونبیس چھوا۔

المام مسلم نے ایک دوسری سند ہے ولید بن کیر کے واسطے سے محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کی ، کہا: میں ابن عباس فائن کے ساتھ تھا۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے ابن ملحلہ کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عباس فائن موجود تھے اور یہ کہ انھوں (ابن عباس) نے صَلّی بِالنَّاسِ (آپ تَالَیْمُ نے نوگوں کو نماز مراسی) کے بجائے صَلّی (آپ تَالیُمُ نے نماز مراسی) کہا۔

#### باب:25-اونث کے گوشت سے وضوکرنا

[802] ابو کامل فضیل بن حسین جحدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے حدیث سائی، انھوں نے جعفر بن ابی ثور سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ وہ وہ اللہ کا ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ کا ہی کہ سے بوچھا: کیا میں بحری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: '' چاہوتو وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؛ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؛ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؛ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؛ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؛ آپ نے فرمایا: '' ہاں۔' اس نے کہا: کیا بحریوں اس نے کہا: کیا بحریوں اس نے کہا: کیا بحریوں اس نے کہا: اونٹوں کے بھانے کی جگہ میں نماز پڑھولوں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں۔' آپ نے فرمایا: '' ہیں۔' آپ نے فرمایا: '' ہیں۔ ' آپ نے فرمایا: ' ' ' آپ نے فرمایا ' ' آپ نے فرمایا ' نے فرم

[١٠٣] (..) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّنَنَا زَائِدَةُ عَنْ
سِمَاكٍ، ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّغْنَاءِ،
كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنِيَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ،
عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

[803] ساک، عثان بن عبدالله بن موہب اور افعث بن ابی طعث عثان بن عبدالله بن موہب اور افعث بن ابی طعث عشار میں ابی طرح ابوعوانہ بن سمرہ ڈائٹ سے اس طرح ابوعوانہ سے ابوکامل نے روایت کی۔

(المعحم ٢٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنُ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلُكَ) (التحفة ٢٠)

[ [ ٨٠٤] ٩٨-(٣٦١) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّنَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ بَيْكُ: ابْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ بَيْكَ اللَّهِ الْنَهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الطَّلَاةِ. قَالَ: "إِلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا، الصَّلَاةِ. قَالَ: "إِلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا، أَوْ يَجِدُ ريحًا».

قَالَ أَبُوبَكُرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ .

[٨٠٥] ٩٩-(٣٦٢) وَحَدَّفْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَجَدَ

باب:26-اس امرکی دلیل کہ جے (پہلے) طہارت کا یقین ہو، پھرا سے بے وضو ہونے کا شک گزرے تواس کے لیے اس طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے

[804] عمرو ناقد، زبیر بن حرب اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے سفیان بن عینہ سے، انھوں نے زبری سے، انھوں نے ان سعید (بن میتب) اور عباد بن تمیم سے اور انھوں نے ان صعید (بن میتب) اور عباد بن تمیم سے اور انھوں نے ان (عباد) کے بچا سے روایت کی کہ نبی تاثیر سے ایک آ دی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ اسے بید خیال آتا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ''(وہ نماز سے) نہ ہے یہاں تک کہ کوئی آواز سے یا کوئی بومسوں کرے۔'

ابوبکر اور زُمیر بن حرب نے اپنی روایت میں (عباد بن تمیم کے چیا کے بارے میں) بتایا کہ وہ عبداللہ بن زید دائلہ میں۔

[805] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا: '' جبتم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کے محصوں ہوا در اس شبہ ہو جائے کہ اس میں سے چھے لکلا

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ

أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بِمِحْوَلَ كَرْلِي، يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا».

ہے یانہیں تو ہرگزمجدے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز نے یا

## (المعجم ٢٨) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ) (التحفة ٦١)

[٨٠٦] ١٠٠-(٣٦٣) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي، وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لُمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمُ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا ۗ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَّيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

[٨٠٧] ١٠١-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَّيْتَةً، أُعْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لَّمَيْمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بجِلْدِهَا؟ \* قَالُوا: ﴿إِنَّهَا مَيْتَةً \* قَالَ: ﴿إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».

# باب:27-مرے ہوئے جانور کا چمڑ ہ ریکنے ہے یاک ہوجا تاہے

[806] يحيل بن يحيل، ابوبكر بن ابي شيبه، عمروناقد اورابن انی عمرسب نے سفیان بن عیبینہ ہے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے ابن عماس چاہی ا ہے روایت کی، کہا: سیدہ میمونہ ڈھٹا کی آ زاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بری دی گئی، وہ مرگئی، رسول اللہ تاللہ اس کے یاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا:" تم نے اس کا چرا كول نداتارا، ال كورنك ليت اوراس سے فائدہ اٹھا ليتے!" لوگول نے بتایا: مدمردار ہے۔ آپ نے فرمایا: "بس اس کا کھانا حرام ہے۔"

الوبكراورابن افي عمرف افي روايت ميس عَن ابْن عَبَّاس، عَنْ مَّيْمُونَةً كَما (سند مين روايت ابن عباس والنباك آ گے میمونہ ڈھٹا کی طرف منسوب کی۔)

[807] ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عماس بھٹھا سے روایت کی کہ رسول اللہ تاللہ نافا نے ایک مردار بکری (بری) یائی جو سيده ميمونه چينځا کې لونډي کوصد قے ميں دي گئي تقي، رسول الله تلك نے فرمایا: "تم نے اس كے چڑے سے فائدہ کول نہ اٹھایا!" لوگول نے کہا: بدمردار ہے۔ آپ نے فرمایا:''بس اس کا کھانا حرام ہے۔''

[٨٠٨] (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ يُونُسَ.

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّ بِشَاةٍ مَّطْرُوحَةٍ أُعْطِيتُهَا مَوْلَاةٌ لُمَيْمُونَة، مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟».

مُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُضَمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً مُنْذُ حِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: (رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: (اللهِ عَلَيْتُهُ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ يَنِيْقِ مَرَّ بِشَاةٍ لُمَوْلَاةٍ لَمَوْلَاةٍ لَمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: «أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟».

آ ۱۰۵ (۲۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْلَمْنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ

[808] ابن شہاب کے ایک اور شاگرد صالح نے بھی اس سند سے یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[809] سفیان نے عمرو ہے، انھوں نے عطاء ہے، انھوں نے حطاء ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا ہے روایت کی کدرسول اللہ ٹاٹٹنا ہا ایک مردہ پڑی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جومیمونہ ڈاٹٹنا کے بائدی کو بطور صدقہ دی گئی تھی تو نبی اکرم ٹاٹٹنا نے فرمایا:
''انھوں نے اس کے چڑے کو کیوں نہ اتارا، وہ اس کورنگ لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے!''

[811] عبدالملک بن الی سلیمان نے عطاء کے حوالے کے حفات این عباس واثنی سے دوایت کی کہ نی اکرم طاقا اللہ میدہ میمونہ واثنی کی باندی کی (مردہ) بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: "تم نے اس کے چرے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا!"

العمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عبدالرحمان بن وعلہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عالی وہ اللہ علی ال

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ».

[۸۱۳] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شَفْيَانَ ، كُلُّهُمْ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شَفْيَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنْ أَبْدِ بَنِ وَعْلَة ، عَنْ أَسْدَى بَيْنِي عَنِي النَّبِي يَعْنِي بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي عَنِ النَّبِي يَعْنِي بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

آمُنُصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحٰقَ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ: مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحٰقَ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيْ حَيى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيِي حَيِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ فَرْوًا، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَالَكَ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَايِي فَرْوًا، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَالَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، فَوْتُى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، فَيَأْتُونَنَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. ذَبَاكُوهُ مَا اللهِ يَعْقِلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ يَعِيْحُ عَنْ فَقَالَ: "دِبَاعُهُ طَهُورُهُ. وَنَحْنُ اللهِ يَعَالَى اللهِ يَعَالَى اللهِ يَعْقَلَ عَنْ الْبَرَابُولُ اللهِ يَعْلَاثُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ يَعْقِعُ عَنْ الْبَرَابُولُ فَقَالَ: "دِبَاعُهُ طَهُورُهُ.

ُ (٨١٥] ١٠٧-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ

ے سنا، آپ نے فرمایا:''جب چڑے کورنگ لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہوجاتا ہے۔''

[813] سفیان بن عیدنه، عبدالعزیز بن محمد اور سفیان توری نے مختلف سندول کے ساتھ زید بن اسلم کی سابقہ سند کے ساتھ نبی ساتھ ہیں طرح روایت بیان کی، لیعنی سیجیٰ بن کیجیٰ کی حدیث کی طرح۔

[814] یزید بن ابی حبیب نے ابوخیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی کو ایک بوشین (چیڑے کا کوٹ)
پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چھوا تو اس نے کہا: اسے
کیوں چھوتے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹ سے پوچھا
تھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور
مجوی ہوتے ہیں، ہمارے پاس مینڈھا لایا جاتا ہے جے
انھوں نے ذریح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذریح کیے ہوئے
جانور نہیں کھاتے، وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس
میں وہ چر بی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈاٹٹ جواب دیا:
میں وہ چر بی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈاٹٹ جواب دیا:
ہم نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔
ہم نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔

[815] جعفر بن ربیعہ نے ابوخیر سے روایت کی، کہا: مجھ سے ابن وعلہ سبائی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس ٹائٹسے پوچھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوی ہارے پاس پانی اور چر بی کے مشکیزے لاتے ہیں۔ افعول نے کہا: بی لیا کرو۔ میں نے پوچھا: کیا آپ اپنی رائے بتارہے ہیں؟ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ فَلْأُسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ: إِشْرَبْ فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ».

#### باب:28- تيتم (كابيان)

[816] عبدالرحمان بن قاسم (بن محمه) نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چاتا ہے روایت کی، کہا: ہم رسول الله كالله كايك سفريس آب كساته فكا، جب ہم بیداء یا ذات الحیش کے مقام پر پنچے تو میرا ہارٹوٹ کر کر كيا، رسول الله تافيظ اس كى حلاش كى خاطر مفهر كي، محاب كرام تفاقة مجى آب كے ساتھ رك كے، نه وه ياني (وال جگہ) پر تھے ندان کے پاس یانی (بچاہوا) تھا۔لوگ ابوبکر ٹاٹٹ ك ياس آئ اوركها: كيا آب كوية نبيس عائشه على في الم كيا ہے؟ رسول الله تلك اور آپ كے ساتھ (دوسرے) لوگوں کو روک رکھا ہے، نہ وہ یانی (والی جگه) پر ہیں اور نہ لوگوں کے پاس یانی بچاہے۔ابوبکر عافظ تشریف لائے (اس وقت) رسول الله ناتم ميري ران يرسر ركه كرسو يك تعاور كها: تم نے رسول الله نافق كواورة ب كے ساتھيوں كوروك رکھا ہے جبکہ نہ وہ یانی والی جگہ پر ہیں اور ندان کے یاس یانی ہے۔ عائشہ علم نے فرمایا: حضرت ابوبکر نے مجھے ڈانٹا اور جو پچھ اللہ کومنظور تھا کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچوکے لگانے گئے، مجھے صرف اس بات نے حرکت کرنے سے روکے رکھا کہ رسول اللہ کھا کا سرمیری ران برتھا، رسول الله عظم سوے رہاور پانی کے بغیر بی مج ہوگئ۔اس برالله تعالى في تيم كى آيت اتارى تو محابه كرام تفكم في

# (المعجم ٢٨) – (بَابُ التَّيَمُّمِ) (التحفة ٢٢)

[٨١٦] ١٠٨ -(٣٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْض أَسْفَارهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ -إِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِّي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالُوا:أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةً؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكُر وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَّأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَشْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُم مَّاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَيَنِي أَبُوبَكْرٍ، وَّقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ النَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَّهُوَ أَحَدُ التُّقَبَاءِ -: مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ 
تَحْتَهُ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ هَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَسْمَاء قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّا مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الشَّكُلُ فَصَلَّوا بِغَيْرٍ وُصُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّيِّ عَيْقٌ شَكُوا ذٰلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُمِ. النَّيِ عَيْقٌ شَكُوا ذٰلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا. فَوَاللهِ! فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا. فَوَاللهِ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

نے تیم کیا۔ اسید بن حفیر رہ اٹھٹانے، جو نقباء میں سے تھے،
کہا: اے ابو کر رہ اٹھٹا کے خاندان! یہ آپ کی پہلی برکت نہیں
ہے۔ حضرت عائشہ جھٹانے کہا: ہم نے اس اونٹ کوجس پر
میں سوار تھی اٹھایا تو ہمیں اس کے نیچے سے ہارمل گیا۔

[818] ابو معاویہ نے آئمش سے، انھوں نے شقیق سے روایت کی، کہا: ہیں حضرت عبداللہ (بن مسعود) اور ابوموی ٹی ٹی اس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوموی نے بوچھا: ابوعبدالرحمٰن! بتایئے اگر انسان حالت جنابت میں ہو اور ایک ماہ تک اس پانی نہ ملے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ اس پر حضرت عبداللہ (بن مسعود ٹاٹو) نے جواب دیا: وہ تیم نہ کرے، چاہا سے ایک ماہ تک پانی نہ ملے۔ اس پر ابوموی ٹاٹو نے کہا: تو سور ہاکہ ہی اس آیت کا کیا مطلب ہے: ''تم پانی نہ پاؤتو سور ہاکہ ہی اس آیت کا کیا مطلب ہے: ''تم پانی نہ پاؤتو باک مٹی سے تیم کرو؟'' اس پر عبداللہ ٹاٹو نے جواب دیا: اگر آھیں اس آیت کی بنا پر رخصت دے دی گئی تو خطرہ ہے جب انھیں پانی شندا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیس جب انھیں پانی شندا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیس جب انھیں پانی ٹی شندا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیس جب انھیں پانی ٹیٹو نے عبداللہ ڈاٹو سے کہا: کیا آپ نے عمار کے۔ ابوموکی ڈاٹو نے عبداللہ ڈاٹو سے کہا: کیا آپ نے عمار

حَيْنَ كَا وَالْآيَةِ، لَأُوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ كَل يه هٰذِهِ الْآيَةِ، لَأُوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ كَل يه عَيْمَ مُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ: أَلَمْ لِي بَعْ مَنْ مَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَاجَةِ طرح فَا مُحْمَنُتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيدِ الرَّمِ عَلَى النَّبِيَ وَعَلَى فَي الصَّعِيدِ الرَمِ عَلَى النَّبِيَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَقَالَ : "إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ طرح فَلَى الْإَرْضِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ مَل اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[۸۱۹] ۱۱۱-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِاللهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ لِعَبْدِاللهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

آ ( ١٨٢ - ( . . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُ : حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، عَنْ شُعْبَةَ . قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَا ءً . فَقَالَ : كَاتُصُلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةِ تَذْكُرُ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّة فَا جُنَبْنَا ، فَلَمْ نَجِدْ مَا ء : فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ،

کی سے بات نہیں تن کہ مجھے رسول اللہ علی ہے نے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے جنابت ہوگئی اور پانی نہ ملا تو میں چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا (اور نماز پڑھ لی)، پھر میں نبی اکرم علی ہے گئی کے پاس آیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''تمھارے لیے بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا کافی تھا۔'' پھر آپ علی ہے نے اپنے دونوں ہاتھ ایک بارزمین پر مارے، پھر آپ علی ہاتھ کو دائیں پر اور اپنی دونوں ہتھے دونوں ہتھے دونوں ہتھے دونوں ہتھے دونوں ہتھے کے بارزمین پر مارے، پھر ایک ہیں ہوئے جرے پر ملا۔ تو عبداللہ این مسعود دیا تھا۔ کیا شخصیں معلوم نہیں کہ حضرت دونوں ہتھے کی بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث دیو۔ (تفصیل آگے حدیث تھے۔ (تفصیل آگے حدیث دونوں میں ہے۔)

[819] عبدالواحد نے کہا: ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی، کہا: ابوموی اشعری ڈاٹٹو نے عبداللہ (بن معود) ڈاٹٹو سے بوچھا ۔۔۔۔ بھر ابومعاویہ کی (سابقہ) حدیث بورے واقعے سمیت بیان کی، مگر یہ کہا نھول نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا: ''تمھارے لیے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا۔'' اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، (بھر) اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، (بھر) اپنے دونوں ہاتھ جماڑے اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پرسے کیا۔

[820] یخی بن سعیدقطان نے شعبہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے تھم نے ذر (بن عبداللہ بن زرارہ) ہے، انھوں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے اور انھوں نے ایچ والد سے روایت کی کہ ایک آ دمی حضرت عمر جائؤ کے پاس آیا اور پوچھا: میں جنبی ہوگیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ تو انھوں نے جواب دیا: نماز نہ پڑھ۔ اس پر حضرت عمار دائون نے کہا: امیر المونین! کیا آپ کو یادنہیں، جب میں عمار دائون نے کہا: امیر المونین! کیا آپ کو یادنہیں، جب میں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں

وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَإِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ النَّبِيُ ﷺ وَإِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَمَّيْكَ، فَقَالَ عَمَرُ: إِنَّقِ الله، يَا عَمَّارُ! فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّنْ بِهِ.

قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزُى عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ عَنْ ذَرِّ، فِي هٰذَا الْإِشْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَالَ عُمَرُ: نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

آذم المنطق المنطقة المنطقة

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ

پانی ند ملاتو آپ نے نماز ند پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ ہوٹ ہوگیا اور نماز پڑھ لی تو نبی اکرم عُلَیْم نے فرمایا: ''تمھارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، پھر ان میں پھونک مارکران دونوں سے اپنے چہرے اوراپی ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے۔'' حضرت عمر ٹاٹٹو نے کہا: اے عمار! اللہ سے ڈرو۔ (عمار ٹاٹٹو نے) جواب دیا: اگر آپ چاہے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔

کم نے کہا: یہی روایت مجھے (ذرکے واسطے کے بغیر)
ابن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ نے اپ والد سے براہ راست بھی
سائی جوبعینہ ذرکی حدیث کی طرح تھی۔ کہا: مجھے سلمہ نے
ذرکے حوالے سے تھم کی بیان کردہ سندکے ساتھ بیحدیث
بیان کی کہ حضرت عمر ٹاٹٹ نے کہا: آپ نے جس چیز (کی
ذمہ داری) کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں
ذمہ داری) کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں
(آپ اپ اعتماد پر بیروایت بیان کر سکتے ہیں۔)

[821] نفر بن شمیل نے شعبہ سے باتی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ ایک آ دی حفرت عمر ٹاٹٹ کے پاس آ یا اور پوچھا: میں جنبی ہوگیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔
اس کے بعد (فرکورہ بالا) حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ عمار ٹاٹٹ نے کہا: اے امیر الموشین! اگر آپ چاہیں تو آپ کے اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالی نے مجھ پر رکھا ہے، میں یہ حدیث کی کو نہ سناؤں گا۔اور (شعبہ نے رکھا ہے، میں یہ حدیث کی کو نہ سناؤں گا۔اور (شعبہ نے رکنہیں کیا۔

[822] حفرت ابن عباس الله ك آزاد كرده غلام عمير بيان كرتے بيں كم شر اور عبدالرحن بن بيار، جوني اكرم تلكم

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَیْرِ مَّوْلَی ابْنِ عَبَّسِ اللَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ: أَفْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَادٍ، مَّوْلَی مَیْمُونَة، زَوْجِ النَّبِیِّ ﷺ، حَتٰی دَخَلْنَا عَلٰی أَبِی الْجَهْمِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ الصَّمَّةِ دَخَلْنَا عَلٰی أَبِی الْجَهْمِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَادِیِّ. فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ الْأَنْصَادِیِّ. فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَی مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ، فَلَقِیّهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ، فَلَمْ یَرُدُ وَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَیْهِ، حَتٰی أَقْبَلَ عَلَی الْجِدَادِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَیَدَیْهِ، ثُمَّ رَدًّ عَلَیْهِ السَّلَامَ. السَّلَامَ.

حیض کےاحکام ومسائل =

[ (۲۷۳] 110-(۳۷۰) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الشِّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَّرً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ.

(المعجم ٢) – (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسُلِمَ لاَيَنْجُسُ) (التحفة ٦٣)

[ [ ٨٢٤] (٣٧١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَخْلِى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، قَالَ حُمَيْدُ:
حَدَّثَنَا وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَمُو جُمُنِدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مَا عَنْ الْمِينِ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُو جُمُنِهُ، فَانْسَلَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدُهُ النَّبِيُّ عَيْقٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ؟ النَّبِيُّ عَيْقٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ؟ يَارَسُولَ اللهِ! لَقِينَنِي وَأَنَا اللهِ! لَقِينَنِي وَأَنَا اللهِ اللهِ! لَقِينَنِي وَأَنَا اللهِ! لَقِينَنِي وَأَنَا اللهِ! لَقِينَنِي وَأَنَا اللهِ اللهِ! لَقِينَنِي وَأَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کی زوجہ حضرت میمونہ فاتھا کے آزاد کردہ غلام تھے، ابوجہم بن حارث بن صحمہ انصاری کے پاس پہنچ تو ابوجہم فاتھ نے بتایا کہ رسول اللہ فاتھ اُر جمل (نامی جگہ) سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آ دمی طا، اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتی کہ آپ ایک دیوار کی طرف برھے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پرمسے کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔

[823] حضرت ابن عمر عاشی سے روایت ہے، ایک آدی گر راجبکہ رسول الله تاللہ پیشاب کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا، آپ تاللہ نے اسے سلام کا جواب ندویا۔

باب:29-اس بات كى دليل كەمسلمان نجس نېيىن موتا

[824] حضرت ابو ہریرہ فاٹھ سے روایت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے کہ رسول اللہ فاٹھ مدینہ کے راستوں میں سے کی راست پر انھیں ملے تو وہ کھسک گئے اور جاکر عنسل کیا۔ نبی فاٹھ نے انھیں تلاش کروایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا: '' ابو ہریرہ! تم کہاں تھے؟'' انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جب آپ مجمعے طے تو میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے مسل کیے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا پہندنہ کیا۔ رسول اللہ فاٹھ نے فرمایا: ''سجان اللہ! مومن تا پاک (نجس) نہیں ہوتا۔'' رایعنی اس طرح نا پاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب اس طرح نا پاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب

جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُهُ.

[۸۲٥] ۱۱٦-(۳۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَّسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ﴾.

(المعجم ٣٠) - (بَابُ ذِكُرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ٢٤)

آبُوكُرَيْبٍ مَّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَنْ كُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْبَانِهِ.

(المعجم ٣) - (بَابُ جَوَازِ أَكُلُ الْمُحُدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيُسَ عَلَى الْفَوْرِ) (التحفة ٢٠)

[۸۲۷] ۱۱۸ - (۳۷٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

بیٹھے یااس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔)

[825] حفرت حذیفہ دلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی اصلے جبکہ وہ جنبی تصنو وہ آپ طاقی سے دور جنبی تصاب گئی اسلامات کیا، پھر آ کر عرض کی کہ میں جنبی تھا۔ آپ طاقی نے فرمایا: ''مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔''

باب:30- جنابت وغيره كي صورت مين الله كاذ كركرنا

[826] حضرت عا رُشہ جھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹالٹا اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہا کہ رسول اللہ مٹالٹا اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہتھے۔

باب:31-بوضو محض کے لیے کھانا جائزہ، اس میں کوئی کراہتے نہیں اور وضوفو ری طور پر کرنا ضروری نہیں

[827] حماد نے عمرو بن دینارے، انھوں نے سعید بن حویرث ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس پڑ شخاسے روایت کی کہ نبی اکرم طافی (ہاتھ دھوکر) بیت الخلاسے لکلے تو آپ کے سامنے کھانا چیش کیا گیا، لوگوں نے آپ سے وضو کا

الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَأَتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: "أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟".

[۸۲۸] ۱۱۹-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، أَبِي شَيْبَة نَ عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ، فَجَاءَ مِنَ الْغَاثِطِ، وَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَجَاءَ مِنَ الْغَاثِطِ، وَأُتِي بِطَعَام، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوضَّأَ؟ فَقَالَ: "لِمَ؟ أُصَلِّى فَأَتَوَضَّأَ؟».

آوَ ۱۲۰ [ ۸۲۹] مَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ مَوْلَى الْ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُهُ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا جَاءَ، فَدُمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَوْضًا ؟ قَالَ: اللهِ! أَلَا تَوْضًا ؟ قَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آده المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المبن عبّاد بن عبّلة : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ الْبِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحُويْرِثِ، الْبُو عَلَيْ قَضَى الْبَنِ عَبَّلَا عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاءِ، فَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاءِ، فَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قِيلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قِيلَ لَهُ الْمَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَلَ: "مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَاتَوْضًا اللَّهِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ. اللّهُ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ. اللّهُ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ.

تذكره كيا تو آپ نے فرمايا: "(كيا) ميں نماز پڑھنا جاہتا ہوں كه وضوكروں؟"

[828] سفیان بن عید نے عمرہ سے باقی مائدہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس جائی ہا ہے ہے کہ ہم نبی اکرم ٹائیل کے پاس سے کہ آپ قضائے حاجت کی جگہ سے (ہاتھ دھوکر) آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، آپ سے عرض کی گئی: کیا آپ وضوئیس فرما کیں گئ؟ آپ نے جواب دیا: ''کس لیے؟ کیا جھے نماز پڑھنی ہے کہ وضوکروں؟'' جواب دیا: ''کس لیے؟ کیا جھے نماز پڑھنی ہے کہ وضوکروں؟'' نے آل سائب کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویث سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس جائی کو (یہ) کہتے ہوئے سا: اللہ کے رسول ٹائیل قضائے حاجت کے لیے تشریف ہوئے سا: اللہ کے رسول ٹائیل قضائے حاجت کے لیے تشریف سے کے طرف کی گئی: آپ آپ آپ وضوئیس فرما کیں آپ وضوئیس فرما کیں گئی: آپ اللہ کے رسول! کیا آپ وضوئیس فرما کیں گئی: آپ تواب دیا: ''کس لیے؟ کیا نماز کے لیے؟''

[830] ابن جرن سے روایت ہے کہ ہمیں سعید بن حویر ث نے حدیث بیان کی ، اس نے ابن عباس ٹاٹٹا سے سنا، کہد رہے تھے: نبی اکرم ٹاٹٹا نے (دور) باہرا پی قضائے حاجت کرلی تو کھانا آپ کے قریب لایا گیا، آپ نے تناول فرمالیا اور پانی کو نہ چھوا۔ (آپ پانی ساتھ لے جاتے تھے۔)

(ابن جرنج) کا قول ہے: عمرو بن دینار نے جھے سعید بن حویرث سے یہ چیز زائد بتائی کہ نبی مظافی سے عرض کی گئی: آپ نے وضونہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا: ''میں نے نماز بڑھنے کا ارادہ نہیں کیا کہ وضو کروں۔''عمرو نے کہا ہے کہ اس نے سعید بن حویرث سے ساہے۔ ٣-كِتَابُ الْحَيْضِ \_\_\_\_\_\_ 456

# (المعجم٣٦) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلاءِ) (التحفة٦٦)

آ۱۳۸] ۱۲۲-(۳۷۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: وَقَالَ يَحْلَى أَيْضًا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ - فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَكِيثِ مَا الْخَلَاء، وَفِي اللهَ عَلَيْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَيْنِ عَلَى الْحَلَاء مِنَ الْحَيْنِ فَى اللهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

[۸۳۲] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حُرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «أَعُوذُ باللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

(المعجم٣٣) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوُمَ الْجَالِسِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ) (التحفة ٦٧)

[۸۳۳] ۱۲۳–(۲۷٦) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّنَنَا ضَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللهِ عَلَيْ يُنَاجِي الرَّجُلَ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللهِ عَلَيْ يُنَاجِي الرَّجُلَ - فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

# باب:32-جب بيت الخلامين داخل مونے كااراده

[831] یکیٰ بن یکیٰ نے حماد بن زید اور ہشیم سے، ان دونوں نے عبدالعزیز بن صہیب سے، انمول نے حضرت انسی فائل سے دوایت کی (حماد کی حدیث میں ہے: رسول الله طائل جب بیت الخلا میں داخل ہوتے اور ہشیم کے الفاظ بیں: جب کسی اوٹ والی جگہ میں داخل ہوتے) تو فرماتے: بیں: جب کسی اوٹ والی جگہ میں داخل ہوتے) تو فرماتے: تیری بناہ میں تر اور مادہ دونوں قتم کی ضبیث مخلوق سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔"

[832] اساعیل بن علیہ نے آس ندکورہ بالاسند کے ساتھ عبدالعزیز سے روایت بیان کی اور (دعا کے ) بیدالفاظ بیان کیے: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث "میں نراور مادہ دونوں تم کی ضبیث مخلوق سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔"

باب:33-اس بات کی دلیل که بیٹھے ہوئے انسان کے سوجانے سے دضونہیں ٹوشا

[833] اساعیل بن علیہ اور عبدالوارث دونوں نے عبدالعزیز ہے، انھوں نے حضرت انس ڈٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی اور رسول اللہ ٹٹٹٹ ایک آدی ہے بہت قریب ہوکر آ ہتہ آ ہتہ بات کررہے تھے۔ (عبدالوارث کی روایت میں وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَجِی لُرَجُلٍ کے بجائے وَنَبِی اللّٰهِ ﷺ یُنَاجِی الرَّجُلُ آپ ایک آدی ہے۔ مفہوم ایک کے بیاں تک کہ ہے کو آپ بیاں تک کہ

#### لوگ (بیٹے بیٹے) سو گئے۔

[ ۱۳۶] ۱۲۶ - (...) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَى بِهِمْ.

[۸۳۰] ۱۲۰-(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَيِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ. قَالَ قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنس؟ قَالَ: إِي، وَاللهِ!.

ابْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: خَدَّثَنَا حَبَّانُ: أَقِيمَتْ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّيِّ عَيْ يُنَاجِيهِ، حَتْى نَامَ الْقَوْمُ- أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ- أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضَ الْقَوْمُ - أَمْ صَلَّوْا.

[835] شعبہ نے قنادہ سے روایت کی، کہا: میں نے سیدنا انس ٹاٹٹ سے سنا، کہدرہ سے کدرسول اللہ ٹاٹٹ کے صحابہ (بیٹے بیٹے) سوجاتے تھے، پھر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ (شعبہ کہتے ہیں:) میں نے (قادہ سے) پوچھا: آپ نے یہ حدیث انس ٹاٹٹ سے تی ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، اللہ کا تمہا!

[836] ثابت نے حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہد دی گئی تو ایک آ دی نے (رسول اللہ سے) کہا: میرا ایک کام ہے، چنانچہ آ پ ٹاٹٹ کھڑے ہو کر اس سے سرگوشی کرنے لگے حتی کہ لوگ یا پھولوگ (بیٹے بیٹے) سو گئے، پھر سب نے نماز پڑھی۔



# نماز کی اہمیت ،فضیلت وفرضیت

انسان اشرف المخلوقات ہے، اگراب تک میسر سائنسی معلومات کو بنیاد بنایا جائے تو انسان ہی سب سے عقمند تحلوق ہے جس نے عناصرِ قدرت سے کام لے کراپنے لیے قوت وطاقت کے بہت سے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس کے باوجود سے بہت ہی کمزور، بار بار مشکلات میں دوسروں کی مدد کی مختاج ہے، دوسروں پر مشکلات میں دوسروں کی مدد کی مختاج ہے، دوسروں پر انحصار کرتی ہے، اینے مستنقبل کے حوالے سے ہروقت خدشات کا شکار اور خوفز دور بھی ہے۔

ان میں سے جوانسان ایک قادرِ مطلق پر ایمان سے محروم ہیں، ان میں سے اکثر دوسری ایسی مخلوقات کا سہارا لیتے اور ان کو اپنا محافظ، اپنا رازق اور خالق بجھتے اور ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں جو ان کی پہنچ سے دور ہول یا جن کی اپنی کمزور یوں سے انسان بخبر ہوں۔ مظاہر فطرت کی بوجا، بتوں کی بوجا، دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش حتی کہ ہاتھیوں، بندروں اور سانپوں کی عبادت کمزور انسان کی خوفز دگی اور اس کی احتیاج کی دلیل ہے۔

الله کے بیسے ہوئے دین نے انسان کو بیسکھایا کہ جنھیں تم پوجتے ہووہ بھی تمھاری طرح بلکہ تم سے بڑھ کر کمزور اور محتاج ہیں۔وہ محض ایک ہی ذات ہے جس کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت داری نہیں اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ ہر قوت اس کے پاس ہے۔ ہر نعت کے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اس نے بھی کو پیدا کیا۔ وہ بھی پیدا ہونے کا یا کسی بھی اور چیز کامحتاج تھا نہ آیندہ بھی ہوگا۔وہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں بلکہ ہم ہی اس کے قرب،اس کی رحمت، اس کی مہر بانی اور اس کی سخاوت کے محتاج ہیں۔اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجانے سے ہماری کمزوری طاقت میں، ہماری احتیاج فراوانی میں بدل سکتی ہے اور ہمارا خوف کھل سلامتی کے احساس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

تمام انبیاء کامٹن یمی تھا کہ انسان اس ابدی حقیقت کو بھے لے اور اس قادرِ مطلق کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کا صحیح طریقہ اپنا لیے۔ اس وقت جتنے آسانی دین موجود ہیں ان میں سب سے کمل ، سب سے خوبصورت اور سب سے آسان طریقہ اپنا لیے۔ ان اسلامی عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کا ارادہ کرتے ہی خیر، برکت اور کسیا اے کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ طہارت اور وضو سے انسان ظاہری اور باطنی کثافت اور میل کچیل سے صاف ہوجاتا ہے۔ اور نماز میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ اللہ کے حضور باریاب ہوجاتا ہے۔

اس عبادت میں بندہ گاہے اپنے جیسے بہت سے عبادت گزاروں کے ساتھ مل کر جذب وسرمستی میں اللہ کو پکارتا، اس سے حالِ دل کہتا اور اس کے سامنے زاری کرتا ہے اور گاہے تنہائی کے عالم میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوشی اور مناجات کرتا ہے۔ <sup>©</sup>عبادت کا بیکمل اور سب سے خوبصورت طریقہ خوداللہ تبارک وتعالیٰ نے کا ئنات کے افضل ترین عبادت گزار (عبد)محمد رسول اللہ ٹاٹٹا کے کوسکھایا اورانھوں نے انسانیت کواس کی تعلیم دی۔

آپ کی نماز کی کیفیتیں کیاتھیں؟ ان کی تفصیل محیم مسلم کی کتاب الصلاة، کتاب المساجد، کتاب صلاة المسافرین اور مابعد کے ابواب میں بالنفصیل فرکور ہے۔

محدثین نے رسول اللہ نگاؤی کی نماز کے حوالے سے وہ ساری تفصیلات انتہائی جانفشانی سے جمع کر کے یکجا کردیں جو صحابہ کرام نے بیان کی تھیں۔آج اگر ذوق وشوق کی کیفیتوں میں ڈوب کران کا مطالعہ کیا جائے تو پورا منظر سامنے آجا تا ہے، جو حسن و جمال کا بے مثال مرقع ہے۔

رسول الله علی مطت کے بعد فتنوں کا دورآیا۔ بے شارانسانوں کے عقائد اورا کمال اس کی زدھیں آئے ، منعِ زکاۃ ، ارتداد، خوارج وغیرہ کے باطل عقائد ای فتنے کی تباہ کاریوں کے چند پہلو ہیں۔ اس دور کا مطالعہ کیا جائے تو عبادات اورا کمال ہیں ہمل انگاری ، غفلت اور لا پروائی حتی کہ جہالت کی الی کیفیتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان جیران رہ جاتا ہے۔ بنوامیہ کے دور میں نماز جیسے اسلام کے بنیادی رکن کی کیفیت الی ہوگئی کہ حضرت انس دہائی اس کے سبب سے با قاعدہ گریہ میں جہتا ہوجاتے ہے۔ لوگوں اوران کے حکمر انوں نے اس دور میں اوقات نماز تک ضائع کردیے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں: میں دمشق میں حضرت انس دہائی میں حضرت انس دہائی میں حاصر ہوا تو آپ رور ہے تھے۔ میں نے بوچھا: کیا بات ہے جو آپ کورلا رہی ہے؟ فرمایا: میں نے عہد رسالت مآب نامی منتول جو کھے دیکھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی میں اوران کے میں بیالفاظ بھی منتول جو کھے دیکھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی تھی، اب بینماز بھی ضائع کردی گئی ہے۔ آپ سے نماز کے بارے ہیں بیالفاظ بھی منتول

 <sup>⊕</sup>صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد.....، حديث: 1230(551). ② صحيح مسلم، الصلاة،
 باب أمرالأثمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث: 1054(469). ③ صحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة الليل....، حديث: 7231(738). ﴿ صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب في تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 530.

نماز کے احکام وسائل بیں اور سائل بیں ہے کوئی چیز نہیں جو میں پیچان سکوں (سب کچھ بدل گیا ہے۔) کہا گیا: نماز (سب کچھ بدل گیا ہے۔) کہا گیا: نماز (تو ہے!) فرمایا: کیا اس میں بھی تم نے وہ سب پچھ نہیں کردیا جو کر دیا ہے! آ جامع تر ندی کی روایت کے الفاظ ہیں: تم نے اپنی نماز وں میں وہ سب پچھ نہیں کرڈالا جس کا تھھی کو پہتہ ہے! آ

عکر انوں کی جہالت کی وجہ نے ترابی کا پیسلسلہ بوھتا گیا اور سوائے چندائل علم کے باتی لوگ ای ناقص اور بگاڑی ہوئی نماز کے عادی ہوگئے۔ حافظ این ججر الحظیہ نے امام عبدالرزاق کے حوالے سے شہور تابی عطاء کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ولید بن عبدالملک نے بچے میں تاخیری حق کی کر شام ہوگئی، میں آیا اور بیٹے نے پہلے ظہرادا کر لی، پھراس کے فطے کے دوران میں بیٹے ہوئے اشارے سے عمر پڑھی۔ اشارے سے اس لیے کہ عطاء کو خوف تھا کہ اگر انھوں نے کھڑے ہوئر نماز پڑھی تو آھیں قبل کر دیا جائے گا۔ اس اکثر لوگ حکر انوں کے اس لیے کہ عطاء کو خوف تھا کہ اگر انھوں نے کھڑے ہوئر نماز پڑھی تو آھیں قبل کر دیا جائے گا۔ اس اللہ علی کی اسان ہے حضر سے عمر بن عبدالعزیز بڑھنے چیے عالم کو بھی مدینہ کا گور زم تقرر ہوئے تک اصل اوقات نماز کاعلم نہ تھا۔ وہ مدینہ کے گور زمو کر آئے تو ایک دن انھوں نے عمر کی نماز میں تاخیر کردی۔ عروہ بن زبیر بڑھنے ان کے پاس آئے اور فر بایا: مغیرہ یہ کیا ہے؟ کیا شہویں معلوم نہیں کہ جبر بل بیٹھ نے تازل ہو کر نماز انساری (بدری) میں لئے جر بل بیٹھ نے باس آئے اور فر بایا: مغیرہ یہ کیا ہے؟ کیا شہویں معلوم نہیں کہ جبر بل بیٹھ نے تازل ہو کر نماز کے وقت کی جبر بل بیٹھ نے تاوں ہوئے براور دوسرے دن ہر نماز کے وقت کی خواب دیا: بشیر بن الی مسعود اپنے والد (بدری صحائی ابومسعود انساری دیا تھی ہی اس کے جواب دیا: بشیر بن الی مسعود اپنے والد (بدری صحائی ابومسعود انساری دیا تھی ہی کی عروہ دیا: بشیر بن الی مسعود اپنے والد (بدری صحائی ابومسعود انساری دیا تھی ہی اس کو میں نماز کے طریقے ہیں بھی اس کو حرب دیا: بشیر بن الی مسعود اپنے والد (بدری صحائی ابومسعود انساری دیا تھی ہی سے کہ کر کر بیاں بیاں بیدا ہوگئیں۔

صحابہ کرام اوران کے شاگردوں نے اس صورت حال کی اصلاح کے لیے جہاد شروع کیا، پھر محدثین نے، جوعلم حدیث میں ان ہی کے جانشیں تھے، اس جہاد کو پایہ بھیل تک پہنچایا۔ انھوں نے رسول اللہ تافیا کی نماز کی تمام تفصیلات پوری تحقیق اور جبتو کے

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب في تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. 2: جامع الترمذي، صفة القيامة، باب حديث إضاعة الناس الصلاة سس، حديث: 2447. 3: فتح الباري، مواقيت الصلاه، باب تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. ﴿ فتح الباري، مواقيت الصلاة عن وقتها، حديث: 529. ﴿ فتح الباري، مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة عن وقتها، حديث: 529. ﴿

بعدامت كم سامن بيش كردي اورامت كورسول الله الله الله المائلة المان مبارك يركماحة عمل كاموقع فراجم كياكه اصَلُوا كَمَا وَأَنْتُمُونِي أُصَلِّيهِ " وَمَا الله المَاللَةُ الله الصَلُوا كَمَا وَأَنْتُمُونِي أُصَلِّي " " ثم اى طرح نماز اواكروجس طرح ثم نے مجھ نماز يڑھة ويكھا ہے۔ " ا

یدایک فطری بات ہے کہ انسان جس صورت میں جس عمل کا عادی ہوتا ہے ہمیشہ ای کو درست مجھتا ہے اور ہر صورت میں اس کے دفاع کی کوشش کرتا ہے۔ محدثین کے سامنے بہت بڑا اور کھن مشن تھا، انھوں نے نادان حکم انوں کی سر پرتی میں راسخ شدہ عادات کے خلاف اتنا مؤثر جہاد کیا کہ اب ان لوگوں کے سامنے، جو عادت کی بنا پر اصرار اور ضد کا شکار نہیں، رسول اللہ مُنافیا کی سنت مبارکہ اور آپ کا منور طریق عمل روز روشن کی طرح واضح ہے۔

امام سلم نے کتاب الصلاة، کتاب المساجد، کتاب صلاة المسافرین اور بعد کے ابواب میں خوبصورت ترتیب سے میح اساد کے ساتھ رسول اللہ طاقی کی نمازی ممل تفصیلات جمع کردی ہیں۔ محدثین کے عظیم الثان کام کے بعد امت کے فقہاء اور علماء کے استنباطات، چاہے وہ جس محتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، محدثین کی بیان کردہ انھی احادیث کے گردگھو متے ہیں۔ تمام فقہی اختلافات کے حوالے سے بھی آخری اور حتی فیصلہ صرف اور صرف وہی ہوسکتا ہے جورسول اللہ طاقی نے صادر فرمادیا اور جے محدثین نے پوری امانت داری سے امت تک پہنچا دیا ہے۔

أ صحيح البخاري، الأذان، باب الأذان للمسافرين ٤٥٠٠٠٠٠٠ حديث:631.

#### بنب أللهِ النَّهِ النَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ فِي الرَّهِ فِي الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

# ٤- كِتَابُ الصَّلَاةِ نماز كے احكام ومسائل

#### باب: 1-اذان كي ابتدا

[837] حفرت عبدالله بن عمر المثنا سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکھے ہوجاتے
اور نماز وں کے اوقات کا انظار کرتے ،کوئی اس کا اعلان نہیں
کرتا تھا۔ ایک دن انھوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو
بعض نے کہا: عیسائیوں کے تھنٹے کے مانندایک کھنٹا لے لواور
بعض نے کہا: یہود کے قرنا جیسا قرنا، البتہ حضرت عمر المنظن نے
کہا: تم ایک آ دی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان
کرے؟ رسول اللہ نا المی نے فرمایا: '' اے بلال! اٹھواور نماز
کا اعلان کرو۔''

# (المعجم ١) - (بَابُ بَدُءِ الْأَذَانِ) (التحفة ١)

باب: 2-اذان دُهري اورتگبيرا كهري كهنج كاحكم

[838] خلف بن مشام نے کہا: ہمیں حماد بن زیدنے

(المعجم٢) - (بَابُ الْأَمْرِ بِشَفُعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ) (التحفة٢)

[٨٣٨] ٢-(٣٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَخْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةً.

زَادَ يَحْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَبَّةَ: فَحَدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبَ؛ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

[۸۳۹] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْثَقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُتُورُوا نَاقُوسًا، فَأَمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

[٨٤٠] ٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا، بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُورُوا نَارًا.

[٨٤١] ٥-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَقِارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا وَعَبْدُ الْوَهِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَعَبْدُ الْمَجِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَيُوبُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

حدیث سائی، نیزیکی بن یکی نے کہا: ہمیں اساعیل بن عکیّہ نے خبر دی، ان دونوں (حماد اوریکیٰ) نے خالد حدّ اوس، انھوں نے خبرت انس واللہ سے اور انھوں نے حضرت انس واللہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: بلال واللہ کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اور اقامت اکہری کہیں۔

یکیٰ نے ابن عکیّہ سے (بیان کردہ) اپنی روایت میں بہ اضافہ کیا: میں (اساعیل) نے بیرروایت ابوب کو سائی تو انھوں نے کہا: (اذان دہراکیں) اقامت کے سوا۔

[839] عبدالوہاب تعفی نے خالد حدّ اوسے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (صحاب) نے (اس پر) بات کی کہ کی الی چیز کے دریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرر کریں جس کولوگ پیچان لیا کریں۔ انھوں نے کہا کہ وہ آگ روثن کریں یا ناقوس ( تھنی ) بجائیں، پھر ( آخر کار ) بلال خالا کو کھم دیا گیا کہ وہ دہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔

[840] وہیب نے کہا: ہمیں خالد حدّ ا ء نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی کہ جب لوگ نیادہ ہوگئے توانھوں نے مختطّ وکی کہ وہ علامت مقرر کریں ۔۔۔۔ آگے (عبدالوہاب) تعفی کی حدیث کے مانند ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس (وہیب) نے (یُنوِّرُوا نَارًا ''آگ روش کریں'' کی جگہ) یُورُوا نَارًا ''آگ جلاکیں''کہا۔

[841] ابوب نے ابو قلابہ سے اور انھوں نے حفرت انس ڈاٹٹ کو مم دیا انس ڈاٹٹ کو کھم دیا گئٹ کے کھم دیا گئٹ کو کھم دیا گئٹ کے کھم دیا گئٹ کھم دیا گئٹ کو کھم دیا گئٹ کو کھم دیا گئٹ کو کھم دیا گئٹ کو کھم کھم دیا گئٹ کے کھم کئٹ کو کھم کے کھم کئٹ کو کھم کے کھم کے کھم کے کھم کئٹ کو کھم کے کھم کئٹ کو کھم کے کھم کئٹ کو کھم کئٹ کو کھم کے کھم کئٹ کو کھم کئٹ کے کھم کئٹ کو کھم کئٹ کے کھم کئٹ کو کھم کئٹ کو کھم کئٹ کو کھم کئٹ کے کھم کئٹ کو کھم کئٹ

# (المعجم٣) – (بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ) (التحفة٣)

الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: أَبُو غَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاذُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: أَبُو غَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ السَّحْقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ اللَّهُ سُتَوَائِيُّ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَخْوَلِ، اللَّهُ سُتُوائِيُّ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَخْولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي اللهِ يَلِيُّ عَلَّمَهُ هٰذَا عَنْ مَحْدُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَلِيُّ عَلَّمَهُ هٰذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْفَلَامِ حَلَّا رَسُولُ اللهِ حَرَّتَيْنِ حَيًّ عَلَى الْفَلَامِ حَلَّى اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

#### باب:3-اذان كاطريقه

#### باب:4-ایک مجدکے لیے دومؤ ذن رکھنا متحب ہے

[843] حضرت ابن عمر چانجائے سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیجا کے دوموّ ذن تھے: بلال اور نابینا ابن ام کمتوم چانجا۔

[844] حفرت عائشه الماسي محى اى (سابقه مديث)

(المعجم٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اتَّخَاذِ مُؤَدُّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِالُوَاحِدِ) (التحفة٤)

[٨٤٣] ٧-(٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ وَّابْنُ أُمْ مَكْتُومِ الْأَعْمَى.

[٨٤٤] (...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا

أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ كَاندُ مديث بيان كَ كُل عد

# (المعجمه) - (بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ) (التحفة٥)

[٨٤٥] ٨-(٣٨١) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يُّعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْن جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم يُّؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَعْلَى.

[٨٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُرُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٦) - (بَابُ الْإِمْسَاكِ عَن الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفُرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ) (التحفة ٦)

[٨٤٧] ٩-(٣٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدُّثُنَا يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِلَّا أَغَارَ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَّقُولُ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ

## باب:5-نابینا کے ساتھ بیناموجود ہوتواس کا اذان دیناجائز ہے

[845] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں ہشام نے اینے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ نی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: این ام متوم رسول الله الله الله الله لیےادان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔

[846] یکی بن عبدالله اور سعید بن عبدالرحمٰن نے ہشام ہے ای سند کے ساتھ اس (بذکورہ مالا روایت) کے مانند حدیث بیان کی۔

> باب:6-دارالكفر مين جب سي قوم كي آبادي سے اذان سائی دے توان پر حملہ کرنے سے رک جانا

[847] حضرت انس بن مالك والله عدوايت ب، انھوں نے کہا: رسول الله تاثیل (وشمن پر) طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھراگراذان من لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے، (ایما مواكه) آپ نے ايك آدى كو كتے موئے سنا: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكْبَرُ. تورسول الله سَالَيْمُ فَعُرمايا: "فطرت (اسلام) ير ب-" بجراس ن كها: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. تورسول الله تَعْظُ في فرمايا: "تو آك نماز کےاحکام ومسائل 💴

النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

(المعجم٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوُل مِثْلَ قَوُل الْمُؤَذِّن لِمَنُ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَالنَّامُ مُ يَسُأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ) (التحفة ٧)

[۸٤٨] ۱۰ - (۳۸۳) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

[٨٤٩] ١١-(٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا ، عَنْ كَعْب بْن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ » .

[٨٥٠] ١٢-(٣٨٥) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم

إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ عَالَكُ كِيا- "ال يرصحابَكرام عَنْشَتْ في ويكما تووه بمريول كا جروا باتھا۔

باب:7-(اذان) سننے دالے کے لیے مؤذن کے مانندکلمات کہنامستحب ہے، پھروہ رسول الله مَا لَيْنَا بِرِ درود بِرْ هے، پھراللہ ہے آپ کے ليے وسیلہ ما تنگے

[848] حفرت ابوسعید خدری دانت سے کہ رسول الله طائيم ن فرمايا: "جبتم اذان سنوتو جومؤذن كهتا ہےای کی طرح کہو۔''

[849] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص پی تنها سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی مُاٹینی کو سنا، آپ فرمارے تھے:''جب تم مؤذن كوسنوتواى طرح كهوجيسے وه كہتا ہے، پھر مجھ پر درود تجيجو كونكه جو مجھ پر ايك دفعه درود بھيجا ہے، الله تعالى اس ك بدلے ميں اس ير دس رحمتيں نازل فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسلہ مانگو کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جواللہ کے بندول میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا، چنانحہ جس نے میرے لیے وسلہ طلب کیا اس کے لیے (میری) شفاعت واجب ہوگئی۔''

[850] حفرت عمر بن خطاب الثيَّة سے روايت ہے، كہا: رسول الله وَاللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ النَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةً ابْنِ غَزِيَّةً ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ إِسَافٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا قَالَ الْخُطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَلْهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ

آخبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْخُبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْنٌ عَنِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ لَيْثُ عَنِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَيَعْمَلُهُ وَيَالْإِسْلَامِ وَيَالْمِ سُلُكُمْ وَلَا وَلِهُ وَلَا لَاللهِ وَلَا لِلْهَ إِلْمُ لَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَوْلُهُ وَلَا لَاللهِ وَلَا لَاللهِ وَلَا لَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا لَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا لَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا لَاللهِ وَلَا لَولُهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللهِ وَلَا لَاللهِ وَلَا لَاللهِ وَلَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا الللهِ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَوْلِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِهُ لَلْهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا ل

أَخْبَرُ كَهِ وَتَمْ مِن عَ (بر) الله أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ كَمِ، هُروه (مَوَوْن) كَمِ أَشْهَدُ أَنُ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَر (مَوَوْن) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ كَهُ تَوْوه بَي أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ كَهُ تَوْوه بَي أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ كَهُ بَرُوه (مَوَوْن) حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَهُ رَسُولُ اللّهِ كَم، هُر مَوَوْن حَيَّ تَوْوه لاَحَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَم تَوْوه لاَحَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَم تَوْوه بَي اللّهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَم تَوْوه لاَحَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَم تَوْوه بَي اللّهُ عَلَى الْفَلَاحِ كَم تَوْوه بَي اللّهُ أَخْبَرُ اللّهُ أَخْبَرُ كَهُ تَوْوه بَي اللّهُ عَلَى اللّهُ مَهُ اللّهُ كَم تَوْوه بَتْ مِن اللّهُ مَهُ اللّهُ كَم تَوْوه بَتْ مِن واللّه عَلَى اللّهُ كَم تَوْوه بَتْ مِن واللّه مَن اللّهُ مَا اللّه كَم تَوْوه بَتْ مِن واللّه مَن اللّه مَا الله مَوكًا والله مَوكان والله مَوكان واللّه مَا اللّه مَا الله مَا اللّه مَوكان واللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه مَوْلًا مَنْ اللّه مَا اللّه مُعَالَى اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه مَا اللّه مَا اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

نماز کے احکام ومسائل ===

قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَشْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُه وَلَمْ يَذْكُرْ قُتُنْبَةُ قَوْلَهُ: وَأَنَا.

# (المعحم٨) - (بَابُ فَضُلِ الْأَذَانِ وَهَرُبِ الشَّيُطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ) (التحفة ٨)

[ [ AOY] عَدْ اللهِ الل

[۸٥٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بمِثْلِهِ.

[ ٨٥٤] ١٥-(٣٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ: الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّيْطَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ، حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ، حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الشَّيْطَانَ إِذَا الشَّيْطَانَ إِذَا السَّيْطَانَ إِذَا السَّيْطَانَ إِذَا اللَّهُ وَحَاءًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَحَاءًا وَالْعَلَاقِ لَا الْعَلَاقِ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَاقِ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَاقِ لَوْ اللَّهُ اللْفُلَالِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْفُلَالَ

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ:

ابن رُم نے اپنی روایت میں کہا: جس نے مؤون کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا: وَأَنَا كَالْفَظُ اور قتیبہ نے وَأَنَا كَالْفَظُ بِيانَ بَيْسَ كِيا۔

#### باب:8-اذان کی فضیلت اور شیطان کااس کو سنتے ہی بھاگ کھڑے ہونا

[852] عبدہ نے طلحہ بن یکی (بن طلحہ بن عبیداللہ) سے اور انھوں نے اپنے چچا (عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں معاویہ بن الی سفیان ٹائٹا کے پاس موذن انھیں نماز کے لیے بلانے آیا۔ تو معاویہ ٹائٹو نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹو کے سے بنا، آپ فرماتے تھے: '' قیامت کے دن مؤذن ، لوگوں میں سب سے زیادہ کمی گردنوں والے بول گے۔''

[853] سفیان نے طلحہ بن کی سے اور انھوں نے (اپنے چھا) عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا: میں نے معاویہ ٹاٹنڈ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹنڈ نے فرمایا...... (آگے ) سابقہ روایت کی مانند ہے۔

[854] جریر نے اعمش ہے، انھوں نے ابوسفیان (طلحہ
بن نافع ) ہے اور انھوں نے حفرت جابر دہاتھ سے روایت
کی، کہا: میں نے نبی ساتھ کو فرماتے ہوئے سا:' بلاشبہ
شیطان جب نماز کی پکار (اذان) سنتا ہے تو (بھاگ کر) چلا
جاتا ہے یہاں تک کے روحاء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔'

سلیمان (اعمش) نے کہا: میں نے ان (ایے استاد

هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُونَ مِيلًا.

[٥٥٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٢٥٩] ٦٦-(٣٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَرُهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: لِقُتَيْبَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ: "إِنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ اللَّا قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّذَاءَ بِالصَّلاةِ أَحَالَ لَهُ ضَرَاطٌ، جَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ، وَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوسُوسَ، وَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوسُوسَ». لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ وَمُوسَوسَ». لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ وَمُوسَوسَ». النظر: ١٢٦٥

[۸۵۷] ۱۷-(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ: "إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ».

[۸۵۸] ۱۸-(...) حَدَّشَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ عَنْ شُهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ وَمَعِي غُلَامٌ لَّنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَّنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هٰذَا لَهُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هٰذَا لَهُ

ابوسفیان طلحہ بن نافع) سے روحاء کے بارے میں پوچھاتو انھوں نے کہا: میدینہ سے چھتیں میل (کے فاصلے) پر ہے۔ [855] ابومعادیہ نے اعمش سے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

[856] الممش نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹٹائٹ نے فرمایا:
''شیطان جب نماز کے لیے پکار (کی آواز) سنتا ہے آو گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ من سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہوجاتا ہے تو والیس آتا ہے اور (نمازیوں کے دلوں میں) وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سے، پھر جب وہ خاموش ہوجاتا ہے تو والیس آتا ہے اور (لوگوں کے دلوں میں) موسہ ڈالتا ہے۔'

[857] خالد بن عبدالله نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد (ابو صالح السمان) ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنے کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مُاٹنے کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مُاٹنے کی میر کر نے فرمایا: ''جب مؤون اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔''

[858] رَوح نِهِ مِيل سے روایت کی، انھوں نے کہا:

میرے والد نے جمعے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا: میرے
ساتھ ہمارا ایک لڑکا (خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا) اس کو
کی آ واز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آ واز
دی۔ کہا: جو (لڑکا) میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر
جھا تکا تو اسے پچھ نظر نہ آیا، چنانچہ میں نے یہ (واقعہ) اپنے
والد کو بتایا تو انھوں نے کہا: اگر جمعے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے

نماز کے احکام ومسائل = \_\_\_\_\_

**4**71

أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ، إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَلَّي وَلَهُ حُصَاصٌ».

[١٥٩] ١٩-(...) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْعَرَامَ النَّبِيَّ عَلَيْ الْعَرَامُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ الْعَرَامُ اللَّهُ عُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَى الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرَاطُ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِي التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِي التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِي التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرُ بَبْنَ النَّمْ إِذَا قُضِي التَّنُويبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرُ بَبْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ لَهُ: أَذْكُرُ عَنْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَلْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ لَلَهُ الرَّجُلُ، مَا يَدْرِي كَمْ صَلَى».

٢٠[٨٦٠] -٢٠[٨٦٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَنِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ مُنَنِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ مُنْفَ أَنَّهُ قَالَ: "حَتَّى يَظلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلِّى».

(المعحم ٩) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذُوَ الْمَنُكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفُعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لاَ يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ) (التحفة ٦)

[٨٦١] ٢١–(٣٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

ے دو بپار ہو گے تو میں شخصیں نہ بھیجا لیکن ﴿ آیندہ ﴾ تم اگر کوئی آ واز سنوتو نماز کی اذان دو کیونکہ میں نے ابو ہر یرہ ڈٹائٹا سے سنا، وہ رسول اللہ ٹٹاٹٹا ہے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا: '' جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹے پھیرکر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔''

[859] اَ عرج نے حضرت ابوہریہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ بلاشہ نبی ٹاٹھ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہو شیطان گوز مارتا ہوا چھے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ نے، چنانچہ جب اذان پوری کردی جاتی ہے تو آ جاتا ہے جی کہ جب نماز کے لیے تکبیر کمی جاتی ہے تو (پھر) پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہوجاتی ہے تو آ جاتا ہاتا ہو اتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوے ڈالے۔اے کہتا ہے: فلاں چیزکو یادکرو، فلال چیزکو یادکرو، دہ چیزیں جواسے پہلے یاد نہیں ہوتیں، یہاں تک کہ آ دی کی بیحالت ہوجاتی ہے کہاں کو پیتہ ہی نہیں چاتا ہے کہاں کو پیتہ ہی نہیں چاتا ہے کہاں کو پیتہ ہی نہیں چاتا ہے کہاں

> باب:9- تئبیرتر بیہ اور رکوع کی نمبیر کے ساتھ اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانامتحب ہے اور یہ کہ جب(نمازی) سجدے سے سراٹھائے تو رفع یدین نہ کرے

[186ء الفیان بن عیینے نے زہری سے، انھوں نے سالم

التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى - قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلُ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن.

[٨٦٢] ٢٧-(...) وَحَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَلَّنَنِي ابْنُ جُرَفِع: حَلَّنَنِي ابْنُ جُرَفِع: حَلَّنَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنُ عُمْرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ. لِلصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ. لِلصَّلَاةِ، وَلَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ. فُمَّ كَبَرْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ وَيِنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

[٨٦٣] ٣٧-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ. كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْج: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ، رَفْعَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ، رَفْعَ يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ.

[ ٨٦٤] ٢٤-(٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

ے اور انھوں نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر عالیہ) سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ کالیم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتی کہ انھیں کندھوں کے برابر لے آتے اور رکوع سے پہلے بھی اراس وقت بھی) جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ آپ دو عبدول کے درمیان انھیں نہ اٹھاتے تھے۔

[862] ابن جری نے ابن شہاب سے اور انھوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر ناتھ نے کہا: رسول اللہ ناتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپند دونوں ہاتھ بلند کرتے حتی کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آجاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو بہی کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب بحدے سے اپنا سراٹھاتے تو ایسانہ کرتے تھے۔

[863] عقیل اور یونس دونوں نے ای طرح روایت کی جس طرح ابن جرتے نے کی کہ جب رسول الله عَلَیْمُ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے۔ (انھوں نے بِحَدْوِ مَنْکِبَیْهِ کے بجائے حَدْوَ مَنْکِبَیْهِ کہا، دونوں کامفہوم ایک ہے۔)

[864] ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت مالک بن حویرث ڈاٹٹ کودیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر

نماز كے اكام وسائل فَنْ الْحُويْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّر، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّر، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ. وَحَدَّث، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَفْعَلُ لَمْكَذَا.

[٨٦٥] ٢٥-(...) حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَعَلَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعَادُمُ بُنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: حَتَّى بُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

(المعجم ١٠) - (بَابُ اِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفُضٍ وَّرَفُعِ فِي الصَّلَاةِ، إِلَّا رَفُعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (التحفة ١٠)

آلام] ۲۷-(۳۹۲) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا

[865] ابوعوانہ نے قادہ سے، انھوں نے نفر بن عاصم سے اور انھوں نے حفرت مالک بن حویرث واللہ اللہ کا گئے ہم روایت کی کہ رسول اللہ کا گئے ہم جب اللہ اکبر کہتے تو اپ دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انھیں اپنے کا نوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو (پھر) اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انھیں اپنے کا نوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور ایسائی کرتے۔

[866] قادہ سے (ابوعوانہ کے بجائے) سعید نے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (مالک بن حویث ڈاٹٹ نے اللہ کے نبی ٹاٹٹ کودیکھا اور (سعید نے) کہا: یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے فاتے۔

باب:10-نمازیس ہر بارجھکتے اوراٹھتے وقت تکبیرکہنا ثابت ہے،سوائے رکوع سے سر اٹھانے کے، وہال صرف سَمِعَ اللّٰه لِمَنُ حَمِدَهُ کہاجائے گا

[867] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دی افغیس نماز پڑھارہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور (سراورجہم کواو پر) اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا: اللہ کا قبل اللہ کا اللہ کا

انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً عزياده مثابهت ركمًا مول\_ برَسُولِ اللهِ ﷺ.

> [٨٦٨] ٢٨-(. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِّي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَاتِمٌ: ارَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُا، ۚ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنِي بَعْدَ الْجُلُوسِ.

ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةً: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً برَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٨٦٩] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَن أَبْن شِهَاب: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُر بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن ابْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

[۸۷۰] ۳۰-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

[868] ہمیں ابن جرت کے خبر دی، کہا: مجھے ابن شہاب نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن سے روایت بیان کی، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ وہائو کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول الله مُلَقِعُ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تكبيركتي، كرروع كرتے ہوئے تكبيركتي، كھرجب ركوع ے كر الله توسمع الله لمن حَمِدَه كتے، چرقام ك حالت من رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كُتِّع، بجر جب مجده كرنے كے ليے بھكتے تو تكبير كہتے، پھر جب اپنا سرا ٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر ( دوسرا ) سجدہ کرتے وقت تکبیر کہتے ، پھر جب ( سجدے سے ) اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے ، آپ یوری نماز میں ای طرح کرتے یہاں تک کہاس کو کمل کر لیتے اور جب دو رکعتوں سے بیٹنے کے بعدا ٹھتے تو (اس وقت بھی) تکبیر کہتے۔ پهر ابو هريره داني كتي: مين نماز مين تم سب كي نسبت رسول الله مَثَاثِيمُ كے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔

[869] عُقَيل نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوبكر بن عبدالرحمٰن بن حارث نے بتایا كه انھوں نے حضرت ابو ہریرہ و والله علی الله مان کہدرہ مع کدرسول الله مالی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے ..... آ گے ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے اور (عقیل نے) ابو ہررہ دانو کا میقول کہ میں نماز میں تم سب کی نبیت رسول الله تَاقِيْمُ ہے زیادہ مشابہ ہوں، بیان نہیں کیا۔

[870] يوس نے ابن شہاب سے خبر دی ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہر مرہ دائیں کو جب مروان مدینه میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے 475

[AV1] ٣١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَاأَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَاأَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[ ( ٨٧٢] ٣٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

[AV۳] ٣٣-(٣٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ يَحْيِي، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُّطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ ابْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَنْ الرَّكْعَتِيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ فَالَ: أَخَذَ عِمْرَانُ بِيدِي ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هِذَا صَلَى بِنَا هَذَا صَلَى بِنَا هِذَا صَلَى بِنَا هَذَا صَلَى أَنْ فَذَا صَلَى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَمْرَانُ بِيدِي ثُمَّ قَالَ: فَدْ ذَكَرَنِي هَذَا

کھڑے ہوتے ، تکبیر کہتے .....اس کے بعد (یونس نے) ابن جرتج کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ ان (یونس) کی حدیث میں (بیاضافہ) ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو معجد والوں کی طرف منہ کرتے (اور) کہتے: اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ مُلَاثِمً کے مشابہ ہوں۔

ا 1871 یکی بن انی کثیر نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ حفرت ابو ہریرہ ڈھٹ نماز میں جب بھی (سر) اٹھاتے اور جھکاتے، تکبیر کہتے، اس پر ہم نے کہا: ابو ہریرہ! یہ تکبیر کیا ہے؟ انھوں نے کہا: یقینا یہی رسول اللہ تالیک کی نماز ہے۔

[872] سہبل کے والد ابوصالح نے حضرت ابوہریرہ کاٹنا سے روایت کی کہ وہ جب بھی (نماز میں سر) جھکاتے اور اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

[873] مطرف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے اور عمران بن حصین دہ ٹی نے علی بن ابی طالب دہ ٹی کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور جب اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو ہوتے تو تکبیر کہتے، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران دہ ٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا: انھوں نے ہمیں محمد میں محمد کی نماز پڑھائی کی نماز یاد

#### صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ.

(المعحم ١) - (بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَ قِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ، وَّاِنَّهُ إِذَا لَمُ يُحُسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ أَمُكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَمَا تَيَسَّرَلَهُ مِنُ غَيْرِهَا) (التحفة ١١)

٣٩٤] ٣٤[ ٣٩٤] حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ شُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مَّحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعِيَّةً: "لَا عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعَيِّقَةً: "لَا عَسَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

باب: 11- ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت اوراگر (کوئی) فاتحداجھی طرح ند پڑھ سکتا ہواور نداس کے لیے اس کا سیکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سواجو پڑھنا آسان ہو، پڑھ لے

الا 1874 سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری ہے،
انعول نے محمود بن رہی سے اور انعول نے حضرت عبادہ بن
صامت ناتی سے روایت کی، وہ اس بات کی نبیت نی تالی اللہ کے طرف کرتے تھے (کہ آپ تالی انے فرمایا:) ''اس فخص کی
کوئی نماز نہیں جس نے فاتحة الکتاب نہ برسی۔''

[875] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے محمود بن رہیج نے حضرت عبادہ بن صامت رہ اللہ اسے خبر دی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مالی آئے آئے نے فرمایا: "اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے امّ القرآن (فاتحہ) نہیں پر مھی۔"

[876] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت محمود ہن رہے تا تھ نے ، جن کے چہرے پر رسول اللہ تا تھا نے ان کے ابن کا چھیٹنا دیا تھا، انھیں بتایا کہ رسول اللہ تا تھا نے دسول مامت ناتھ نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ تا تھا نے فرمایا: ''جس نے ام القرآن کی قراءت نہ کی، اللہ تا کھا نہیں۔''

صَلَاةً لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأُ بِأُمُّ الْقُرْآنِ".

[AVV] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبُدُالرَّزَّاقِ: إِبْرَاهِيمَ وَعَبُدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فَصَاعِدًا.

[۸۷۸] ۳۸-(۳۹۰) حَدَّثْنَاهُ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِقُ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَّمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ " ثَلَاثًا ، غَيْرُ تَمَام ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَام، فَقَالَّ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّهِ إِن الرَّهِ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَىَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مِلْكِ يَوْمِ ٱلدِّيبِ ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾قَالَ: لهٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمُ صِرَطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلْفَكَآلَيْنَ ﴾ قَالَ: أَهٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

[877] زہری کے ایک اور شاگردمعم نے ای سند کے ساتھ ای کی اور سیاضافہ کیا: ''(فاتحہ) اور اس کے بعد (قرآن کا کچھ حصہ۔)''

[878] سفیان بن عیبند نے علاء بن عبدالرحمان سے خبر دی، انھوں نے اینے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہررہ ہاٹئ ہے، انھول نے نبی ٹاٹیل سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جس نے کوئی نماز برھی اوراس میں ام القرآن کی قراءت نہ کی تو دہ ناقص ہے۔'' تین مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ ڈائٹ ہے کہا گیا: ہم امام کے پیچیے ہوتے ہیں۔ انھوں نے کہا:اس کو اینے دل میں بڑھ لو کیونکہ میں نے رسول الله طافیم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "الله تعالى نے فرمایا: میں نے نماز اینے اور اینے بندے کے درمیان آدهی آدمی تقسیم کی ہے اور میرے بندے نے جو مانگا،اس کا ے جب بندہ ﴿ ٱلْحَنْدُ يِثْلُهِ رَبِّ الْعَلَيمِيْنَ ۞ "سب تعریف اللہ بی کے لیے جو جہانوں کا رب ہے' کہتا ہے تو الله تعالى فرماتا ہے: میرے بندے نے میرى تعریف كى۔ اور جب وہ کہتا ہے: ﴿ الْزَّحْلِن الزَّحِلْمِ ﴾ "سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمیشہ مہریانی کرنے والا' تو الله تعالی فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثنابیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے: ﴿ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ "جزا كے دن كا مالک' تو (الله) فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا: میرے بندے نے (ایخ معاملات) میرے سرو کر دیے۔ چر جب وہ کہتا ہے: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ لُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ " بهم تيرى بى بندگى كرتے اور تجھ بى سے مدد جاہتے ہيں "تو (اللہ) فرماتا ہے:

یہ (حصہ) میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا، اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے:
﴿ اِهْنِ نَا الصِّلْ طَالْمُسْتَقِیْمُ ﴿ صِوْطَ الَّذِیْنَ اَنْعَبْتَ عَلَیْهِمْ
عَیْدِ الْمُغْضُونِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالِیْنَ ﴾ "جمیں راوراست عَیْدِ السَّالِیْنَ ﴾ "جمیں راوراست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فر مایا، نه غضب کیے گئے لوگوں کی ہواور نہ گمراہوں کی" تو (اللہ) فر ما تا ہے:
یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔

قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِدِالْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.

[AV4] ٣٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، وَنُ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقَلُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقَلُولُ:

[۱۸۸] ٤٠ (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِح: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ رُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي جَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي حَدِيثِ شَفْيَانَ، وَفِي حَدِيثِ شَفْيَانَ، وَفِي حَدِيثِ مَنْ عَبْدِي فِضْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهُا لِي وَنِصْفُهُا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهُا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهُا لِي وَنِصْفَهُا لِي وَنِصْفَلَا اللهِ وَنِصْفُهُا لِي وَنِصْفَهُا لَيْ وَنِصْفَهُا لَيْ وَنِصْفَهُا لَيْ وَنِصْفَهُا لِي وَنِصْفَهُا لِي وَنِهِا لَهِ وَنِهِا اللهِ وَنِهِا لَهُ وَالْمُعْلِيْ وَالْهَا لَهُ وَالْهِا لَهِ الْهِالْوِي وَنِصْفَهُا لِي وَنِصْفَهُا الْهِا لِهُ الْهِا لِي اللْهِا لَهِ الْهِا لَهِ اللْهِ الْهِا لَهِ الْهِالْهِ وَلَهِا لِي اللْهِ الْهِ الْهِا لَهِ الْهِالْهُ وَلَهُ الْهُ وَلَهُ الْهِ الْهِالْهِ اللْهِ الْهِالْهِ الْهَالِهُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِالْهِ اللْهِ الْهِالِهُ الْهَالِهُ اللْهِلَاءُ اللْهُ الْهِلَاءُ اللْهُ الْهَا لَهُ الْهِلَاءُ اللْهُ الْه

سفیان نے کہا: مجھے بدروایت علاء بن عبدالرحمان بن ایتھوب نے سائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیار تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا (توانھوں نے مجھے بدحدیث سائی۔)

[879] ما لک بن انس نے علاء بن عبدالرحمان سے روایت کی، انھوں نے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب سے سنا، کہتے تھے: میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ طالح اللہ علیا نے فرمایا۔ (جس طرح مجیلی روایت ہے۔)

لِعَبْدِي).

#### میرے بندے کے لیے۔"

الْمَعْتِرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا الْمَعْتِرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُوأُويْسِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي، وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: هَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: هَنْ صَلَّاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهْيَ خِدَاجٌ ، يَقُولُهَا ثَلَانًا ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

[881] ابواولی نے کہا: مجھے علاء نے خبر دی، کہا: میں نے اپنے والد سے اور ابوسائب سے سنا، وہ دونوں حضرت ابو ہریہ ڈٹٹؤ کے ہم نشیں تھے، ان دونوں نے کہا کہ ابو ہریہ ڈٹٹؤ نے کہا: رسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: ''جس نے کوئی نماز اداکی اور اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی تو وہ (نماز) ادھوری ہے۔''آپ نے تین دفعہ سے جملہ فرمایا..... آپ نے تین دفعہ سے جملہ فرمایا..... آگ ندکورہ بالا اساتذہ (مالک، سفیان، ابن جریج) کی حدیث کی طرح ہے۔

[۸۸۳] ٤٣-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّافِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَسْمَعْنَاكُمْ، يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَرْهُلَ : إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهِ عَلْمُ أَزِدْ عَلَى أُمْ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَى أَمْ الْعُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهُ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَى أَمْ الْعُرْآنِ؟ فَقَالَ اللهُ عَلَى أَمْ الْعَرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ الْمُعْنَاكُمْ مَا أَسْمَعْنَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى أَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[883] ابن جربی نے عطاء سے خردی ، کہا: حضرت ابو ہریہ فی نظرت ابو ہریہ فی نظرت ابو ہریہ فی نظرت ابو ہریہ فی نظرت میں اللہ میں فی اللہ میں اللہ اور جو ہمیں (بلند آواز سے) سائی ، ہم نے بھی شمصیں سائی اور جو آپ نے ہم سے (آواز آہتہ کرکے) مخفی رکھی ہم نے اسے تم سے فی رکھا۔ ایک آدی نے ان سے کہا: اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں؟ تو انھوں نے کہا: اگر اس سے زیادہ برطوتو بہتر ہے اور اگر اس (فاتحہ) پردک جاؤ تو وہ شمصیں کفایت کرے گی۔

[٨٨٤] ٤٤ -(٠٠٠) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي:

[884] حبیب معلم سے روایت ہے، انھوں نے عطاء

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلُّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَا كُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ وَمَنْ قَرَأُ بِأُمُ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[٨٨٥] ٤٥-(٣٩٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰهُ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ السَّلَامَ، قَالَ: «إِرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اللُّم قَالَ: ﴿ إِرْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ عَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا، عَلَّمْنِي، قَالَ: ﴿إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَثِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا».

ے روایت کی، کہا: حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹونے کہا: ہر نماز میں قراءت ہے۔ تو جو (قراءت) نبی ٹاٹٹو نے ہمیں سائی ہم نے سے مسیں سائی اور جوانھوں نے ہم سے پوشیدہ رکھی، ہم نے وہ تم سے پوشیدہ رکھی اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کانی ہے اور جس نے (اس سے) زائد پڑھا تو وہ بہتر ہے۔

[885] یکی بن سعید نے عبیداللہ سے روایت کی، کہا: مجص معید بن انی سعید نے اینے والد (کیسان بن سعد) سے حدیث سائی، انھول نے حضرت ابوہریرہ دان انھول ہے روایت کی كه رسول الله كلف مسجد مين تشريف لائے تو ايك آ دي (معجد کے) اندرآیا اور نمازیرهی، پھرآ کررسول الله ناتاتا کوسلام عرض کیا، رسول الله مانی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ''واپس جاؤ اور نماز پرهو کیونکه تم نے نماز نہیں یرهی ـ'' وه آ دی واپس گیا اور ای طرح نماز پرهی ، جیسے پہلے رِ حَيْ تَكُلُ ، كِير نِي نَاتِيْنُ كَ ياس آيا اور سلام عرض كيا تو آپ نے فرمایا: ' وَعَلَیْكَ السَّلَامُ '' كھر فرمایا: ' واپس حاؤ، كھر ے نماز برطو کیونکہ تم نے نماز نہیں برطی۔'' یہاں تک کہ آپ نے تین دفعہ ایسے ہی کیا تو اس آ دمی نے عرض کی: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا ہے! میں اس ہے بہتر ادانہیں کرسکتا، آپ مجھے سکھا دیجے۔ آپ نے فرمایا: ''جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ اکبرکہو، پھر مصي جتنا قرآن ميسر مو (آساني سے يرها جاسكے) يرحو، پھر رکوع کروحی کررکوع کرتے ہوئے (مصیر پوری طرح) اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتی کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہوجاؤ، پھر بحدہ کروحی کہ بحدہ کرتے ہوئے (شمصیں بوری طرح) اطمینان ہوجائے، پھرسر اٹھاؤ حتی کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھرانی پوری نماز میں ای طرح کرو۔''

آ [ ٨٨٦] [ ٢٤-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ فَي نَاجِيةٍ. وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ، وَزَادَا فِيهِ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ».

(المعجم ١ ) - (بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنُ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَ قِ خَلْفِ اِمَامِهِ) (التحفة ١ ٢)

[۸۸۷] ٤٧-(٣٩٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أُونِي، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ - فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأً خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأً خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَيْنِهَا ".

[۸۸۸] ٤٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ وَرُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الظُّهْرَ ، فَجَعَلَ رَجُلٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الظُّهْرَ ، فَجَعَلَ رَجُلٌ

[886] ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے بن ابی سعید سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے معجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی، رسول اللہ ٹائٹ آ ایک جانب (تشریف فرما) سے سے سے دونوں نے اس واقعے کی مانند حدیث بیان کی اور اس (حدیث کے ابتدائی جھے) میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا: ''جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو خوب انھی طرح وضوکرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہو۔''

### باب:12-مقتری کوامام کے پیچھے بلندآ واز سے قراءت کرنے کی ممانعت

[887] ابوعوانہ نے قادہ ہے، انھوں نے زُرارہ بن اوفی ہے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین خالیا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ خالیا ہے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا: ''تم میں ہے کس نے میرے پیچے اسم دَنِكَ الْاعْلٰ ۞ پڑھی؟'' تو ایک آ دی نے کہا: میں نے، اور خیر کے سوا اس سے میں اور پھی بیل چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے علم ہوگیا کہتم میں سے کوئی مجھے اس (یعنی قراءت) میں الجھارہا ہے۔''

[888] شعبہ نے قمادہ سے روایت کی ، انھوں نے زُرارہ بن او فی سے سنا، وہ حضرت عمران بن حصین بڑا تھا سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ عُلِیم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آ دمی نے آپ کے ایک قبل کے پچھے ﴿ سَیّتِ السّعَہ دَیّا کُ الْاَعْلَى ﴾ پڑھنی شروع کر دی۔ جب آ پ عُلِیماً نے سلام پھیرا تو فرمایا: ''تم

يَّقْرَأُ خَلْفَهُ: ﴿ سَبِّجِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَيْكُمُ الْقَارِي ﴾ انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَيْكُمُ الْقَارِي ﴾ فَقَالَ: ﴿ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ﴾ .

[889] قمادہ کے ایک اور شاگرداین ابی عروبہ نے اس سند کے ساتھ (فدکورہ بالا) روایت بیان کی کدرسول اللہ تاثیل نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا: ''میں جان گیا کہتم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھار ہاہے۔''

میں ہے کس نے پڑھا''یا (فرمایا:)''تم میں سے پڑھنے والا

کون ہے؟" ایک آ دمی نے کہا: میں مول ۔ آپ نے فرمایا:

"میں سمجھا کتم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھار ہاہے۔"

[۸۸۹] ۶۹-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُوبِنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنِ
ابْنُ الْمُثَنِّى: عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ
ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ، وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ
أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا".

کے فائدہ: امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کچھ پڑھ رہا ہے اور مقتری کچھ اور، اس کی اجازت نہیں۔

## (المعجم ١٣) - (بَابُ حُجَّةِ مَنُ قَالَ لاَ يُجُهَرُ بِالْبَسُمَلَةِ) (التحفة ١٣)

[ ١٩٩٠] ٥٠-(٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : وَابْنُ بَشَّادٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدَّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدِّعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

[۸۹۱] ۵۱-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي لهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ:

# باب:13-ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں: بسم الله بلندآ واز ہے نہیں پڑھی جائے گی

[890] ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، (کہا:)
ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا: میں نے قادہ کو حضرت
انس ڈاٹھ کا سے روایت کرتے ہوئے سنا، کہا: میں نے رسول
اللہ ظافی ، ابو بکر، عمر اور عثان ڈٹھ ہن کے ساتھ نماز پڑھی، میں
نے ان میں ہے کسی کو اسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے نہیں سنا۔

[891] محمد بن جعفر کے بجائے )ابوداود نے شعبہ سے ای سند سے روایت کی اور بیاضافہ کیا کہ شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے کہا: کیا آپ نے بیدروایت انس دہائی ہے تی

183

نمازكادكام وممائل --- - نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ. أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنْنَاهُ عَنْهُ.

[۸۹۲] ٥٢-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهِوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَيَحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَٰهُ عَنْهُكَ .

وَعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ الْبَنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾، لا يَسْتَفْتِحُونَ بِ ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾، لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فِي أَوَّلِ يَرَاءَةٍ، وَلَا فِي آخِرهَا.

[۸۹۳] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّذْكُرُ ذَٰلِكَ.

(المعجم ٤١) - (بَابُ جُجَّةِ مَنْ قَالَ: ٱلْبَسُمَلَةُ آيَةٌ مِّنُ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، سِواى بَرَاءَةٍ) (التحفة ٤١)

[٨٩٤] ٥٣-(٤٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ

ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، ہم نے ان سے اس کے بارے میں یو چھاتھا۔

[892] آوزاعی نے عبدہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب واٹن یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَٰهُ عَيْرُكَ. "اے الله! تواپی حمہ کے ساتھ پاک ہے۔ تیرانام بردا بابرکت ہے اور تیری عظمت وشان بری بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبوذ ہیں۔"

(نیز اوزای بی کی) قادہ رائی ہے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس دائی ہے (اپنی) روایت کی خبر دیتے ہوئے ان (اوزای) کی طرف لکھ بھیجا کہ انھوں (انس دائی) نے قادہ کو حدیث سائی، کہا: میں نے نبی سائی ابوبکر، عمر اور عثمان شریع ہے، وہ (نماز کا) آغاز الحمد لله رب العالمین ہے کرتے تھے، وہ بسم الله الرحمد لله رب العالمین ہے کرتے تھے، وہ بسم الله قراء ت کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں بی (دوسری قراء ت کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں بی (دوسری سورت کے آغاز ہے۔)

[893] اسحاق بن عبدالله بن البي طلحه نے بتایا کہ انھوں نے انس بن مالک ڈاٹٹؤ سے سنا، وہ یہی (سابقہ) حدیث بیان کرتے تھے۔

> ہاب:14-ان لوگوں کی دلیل جن کےنز دیک بہم اللّٰدسور ہ براءت کےسوا ہرسورت کی اہتدا میں ایک آیت ہے

[894] على بن مجر سعدى اور ابو بكر بن ابي شيبه ني

السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُل: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: - وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَس ابْن مَالِكِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأً: بنسب ألله النَّهُ النَّهُ الرَّحَالِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ. فَصَلِّ لرَبِّكَ وَٱلْحَرِّ. إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟» فَقُلْنَا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَّهُوَ حَوْضٌ تَردُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوم، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: «مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ».

[ ٨٩٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعُلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: أَغْفَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ إِغْفَاءَةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ

(الفاظ انھی کے ہیں)علی بن مسہرے روایت کی ، انھوں نے مخار بن فلفل سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک واٹھنا ے روایت کی ، کہا: ایک روز رسول الله تَاثِیْم جارے درمیان تھے جب ای اثنامیں آپ کچھ در کے لیے نیندجیسی کیفیت میں ملے گئے، پھرآپ نے مسكراتے ہوئے اپناسرا شاياتو ہم نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کس بات پر اسے؟ آپ نے فرمایا:" ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔" پھر آپ ن يرما: ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْلِينَاكَ الْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ۞ "بلاشبهم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ پس آپ اپنے رب کے ليے نماز پڑھيں اور قرباني كريں، يقيناً آپ كا دشمن ہى جڑكٹا ہے۔" پھرآپ نے کہا:" کیاتم جانتے ہوکوڑ کیا ہے؟"ہم نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت یانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ان میں ہے ایک شخص کو کھینج لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! بیمیری امت سے ہے۔ تو وہ فرمائے گا: آپ نہیں جانے کرانھوں نے آپ کے بعد کیانی باتیں نکالیں۔" (علی) ابن جُر نے این حدیث میں (ید) اضافه کیا: آپ مسجد میں ہمارے درمیان تصاور (أَحْدَثُو ا بَعْدَكَ كَي مِلَه ) أَحْدَثَ بَعْدَكَ "اس فِي إِت الكالى" كها

[895] ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے سنا، کہدرہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، (آگے) جس طرح ابن مسہر کی حدیث ہے، البت

نماز کے احکام ومسائل :

485

مُسْهِرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ: "آنِيَتُهُ عَدَهُ النَّجُومِ».

انھوں (ابن ففیل) نے بیالفاظ کے: ''ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے۔'' اور پنہیں کہا:''اس کے برتنوں کی تعدادستاروں کے برابر ہے۔''

(المعجمه ١) - (بَابُ وَضُعِ يَدِهِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرِى بَعُدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدُرِهِ فَوُقَ سُرِّتِهِ، وَوَضُعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَدُو مَنْكِبَيْهِ) (التحفة ١٥)

باب:15- تنگیرتح یمه کے بعد سینے سے نیچے اور ناف سے او پر دایاں ہاتھ با کیں پر رکھنا اور سجد سے میں دونوں ہاتھ زمین پر کندھوں کے برابر رکھنا

[896] ہمام نے کہا: ہمیں محمد بن بُحادہ نے حدیث سائی، انھوں سائی، کہا: جھے عبدالبار بن واکل نے حدیث سائی، انھوں نے علقمہ بن واکل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہان دونوں نے ان کے والد حضرت واکل بن ججر ڈاٹٹو سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے نبی تالیق کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی افران کے دانوں کے برابر بلند کیے) پھر اپنا کپڑا دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے)، پھر اپنا کر اور دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے)، پھر اپنا دونوں ہاتھ بائیں پررکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر آخیس بلند کیا، پھر تکبیر کبی دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر آخیس بلند کیا، پھر تکبیر کبی دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان بحدہ کیا۔

باب:16-نماز میں تشهد

[897] جرير نے منصور سے، انھوں نے ابو واکل سے اور

(المعجم ١٦) - (بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاهِ) (التحفة ١٦)

[۸۹۷] ٥٥–(٤٠٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

وَعُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَالسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَالسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ اللهَ هُو السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ أَعْلَى فُلَانِ اللهَ هُو السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا عَلْمُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُنَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ مَعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شُهُدُ أَنْ اللهُ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْمَسَاءَ مَا الْمَسْأَلَةِ مَا شُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا السَّمَاءِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَسْأَلَةِ مَا شُلُهُ وَالْمَاءَ».

[۸۹۸] ٥٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ مَّنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

[۸۹۹] ۵۷-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَّنْصُورِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ، مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ – أَوْ مَا أَحَبَ».

[٩٠٠] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ

انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) دائی سے روایت کی،
انھوں نے کہا: ہم نماز میں رسول اللہ کائی کے بیچھے کہتے تھے:
اللہ پرسلام ہو، فلال پرسلام ہو۔ (بخاری کی روایت میں جریل پر میکائیل پرسلام ہو۔) تو ایک دن رسول اللہ کائی کی میں خرمایا: ''بلاشبہ اللہ خودسلام ہے، لہذا جبتم میں ہے کوئی نماز میں بیٹھ تو کہے: بقاو بادشاہت، اختیار وعظمت ہے کوئی نماز میں بیٹھ تو کہے: بقاو بادشاہت، اختیار وعظمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دعا ئیں اور ساری پاکیزہ چیزیں (بھی ای کے لیے ہیں)،اے نی! آپ پرسلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پراور اللہ کے جو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پراور اللہ کے نک بندوں پرسلام ہو۔ جب کوئی شخص بیر (دعا ئیے) کلمات نکے بندوں پرسلام ہو۔ جب کوئی شخص بیر (دعا ئیے) کلمات کے گا تو بیآ سان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک کہ گا تو بیآ سان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور رسول ہیں، پھر جو ما نگنا چا ہے اس کا انتخاب کر لے۔'

[898] (جریر کے بجائے) شعبہ نے منصور سے باتی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی اور انھوں (شعبہ) نے '' پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے'' (کے کلمات) بیان نہیں کیے۔

[899] منصور کے ایک اور شاگر دزائدہ نے ان ہے ای سند کے ساتھ ان دونوں (جریر اور شعبہ) کی صدیث کی طرح صدیث بیان کی الیکن آخری کلمات میں مَاشَاءَ (جو چاہے) کی جگہ مَاأَحَبُّ (جو پہند کرے) کے الفاظ کیے۔

امِسْ نے (ابو وائل) شقیق سے اور انھوں نے دھنرت عبداللہ بن مسعود دہتیا سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب ہم نماز میں نی مَالَیْمُ کے ساتھ بیٹھتے تھے..... (آگے) 187

نمازكادكام ومماكل \_\_\_\_\_\_ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَقَالَ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ، مِنَ الدُّعَاءِ».

[٩٠١] ٥-(..) وَحَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو بُعُنِمْ أَبِي سُلَيْمَانَ : قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ : فَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ النَّسَهُدُ، كَفِي بَيْنَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ النَّسَهُدُ، كَفِي بَيْنَ كَلَّمْنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاقْتَصَّ النَّسَهُدُ بِمِثْلُ مَا اقْتَصُوا .

[٩٠٢] ٦٠-(٤٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ
الْمُهَاجِرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ: عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ:
قَالَتَجِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلْهِ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرآنَ.

[٩٠٣] ٦٦-(..)حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

منصور کی حدیث کی طرح (ہے) اور کہا:''اس کے بعد دعا کا انتخاب کرلے۔''

[901] عبدالله بن خمره نے کہا: میں نے حضرت ابن مسعود دی لئے سے سنا، کہدرہ سے تھے: رسول الله کا لئے نے مجھے تشہد سکھایا، میری تصلی آپ کی دونوں بھیلیوں کے درمیان تھی، (بالکل اسی طرح) جیسے آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور انھوں (ابن تخبره) نے تشہد اسی طرح بیان کیا۔
کیا جس طرح سابقہ راویوں نے بیان کیا۔

الاورور الم مسلم نے قتیبہ بن سعید اور محد بن رخ بن مہاہر کی سندول سے لیٹ سے، انھوں نے ابو زبیر سے، انھوں نے سعید بن جبیر اور طاؤس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹی مہیں تشہدای طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے: ''بقا و بادشاہت، عظمت واختیار اور کثرت خیر، ساری دعا کیں اور ساری پاکیزہ چیزیں اللہ بی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہوا ہے نبی! اور چیزیں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد ظائی اللہ کے رسول ہیں۔''

اور ابن رمح کی روایت میں (اَلسُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَ بَوایت میں (اَلسُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَ بَواتُ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ (جس طرح آپ قرآن عَماتے تھے) ہے۔

[903] عبدالرحمان بن حمید نے کہا: مجھے ابو زبیر نے طاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس چھٹا سے حدیث

حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُس، عَن ابْن

عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

[٩٠٤] ٦٢-(٤٠٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُويُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِل - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُّونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُومُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ! قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا ، وَلَمْ أُردُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُوَ مُوسَى:أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ،

بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله مُلائظ جمیں تشہد یوں سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قر آن کی سورت سکھاتے تھے۔

[904] ابوعوانہ نے قتادہ ہے، انھوں نے پونس بن جبیر ہے اور انھول نے چطان بن عبداللد رقاشی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابومویٰ اشعری بڑائیا کے ساتھ ایک نماز پڑھی، جب وہ قعدہ (نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے) کے قریب تھے تولوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: نماز کو نیکی اور زکاۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے؟ جب ابومویٰ جائٹو نے نماز يورى كركى تو مرے اوركها: تم ميں سے سي يہ بات كينے والا کون تھا؟ تو سب لوگ مارے ہیبت کے حیب رہے، انھوں نے پھر کہا: تم میں سے بدید بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیت کے مارے پھر حیب رہے تو انھوں نے کہا: اے حِطّان! لگتا ہے تونے یہ بات کہی؟ انھوں نے کہا: میں نے بیہ نہیں کہا، البتہ مجھے ڈرتھا کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش كريں كے ـ تولوگوں ميں سے ايك آ دى نے كہا: ميں نے بيہ بات کبی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ عالم تھا۔ تو ابوموی طائل نے کہا: کیاتم نہیں جانے کہ مصی ا پنی نماز میں کیسے کہنا جاہیے؟ رسول الله تاثیر نے جمیں خطبہ دیا، آپ نے ہارے لیے ہارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ماری نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا "جبتم نماز پڑھوتو ایی صفول کوسیدها کرو، پھرتم میں سے ایک فخص تمھاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کیے توتم تکبیر کہواور جب وہ ﴿ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّمَالِينَ ۞ كَمِوْتُمْ آمِن کہو، اللہ تمھاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہو اور رکوع کرو، امام تم ہے يهلے ركوع ميں جائے گا اورتم سے يہلے سرا تھائے گا۔" پھر

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبَرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرُفَعُ وَالشَّكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَتِلْكَ بِيلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ أَوَّلِ قَوْلِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحْدِكُمْ: التَّعِيَّاتُ الطَّلِيَةِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَلَسُكُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللهُ وَالله وَبَرَكَاتُهُ، اللهُ وَالله وَرَحْمَةً الله وَالله وَرَحْمَةً الله وَرَكَالَهُ وَرَحْمَةُ الله وَرَكَالَةُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَيَرْفَلُهُ وَالله وَالله

رسول الله مالفي في مايا: "تو (مقترى كى طرف سے ركوع میں جانے کی) یہ (تاخیر) اس (تاخیر) کا بدل ہوگی (جو ركوع سے سراٹھانے میں ہوگی) اور جب امام سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ وَتُمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِو، الله تمھاری(بات) نے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ٹاٹیٹم کی زبان سے فرمایا ہے: اللہ نے اسے من لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اور جب امام تکبیر کیے اور حبدہ کرے تو تم تکبیر کہواور بحدہ کرو، امامتم سے پہلے بجدہ کرے گا اورتم سے پہلے سرا شائے گا۔ ' پھررسول الله طَالِيَّا نے فرمایا: ' ' توبیر (تاخیر) اس (تاخیر) کا بدل ہوگی، اور جب وہ قعدہ میں ہوتو تمھارا يبلا بول (يه) هو: بقاو بادشاهت، اختيار وعظمت، سب ياك چزیں اور ساری دعائیں اللہ کے لیے ہیں۔اے نی! آپ برسلام اور الله کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں۔ہم پراوراللہ کے نیک بندوں برسلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ناٹیٹم اس کے بندے اور رسول ہیں۔''

[905] ابواسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، اس طرح جریر نے سلیمان تیمی سے خبر دی، ان سب (ابن ابی عروبہ، ہشام اور سلیمان) نے قادہ سے ای (سابقہ) حدیث کے مانند روایت کی، البتہ قادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں بیاضافہ ہے: '' جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو۔'' اور ابوعوانہ کے شاگرد کامل کی حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کی حدیث میں: ''اللہ عزوجمل نے علاوہ ان میں سے کسی کی حدیث میں: ''اللہ غزوجمل نے اپنے نبی تُن اللہ کی ذبان سے فرمایا ہے: ''اللہ نے اسے تن لیا جس نے اس کی حمدی'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي ؛ حَدِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ اللَّيْمِيِّ ، كُلُّ هُؤُلاءِ عَنْ قَتَادَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِه ، وَفِي حَدِيثِ جَدِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِنَ الزِّيَادَةِ : "وَإِذَا قَرَأَ سُلِيمَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِنَ الزِّيَادَةِ : "وَإِذَا قَرَأَ اللَّهُ عَلَى فَيَادَةً ، مِنَ الزِّيَادَةِ : "وَإِذَا قَرَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ: شَعِعَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ: سَمِعَ اللّهَ عَزَّ وَجَلًا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى السَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ : سَمِعَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى الْمَعْمَانَ ، سَمِعَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى الْمَنْ الْمَعْمَانَ ، سَمِعَ السَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى الْمَانِ نَبِيهِ عَلَيْهُ الْمَانِ نَبِيهِ اللّهَ عَزَّ وَجَلًا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى الْمَانِ نَبِيهِ اللّهَ عَزَّ وَجَلًا قَالَ عَلَى الْمَانِ الْمَلْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ اللّهُ عَزَّ وَجَلًا قَالَ عَلَى الْمَانِ الْمَانَا الْمَانِ الْمَانَا الْمَانَا الْمَانِ الْمَانَا الْمَانِ الْمَانَا الْمَانَا الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانَا الْمَانَا الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِلْمَانِ الْمَانِ الْمَانَا الْمَانَا الْمَانِ الْمَانَا الْمَانَا الْمَانِ الْ

اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ وَّحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.

قَالَ أَبُو إِسْلَحْقَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أُخْتِ أبِي النَّضْرِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَخْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُر: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيعٌ يَعْنِي: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ لَمُهُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيح وَّضَعْتُهُ هٰهُنَا! إِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

[٩٠٦] ٢٤-(...) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "فَإِنَّ اللهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

(المعجم١٧) - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيَّ الثَّيِّ بَعُدَ التشهر) (التحفة ١٧)

[٩٠٧] ٦٥-(٤٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

ابو اسحاق نے کہا: ابونضر کے بھانچے ابوبکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا: آپ کوسلیمان سے براحافظ چاہے؟اس پر ابوبکر نے امام سلم سے کہا: ابو ہریرہ ٹائٹز کی صدیث؟ پھر (ابو بکرنے) کہا: وہ سیح ہے، یعنی (بداضافه كه) جب امام يرصح توتم خاموش ربو- امام سلم نے (جواباً) کہا:وہ میرے نزدیک بھی سیحے ہے۔ تو ابو کمرنے كها: آپ نے اسے يهال كول ندركها (درج كيا)؟ (امام ملم نے جوابا) کہا: ہروہ چیز جومیرے نزدیک صحیح ہے، میں نے اسے یہاں نہیں رکھا۔ یہاں میں نے صرف ان (احادیث) کورکھا ہے جن ( کی صحت ) پر انھوں (محدثین ) نے اتفاق کیا ہے۔

[906] تمادہ کے ایک اور شاگردمعمر نے ای سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور (این) حدیث میں کہا: "چنانچہ اللہ نے اپنے نی کھٹا کی زبان سے فیملہ کر دیا: (كم) الله في اسين لياجس في اس كي حدييان كي (قال کے بچائے قضبی کالفظر دوایت کیا۔)''

### تشہد (کے الفاظ کہنے ) کے بعد نبی مَالَّيْلِمُ يردرود يزمهنا

[907] تعمیم بن عبدالله مجر سے روایت ہے کہ محمد بن عبدالله بن زیدانصاری نے (محمد کے والدعبداللہ بن زیدوہی ہیں جن کونماز کے لیے اذان خواب میں دکھائی گئی تھی ) اٹھیں ابومسعود انصاری والوا کے متعلق بتایا کہ انھوں نے کہا: ہم سعد بن عبادہ علل کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ نتای مارے

الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّى عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمُتُمْ».

نماز کے احکام ومسائل <del>۔</del>

[٩٠٨] ٦٦-(٤٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَى - فَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: فَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: فَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: فَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: فَالاَ: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ: فَلَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: فَلَا: حَدِّمَ قَالَ: أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكَ فَيْنِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِي لَكَ هَدِيّةٌ وَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيّةٌ وَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِي لَكَ هَدِيّةٌ وَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيّةٌ وَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَرَفْكَ اللهِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ أَبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ أَبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ أَبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللهُمَّ إِبْرَاهِيمَ إِنَا فَيْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجَيدٌ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

[٩٠٩] ٦٧-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ،

پاس تشریف لائے، چنانچہ بشیر بن سعد ڈاٹو نے آپ سے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے جمیں آپ پر درود کیے جیجیں؟ انھوں نے کیے کا تھم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کیے جیجیں؟ انھوں نے کہا: اس پر رسول اللہ ظافی خاموش ہوگئے حتی کہ ہم نے تمنا کی کہ انھوں نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا، پھر رسول اللہ ظافی نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا، پھر رسول اللہ ظافی نے فرمایا: ''کہو:اے اللہ! رحمت فرما محمد اور محمد کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں نازل فرما محمد اور محمد کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے، برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور سلام اس طرح ہے جیسے تم (پہلے) عظمتوں والا ہے۔ اور سلام اس طرح ہے جیسے تم (پہلے) جان چکے ہو۔''

[908] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عگم سے صدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیا سے ساء انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیا سے ساء انھوں نے کہا: مجھے حضرت کعب بن عجرہ وہ انٹیا ملے اور کہنے لگے: کیا میں شمصیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول اللہ طاقیا ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ہم آپ پرسلام کیے بھیجیں، (یہ بتائیں) ہم آپ پر مملاۃ کیے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: ''کہو: اے اللہ! محمہ اور محمہ کی آل پر رحمت فرمائی، کی آل پر رحمت فرمائی، بلاشبہتو سزا وار حمد، عظمتوں والا ہے۔ اے اللہ! محمہ پر اور محمد کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے عظمتوں والا ہے۔''

[909] وکیج نے شعبہ اور مسعر سے ای سند کے ساتھ مشکم سے اس کی مانندروایت کی اور مسعر کی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے: کیا میں شمصیں ایک تخد ندوں؟

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَر : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً .

[٩١٠] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَنْ مِّسْعَرٍ، وَعَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ" وَلَمْ يَقُلْ: "اَللَّهُمَّ".

البن نُمَيْرِ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ ؛ ح: البنِ نُمَيْرِ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ ؛ ح: وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَيْمِ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ مَلَيْمِ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ فَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: اللهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعُلَى أَزْوَاجِهِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ».

وَقُتَيْبَةُ مِنْ سَعِيدِ وَّابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

(المعجم ١٨) - (بَابُ التَّسُمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ) (التحفة ١٨)

[910] اساعیل بن زکریا نے اعمش ، مسعر اور مالک بن مغول سے روایت کی اور ان سب نے ظکم سے اس سند کے ساتھ سابقہ صدیث کے مانند روایت کی ، البتہ اساعیل نے کہا: وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدِ اور (اس سے پہلے) اَللَّهُمَّ نہیں کہا۔

[911] عروبن سلیم نے کہا: مجھے حضرت ابو حمید ساعدی دی الله اللہ کے رسول! ہم نے بتایا کہ انصوں (صحابہ) نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ برصلا قرب کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' کہو: اے الله! رحمت فرمایا محمد براور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی اور برکت نازل فرما محمد براور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر، بلاشبہ تو سزا وارحمہ ہے عظمتوں والا ہے۔''

[912] حضرت الوہریہ ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاٹھ نے فرمایا: ''جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس روس باررحمت نازل فرمائے گا۔''

باب:18-سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ اورآ مِن كَهِنَا

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْسُمَيِّ، عَنْأَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْسُمَيِّ، عَنْأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ اللهُمَّ! وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٩١٤] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ شَهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَعْنٰی حَدِیثِ سُمَیِّ.

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».

[٩١٦] ٧٣-(...) وَحَدَّئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْبِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْبِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلْمَةَ ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلْمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَلَمْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَلَمْ يَنْفُ

[914] سہیل نے اپنے والد (ابو صالح) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹا سے اور انھوں نے نبی ٹھٹا سے (ندکورہ بالاراوی) سُکن کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[915] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سعید بن مسیّب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈھٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ڈھٹٹٹ نے خطرت ابو ہر یہ ڈھٹٹ کے جو تم بھی آ مین کہو کیونکہ جس نے فرمایا:''جب امام آ مین کے تو تم بھی آ مین کہو کیونکہ جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین کے موافق ہوجائے گی، اس کے سابقہ گناہ معاف کرد ہے جا کس گے۔''

ابن شهاب نے کہا: رسول الله مالين "آمين" كہتے تھے۔

[٩١٧] ٧٤-(...) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: خَدِّمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: خَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبَا يُونُسَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا وَالْمُمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

[٩١٨] ٧٥-(..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اللهَ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَرَ: "إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٩١٩] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبُهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَنِيْقَ بِمِثْلِهِ.

- (...) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ شَهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ شُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[917] ابو یونس (سلیم بن جیر) نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی نماز میں آمین کہاور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس کے کہیں اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معان کر دیے جاتے ہیں۔''

[918] حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ کے ایک اور شاگرد اعرج کے حوالے سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ ڈھٹٹ نے کہا: رسول اللہ تافیل نے فرمایا: ''جبتم میں سے ایک شخص آ مین کہے اور فرشتے آ سان میں آ مین کہیں اور ایک آ مین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے حاتے ہیں۔'

[919] ہام بن منبہ نے ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے اور انھوں نے نبی نٹائٹا سے اس (گزشتہ حدیث) کی طرح حدیث بیان کی۔

[920] سہیل کے والد ابوصالے نے حضرت ابوہریرہ وہ اللہ ابوصالے نے حضرت ابوہریرہ وہ اللہ اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ میں کے اور جو اس کے نیوالم خُصُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصّالَیْنَ ﴾ کہے اور جو اس کے پیچھے ہے وہ (بھی) آمین کہے اور اس کا کہنا آسان والوں کی کہی ہوئی (آمین) کے موافق ہو جائے تو اس کے بیلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔"

باب:19-مقتدى كى طرف سے امام كى اقتدا

[921] سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی،

(المعجم ١٩) – (بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ) (التحفة ١٩)

[٩٢١] ٧٧-(٤١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عُيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ لِشَقَّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الطَّلَاةُ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ الطَّلَاةُ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُوا، وَإِذَا قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُوا، وَإِذَا قَالَ: فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: فَالْمَعُونَ، وَإِذَا قَالَ: سَجِدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِدَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ».

حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ عَنْ فَرَسٍ، فَصَلِّى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[۹۲۳] ۷۹-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ ضُرِعَ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْو حَدِيثِهِمَا، وَزَادَ: "فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا».

انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹو سے سا، وہ کہتے تھے کہ نبی ٹاٹیڈ کھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلوچھل گیا، ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے پر، حدیث: پڑھائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے پر، حدیث: نے نماز پوری کی تو فرمایا: ''امام اس لیے بنایا گیا کہاس کی اقتدا کی جائے، چنانچہ جب وہ تجمیر کہتو تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ اور جب وہ سیمنع اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ (اللّٰہ نے اُس کی حمد بیان کی) کہتو تم ربّنا لک الْحَمْدُ جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔'' اللہ عادے کہواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔'' جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔''

[922] (سفیان کے بجائے) لیٹ نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے روایت کی کہرسول اللہ ظائی گھوڑے ہے گر گئے اور آپ کا ایک پہلوچھل گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ...... آگے۔ ایک کیا۔

[923] يونس نے ابن شہاب ( زہری ) سے روایت کی،
انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بھٹو نے خبر دی کہ رسول
اللہ تھٹھ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا دایاں پہلو چپل
گیا۔۔۔۔۔ پھران دونوں حضرات (سفیان اورلیف) کی روایت
کے مانند روایت کی، البتہ یونس نے بیاضاً فہ کیا: ''اور جب
وہ (اہام) کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز

[924] ما لک بن انس نے زہری سے اور انھوں نے

[٩٢٤] ٨٠-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفِيهِ: "إِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا».

[٩٢٥] ٨١-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهْ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ

آ ۱۹۲۹ - (٤١٢) حَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَكٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَطَلَّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا وَلَيْهُمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا وَلَيْهُمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا بِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَلَى رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا، وَإِذَا صَلَّى

[٩٢٧] ٨٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا:

حفرت انس بن ما لک را الله علی کررسول الله علی کا کا دایال بہاو چھل گیا الله الله عنوں راویوں کی ادایاں بہاو چھل گیا الله الله عنوں راویوں کی طرح روایت کی اور اس میں (بھی ہے) ہے: "جب وہ (امام) کھڑا ہوکر نماز پڑھو۔"

[925] معمر نے زہری سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
مجھے حضرت انس ڈاٹٹو نے خبر دی کہ نبی نگاٹی گھوڑ ہے سے گر
پڑے جس سے آپ کا دایاں پہلوچھل گیا..... آگے سابقہ
حدیث کے مانند حدیث بیان کی ، اس میں یونس اور مالک
والا اضافہ نہیں ہے۔

[926] عبدہ بن سلیمان نے ہشام (بن عروہ) سے روایت کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ما ہو گئے ، آپ عائشہ ما ہو گئے ، آپ کے جائشہ ما ہوگئے ، آپ کے باس آپ کی بیار ہو گئے ، آپ کے لیے عاضر ہوئے ۔ رسول اللہ ٹائٹی نے بیٹے کرنماز پڑھی تو انھوں نے آپ کی اقتدا میں کھڑے ہو کرنماز پڑھی شروع کی ۔ آپ نے انھیں اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤ تو وہ بیٹے گئے ۔ مب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ''امام ای جب آپ نماز ہوئے کہ اس کی اقتدا کی جائے ، جب وہ رکوع جب وہ رکوع کے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے ، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ (رکوع و جود سے سر) اٹھاؤ اور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے نئم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔''

[927] حماد بن زید اور عبدالله بن نمیر نے ہشام بن عروہ سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ای کے مانند روایت بیان کی۔

نمازكادكام وممائل \_\_\_\_\_\_\_ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[۹۲۹] ۸۵-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الرُّوَّاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، لَيُسْمِعَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، لَيُسْمِعَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ

[٩٣٠] ٨٦-(٤١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا

[928] لیف نے ابوزیر سے اور انھوں نے حفرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو بیار پڑھے ہوئے سے نے آپ کی اقدا میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹے ہوئے سے اور ابو بکر ڈاٹٹو آپ کی تجمیر لوگوں کو سنا رہے سے آپ نے ماری طرف توجہ فرمائی اور جمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور جمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے نہیں اشارہ فرمایا (جس پر) ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کی اقتدا میں بیٹھ کرنماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ''تم ابھی وہ کام کرنے گئے سے جو فاری اور روی فرمایا: ''تم ابھی وہ کام کرنے گئے سے جو فاری اور روی کرماز پڑھی وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ (بادشاہ) بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، ایسے انگر کھڑا ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوگو تا ہوگو تھے تھے تو تم بھی کھڑے ہوگو تھے تھے تو تم بھی کھڑے ہوگو تھے تھے تو تم بھی کھڑے ہوگو تھو۔''

[929] عبدالرحمان رؤای نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حضرت جابر ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ آئے ہے جب ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر ٹاٹھ آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ ٹاٹھ کی تکبیر کہتے تا کہ ہمیں سنا تمیں ۔۔۔۔ پھرلیث کی فمروہ بالا روایت کی طرح بان کیا۔

[930] اعرج نے حصرت ابو ہریرہ ڈھٹڑ سے روایت کی کے رسول اللہ ظُھُڑ نے فرمایا: ''امام اقتدائی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو، چنا نچہ جب وہ تکبیر کھے تو تم کیور کرواور جب وہ تم کیور کرواور جب وہ

عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

[٩٣١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبُّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِثُةٍ بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابُ النَّهُي عَنُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ) (التحفة ٢٠)

[٩٣٢] ٨٧-(٤١٥) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا، يَقُولُ: قَالَ: وَلَا الضَّالِينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

[٩٣٣] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي وَعَلَا الضَّالِينَ النَّبِي وَلَا الضَّالِينَ وَلَا الْعَالِينَ وَلَا الْعَالَيْنَ الْعَلْوَا وَاللَّهُ الْمُعْولَ وَاللَّهُ الْمُوا وَاللَّهُ الْمُ

[٩٣٤] ٨٨-(٤١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ:

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ تَوْتُمَ اللّٰهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِ تَوْتُمَ اللّٰهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُواور جبوه الْحَمْدُ كَهُواور جبوه بير المُحرنماز براهو.

اور [931] مام بن متبہ نے حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹا سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹاٹیا سے ای (سابقہ صدیث) کے مانند روایت بیان کی۔

### باب:20- تکمیروغیرہ میں امام سے سبقت لے حانے کی ممانعت

[932] الممش نے ابوصالے سے اور انعوں نے حضرت ابو ہریرہ نگائی سے روایت کی، انعول نے کہا: رسول اللہ تگائی ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے: ''امام سے آگے نہ بردھو، جب وہ ﴿ وَلَا الطَّمَالِيْنَ ﴾ جب وہ تکمیر کہو، جب وہ ﴿ وَلَا الطّمَالِيْنَ ﴾ کہا تو تم آمین کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم آللُهُ مَّ رَبّنا جب وہ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم آللُهُمَّ ، رَبّنا لَكَ الْحَدَمُدُ کہو۔''

[933] سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد (ابوصالح)
سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے اور انھوں نے
نی ٹاٹھ سے ای (سابقہ صدیث) کے ہم معنی روایت کی،
سوائے اس جھے کے: "جب وہ ﴿ وَلَا الطّمَالِيْنَ ۞ کم سے
تو تم آ مین کہو" اور یہ حصہ بڑھایا: "اورتم اس سے پہلے
(سر) ندا ٹھاؤ۔"

[934] ابوعلقمہ نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے سنا، کہہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ – : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ ، أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلَّى وَمُودًا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ الْمُلِ السَّمَاءِ ، وَافَقَ قَوْلُ الْمُلِ السَّمَاءِ ، وَافَقَ قَوْلُ الْمُلِ السَّمَاء ، غَفِرَ لَهُ مِنْ ذَنْبِهِ » .

[٩٣٥] ٨٩-(٤١٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا قَيَامًا، وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُودًا أَجْمَعُونَ ٩٠.

(المعجم ٢١) - (بَابُ استِخُلافِ الْاِمَامِ. اِذَا عَرَضَ لَهُ عُذُرٌ مِّنُ مَّرَضِ وَّسفَرٍ وَّغَيُرِهِمَا مَنُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنُ صَلَّى خَلُفَ اِمَامِ جَالِسٍ لَّعَجُزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ اِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسُخِ الْقُعُودِ خَلُفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنُ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ) (التحفة ٢١)

رہے تھ: رسول اللہ طَالِيَّمُ نے فرمایا: " یقینا امام ایک و هال ہے (تم اس کے پیچھے پیچھے رہو) ، چنا نچہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھو اور جب وہ سَمِعَ نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو اور جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ کَہِ تو تم اَللَّهُ مَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبُوتُ تم اَللَّهُمَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبُوتُ تم اَللَّهُمَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبُوتُ تم اَللَّهُمَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبُوتُ تَم اللَّهُمَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبُوكُوكُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانِهَ مَانُولُ كَ كَبُولُولُ كَ كَمُوافِقَ ہو جائے گا تو اس كے سابقہ گناہ بخش ديے مائيں گے۔ "

[935] (ابوعلقمہ کے بجائے) ابو ہریرہ ٹاٹٹ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابو ہریرہ ٹاٹٹ کو رسول اللہ ٹاٹٹ ہے دوایت کرتے سنا کہ آپ ٹاٹٹ نے فرایا: ''امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہ تو تم جب وہ سمیع اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللّٰه کِمان کَرواور جب وہ مرکوع کرے تو تم اللّٰه کِمان کَرواور جب وہ کھڑا ہو کرنماز اللّٰه مِن حَمِدَهُ کے تو تم اللّٰه کِر مِن اور جب وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھو تو جب وہ بیٹی کر پڑھو تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھواور جب وہ بیٹی کر پڑھو تو تم بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔''

باب:21- جب امام کومرض، سفریا کسی اور وجہ
سے عذر پیش آ جائے تو لوگوں میں سے کسی کو
نماز پڑھانے کے لیے اپنا جائشیں (خلیفہ)
مقرر کرنا اور جس نے ایسے امام کے پیچھے نماز
پڑھی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑا ہونے سے قاصر
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑا ہوسکتا
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑا ہوسکتا
ہے تو کھڑا ہو (کرنماز پڑھے)، بیٹھے ہوئے

(مام کے پیچھے جو (مقتدی) کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے بیٹھ کرنماز پڑھنا منسوخ ہے

[936] موی بن انی عائشہ نے عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ جھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے کہا: کیا آب مجھے رسول الله الله کی بیاری کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟ انھوں نے کہا: کیول نہیں! جب ( باری کے سب) نبی ( کے حرکات و سكنات) بوجمل مونے لكے تو آپ نے فرمایا: "كيا لوگوں نے نمازیڑھ لی؟''ہم نے عرض کی:اللہ کے رسول!نہیں،وہ سبآپ کا انظار کررہے ہیں۔آپ نے فرمایا: "میرے لیے بڑے طشت میں یانی رکھو۔" ہم نے یانی رکھا تو آپ نے عسل فرایا، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ بر ب ہوشی طاری ہوگئ، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا: "كيا لوگول نے نماز بڑھ لی؟ ' ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا: "میرے لیے بوے طشت میں یانی رکھو۔ ' ہم نے رکھا تو آپ نے عسل فرمایا، پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ بغثی طاری ہوگئ، پھر ہوش میں آئة تو فرمايا: "كيالوكول في نماز يره لي بي بم في کہا: نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کا انظار کر رہے ہیں۔ آب نے فرمایا: "میرے لیے بوے طشت میں پانی رکھو۔" ہم نے رکھا تو آب نے عسل فر مایا، پھرا مصنے لگے تو ہے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا: ''کیالوگوں نے نماز بڑھ لى؟ " مم نے كہا نبيس ، الله كے رسول! وه رسول الله عَلَيْمُ كا انظار کر رہے ہیں۔حضرت عائشہ ڈاٹھا نے فرمایا: لوگ مسجد میں اکٹے بیٹے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ تھا

[٩٣٦] • ٩-(٤١٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا:أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَّرَض رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ عَيِّكِ فَقَالَ: «أَصَلِّي النَّاسُ؟». قُلْنَا: لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ﴿أَصَلَّى النَّاسُ؟﴾ قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَب". فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " فَقُلْنَا: لَا وَهُمْ يَنْتُظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةٍ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ، أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ

بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ، وَكَانَ رَجُلًا رَّقِيقًا: يَاعُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِلْكِ، قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، يَلْكِ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلاةِ الظَّهْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلاةِ الظَّهْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلاةِ الظَّهْرِ، وَقَالَ وَأَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَجَّرَ، فَأَوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَجَّرَ، فَأَوْ مَأَ إِلَيْهِ النَّيِي يَعِيْ أَنْ لَا يَتَأَجَّرَ، وَقَالَ لَيْمَا بَيْ بَكْرٍ، وَقَالَ لَيْمَا مَا أَوْ اللهِ جَنْبِ لَيْمَا مُنْ فَا جُلْسَاهُ إِلَى جَنْبِ لَيْمَا مَنْ فَا جُلْسَاهُ إِلَى جَنْبِ النَّيِ يَعْلَى وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّي يَعْمَلُهِ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُولِ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلِّي وَالنَّاسُ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ إِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلِي وَهُو قَائِمٌ إِي بَكُولِ وَالنَّاسُ يُصَلِّي وَالْمَالُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُولَ وَالنَّاسُ وَالْمَالُونَ بِعَمَلِهِ الْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمُ الْمِي الْمِي الْمُ الْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمُولَ الْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمُ الْمِي الْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمُولَ الْمَاسُ وَالْمُولُونَ الْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَلُونَ الْمُؤْمِ وَالْمَاسُ وَالْمُولُ وَالْمَاسُ وَالْمَ

کا تظار کررے تھے۔حضرت عائشہ ڈھٹانے فرمایا: پھررسول الله تالله عليم الوكر والله كالمرف بيغام بعيجا كده ولوكول كونماز برهائيں \_ بيغام لانے والا ان كے ياس آيا اور بولا: رسول یر هائیں۔ ابوبکر وہ شو نے کہا، اور وہ بہت نرم دل انسان تھے:عمر! آپ لوگوں کونماز پڑھائیں۔عمر ڈاٹٹڑنے کہا: آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔حضرت عائشہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ان دنوں ابوبکر جڑھٹا نے لوگوں کونماز سڑھائی، پھریہ ہوا کہ رسول الله تَاثِيمُ نِے کچھ تخفیف محسوس فر مائی تو دو مردوں کا سارا لے کر، جن میں سے ایک عباس ٹاٹٹ تھے، نماز ظہر کے لیے نکلے، (اس وقت) ابوبکر ڈھٹا لوگوں کو نماز بڑھا رہے تھ، جب ابو بر وائ انے آپ کود یکھا تو چھے سنے گے، اس يرني الله المارة كياكه يحيد نامس الراب ني ان دونوں ہے فرمایا: '' مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔'' ان دونوں نے آپ کو ابو بکر واٹی کے پہلو میں بھا دما، ابوبكر والله كفرے موكر نبي ساتيم كى اقتدامين نمازير هدي تھے اور لوگ ابو بكر جائظ كى نمازكى اقتداكررے تھے اور نبي تاثيم بیٹھے ہوئے تھے۔

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَّرَضِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الْآخِرَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

(حفرت عائشہ بھائے سے روایت کرنے والے راوی)
عبیداللہ نے کہا: پھر میں حفرت عبداللہ بن عباس بھائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی: کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ بھائے نے جھے نبی تگائی کی بیاری کے بارے میں بیان کی ہے؟ انھوں نے کہا: لاؤ۔ تو میں نے ان کے سامنے عائشہ بھائی کی حدیث پیش کی، انھوں نے اس میں سے کی بات کا انکار نہ کیا، ہاں! وقت کیا حضرت عائشہ بھائی نہیں۔ انھوں نے اس میں سے کی بات کا انکار نہ کیا، ہاں! جوعماں بھائے حضرت عائشہ بھائی نہیں۔ انھوں نے جوعماں بھائے حضرت عائشہ بھائی نہیں۔ انھوں نے جوعماں بھائے حضرت عائشہ بھائی سے کیا: نہیں۔ انھوں نے جوعماں بھائے حضرت عائشہ بھائے میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے دوں ان کے ساتھ سے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے کہا

#### كها: وه حضرت على داننوستھ\_

على فائده: كمر به بهوكريا بينه كرافتدا كرني من رسول تلك اور صحابه كابية خرى عمل بداس من آب بين بهو على تصابو بكر صديق اور محابه كانت فراردياب و معالية على كانت فراردياب و معالية على كانت في المنتاج كانت في المنتاج و المنتاج كانت في المنتاج و المنتاج كانت في المنتاج و المنتاج كانتاج في المنتاج و المنتاج كانتاج كانتاج و المنتاج كانتاج و المنتاج كانتاج كان

[۹۳۷] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ - قَالَا: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ اللَّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْنَهُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْنَهَ أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اللهِ عَلِيلةِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاسْتَأُذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلةِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاسْتَأُذَنَ لَهُ مَا اللهِ عَلَيلةِ فِي بَيْتِهَا، فَأَذِنَّ لَهُ، قَالَتْ: وَخُرَجَ وَيَدٌ لَّهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدُ لَهُ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدُ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: عَلَى الْمُ عُنْ اللهِ: فَحَدَّذُتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ: فَحَدَّدُتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: عَلَى الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً؟ هُو عَلَى اللهَ عَلَى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً؟ هُو عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْرَدِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً؟ هُو عَلَى الْمُ يُسَمِّ عَائِشَةً؟ هُو عَلَى اللّه عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الل

[٩٣٨] ٩٠-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ لَهُ ، فَخَرَجَ أَزُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي ، فَأَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، بَيْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ .

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي

[937] معمر نے بیان کیا کہ زہری نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عبد نے خبر دی کہ حضرت عاکشہ ٹاٹٹا نے اسے خبر دی کہ حضرت عاکشہ ٹاٹٹا نے گھر خبر دی کہ دسول اللہ ٹاٹٹا کی بیاری کا آ غاز میمونہ ٹاٹٹا کے گھر سے ہوا، آپ نے اپی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی تیارداری میرے گھر میں کی جائے، انھوں نے اجازت دے دی۔ (عاکشہ ٹاٹٹا نے) فرمایا: آپ اس طرح نکلے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس ٹاٹٹا (کے کندھے) پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے آ دی پر تھا اور (نقابت کی وجہ سے) آپ اپ پاوک سے زمین پر لکیر بناتے جارہے تھے۔ عبیداللہ نے بیان پاوک سے زمین پر لکیر بناتے جارہے تھے۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے میہ حدیث ابن عباس ٹاٹٹا کو انھوں نے کہا: کیا تم جانتے ہو وہ آ دمی، جس کا حضرت عاکشہ ٹاٹٹا نے نام نہیں لیا، کون تھے؟ وہ علی ڈاٹٹا تھے۔

[938] عقیل بن خالد نے کہا: ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خردی کہ رسول اللہ عَلَیْم کی زوجہ حضرت عائشہ علیہ نے کہا: جب رسول اللہ علیم کی بیاری شدت اختیار کر گئی اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگیا تو آپ نے اپنی یویوں سے اخازت طلب کی کہ ان کی تیارداری میرے گھر میں ہو، انھوں نے اجازت دے دی، پھر آپ دو آ دمیوں کے درمیان (ان کا مہارالے کر) نکلے، آپ کے دونوں پاؤل زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے (اور آپ) عباس بن عبدالمطلب جھی اور آپ عباس بن عبدالمطلب جھی اور آپ ورمیان تھے۔

(حدیث کے راوی) عبیداللہ نے کہا: عاکشہ اللہ نے جو

نمازكادكام ومسائل \_\_\_\_\_\_ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ.

کھ کہا تھا، میں نے اس کا تذکرہ عبداللہ (بن عباس) ٹاٹھ سے کیا تو انھوں نے مجھ سے کہا: کیا تم جانتے ہووہ آ دمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ ٹاٹھانے نام نہیں لیا؟ انھوں نے کہا: میں نے کہا: وہ حضرت میں نے کہا: وہ حضرت علی بن الی طالب ٹاٹھائے تھے۔

ف فائدہ: بعض دوسری احادیث میں سہارا دینے والوں میں حضرت اسامہ بن زید کا نام بھی ہے۔ گویا آپ نے اگر چہ بیک وقت دوبی کا سہارالیالیکن سہارا دیے کر چلانے والے کل چارتھے۔ ایک طرف جو حضرت عائشہ کے سامنے تھی حضرت عباس اور پھھ وقت کے لیے فضل بن عباس تھے۔ دوسری طرف سے باری باری حضرت علی اور اسامہ نے سہارا دیا۔ یہ چاروں ہی اس خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔

[٩٣٩] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبً كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبً لَلْنَاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَإِلَّا أَنْ يَجبَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

رَافِعِ، وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ. رَافِعِ، وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ. حَدَّثُنَا قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الرُّهْرِيُّ: عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَالَتْ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عَمْرَ عَنْ عَائِشَةَ وَالَتْ بَيْتِي، قَالَ:

[939] عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی
کہ نی مُلُقِعُ کی ذوجہ حضرت عائشہ بڑا ان نے کہا کہ میں نے
حضرت ابو بکر ٹاٹھ کو امام بنانے کے) اس معالمے میں
رسول اللہ ٹاٹھ کے سے بار بار بات کی۔ میں نے اتنی بار آپ
سے صرف اس لیے رجوع کیا کہ میرے دل میں سے بات
میٹھتی نہ تھی کہ لوگ آپ کے بعد بھی اس شخص سے محبت
کریں گے جو آپ کا قائم مقام ہوگا اور اس کے برعس میرا
خیال یہ تھا کہ آپ کی جگہ پر جو شخص بھی کھڑ اہوگا لوگ اے ہُدا
ربرے شکون کا حامل اس مجھیں گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ
رسول اللہ ٹاٹھ کے امام اس کی وحد داری) ابو بکر سے ہٹا دیں۔

[940] (عبیدالله بن عبدالله کے بجائے) حمزہ بن عبدالله بن عمر نے حصرت عائشہ خاتھا ہے روایت کی، انھوں نے کہا کہ جب رسول الله خاتھا (بیاری کے دوران میں) میرے گھر تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا: "ابو بکر کو تھم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔" وہ کہتی ہیں: میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! ابو بکر فرم دل انسان ہیں، جب وہ قرآن الله کے رسول! ابو بکر فرم دل انسان ہیں، جب وہ قرآن

المُرُوا أَبَابَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكُر رَّجُلُّ رَقِيقٌ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْر رَّجُلُّ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: وَاللهِ! مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: اللهُ اللهُ النَّاسِ أَبُوبَكُورٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُوبَكُرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ".

[٩٤١] ٩٥-(. . ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَّجُلٌ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتْى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ:قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكُر رَّجُلٌ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتٰى يَقُمْ مَّقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَوْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : ﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَشُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَّفْسِهِ خِفَّةً، قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادٰي بَيْنَ رَجُلَيْن، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي

پڑھیں گے تواپ آ نسووں پر قابونیں رکھ کیس کے، لہذااگر
آپ ابو بر ناٹھ کے بجائے کسی اور کو تھم دیں (تو بہتر ہوگا۔)
عائشہ ناٹھ فرماتی ہیں: اللہ کی شم! میرے دل میں اس چیز کو
ناپسند کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی کہ جو شخص
سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے بُر اسمجھیں
گے، اس لیے میں نے دویا تین دفعہ پی بات دہرائی تو آپ
نے فرمایا: ''ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں، بلاشبہ تم
یوسف ملیا کے ساتھ (معاملہ کرنے) والی عورتیں ہی ہو۔''

[941] ابو معاویہ اور وکیج نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھول نے اسود سے اور انھول نے حضرت عائشہ فٹا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ تاثی کی بھاری شدت اختیار کر گئی تو بلال وائد آپ کونماز کی اطلاع دیے کے لیے حاضر ہوئے۔آپ نے فرمایا: "ابوہکر سے کہوہ ہماز یڑھا ئیں۔'' عائشہ ڈٹھا کہتی ہیں: میں نے عرض کی:اےاللہ ك رسول! ابو بكر جلد غم زده جو جانے والے انسان بيں اور وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو ( قراءت بھی ) نہیں سناسکیں گے،لبذا اگر آپ عمر ڈاٹٹا کو حکم دے دیں (تو بہتر ہوگا۔) آپ نظانے (پھر) فرمایا: "ابوبکرے کہو کہوہ لوگول کونماز پڑھائیں۔ ' میں نے هصہ علی سے کہا: تم نبی اكرم ناتيمً ہے كہوكدا بوبكر جلد غمز دہ ہونے والے انسان ہيں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گےتو لوگوں کو ( قراءت ) نه سناسکیل کے، چنانچداگر آپ عمر ڈاٹٹا کو حکم دیں (تو بہتر ہو گا-) حفرت حفصہ علم نے آپ سے کہددیا تو آپ نے فرمایا: "تم یوسف الیلاك ساتھ (معامله كرنے) والى عورتوں ہی کی طرح ہو، ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔'' عائشہ علی فرماتی میں: لوگوں نے ابوبکر دائل کو حکم پہنیا دیا تو انھوں نے لوگوں کونماز بر ھائی۔ جب ابوبکر والنظ نے نماز

نمازكادكام ومائل - الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُوبَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَّأْبُو بَكْرٍ قَانِمًا، وَقُتْدِي وَيَقْتَدِي أَبُوبَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ يَعَلِيْ ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ يَعَلِيْ ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ النَّبِيِ يَعَلِيْ ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ .

فلکہ فائدہ: امام احمد نے اس صدیث کو بیٹھنے میں امام کی اقتدا والی صدیث کے ساتھ اس طرح تطبیق دی ہے کہ ابو بکر ڈاٹٹو بحثیت امام کھڑے بہوکر نماز پڑھارہ ہے۔ ابو بکر ٹاٹٹو بھی امام کھڑے بہوکر نماز پڑھارہ ہے۔ رسول اللہ ٹاٹٹو با بعدازاں تشریف لائے، آپ نماز کے لیے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ ٹاٹٹو نے اشارہ فرما کر ابو بکر ڈاٹٹو کی امامت کو قائم رکھا۔ انھوں نے آپ کی افتدا میں وہی نماز پڑھی جو پہلے سے شروع کی تھی اور اس طرح پڑھی اور پڑھائی جس طرح شروع کی تھی۔ اگر نماز کا آغاز رسول اللہ ٹاٹٹو کی افتدا میں ہوتا تو سب بیٹھ کر ہی پڑھتے۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: نَحْوَهُ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: فَأَتِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، وَكِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: فَأَتِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَكِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرِ إِلَى اللهِ بَكْرٍ إِلَى اللهِ اللهِ يَعْمَلُمُ يُعْلِدُ اللهِ يَعْلَى بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلْى اللهِ اللهِ يَعْلَى إِللْهَ اللهِ الل

الا روایت بیان کی ان مسہراورعیسیٰ بن پونس نے اعمش ہے ای سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی ۔ان دونوں کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ عظیم اس مرض میں بتلا ہوئے جس میں آپ نے وفات پائی۔ ابن مسہر کی روایت میں ہے: رسول اللہ علیم اللہ علیم البو بحر بھی کے درسول اللہ علیم البو بحر بھی کے پہلو میں بھا دیا گیا۔ رسول اللہ علیم اور البو بحر واللہ کا کہ اور البو بحر واللہ علیم سنار ہے تھے۔ عیمی کی روایت میں ہے: رسول اللہ علیم اور الوگوں کو تماز روایت میں ہے: رسول اللہ علیم اور الوگوں کو نماز روایت میں ہے: رسول اللہ علیم اور الوگوں کو نماز روایت میں سے اور الوگوں کو نماز روایت میں سے اور الوگوں کو نماز رہے تھے۔ یہلو میں سے اور الوگوں کو روایت کی بہلو میں سے اور الوگوں کو روایت کے بہلو میں سے در الوگوں کو روایت کے بہلو میں سے در الوگوں کو روایت کے در الوگوں کے در الوگوں کو روایت کے در الوگوں کے در الوگوں کو روایت کے در الوگوں کے در الو

جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

[٩٤٣] ٩٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ؟ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - حَ: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بَالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةٌ، فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَّؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ الشَّأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَيْ: كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَيى: كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَيِي بَكْرٍ يُصلِي أَيِي بَكْرٍ يُصلِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَيِي بَكْرٍ.

وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَ أَبْ بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[943] ایک اور سند کے ساتھ ہشام نے اپنے والد (عروہ) سے روایت کی اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈٹھٹا سے روایت کی، انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹاٹھٹا نے اپنی بیاری میں ابوبکر ڈٹٹٹ کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیس تو وہ ان کو نماز پڑھا تیں تو وہ ان کو نماز پڑھا تے رہے۔

عروہ نے کہا: پھررسول اللہ تُلَقِیٰ نے اپی طبیعت میں پھے
ہکا پن محسوں کیا تو آپ باہر تشریف لائے،اس وقت ابو بکر دالتُو لوگوں کی امامت کررہے تھے۔ جب ابو بکر دالتُو نے آپ کو
دیکھا تو بیچھے بٹنے گے۔ رسول اللہ تُلَقِیٰ نے اضیں اشارہ کیا
کہ جیسے ہو و لیے بی رہو۔ رسول اللہ تَلَقیٰ ابو بکر دالتُو کے برابر
ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابو بکر دالتُو رسول اللہ تَلَقیٰ کی اقتدا
امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر دالتُو کی اقتدا
میں نماز بڑھ رہے تھے۔

[944] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک تا اللہ علیہ نے جھے خبر دی کہ رسول اللہ علیہ کی بیاری کے دوران، جس میں آپ نے وفات پائی، ابو بکر ٹاٹٹو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے حتی کہ جب سوموار کا دن آیا اور صحابہ کرام جو گئی نماز میں صف بستہ تھے تو رسول اللہ علیہ نے جرے کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا، اس وفت آپ کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگنا تھا کہ آپ کا ربِ انور صحف کا ایک ورق ہے، پھر آپ نے جنتے ہوئے جسم فرمایا۔ انس دہ تی کہ جب بیں کہ ہم نماز ہی میں اس خوثی کے فرمایا۔ انس دہ تی کہ ہم نماز ہی میں اس خوثی کے سب جورسول اللہ علیہ جی کے باہر آنے سے ہوئی تھی مبہوت ہو

507

رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا. قَالَ: فَبُهِنْنَا، وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ، مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ النَّبِي ﷺ، وَنَحْنُ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ أَنْ أَيَمُوا صَلَاتَكُمْ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَرْخَى السِّنْرَ، قَالَ: فَتُوفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

نماز کےاحکام ومسائل \_\_\_\_

کررہ گئے۔ ابو بکر ڈاٹٹو الٹے پاؤں لوٹے تا کہ صف میں مل جائیں، انھوں نے سمجھا کہ نبی ٹاٹٹا نماز کے لیے باہر تشریف لارہے ہیں۔ نبی ٹاٹٹا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز کمل کرو، پھرآپ واپس ججرے میں داخل ہو گئے اور پردہ لاکا دیا۔ ای دن رسول اللہ ٹاٹٹا وفات یا گئے۔

وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ: قَالَا: حَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَشَفَ السِّبَتَارَةَ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ. بِهٰذِهِ الْقِطَّةِ، وَحَدِيثُ صَالِحٍ أَتَمُّ وَأَشْبُعُ.

[٩٤٦] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

[٩٤٧] -١٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَهُرُونُ بْنُ الْمُنَنَى وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: صَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَذَ هَبَ أَبُوبَكُمٍ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُوبَكُمٍ

[945] سفیان بن عیید نے (ابن شہاب) زہری ہے،
انھوں نے حضرت انس جائٹ سے روایت کی، کہا: رسول
الله تائیل کی طرف میں نے جوآ خری نظر ڈالی (وہ اس طرح
تھی کہ) سوموار کے دن آپ نے (ججرے کا) پردہ اٹھایا.....
جس طرح اوپر واقعہ (بیان ہوا) ہے۔ (امام مسلم فرماتے
جس طرح اوپر واقعہ (بیان ہوا) ہے۔ (امام مسلم فرماتے
جین:)صالح کی حدیث کائل اور سیر حاصل ہے۔

[946] معمر نے زہری کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس ڈٹٹٹو نے خبر دی کہ جب سوموار کا دن آیا.....او پر والے دونوں راویوں کے مطابق۔

[947] عبدالعزیز نے حضرت انس دائٹو سے صدیث بیان کی کہ نبی ٹائٹو (بیاری کے ایام میں) تین دن ہماری طرف تخریف نہ لائے ، (انھی دنوں میں سے) ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابوبکر ڈائٹو آ گے بڑھنے گئے تو نبی ٹائٹو (کمرے کی گرف بڑھے اور اسے اُٹھا دیا، جب ہمارے

يُتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ يَ إِلْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ يَ اللهِ يَ مَا نَظَوْنَا مَنْظَرًا فَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَّجْهِ النَّبِيِّ يَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ وَضَحَ لَنَا، قَالَ: فَأَوْمَا نَبِيُّ اللهِ يَ اللهِ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

[٩٤٨] ١٠١-(٤٢٠) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حُمَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلِّ وَقِيقٌ، مَتَى يَقُمْ مَّقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْمٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ،

قَالَ: فَصَلِّي بِهِمْ أَبُوبَكْرٍ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(المعحم ٢٢) - (بَابُ تَقُدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنُ يُصَلِّي بِهِمُ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمُ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقُدِيمِ) (التحفة ٢٢)

[989] ١٠٢-(٤٢١) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

سامنے نبی تاتیک کارخ انور کھاتو ہم نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا جو ہمارے لیے، نبی تاتیک کے چیرہ مبارک کے نظارے سے، جو ہمارے سامنے تھا، زیادہ حسین اور پندیدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں: پھرآپ تاتیک نے ابو بکر دائی کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہوہ آگے بڑھیں اور آپ نے پردہ گرادیا، پھرآپ وفات تک ایسانہ کر سکے۔

[948] حضرت ابوموی ناتئ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ناتئ بیار ہو گئے اور آپ کی بیاری نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا: '' ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔' اس پر عائشہ ڈاٹا نے عرض کی: وہ نرم دل آدی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا: '' (اے عائش!) ابو بکر نے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز سے کہو کہ وہ لوگوں کی طرح ہو۔''

انعوں (ابوموی الثان ) نے کہا: اس طرح ابوبکر وہ الثار سول اللہ علی کا زندگی میں لوگوں کونماز بردھانے گئے۔

باب:22-جب امام کے آمدیس تاخیر ہوجائے اور کسی دوسر ہے کو آگے کرنے میں فتنہ وفساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو جماعت کے لیے آگے کر دینا (جائزہے)

[949] امام مالک نے ابو حازم سے اور انھوں نے حفرت سبل بن سعد ساعدی ٹھٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ مالی کا بنو عمرو بن عوف کے بال، ان کے درمیان صلح

ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرو بْن عَوْفٍ لَّيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ: أَتُصَلِّى بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَصَلَّى أَبُوبَكُر، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلُّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفَّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُوبَكُر لَّايَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنِ امْكُنْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُرْ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوبَكُر حَتَّى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ! مَا مَنْعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ " قَالَ أَبُوبَكُرِ : أَكَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَّابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ } فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ».

كرانے كے ليے تشريف لے كئے۔اس دوران ميں نماز كا وقت ہو گیاتو مؤذن ابو بكر اللؤ كے پاس آيا اور كہا: كيا آپ لوگوں کونماز بردھائیں گے تا کہ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر ڈاٹٹانے کہا: ہاں۔انھوں (سہل بن سعد) نے کہا: اس طرح ابو بکر دہلیا نے نماز شروع کر دی، اتنے میں رسول اللہ علی تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں تھے،آپ فی کرگزرتے ہوئے (پہلی) صف میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔اس پرلوگوں نے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر آ واز کرنی شروع کر دی ۔ ابو یکر ڈٹاٹٹڈ این نماز میں کسی اور طرف توجہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے آواز کی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول الله علي كا و يكاتو رسول الله علي في المين اشاره كياكه این جگه کھڑے رہیں ،اس پر ابوبکر ٹاٹٹانے اینے دونوں ہاتھ الله عَلَيْ اور الله كاشكرادا كياكه رسول الله طَالِيْل نه ان كواس بات کا حکم دیا، پھراس کے بعد ابو بکر دائیں چھیے ہٹ کرصف میں سی محم طرح کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ تاثیم آ کے بوھے اورآب نے نماز بر هائی۔ جبآب فارغ موے تو فرمایا: "ا ابوبكر! جب ميں نے تنصين حكم ديا تواني جگه شكے رہنے ت محس کس چز نے روک دیا؟ "ابوبکر دائش نے کہا: ابوقافہ کے بیٹے کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ رسول اللہ مُڈھٹا کے آ مے (کھڑے ہوکر) جماعت کرائے، پھر رسول اللہ ٹائٹل نے (صحابهٔ كرام نفائق كي طرف متوجه جوكر) فرمايا: "كيا جوا؟ ميس نے تم لوگوں کو دیکھا کہتم بہت تالیاں بجارہے تھے؟ جب نماز میں شمصیں کوئی ایسی بات پیش آجائے (جس پر توجہ ولانا ضروري مو) تو سجان الله كهو، جب كوئي سبحان الله كم كا تو اس کی طرف توجد کی جائے گی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔''

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ. وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ. وَقَالَ عَنْ اَبْنَ أَبِي حَازِمٍ. وَقَالَ قَتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ، حَتِّى قَامَ فِي الصَّفِّ.

ابْنِ بَزِيعٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ بَزِيعٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِي اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ ابْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ، حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِ الْمُقَدَّمِ، وَفِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجَعَ الْفَهْقَرٰى.

رَافِع وَّحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْحُلُوانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ رَافِع وَّحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْحُلُوانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: عَلْدِ الرَّزَّاقِ: عَلْدَ الرَّزَّاقِ: عَلْدَ الرَّزَاقِ: عَلَى الْمُغِيرَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَلَيْتِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَلِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُعْبَةً أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ عَلِيثٍ عَبْولَد. قَالَ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَعْبَدَ أَنْ الْمُغِيرَةُ بْنَ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَنَا مَع رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ وَتَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فِنَ الْإِدَاوَةِ، إِذَا وَقَ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مَنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مَنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مَنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مَنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مُنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مَنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مَنَ الْإِدَاوَةِ مُنْ أَنْ مُعْبَلُونَ مُواتِ مُعْبَلُ وَجْهَهُ مُنْ أَنْ مُولِولًا مُعْ مَنْ الْمُعْبَرَةُ مُنْ مُ مُنْ الْمُعْمِدُ مُعْهُ الْمُعْبَرَةُ وَلَاثَ مَوْاتٍ مُ مُنَالًى وَالْمُهُ مُنْ الْمُغِيرَةُ وَالْمَالِهُ الْمُعْمِلُ وَالْعَالَةِ مُنْ الْمُعْتَلَ وَعْمَلُ وَجْهَهُ الْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمِلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَلُولُ اللهِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِعْلَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

[950] عبدالعزیز بن الی حازم اور یعقوب بن عبدالرحمان القاری دونوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے سہل بن سعد وہ اللہ سے امام مالک کی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں بیہ ہے کہ ابو بکر وہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کاشکریہ ادا کیا اور الٹے پاؤں واپس ہوئے حتیٰ کہ صف میں آ کھڑے ہوئے۔

[951] عبیداللہ نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈاٹھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
نی ناٹھ قبیلہ بنوعرو بن عوف کے درمیان سلح کرانے تشریف لے گئے ...... آگے فدکورہ بالا راویوں کے مانند (حدیث بیان کی) اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ ناٹھ کا آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف کے قریب کھڑے ہوگئے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر ڈاٹھ الٹے یاؤں پیچھے لوٹ آئے۔

[952] عباد بن زیاد کوعروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی

کہ مغیرہ بن شعبہ والنو نے انھیں بتایا کہ وہ رسول اللہ علیم اللہ علیم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ مغیرہ نے کہا ہے کا مناز سے پہلے رسول اللہ علیم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ جب رسول اللہ علیم میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ جب رسول اللہ علیم میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تمن بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ تو ہیں تو آپ نے ہاتھ جبے کی دونوں آسینیس تک ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندرکر لیے تی کہ آپ ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندرکر لیے تی کہ آپ نے اپنے باتھ جبے کے اندرکر لیے تی کہ آپ نے اپنے باتھ جبے کے اندرکر لیے تی کہ آپ نے اپنے باتھ جبے کا ندرکر لیے تی کہ آپ نے اپنے باتھ جبے کا ندرکر لیے تی کہ آپ نے اپنے باتھ جبے کا ندرکر لیے تی کہ آپ نے اپنے باتھ جبے کا ندرکر لیے تی کہ آپ

کہنوں تک دھوئے، پھر اپنے دونوں موزوں پرمس (کر کے)وضو (مکمل) کیا، پھر آپ آگے بڑھے۔

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْمُ صَلَاتَهُ، فَأَفْرُوا يَبْمُ صَلَاتَهُ أَفْبُلُ النَّسْيِحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْ صَلَاتَهُ أَفْبُلَ النَّسْيِحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْ صَلَاتَهُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمْ» أَوْ قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمْ» يَعْبُطُهُمْ أَنْ صَلَّولُ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا. [راجع: ١٢٦]

جُبَّتِهِ، فَأَذْخَلَ بَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ

ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى

الْمِرْفَقَيْن، ثُمَّ تَوَضًّا عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَفْبَل.

مغیرہ دُٹائیڈ نے کہا: میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا
یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ وہ عبدالرحنٰ
بن عوف بُٹائیڈ کو آگے کر چکے تھے، انھوں نے نماز پڑھائی اور
رسول اللہ ٹاٹیڈ کو دورکعتوں میں سے ایک ملی۔ آپ نے
آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی، چنانچہ جب حضرت
عبدالرحمٰن بن عوف بڑائیڈ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ ٹاٹیڈ اپنی
ماز کی پیمیل کے لیے کھڑے ہو گئے، اس بات نے
مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انھوں نے کھڑت
سلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انھوں نے کھڑت
ہے سجان اللہ کہنا شروع کر دیا، جب نی ٹاٹیڈ نے اپنی نماز
پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تم نے اچھا
کیا۔'' یا فرمایا: ''تم نے ٹھیک کیا۔'' آپ نے ان کی تحسین
فرمائی کہ انھوں نے وقت پرنماز پڑھ لی تھی۔

[٩٥٣] (..) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْحُلُوانِيُ قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْبُو بُونِ عِنْ الْمُوْرَةِ بَنِ الْمُغِيرَةِ، ابْنِ مُحَمَّد بْنِ سَغْد، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ابْنِ سَغْد، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَا الْمُغِيرَةَ، فَأَرَدْتُ نَخُو حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ يَعِيَّةٍ:

[953] اساعیل بن محد بن سعد نے حمزہ بن مغیرہ سے روایت کی جوعباد کی روایت کی طرح ہے۔ (اس میں یہ بھی ہے کہ) مغیرہ وٹائٹ نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو پیچھے کرنا چاہا تو نبی ٹائٹ نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو پیچھے کرنا چاہا تو نبی ٹائٹ نے کہا: "اُسے (آگے) رہے دو۔"

«دُغُهُ».

باب:22-نماز میں اگر کوئی بات پیش آجائے تو مرد تشبیح کیے اور عورت ہاتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے (المعجم٢٣) - (بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصُفِيقِ الْمَرُأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة٢٣) [٩٥٤] ١٠٦-(٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ يَنِيَّةً؛ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ يَنِيَّةً؛ حَنْ أَبِي سُمْرُوفٍ وَّحَرْمَلَةُ ابْنُ حَدْ وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّحَرْمَلَةُ ابْنُ يَخْيِي قَالًا: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ.

[٩٥٥] ١٠٧-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا الْفُضِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً؛ حَ: وَحَدَّثَنَا
إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَاعِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ بِعِثْلِهِ.

[٩٥٦] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ، وَزَادُ: «فِي الشَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ، وَزَادُ: «فِي الصَّلَاةِ».

(المعجم ٢٤) - (بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ

[954] ابوبکر بن ابی شیب، عمر و ناقد اور زبیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عین نے زبری سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹا سے اور انھوں نے بی ٹاٹٹا سے روایت کی، نیز ہارون بن معروف اور حرمکہ بن کی نے کہا: ہمیں ابن وہب نے بتایا، انھوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے بتایا، انھوں نے کہا: جمیے یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، کہا: مجھے یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، کہا: مجھے سعید بن مسیتب اور ابوسکمہ بن عبد الرحمٰن نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے سنا، وہ کہدر ہے دی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے سنا، وہ کہدر ہے دی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا کو متنبہ کرنے کا طریقہ) مردوں کے لیے تبیج (سجان اللہ کہنا) ہے اور عور توں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔''

حرملہ نے اپنی روایت میں بیداضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا، وہ تبیج کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔

[955] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے روایت کی اور انھوں نے نبی تالیج مسے اسی (سابقہ روایت) کے مانند روایت بیان کی ہے۔

[956] ہمتام نے حضرت الوہریرہ دہائٹا سے اور انھوں نے نی سائٹا سے اس (فدکورہ بالاحدیث) کے مانندروایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا: ''نماز میں (متنبہ کرنے کے لیے۔''

باب:24-نماز کواچھی طرح ،کمل طور پراور

## خشوع (عاجزی) سے پڑھنے کا حکم

[958] عرج نے حضرت ابوہریرہ بڑاٹئئے سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' کیا تم سمجھتے ہوکہ میرا رخ ادھر (سامنے)،ی ہے؟ اللہ کی قسم! مجھ پرنہ تھارار کوع مخفی ہے اور نہ تھاراسجدہ، یقیناً میں شمصیں اپنے پیچھے بھی دیکھا ہوں۔''

[959] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک بڑاٹیا سے روایت کر رہے تھے کہ نبی ٹاٹیا نے فرمایا: ''رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قتم! میں مسمس اپنے بیچھے (بھی) دیکھتا ہوں۔'' (بلکہ) غالبًا آپ نے اس طرح فرمایا: ''جبتم رکوع اور سجدہ کرتے ہوتو میں مسمس اپنی بیٹھے بھی دیکھتا ہوں۔''

[960] قنادہ سے (شعبہ کے بجائے دستوائی والے) ہشام اور سعید نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس جالیا

#### وَإِتُّمَا مِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا (التحفة ٢٤)

[٩٥٧] مَحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً
عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ
أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَا، ثُمَّ انْصَرَفَ
فَقَالَ: هَيَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا فَقَالَ: هَيَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلِّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُضَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا كَمْطَي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ! لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمَا أَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمَا أَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمَا أَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي،

[٩٥٨] ١٠٩-(٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُهُنَا؟ فَوَاللهِ! مَا يَخْفَى عَلَيْ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ قَرَاءِ ظَهْرِي».

[٩٥٩] -١١٠ (٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

[٩٦٠] ١١١-(...) حَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَّعْنِي ابْنَ هِشَامٍ:

حَدَّثَنِي أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ ظَهْرِي، إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ"، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ".

ے روایت کی کہ بی اگرم ناٹی نے فرمایا: "رکوع اور جودکو
کمل کرو، اللہ کی تم اجب بھی تم رکوع کرتے ہواور جب بھی
تم محدہ کرتے ہوتو میں اپنی پیٹے پیچے تصیں دیکھا ہوں۔" اور
سعید کی روایت میں (إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُهُ
کے بجائے) إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ "جب تم رکوع اور
محدہ کرتے ہو" کے الفاظ ہیں۔ یعنی سعید کی روایت میں
اذاکے بعد دونوں جگہ ما کا لفظ نہیں ہے۔

# (المعجم٥٢) - (بَابُ تَحُرِيمِ سَبَقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْسُجُودٍ وَّنَحُوهِمَا) (التحفة٥٢)

#### باب:25-رکوع اور سجدے وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے کی حرمت

آبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا : وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَنْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : "أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرَّكُوعِ وَلَا النَّاسُ ! إِنِي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرَّكُوعِ وَلَا بِالسَّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ ، فَإِنِّي بِالسَّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ ، فَإِنِّي بِالسَّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ ، فَإِلَى اللهِ بَعْدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

[961] على بن مسمر نے مختار بن فلفل سے اور انھوں نے کہا:
حضرت انس بن مالک ٹائٹڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
ایک دن رسول اللہ ٹائٹڑ نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز سے
فراغت کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا: ''لوگو! میں
تمھاراامام ہوں، تم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں، نہ
جود میں، نہ قیام میں اور نہ سلام پھیر نے میں کیونکہ میں
شمیں اپنے سامنے اور اپنے پیچے د کھتا ہوں۔'' پھر آپ
نے فرمایا:''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (ٹائٹٹر) کی
جان ہے! اگر تم ان (تمام چیزوں) کو دیکھو جو میں نے
دیکھیں تو تم کم ہنواور زیادہ رؤو۔'' صحابہ کرام ٹھائٹر نے عرض
کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے
فرمایا:''میں نے جن اور دوزخ کود یکھا ہے۔''

[٩٦٢] ١١٣-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَالْمِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْقُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ عَنِ أَنْسٍ، عَنِ عَنِ أَنْسٍ، عَنِ

[962] (علی بن مسہر کے بجائے) جریراور ابن نفیل دونوں نے اپنی اپنی سند سے متار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس ڈھٹٹ سے روایت کی اور انھوں نے نیم سنگٹ سے روایت کی اور انھوں نے نیم سنگٹٹ سے روایت کی ، جریر کی حدیث میں

"نه سلام پھیرنے میں" کے الفاظ نہیں۔

النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: ﴿وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ﴾.

قَالُ الْإِمَامِ أَنْ الْحَوْلُ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حَلَانًا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَقُتَبْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ: ﴿ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ بَأْسَهُ قَالَ اللهُ رَأْسَهُ حَمَادٍ؟ ﴾ .

[٩٦٤] ١١٥-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا يَأْمَنُ اللهِ عَلَيْةَ: "مَا يَأْمَنُ يَعْمَلُونِهِ عَمْلِيّهِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلُ اللهُ صُورَةَ حِمَادٍ».

[٩٦٥] ١١٦-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّبِيعِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّبِيعِ ابْنِ مُسْلِمٍ؛ حَ: ابْنِ مُسْلِمٍ، جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: شُعْبَةُ ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ وَيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِي اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَادٍ».

(المعجم٢٦) - (بَابُ النَّهُي عَنُ رَّفُعِ الْبَصَرِ اللَّي السَّمَاءِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفق٢٦)

[963] حماد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ نے حدیث سنائی کہ
محمد طائٹٹ نے فر مایا: '' جو محض امام سے پہلے (رکوع و بجود سے)
سر اٹھا ٹا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس
کے سرکو گدھے کے سرجیسا بنا دے؟''

[964] یونس نے محمد بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ کے فرمایا: ''جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سراٹھا تا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالی اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔''

[965] رہیے بن مسلم، شعبہ اور جماد بن سلمہ سب نے مختلف سندوں سے محمد بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جھن سے روایت کی اور انھوں نے یہی روایت نی سلم نی سل سے اربیع بن مسلم کی حدیث میں (اس کی صورت بدل دے کے بجائے)''اور اللہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنادے''کے الفاظ ہیں۔

باب:26-نماز میں آسان کی طرف نظرا ٹھانے کی ممانعت [٩٦٦] ١١٧-(٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْمُصَيَّبِ، عَنْ تَمِيم بْنِ عَنِ الْمُصَيَّبِ، عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسَيَّبِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسْلَةِ عَنْ أَفْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ".

[966] حضرت جابر بن سمرہ وہ اٹنیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالی نظریں اپنی نظریں آئی اللہ طالی کی طرف آسان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہرصورت (اپنی اس حرکت سے) باز آ جائیں ورنہ (ہوسکتا ہے ان کی نظر) ان کی طرف نہلوٹے (سلب کرلی جائے۔)''

[٩٦٧] ١١٨-(٤٢٩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عَنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ، إلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ».

[967] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے نے فر مایا:''لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسان کی طرف بلند کرنے سے لاز مآباز آجا کیں یا (پھرالیا ہوسکتا ہے کہ) ان کی نظریں اچک کی جا کیں ۔''

(المعحم ٢٧) - (بَابُ الْأَمُرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهُي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفَعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَاِتُمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمُرِ بِالاِجْتِمَاعِ) (التحفة ٢٧)

باب:27- نماز میں سکون اختیار کرنے کا تھم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کوکمل کرنے اوران میں بُونے اورمل کر کھڑے ہونے کا تھم

[٩٦٨] ١٩٩٠-(٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ فَقَالَ: "مَالِي أَرَاكُمْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا فَوَالَ: "مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ وَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ " قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا فَرَآنَا

[968] ابومعاویہ نے آعمش سے، انھوں نے میتب بن رافع سے، انھوں نے میتب بن رافع سے، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ جائش سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طُلِیْلِم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: ''کیا وجہ ہے کہ میں شمصیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے و کمچرہا ہوں، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی و میں ہوں؟ رہاتھ اٹھا کر دائیں ہائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں

حِلَقًا، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ».

ہلاتے ہو۔ دیکھیے، حدیث: 971,970) نماز میں پُرسکون رہو۔' اضوں نے کہا: پھر آپ (ایک اور موقع پر) تشریف لائے اور موقع پر) تشریف لائے اور ہمیں مختلف علقوں میں پیٹھے دیکھا تو فرمایا:'' کیا وجہ ہے کہ میں مصیں ٹولیوں میں (بٹا ہوا) دیکھ رہا ہوں؟'' پھر (ایک اور موقع پر) تشریف لائے تو فرمایا:''تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگا والہی میں فرشتے صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح صف بندی کرتے ہیں؟'' ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''وہ پہلی صفوں کو کھمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑ ہے ہوتے ہیں۔''

[969] وکیع اور عیسیٰ بن بونس نے (اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے) کہا: ہمیں اعمش نے ای سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

ا 1970 مسر نے کہا: مجھ سے عبیداللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمرہ وائٹیا سے روایت بیان کی، اُنھوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے: السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

[٩٦٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

البي شَيْهَ قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعُ عَنْ مُسْعَرٍ؛ حِ: أَبِي شَيْهَ قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعُ عَنْ مُسْعَرٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُسْعَرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الْفِيظِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا وَرَجْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْحُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَرَجْمَةُ اللهِ، وَرَجْمَةُ اللهِ، وَرَجْمَةُ اللهِ، وَالْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَاللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ و

[۹۷۱] ۱۲۱-(...) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ رَكِيًّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيْدِينَا: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِى عُبِيدِهِ».

(المعحم ٢٨) - (بَابُ تَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَصُٰلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوْلِ مِنْهَا، وَالاَزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقُدِيمِ أُولِي الْفَضُلِ وَتَقُرِيبِهِمْ مِّنُ الْإِمَامِ) (التحفة ٢٨)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يُمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: "إِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ وَيَقُولُ: فَلَائِنِي مِنْكُمْ أُولُواالْأَحْلَامِ وَالنَّلِي، فَلُو اللهِ عَنْكُمْ أُولُواالْأَحْلَامِ وَالنَّلِي، فَلُو اللهِ عَلَى الْمَالُومَ أَسُدُ اخْتِلَاقًا. فَتَخْتَلِفُ اللهِ مَنْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُ اخْتِلَاقًا.

[971] فرات قرَّاز نے عبید اللہ سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹھ انھا روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ تھ کی کہا میں نے رسول اللہ تھ کی کہا میں نے رسول اللہ تھ کی کہا میں کے ساتھ نماز پڑھی ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو عکن کم اشارے سے اکسالکم عکن کم السالکم عکن کم السالکم عکن کم کم اسال کم نے ہماری طرف و یکھا اور فرمایا: ''کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرش گھوڑوں کی ومیں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔''

باب:28- صفول کو برابراورسیدها کرنااور اولیت کے حساب سے صفول کی نضیلت، پہلی صف میں شرکت کے لیے از دحام اور مسابقت، جن لوگول کو ( دوسرول پر ) فضیلت حاصل ہے ان کوآ گے کرنااور امام کے قریب جگددینا

اورور الله بن ادریس، ابو معاوید اور وکیج نے اعمش سے روایت کی، انھوں نے عمارہ بن عمیرتیمی سے، انھوں نے ابو معرود دائی سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابو مسعود دائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طائع نماز میں (ہمیں برابر کھڑا کی، انھوں نے کہا: رسول الله طائع نماز میں (ہمیں برابر کھڑا کر فرماتے: کرنے کے لیے) ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے: "برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمھارے دل باہم مختلف ہو جائیں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل دل باہم مختلف ہو جائیں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دائش مند (گھڑے) ہوں، ان کے بعد وہ جو (دائش مندی میں) اُن کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں۔ "ابو مسعود دائش نے فرمایا: آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔

[٩٧٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٧٤] ١٢٣-(...) وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ فَالَا: حَدَّثَنِي خَالِدٌ فَالَا: حَدَّثَنِي خَالِدٌ فَالَا: حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ أُولُوا الْأَخْلَامِ وَالنَّهٰى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلَاثًا - وَإِيَّاكُمْ وَهُمْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ - ثَلَاثًا - وَإِيَّاكُمْ وَهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[٩٧٥] ١٢٤-(٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السَّوْوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ بَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

[٩٧٦] مَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ. فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ. فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْفَ اللهَ عَلْفَ اللهُ فَوْفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي».

[۹۷۷] ۱۲٦-(٤٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ

[973] جربر ، عیسیٰ بن بونس اور سفیان بن عیدند نے (اعمش سے) باقی ماندہ اس سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔

[974] حضرت عبداللہ بن مسعود دلائظ سے روایت ہے،
کہا: رسول اللہ کاللہ کا فرایا: ''میرے ساتھ تم میں سے
پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں، پھروہ جو (اس
میں)ان کے قریب ہوں (پھروہ جوان کے قریب ہوں، پھر
وہ جوان کے قریب ہوں) تین بارفر مایا: اور تم بازاروں کے
گڈٹر کروہ (بننے) سے بچو۔''

[975] قادہ نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله ٹاٹھ نے فرمایا: ''اپنی صفول کو برابر کرنا نماز کی تحمیل کا حصہ ہے۔''

[976] عبدالعزیز نے، جو صهیب کے بیٹے ہیں، حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ظائول نے فرمایا: (مفیس پوری کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے شمصیں دیکھا ہول!'

 «أَقِيمُوا الصَّفُّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ كَاصِمِهِـ'' مِنْ خُسْنِ الصَّلَاةِ».

> [۹۷۸] ۱۲۷–(٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطْفَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ يَثْنَ وُجُو هِكُمْ».

> [٩٧٩] ١٢٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْتُمَةً عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ: كَانَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّى صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَٰى رَأْى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا نَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الْصَّفِّ فَقَالَ: «عَنَادَ الله! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

> [٩٨٠] (...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

رَّسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ: سيدهي ركوكيونكه صف كوسيدها ركهنا نماز كحسن (اوائيكي)

[978] سالم بن الي جعد غطفاني نے كہا: ميں نے حضرت نعمان بن بشیر دانش سے سُنا ، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله عليم عصنا، آب فرما رب تھے: "تم ہرصورت اینی صفول کو برابر رکھو ورنہ اللّٰہ تعالٰی لاز ماً تمھارے رُخ ایک دوس ہے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔''

[979] ابوخیثمہ نے ساک بن حرب سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بشیر واٹٹھاسے سنا، وہ كہتے تھے: رسول الله مَاثِيْمَ ہماري صفوں كو (اس قدر) سدها اور برابر کراتے تھے، گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدها کررہے ہیں،حتی کہ جب آپ کو یقین ہوگیا کہ ہم نے آپ سے (اس بات کو) اچھی طرح سمجھ لیا ہے تواس کے بعد ایک دن آپ گھر ہے نکل کرتشریف لائے اور ( نماز یڑھانے کی جگہ) کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں (اور نماز شروع فرما دیں کہ) آپ نے ایک آ دمی کو ریکھا، اس کا سینه صف سے کچھ آ کے نکلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: ''اللہ کے بندو! تم لازمی طور پراینی صفوں کوسیدھا کرو ورنه الله تمهارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔'' [980] ابواحوص اور ابوعوانہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ

(ساک سے ) مٰدکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيِّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيِّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّذَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْح، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

[٩٨٧] -١٣٠ [٩٨٧] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوَ خَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا فَقَالَ لَهُمْ: (تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَّنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَوْلُ لَهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٩٨٣] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْدِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ مِثْلُهُ.

[٩٨٤] ١٣١-(٤٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

[981] حضرت ابوہریہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''اگرلوگ جان لیں کہاذان ( کہنے) اور پہلی صف ( کا حصہ بننے) میں کیا (خیرو برکت) ہے، پھروہ اس کی خاطر قرعہ اندازی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی ( بھی) کریں اورا گروہ جان لیں کہ ظہر ( کی نماز ) جلدی اواکر نے میں کتنا اجر وثواب ماتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اورا گرافھیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور میں کی نماز وں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نماز وں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نماز وں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نماز وں میں (ہر صورت ) پہنچییں جائے گھسٹ گھسٹ کرآ نا پڑے۔''

[982] ابواهب نے ابونظر ہ عبدی ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلیڈ اللہ مُلیڈ اپنے ساتھیوں کو (صف بندی میں) پیچھے رہتے ویکھا تو ان ہے کہا:''آ گے بڑھواور (براہ راست) میری اقتدا کرو اور جو لوگ تمھارے بعد ہوں وہ تمھاری اقتدا کریں، پچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتی کہ اللہ تعالی ان کو پیچھے لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتی کہ اللہ تعالی ان کو پیچھے کردےگا۔'

[983] جُریری نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حظرت ابوسعید خدری ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ سے کے کھا۔۔۔۔۔آ گے اس طرح روایت بیان کی۔

[984] ابراہیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا: ہمیں ابوقطن عمرو بن بیٹم نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث سنائی، انھوں نے خلاس سے، انھوں نے ابورافع سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ قُرْعَةً».

وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ: «الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً».

[٩٨٥] ١٣٢-(٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

[٩٨٦] (...) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعحم ٢٩) - (بَابُ أَمْرِ النَّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لاَّ يَرُفَعُنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ) (التحفة ٢٩)

[۹۸۷] ۱۳۳-(٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصِّبْيَانِ، عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ، مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ قَائِلٌ: مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ! لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرُفَعَ لَا الرِّجَالُ.

انھوں نے نی تافی سے روایت کی، آپ تافی نے فرمایا: "اگرتم جان لو، یالوگ جان لیس کداگل صف میں کیا (فضیلت) ہوتو اس پر قرعداندازی ہو۔"

ا ين حرب في الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً ك بجائ) فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً " يبلى صف ميل كيا بت قرع كسوا كجهنه و" كها ـ

[985] جریر نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے دوایت کی، انھوں اور انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''مردوں کی بہترین صف کہای اور بدترین (صف) آخری ہے جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین (صف) پہلی ہے۔''

[986] عبدالعزیز، یعنی دراور دی نے سہیل ہے ای سند کے ساتھ (یہی) روایت بیان کی ہے۔

> باب:29-مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو تکم ( دیا گیا ) کہ وہ اس وقت تک تجدے سے اپنا سر نہ اٹھا کیں جب تک مردسر نہا ٹھالیں

[987] حفرت ہمل بن سعد ڈاٹٹو سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے مردول کو دیکھا کہ چادریں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بچول کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں باند ھے ہوئے نبی تالیق کے بیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس پر کسی کہنے والے نے کہا: اے عورتوں کی جماعت! تم اس وقت تک اپنا سرول کو (سرنہ) اٹھا لیں۔ (خدانخواستہ کسی مرد کے ستر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ اٹھا لیں۔ (خدانخواستہ کسی مرد کے ستر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ

# ہو۔ یہ بات آپ اللہ کی موجودگی میں کہی گئی اور آپ نے کھنے والے کو نہ لوکا۔)

## (المعحم ٣٠) - (بَابُ خُرُوجِ النَّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ اِذَا لَمُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، وَّأَنَّهَا لاَ تَخُرُجُ مُطَيَّبَةً) (التحفة ٣٠)

باب:30-اگرفتنه کااندیشه نه بوتو خواتین مساجد میں جاسکتی ہیں لیکن وہ خوشبولگا کرنہ کلیں

[۹۸۸] ۱۳۴-(٤٤٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً . قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَ: النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ النَّبِي النَّبِي اللَّهُ الْمَا أَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا».

[988] سفیان بن عینہ نے زہری سے حدیث بیان
کی، انھوں نے سالم سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت
بیان کررہے تھے اور وہ (اس کی سند میں) رسول اللہ طُلِیْمُ اللہ سُکھی سے
تک چنچتے تھے (کہ) آپ طُلِمُ انے فرمایا: ''جبتم میں سے
کی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ
اسے نہ روکے۔''

[۹۸۹] ۱۳۰-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيْهُ يَشَادِ اللهِ يَظِيْهُ لَمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا يَقُولُ: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا».

[989] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے روایت کی،
کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن
عمر اللہ اللہ علی نے رسول اللہ علی سے سنا، آپ فرما
رہے تھے: '' اپنی عورتوں کو جب وہ تم سے مجدوں میں
جانے کی اجازت طلب کریں تو اضیں (وہاں جانے سے)
ندروکو۔''

قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبَّا سَيْتًا، مَّا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَتَيْخُ وَتَقُولُ: وَاللهِ النَهْائُهُينَ .

(سالم نے) کہا: تو (ابن عمر کے دوسرے بیٹے) بلال بن عبداللہ نے کہا: اللہ کی قتم! ہم تو ان کو ضرور روکیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ ڈاٹٹ نے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو سخت برا بھلا کہا، میں نے انھیں بھی (کسی کو) اتنا برا بھلا کہتے نہیں سنا اور کہا: میں شخصیں رسول اللہ ٹاٹٹ کا کا فرمان بتار ہا بوں اور تم کہتے ہو: اللہ کی قتم! ہم انھیں ضرور روکیں گے۔

[٩٩٠] ١٣٦ -(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

[990] نافع نے حضرت ابن عمر ٹائٹنا سے روایت کی کہ

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالًا: حَدَّثَنَا رَّبُولَ اللهُ تَالِيُّا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

[۹۹۱] ۱۳۷-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هِإِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ».

[۹۹۲] ۱۳۸-(..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ الْبِهِ عَلِيَّةٍ: «لَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» فَقَالَ ابْنٌ لِّعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخُرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا».

قَالَ: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ .

[٩٩٣] (...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

َ [998] ١٣٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّابْنُ رَافِع قَالًا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "إِنْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ" فَقَالَ ابْنٌ لَّهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِنْ يَتَخِذْنَهُ دَغَلًا.

قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أُحَدَّثُكَ عَنْ

ربول الله ططان فرمایا: "الله کی باندیوں کو الله کی مساجد سے ندروکو'

[991] حظلہ نے کہا میں نے سالم سے سنا، کہدرہے سے بیں نے حضرت ابن عمر وہ کہتے سے کہ انھوں نے رسول اللہ طالقی سے سنا، آپ فرما رہے سے:
''جب تماری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انھیں اجازت دے دو''

[992] ابو معاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مجاہد سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹاٹیٹا نے فر مایا: ''رات کوعورتوں کو مجدوں میں جانے سے نہ روکو'' تو عبداللہ بن عمر ڈاٹنا کے ایک میٹے نے کہا: ہم ان کونہیں چھوڑیں گے کہوہ جا کیں اور اسے خرابی اور بگاڑ (کا ذریعہ ) بنالیں۔

(مجاہد نے) کہا: ابن عمر وہ نے اسے سخت ڈانٹا اور کہا: میں کہتا ہوں رسول اللہ مُؤینا نے فر مایا اور تو کہتا ہے ہم آخیں نہیں چھوڑیں گے۔

[993] (دوسرے شاگرد)عیسیٰ نے آعمش سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[994] (اعمش کے بجائے) عمرو (بن دینارقمی) نے مجاہد سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹن سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللّہ ٹاٹٹا نے فر مایا: ''عورتوں کورات کے وقت مجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو۔'' تو ان کے بیٹے نے، جس کو واقد کہا جاتا تھا، کہا: تب وہ اس کوخرا بی و بگاڑ بنالیں گی۔

(مجامد نے) کہا: ابن عمر والٹنانے اس کے سینے پر مارا اور

رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: لَا!

كها: مين شميس رسول الله ظافياً سے حديث سنا رہا ہوں اور تو كہتا ہے: نہيں!

[٩٩٥] - ١٤٠ [ (..) حَدَّثَنَا هُرُونُبُنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيدٍ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ خُظُوظَهُنَّ مِنَ اللهِ عَلَيدٍ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ خُظُوظَهُنَّ مِنَ اللهِ عَلَيدِ اللهِ عَلَيدٍ: وَاللهِ! لَلْمُسَاجِدِ ، إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ » فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ

[995] (خود) بلال بن عبدالله بن عمر نے اپ والد حضرت ابن عمر طاقبہ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله طاقبہ نے فرمایا: ''عورتوں کو، جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو مجدوں میں جوان کے جھے ہیں ان (کے حصول) سے (انھیں) نہ روکو۔'' بلال نے کہا: الله کی قتم! ہم ان کو ضرور روکیں گے۔عبدالله بن عمر وہ شخانے اس سے کہا: میں کہدر ہا ہوں رسول الله طاقبہ نے فرمایا اور تو کہتا ہے: ہم انھیں ضرور روکیں گے!

[٩٩٦] ١٤١ (٤٤٣) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُبَعِدً ثُنَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ».

[996] مخرمہ نے اپنے والد (بکیر) سے، انھوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ حضرت زینب ثقفیہ رہا ہا رسول اللہ منطق سے رہیں مدیث بیان کیا کرتی تھیں، آپ نے فرمایا: ''جبتم عورتوں میں سے کوئی عشاء کی نماز میں شامل ہوتو وہ اس رات خوشبونہ لگائے۔''

[٩٩٧] ١٤٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْفَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَكْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَلْيَةَ: "إِذَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْتَ: "إِذَا شَهِ لَا لَهُ عَلَيْتَ : "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».

[997] (مخرمہ کے بجائے) محمد بن عجلان نے بگیر بن عبداللہ بن الشج سے ، انھوں نے بگیر بن سعید سے ، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ٹاٹٹ کی بیوی زینب ٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے نجمیں حکم دیا تھا: '' جب تم میں سے کوئی مجد میں جائے تو وہ خوشبوکو ہاتھ نہ لگائے۔''

آ ١٩٩٨] ١٤٣ - (٤٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجْ اللهِ عَلَيْهَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصِابَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجْ اللهِ عَلَيْهَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ

[998] حضرت ابو ہریرہ دائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کاٹی آئے فرمایا: ''جس عورت کو (بخور) خوشبودار دھوال لگ جائے، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔''

بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».

آ ۱۹۹۹] ۱۹۹۹ عَدْنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْ يَحْلَى وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَكُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكِيْ رَأَى مَا النَّبِيِّ يَكُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكِيْ رَأَى مَا أَخْدَتَ النِّسَاءُ لَمَنْ أَنْ مَسُولَ اللهِ يَكِيْ وَلَى مَا أَخْدَتَ النِّسَاءُ لَمَعْنَ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

[١٠٠٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَغْنِي الثَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٣١) - (بَابُ التَّوسُطِ فِي الْقِرَاءَ قِ فِي الصَّلَاقِ الْجَهُرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسُرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً) (التحفة ٣١)

أَبُوجَعْفَرٍ مَحَمَّدُ أَنَا أَبُوجَعْفَرٍ مُحَمَّدُ أَنَا أَبُوجَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

[999] سلیمان بن بلال نے کی بن سعید سے اور انھوں نے عُمرہ بنت عبد الرحمان سے روایت کی کہ انھوں نے بی ناٹیڈ کی کی دوجہ حضرت عاکشہ بڑا گا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ عورتوں نے (بناؤ سکھار کے) جو نے انداز نکال لیے ہیں اگر رسول اللہ بڑا گا دیکھے لیتے تو انھیں مسجد میں آنے سے روک دیے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے عُمرہ سے بوچھا: کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مورتوں کی عورتوں کو مجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انھوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[1000] (سلیمان بن بلال کے بجائے) عبدالوہاب ثقفی، سفیان بن عیدیہ، ابو خالداحمراورعیٹی بن یونس بھی نے کی بن سعید سے (باقی ماندہ) اس سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث روایت کی ہے۔

باب:31- جهری نماز وں میں جب بلند قراءت کی وجہ سے کسی خرابی کا اندیشہ ہوتو جمراور آ ہت کے مابین درمیانی آ واز میں قراءت کرنا

الإسراء: ١١٠ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُتَوَارٍ مِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللهُ لِنَبِيّهِ عَلَيْ : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ ﴾ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تُخْهَرْ بِصَلَائِكَ ﴾ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تُخْهَرْ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تُخْهَرْ ذَلِكَ أَصْحَابِكَ : أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْهَرْ ذَلِكَ أَصْحَابِكَ : أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ ذَلِكَ سَيِيلًا ﴾ يَقُولُ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ .

[۱۰۰۲] ۱۶۲-(۱٤۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا جَمْهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَمَافِتْ بِهَا﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَ لهٰذَا فِي الدُّعَاءِ.

[۱۰۰۳] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(عبادت کرتے) تھے۔ جب آب اپنے ساتھوں کو جماعت کراتے تو قراءت بلند آ واز سے کرتے تھے، مشرک جب یہ قراءت سنتے تو قرآن کو، اس کے نازل کرنے والے کواور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مُلُولُمُ کو ہدایت کی: ''اپنی نماز میں (آواز کو اس قدر) بلند نہ کریں'' کہ آپ کی قراءت مشرکوں کو سائی دے ''اور نہ اس (کی آواز) کو بست کریں'' اپنے ساتھیوں ہے، انھیں قرآن سنا کیں اور آواز اتنی زیادہ او فجی نہ کریں'' اور ان دونوں) کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔'' (اللہ تعالیٰ) ان (دونوں) کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔'' (اللہ تعالیٰ)

[1002] یکی بن زکریا نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اسپے والد سے اور انھوں نے حضرت عاکشہ چھٹا ہے اللہ تعالیٰ کے ای فرمان: ''ندا پی نماز میں (قراءت) بلند کریں اور نہ آ ہت' کے بارے میں روایت کی کہ انھوں (عاکشہ چھٹا) نے کہا کہ بی آیت دعا کے بارے میں اتری ہے۔

[1003] جمادین زید، ابواسامه، وکیج اور ابومعاویه نے اپنی اپنی سند کے ساتھ مشام سے اسی سابقہ سند کے ساتھ یہی صدیث روایت کی ہے۔

کے فاکدہ: قرآن کی بوری آیت یہ ہے: ﴿ قُلِ ادْعُوا الله اَو ادْعُوا الرَّحْنَ اَیُّامَا تَلْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ وَلَا تَجْهَدُ فَاكُدُ وَلَا تَجْهَدُ الرَّحْنَ اَیُّامَا تَلْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَدُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُعْفَافِتْ بِهَا وَابْتَعْ بَدُنَ ذَٰلِكَ سَبِيْلًا ﴾ " کہے اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جو کہہ کر پکارو، سب خوبصورت نام ای کے بین اور آپ اپنی نماز میں نہ آواز کو بہت بلند کریں نہ چپکے سے پڑھیں، دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔ "(الإسراء 110:17) آیت کا آغاز دعا کے لفظ سے ہوا، نماز میں دونوں شامل ہیں۔ آغاز دعا کے لفظ سے ہوا، نماز میں دعا بھی ہوتی ہے اور قراءت بھی، اللہ کا حکم نماز کے بارے میں ہے جس میں دونوں شامل ہیں۔

باب:32- قراءت كوتوجه سے سننا

(المعجم٣٢) - (بَابُ الاِسْتِمَاعِ لِلُقِرَاءَ قِ) (التحفة٣٢) سَعِيدِ وَّأَبُو بَكُرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَعِيدِ وَّأَبُو بَكْرِ بَنُ أَيِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيِي عَائِشَةَ، عَنْ عَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا غَرَكَ بِهِ لِسَائِكُ ﴾ قَالَ : كَانَ النَّيقُ عَيَّةٍ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، وَشَفَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا غَرَكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ وَقُرْانَهُ فَتَقْرَأُهُ ﴿ وَلَي اللهُ تَعَالَى: وَقُرْانَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ وَلَا نَهُ مَعْهُ فِي صَدْرِكَ ، وَقُرْآنَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ، وَقُرْآنَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ وَإِنَاهُ فَالْنَا مُنَامِعُ لَهُ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَا مَعْمَهُ وَي صَدْرِكَ ، وَقُرْآنَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ وَلَوْاللّهُ فَالْنَاهُ فَالْمَانَكُ لِلْكَ يَعْمَلُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[1004] جرير بن عبدالحميد في موى بن الى عائشه سي، انھول نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس الله على عالله عباس الله تعرف به لسانك لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ " آب اس كے ساتھ اپن زبان كوركت نه دیں تا کہاہے جلدی حاصل کرلیں'' کے بارے میں روایت بیان کی ۔ کہا: جب جبر مل اللہ نبی تالیہ کے یاس وحی لے کر آتے تو آپ(اس کو پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ) اپن زبان اورایے ہونوں کوحرکت دیتے تھے، ایبا کرنا آپ يرگرال گزرتا تھا اور يهآپ (كے چبرك) سےمعلوم ہو جاتا۔ اس ير الله تعالى في بير يات اتارين: "آپ اس (وقی کے بڑھنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد کیے لیں۔ بے شک اس کو آپ کے دل میں)سمیٹ رکھنا اور (آپ کی زبان سے) اس کی قراءت جارا ذمہ ہے۔ ' لعنی جارا ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے مبارک میں جمع کریں اور اس کی قراءت (بھی ہمارے ذیے ے) تاکہ آپ قراءت کریں۔''پھر جب ہم اسے پڑھیں (فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے يرْ صنے كى اتباع كريں ـ'' فرمايا: لعني ہم اس كو نازل كريں تو آب ای کوغور سے سنیں۔ ''اس کا واضح کر دینا بھی یقیناً مارے ذمے ہے' کہ آپ کی زبان سے (لوگوں کے سامنے) بیان کر دیں، پھر جب جبریل ملیا آپ کے پاس (وی لے کر) آتے تو آپ سر جھکا کرغور سے سنتے اور جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اس کی قراءت فرماتے۔

[1005] (جریر بن عبدالحمید کے بجائے) ابوعوانہ نے موک بن ابی عاکشہ سے ، انھول نے سعید بن جبیر سے اور

[١٠٠٥] ١٤٨-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَعَنْ مُّوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:

﴿ لَا خُرِّكَ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ . قَالَ: كَانَ يُحَرِّكُ النَّبِيُ عَيِّلَةٍ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُهُمَا شَفَتَيْهِ - فَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكُ هُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ مُلَاكَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكَ كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَاسٍ لَكَ يَعْجَلُ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ. فَوَانَهُ ﴿ فَي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ. وَقُونَانَهُ ﴿ فَي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ. وَقُونَانَهُ ﴿ فَي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ. وَاللهِ فَي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ. وَقُونَانَهُ ﴿ فَالنَّهُ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ. قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ . وَقُونَانَهُ وَاللهِ فَي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ . قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ . وَهُونَانَهُ وَيُولُ اللهِ قَلْ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ . فَوَانَهُ وَيُولُ اللهِ قَرَانُهُ وَيَانَهُ ﴿ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ. قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْهُ اللهِ قَرَانُهُ وَي عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ. قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْهِ اللهِ قَرَانُهُ وَلَا اللهِ قَرَاهُ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ قَرَاهُ النَّيْقُ كَمَا أَقْرَأُهُ . قَالَ فَاسْتَمَعُ ، فَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيلُ ، قَرَأُهُ النَّبِي عَيْخِ كَمَا أَقْرَأُهُ .

انھوں نے حضرت ابن عماس ڈائٹیا سے اللہ تعالیٰ کے فر مان: ''آ باس (وحی کو بڑھنے ) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آب اے جلد کے لیں'کے بارے میں روایت کی کہ نی اکرم ٹافیم وی کے نزول کی وجہ سے بہت مشقت برداشت كرتے، آپ (ساتھ ساتھ) اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (ابن عباس والشائي بحصے كها: ميس مسيس رسول الله ماليم كى طرح ہونٹ ہلا کر دکھا تا ہوں، تو انھوں نے اینے ہونٹوں کوحرکت دی اورسعید بن جبیر نے (اینے شاگرد سے) کہا: میں اینے مونوں کواسی طرح ملاتا ہوں جس طرح ابن عماس ڈاٹھاٹھیں <sup>،</sup> ہلاتے تھے، پھرانے ہونٹ ہلائے) اس براللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ''آب اس (وحی کو بڑھنے) کے لیےا نی زبان کونہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں۔ بے شک ہمارا ذمہ ہےاس کو (آپ کے دل میں)سمیٹ کررکھنا اور (آپ کی زبان سے)اس کی قراءت'' کہا: آپ کے سینے میں اسے جع کرنا، پھر بیر کہ آپ اسے پڑھیں۔" پھر جب ہم پڑھیں (فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے یڑھنے کی اتباع کریں۔''ابن عباس ڈائٹانے کہا: لینی اس کو غورہے سنیں اور خاموش رہیں، پھر ہمارے ذھے ہے کہ آپ اس کی قراءت کریں۔ ابن عباس النفیانے کہا: اس کے بعد جبآپ کے پاس جریل الفادوی لےکر) آتے تو آ فور سے سنتے اور جب جریل ملیا علیا علی جاتے تواسے آب اس طرح پڑھتے جس طرح انھوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا۔

> (المعجم٣٣) - (بَابُ الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبُحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ) (التحفة٣٣)

[١٠٠٦] ١٤٩-(٤٤٩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ

باب:33- صبح کی نماز میں بلند آواز ہے قراءت کرنااور جنون کوقر آن سنانا

[1006] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس والتھا سے

روایت کی، انحول نے کہا کہ رسول الله تُلَقِيم نے جنوں کو قرآن سنایا نہ ان کو دیکھا۔ (اصل واقعہ یہ ہے کہ) رسول الله فالله اسي چند ساتھوں كے ساتھ عُكاظ كے بازاركى طرف جانے کے ارادے سے یلے (ان دنوں) آسانی خبر اورشیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی (شیطان آسانی خبریں ندس کتے تھے) اور ان بر انگارے سیکے جانے لگے تھے توشیاطین (خبریں حاصل کیے بغیر) ابنی قوم كے ياس والى آئے-اس ير انھوں نے يو جھا: تمھارے ساتھ کیا ہوا؟ انھوں (واپس آنے والوں) نے کہا: ہمیں آسان کی خریں لینے سے روک دیا گیا اور ہم برانگارے سیکے گئے۔انھول نے کہا: اس کے سوا بیکی اورسب نہیں ہوا کہ کوئی نی بات ظہور یذریہ ہوئی ہے، اس لیے تم زمین کےمشرق ومغرب میں پھیل حاؤ اور دیکھو کہ ہمارے اورآ سانی خبر کے درمیان حائل ہونے والی چز ( کی حقیقت) كيا بي وونكل كرز مين كمشرق اورمغرب ميس ينجع ـ وه نفری جس نے تہامہ کا رخ کیا تھا، گزری، تو آپ عکاظ کی طرف جاتے ہوئے تھجوروں (والے مقام نخلہ) میں تھے، اینے ساتھیوں کومبح کی نماز پڑھارے تھے،جب جنوں نے قرآن ساتو اس بركان لكا ديے اور كہنے گا، يہ ہے جو ہارے اورآ سانوں کی خبر کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔اس كے بعد وہ اپني قوم كى طرف لوٹے اور كہا: اے مارى قوم! ہم نے عجیب قرآن سا ہے جوحق کی طرف رہنمائی کرتا ہ،اس کیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہی اور ہم این رب کے ساتھ ہرگز کسی کوشریک نہ ممہرائیں مے۔اس براللہ تعالى نے اينے ني محمر مكل يربي آيت نازل فرمائي: "كه دیجے: میری طرف بیوتی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کرستا۔"

فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: َمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. إِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا:حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ، فَاضْربُوا مَشَارِقَ الْأَرْض وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا لهٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ؟ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةً - وَهُوَ بِنَخُل عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظِ، وَّهُوَ يُصَلِّى بأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ -فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: لَهَٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبُّنَا أَحَدًا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَنَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلِّجِينِ ﴾ [الجن: ١].

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

[١٠٠٧] ١٥٠-(٤٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَنْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأُوْدِيَةِ وَالشُّعَابِ، فَقُلْنَا: أُسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِّنْ قِبَل حِرَاءَ، قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِنْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ؛ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَغُرَةٍ عَلَفٌ لِّدَوَابِّكُمْ".

ا 1007] عبدالاعلیٰ نے داود ہے اورانھوں نے عام (بن شراحیل) سے روایت کی، کہا: میں نے علقمہ سے یو حیما: کیا جنوں (سے ملاقات) کی رات عبداللہ بن مسعود ڈاٹنڈ رسول الله الله الله كالله كال خود ابن مسعود والنواس يوجها: كيا آپلوگول ميں سے كوكى للة الجن میں رسول اللہ مَالَيْظِ کے ساتھ موجود تھا؟ انھوں نے ا کہا: نہیں کیکن ایک رات ہم رسول الله طافیۃ کے ساتھ تھاتو ہم نے آ ب وگم یایا،ہم نے آ ب کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش كيا، (آپ نه ملے) تو ہم نے كہا كه آپ كواڑا ليا كيا ے یا آپ کو بے خبری میں قل کر دیا گیا ہے، کہا: ہم نے بدرین رات گزاری جو کسی قوم نے (مجھی) گزاری ہوگی۔ جب ہم نے صبح کی تو احا تک دیکھا کہ آپ حراء کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، انھوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو کم یایا تو آپ کی حلاق شروع کر دی لیکن آپ نہ طے،اس لیے ہم نے وہ بدترین رات گزاری جوکوئی قوم (مجھی) گزار سکتی ہے۔ اس برآپ نے فرمایا: ''میرے ہاس جنوں کی طرف سے دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گھا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قراءت کی۔'' انھوں نے کہا: پھر آپ(اٹھا) ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نقوش قدم اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔جنوں نے آپ سے زاد (خوراک) کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''تمھارے لیے ہروہ ہڈی ہے۔ جس (کے جانور) پراللہ کا نام لیا گیا ہواور تمھارے ہاتھ لگ جائے، (اس برلگا ہوا) گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہواور (ہر نرم قدموں والے اونٹ اور کٹےسموں والے) جانور کی لید تمھارے جانوروں کا جارہ ہے۔''

پھر رسول الله الله الله عنه في انسانوں سے) فرمايا: "متم ان

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا

فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

[١٠٠٨] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، مُفَصَّلًا مِّنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَعْدَهُ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ النَّبِيِّ ، وَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ مَعَهُ.

مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَّسْعَرٍ، عَنْ مَّعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَّنْ آذَنَ النَّيِّ عَلَيْةٌ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

دونوں چیزوں سے استخانہ کیا کرو کیونکہ بید دونوں (دین میں) تمھارے بھائیوں (جنوں اوران کے جانوروں) کا کھانا ہیں۔''

[1008] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے ای سند کے ساتھ وَ آثَارَ نِیرَانِهِمْ (ان کی آگ کے نشانات) تک بیان کیا۔

شعی نے کہا: جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا اور وہ جزیرہ کے جنوں میں سے تھ ..... صدیث کے آخری حصے تک جوشعی کا قول ہے،عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کی صدیث ۔ سے الگ ہے۔

[1009] عبداللہ بن اوریس نے داود سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نی علی اللہ سے وَ آئارَ نِیرَانِهِمْ تک روایت کیا اور بعدوالاحصہ بیان نہیں کیا۔

[1010] (شعمی کے بجائے) ابراہیم (خنی) نے علقمہ سے اور انھول نے عبداللہ سے روایت کی، کہا: میں لیلۃ الجن کورسول اللہ ٹائٹا کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

[1011] معن (بن عبدالرحل بن عبدالله بن مسعود بنه لی)

سے روایت ہے، کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، کہا: میں
نے مروق سے پوچھا: جس رات جنوں نے کان لگا کر
(قرآن) سنا، اس کی اطلاع نبی تالیخ کوکس نے دی؟ انھوں
نے کہا: مجھے تمھارے والد (ابن مسعود دہائی) نے بتایا کہ آپ
کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی۔ (یہ
آپ تالیخ کا معجزہ تھا۔)

# (المعجم٣) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ) (التحفة ٣٤)

الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُحَلِي وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَحْلِي وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي تَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ وَسُورَتَيْنِ. وَيُسْمِعُنَا الْأَولَى اللهَ عَلَيْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى اللّهَ عَلَى الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْحِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ يَنْ يَكُنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْمُعَتَالِ.

يَخْلِي وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم . يَخْلِي وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم . قَالَ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُذْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

## باب:34- ظهراورعصر میں قراءت

[1012] جاج صواف نے یکی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ اور ابوسلمہ ہے اور انھوں نے حفرت ابوقادہ ڈائٹو ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ بڑائٹو ہمیں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسور تیں (ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک سورت) پڑھتے اور کھی کھار ہمیں کوئی آیت سنا ویتے۔ظہر کی پہلی رکعت محتصر کرتے اور وسری رکعت محتصر کرتے اور صبح کی نماز میں بھی ایابی کرتے۔

[1013] (حجاج کے بجائے) ہمام اور اَبان بن یزید نے کی بن ابی کثیر ہے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ ہے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی مُلَّاثِمُ ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں (سے ہر رکعت میں) سور ہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے اور بھی بھار ہمیں بھی کوئی آیت سنادیتے اور آخری دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔

[1014] یکی بن یکی اور ابو بربن ابی شیبہ نے ہشیم ہے، انھوں نے منھور ہے، انھوں نے ولید بن مسلم ہے، انھوں نے ابوصدیق (ناجی) ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹو ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم ظہر اور عصر میں رسول اللہ ٹائٹو ہے کے قیام کا انداز ہ لگاتے تھے تو ہم نے ظہر کی

فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الْمَرْ تَنْاِلُ﴾ - الشَّجْدَةِ - وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ النَّصْفِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُوبَكُرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَرْ تَمَٰزِيلُ ﴾ . وَقَالَ : قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً .

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرُ وا لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنِّي

ہم دور کعتوں میں قیام کا اندازہ ﴿ اَلَّمَدَ ۞ تَنُونِیْلُ ﴾ (السّحَدہ) کی قراء ت کے بفتر لگایا اور اس کی آخری دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی نے عصر کی ہملی دور کعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی آخری دور کعتوں کا قیام اس سے آدھا تھا۔

قیام اس سے آدھا تھا۔

امام مسلم ر الله کے استاد ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں (الله ت تُنْوِیْلُ) (کا نام) ذکر نہیں کیا، انھوں نے کہا: تمین آیات کے بقدر۔

[1015] ابوعوانہ نے منصور سے باتی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابوسعید خدری جاتھ سے روایت کی کہ نی اکرم مُلَاقِمُ ظہر کی نماز میں پہلی دورکعتوں میں سے ہررکعت میں تمیں آیات کے بقدر قراء ت فرماتے شے اور آخری دو میں پندرہ آیوں کے بقدریا بیکہا: اس پہلی دو) سے نصف اور عصر کی بہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں پندرہ آیوں کے برابراور آخری دو میں اس سے نصف۔

[1016] ہشیم نے عبدالملک بن عمیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ نوائٹ سے روایت کی کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر خاٹٹ کی شکایت کی اور (اس میں) ان کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر خاٹٹ نے ان کی مطرف پیغام بھیجا، وہ آئے تو حضرت عمر خاٹٹ نے ان سے، کوفہ والوں نے ان کی نماز پر جواعتراض کیا تھا، اس کا تذکرہ

لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحٰقَ

[١٠١٧] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْن عُمَيْر، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً، قَالَ عُمْرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَمْرَةً، قَالَ عُمْرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَهْرَةً، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُخْرَيْنِ، وَمَا آلُو مَا الْأُولَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيْنِ، وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ذَاكَ ظَنِّى بِكَ.

[١٠١٩] ١٦٠-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُنُ بِشْرٍ عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَقَالَ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بالطَّلَةِ!.

ُ ١٠٢٠] ١٦١-(٤٥٤) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

کیا، تو انھوں نے کہا: بقینا میں انھیں رسول اللہ کا گھا کی نماز کی طرح نماز پڑھا تا ہوں، اس میں کی نہیں کرتا۔ میں انھیں کہا ور دو میں تخفیف کرتا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں۔ اس پر عمر دائلا نے فرمایا: اے ابو اسحاق! آپ کے بارے میں گمان (بھی) یہی ہے۔

[1017] (ہشیم کے بجائے) جریرنے عبدالملک بن عمیر سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ۔

[1018] شعبہ نے ابوعون سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے حفرت جابر بن سمرہ ٹائٹ سے سنا کہ حفرت عرف ٹائٹ نے حضرت سعد ٹائٹ سے کہا: لوگوں نے آپ کی ہر چیزحتی کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے۔حضرت سعد ٹائٹ نے کہا: میں (میام کو) طول میں (میام کو) طول میں (میام کو) طول دیتا ہوں اور آخری دورکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں، میں نے بسطرح رسول اللہ ٹائٹ کی اقد امیں نماز پڑھی تھی ،اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا۔ تو عمر ٹائٹ نے کہا: آپ کے بارے میں کہی گمان ہے یا آپ کے بارے میں میرا گمان کہی ہے۔

[1019] مسعر نے عبدالملک (بن عمیر) اور ابوعون سے روایت کی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹ سے ان کی صدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اور اس میں بیاضافہ کیا ہے کہ سعد ٹائٹ نے کہا: بدوی مجھے نماز سکھا کیں گے؟ (میں نے تو خودرسول اللہ ٹائٹ ہے سے نماز سکھا کیں گے؟

[1020] عطید بن قیس نے قزعہ سے، انھوں نے دھزت ابوسعید خدری ٹاٹھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی اور کوئی جانے والا بقیع جاتا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوکر وضوکرتا، پھر (مجد میں) آتا اور

قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهُو تُقَامُ، فَيَذْهَبُ رسول الله كَاللَّمُ السَّالِكُم الله كَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِيٰ حَاجَتَهُ ثُمَّ مِن موتد يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي، مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

> [١٠٢١] ١٦٢-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ مُّعَاوِيَّةَ بْن صَالِح، عَنْ رَّبيعَةَ قَالَ:حَدَّثَنِي قَزْعَةُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَّا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هٰؤُلَاءِ عَنْهُ، قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذٰلِكَ مِنْ خَيْرٍ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ الْظُّهْرِ ثُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيع، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي.

[1021] ربيد نے کہا: قزم نے مجھے مديث سائی، کہا: میں ابوسعید خدری واٹن کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے یاں (استفادے کے لیے) کثرت سے لوگ موجود تھے۔ جب بہلوگ ان ہے(رخصت ہوکر)منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کی: میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا: میں آپ سے رسول اللہ تھا کی نماز کے بارے میں یو چھتا ہوں۔انھوں نے کہا:اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے (کیونکہ تم نماز بر ھانے والے حکمرانوں کے پیچھےالیی نمازنہیں پڑھ سکو گے۔)انھوں نے ان کے سامنے دوبارہ اینا مسکلہ پیش کیا تو ابوسعد خدری ٹائٹ نے کہا: ظہری نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں سے کوئی بقیع کی طرف جاتا، اپنی ضرورت بوری کرتا، پھرایخ گھر آ کر وضوکرتا، اس کے بعد واپس معجد میں آتا تو رسول الله مَالِيمُ الجمي بهلي ركعت ميں ہوتے تھے۔

باب:35- صبح کینماز میں قراءت

[1022] تحاج بن محمر نے ابن جریج سے روایت کی، نیز عبدالرزاق نے ہمیں مدیث بیان کی، کہا: ابن جریج نے ہمیں بتایا، کہا: میں نے محمد بن عباد بن جعفر سے سنا، کہہ رہے تهے: مجھے ابوسلمہ بن سفیان، عبدالله بن عمرو بن عاص اور عبدالله بن میتب عابدی نے حضرت عبدالله بن سائب طافظ (المعجم٣) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الصُّبُح) (التحفة٥٣)

[١٠٢٢] ١٦٣–(٥٥٥) وَحَدَّثَنِى هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج : قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْن جَعْفَر يَّقُولُ:

أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْعَاسِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَلَى السَّلَامُ أَوْ جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهُرُونَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَوْ ذِكْرُ عِيلَى – مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ أَو ذِكْرُ عِيلَى – مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ أَو اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ – أَخَذَتِ النَّبِيَ عَبِي سَعْلَةً، وَرَكَعَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَٰلِكَ. وَعِبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَٰلِكَ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ مَنْ السَّائِبِ عَلَيْهِ أَنْ السَّائِبِ عَلَيْهِ فَرَكَعَ وَقِي خَدِيثِ عَبْدِ الرَّرَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ وَقِي عَدِيثِ عَبْدِ الرَّذَاقِ اللهِ الرَّاقِ عَلَيْهِ اللْهَائِبِ عَلَيْهِ الْمَائِبِ عَنْهِ الْمَائِنِ فَيْ الْمَائِبِ عَلَيْهِ اللْهَائِبِ عَلَيْهِ الْمَائِلِ الْمَائِبِ عَلَيْهِ الْمَائِبِ عَلَيْهِ الْمَائِبِ عَلَيْهِ الْمَائِبِ عَبْدِ اللهِ الْمَرْدَاقِ اللهِ الْمَائِبِ الْمَائِبِ عَلَيْهِ الْمَائِبِ عَلَيْهُ الْمَائِلِ الْمَائِبِ الْمَائِبِ الْمَائِلَةِ اللهَ الْمَائِبِ اللْمَائِبِ الْمَائِلِي الْمَائِبِ الْمَائِبِ الْمَائِلِي اللهِ الْمَائِبِ الللْهُ اللهِ الْمَائِلِي الْمَائِلِ اللهِ الْمَائِلِي الللهِ الْمَائِلِي اللهِ الْمَائِلِي اللهِ اللهِ الْمَائِلِي اللهِ اللهِ اللهَائِلَةِ اللهِ اللهِ الْمَائِلِي اللهِ اللهِ اللهِ الْمَائِلُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَفِي حَدِيثِهِ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، وَّلَمْ يَقُلْ: اِبْنِ الْعَاصِ.

آبر المحرّب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّشْعَرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ بِشْرٍ عَنْ مِّشْعَرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَعَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالْتِلُولِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: ١٧] فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالْتِلُ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: ١٧]

الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، فَقَرَأً: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، فَقَرَأً: ﴿ فَالَّا مُرَالُ لَلهِ عَلَيْقَ، فَقَرَأً: ﴿ وَالنَّخُلُ بَاسِقَنتِ ﴾ [ف:١١] قَالَ فَجَعَلْتُ أُرَدُدُهَا، وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ.

ے روایت کرتے ہوئے خبر دی، انھوں نے کہا: نبی تلیم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز بڑھائی تو سورہ مومنون کی قراءت شروع کی حتی کہ موئی اور ہارون بھی کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیم کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیم کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیم کا ذکر آیا وقت کے سامنے (بیان کرتے ہوئے) اختلاف کیا ہے) (اس وقت) رسول اللہ تاہیم کو کھانی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن سائب ڈاٹی بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبداللہ بن سائب ڈاٹی بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے: آپ نے قراءت قطع کر دی اور رکوع میں چلے گئے۔

اور ان کی حدیث میں (راوی کا نام) عبداللہ بن عمرو ہے،آ گے ابن عاصن بیں کہا۔

[1023] حضرت عمر و بن حریث واثنو سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مالی اللہ کو فجر کی نماز میں و والی اللہ اللہ کا اللہ مالی کا جب وہ جانے لگتی ہے) مشعس کی ایسے ہوئے سا۔

یو صفح ہوئے سا۔

[1024] ابوعوانہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے حضرت قطبہ بن مالک والٹوئ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
میں نے نماز پڑھی اور جمیں رسول اللہ تالٹوئ نے نماز پڑھائی،
آپ نے ﴿ قَ وَالْقُوْلُونَ الْمَحِيْدِ ۞ پڑھی حتی کہ آپ نے ﴿ وَالنَّهُ لَلَ بَالِيقَتِ ﴾ (اور محجور کے بلند و بالا درخت) پڑھاتو میں اس آیت کو بار بار (ذہن میں) دہرانے لگا اور آپ نے جو کہا مجھے اس (کے مفہوم) کا بیتہ نہ جلا۔

[1.70] 177-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَّابْنُ عُيَيْنَةً، ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيَّ يَشِرُأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَنتِ لَمَا لَلْمُ نَضِيدُ ﴾.

آ المحمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ نِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ لِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ الصَّبْعَ، فَقَرَأً فِي أُوَّلِ رَكْعَةٍ: النَّبِيِّ الصَّبْعَ، فَقَرَأً فِي أُوَّلِ رَكْعَةٍ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾. وَرُبَّمَا قَالَ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾. وَرُبَّمَا قَالَ:

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيِّ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿ فَنَ وَٱلْفُرْهَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ . وَكَانَتْ صَلَاتُهُ، بَعْدُ، تَخْفَفًا.

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ - قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سَمَاكٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ سِمَاكٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ وَيَلِاً عَنْ الطَّلَاة، وَلَا يُضَفِّفُ الطَّلَاة، وَلَا يُضَفِّفُ الطَّلَاة، وَلَا يُصَلِّم صَلَاةً هُؤُلَاءِ.

قَالَ وَأَنْبَأَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿نَّ وَالْفُرْءَانِ﴾ وَنَحْوِهَا .

الموسفیان بن علی الموسفیان بن علی المرسفیان بن علیت اور الموسفیان بن علیت نیاد بن علی الله سے اور انھوں نے حضرت قطب بن مالک دائلا سے روایت کی کہ انھوں نے فجر کی نماز میں نبی اکرم تاثیم کو ﴿ وَالنَّا خُلِ بَالِسِفْتِ لَهَا طَلْحٌ نَصْدِیْ ﴾ (اور کھور کے بلند و بالا درخت (بیدا کیے) جن کے خوشے تہ بہ یں) کی قرآءت کرتے ہوئے نا۔

[1026] (ابوعوانہ، شریک اور ابن عینہ کے بجائے) شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے اپنے چچا (حضرت قطبہ بن مالک ٹاٹٹ )سے روایت کی کہ انھوں نے نبی رکعت اکرم ٹاٹٹ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی رکعت میں ﴿ وَالنَّهُ لَ بَالِسِقْتِ لَهَا طَلْعٌ لَمُضِيدٌ ﴾ پڑھا اور بعض میں ﴿ وَالنَّهُ لَ بَالِسِقْتِ لَهَا طَلْعٌ لَمُضِيدٌ ﴾ پڑھا اور بعض اوقات ( یکی بات ساتے ہوئے یہ ) کہا: سورہ ق پڑھی۔

[1027] زائدہ نے کہا: ہمیں ساک بن حرب نے حضرت جابر بن سرہ ہو تھ اللہ سے صدیث بیان کی کہ نی اکرم سکھنا کہ فی نماز میں ﴿ قَ وَالْقُدْانِ الْمَجِیْدِ ۞ پڑھا کرتے سے ،اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی تھی۔

[1028] (زائدہ کے بجائے) زہیر نے ساک سے روایت کی، افھوں نے کہا: میں نے جابر بن سمرہ ٹائٹا سے نبی اکرم ٹائٹا کی کماز کے بارے میں پوچھاتو افھوں نے جواب دیا: آپ بلکی نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے۔

اور (ساک نے) کہا: مجھے انھوں (جابر واللہ) نے بتایا کہ رسول اللہ تالیا صبح کی نماز میں ﴿ قَ وَالْقُوْلُونِ ﴾ اور (طوالت

### میں)اں جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

سَمَدُ بْنُ الْمِوْلِ عَبِدَالِحُن بَن مهدى نَهُ كَهَا: بَمِيل شعبه نَهُ حَدَّنَنَا عَالَ سے حدیث سَائی ، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ بھا جُنا فَقَلَ : سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی اکرم تَاثَیْرُ ظہر کی نماز میں الله قَالَ : سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی اکرم تَاثَیْرُ ظہر کی نماز میں ایک بی کوئی سورت کو سے اور فجر کی الصّناح پڑھتے اور فجر کی الله بی کوئی سورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس ہے لمی (سورت پڑھتے۔)

[1030] ابوداود طیالی نے شعبہ سے، انھوں نے ہماک سے اور انھوں نے ہماک سے اور انھوں نے ہماک کہ نبی اکرم تالیق ظہر کی نماز میں ﴿ سَبِیج السّم دَیّاتُ کَلُمْ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمَ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلُمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِمُلْمُلْمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلُمُ لِلْمُلْمُل

[1031] (سلیمان) تیمی نے ابومنہال سے اور انھوں نے حضرت ابو برزہ وٹائٹ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹائٹ صبح کی نماز میں ساٹھ سے سوآیات تک پڑھا کرتے تھے۔

[1032] (تیمی کے بجائے) خالد حذاء نے ابو منہال سے، انھوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹٹڑ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی فجر کی نماز میں ساٹھ سے سوتک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔

[1033] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے ، انھوں نے عبید اللہ بن عبداللہ ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ہن شخا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ام فضل بنت حارث ٹائا نے مجھے ﴿ وَ الْمُرْسَلْتِ عُرُقًا ﴾ پڑھتے ہوئے ساتو کہنے گئیں: بیٹا! تم نے بیسورت پڑھ کر مجھے یاد

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِ ﴿ الْيَتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِ ﴿ الْيَتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ اللهل: ١١. وَفِي الصَّبْحِ الطَّبْحِ أَلْكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَٰلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَٰلِكَ.

[١٠٣٠] ١٧١-(٤٦٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعَلَى ﴾ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعَلَى ﴾ [الاعلى: ١]، وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

[١٠٣١] ١٧٢-(٤٦١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

[۱۰۳۲] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السُّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً.

[١٠٣٣] ١٧٣-(٤٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ

﴿ وَٱلْمُرْسَلَنَتِ عُرُهَا﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ لَهٰذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

کرا دیا کہ بے شک بیآ خری سورت ہے جو میں نے رسول الله تافیح کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے تی۔

[١٠٣٤] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَدَّثَنَا عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا عَنْ صَالِحٍ: ثُمَّ مَا صَلّى الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: ثُمَّ مَا صَلّى بَعْدُ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

[1034] (امام مالک کے بجائے) سفیان (بن عینه)،
یونس، معمراورصالح نے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ
روایت کی اور صالح کی حدیث میں بیاضافہ ہے: پھر آپ
نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے
آپ کوائے یاس بلالیا۔

[١٠٣٥] ١٧٤-(٤٦٣) وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى بْنُ عَلْي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، فِي الْمَعْرِبِ.

[1035] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے جمد بن جبیر بن مطعم سے اور انھوں نے اپنے والد (جبیر بن مطعم دائش سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ تاہی کوسورہ طور پڑھتے ہوئے سا۔

[١٠٣٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا بُنُ وَهْبِ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا أَبْسَنَادٍ، مِثْلَهُ.

[1036] سفیان، یونس اور معمر نے اپنی اپنی سند سے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ اس جیسی روایت بیان کی۔

## (المعجم٣٦) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الْعِشَاءِ) (التحفة٣٦)

المُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَدِيٍّ. أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنِينِ وَالنَيْنِ اللَّهُ عَتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنِينِ النَّيْنُ فِي النِينِ الْمَنْ الْمَعْتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنَيْنِ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ اللَّهُ النِينِ النَّيْنِ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلَا الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْعُلِيلُولَا الللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَ

[۱۰۳۸] ۱۷۳-(...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَتْحْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ ابْنُ عَازِبِ أَنَّهُ عَنْ عَدِيٍّ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ باللَّين وَالزَّيْتُونِ.

[١٠٣٩] ١٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَلِي بْنِ قَالِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ قَرَأَ فِي إلْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِّنْهُ.

الله المحمّدُ بْنُ عَلَمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْرِهِ، عَنْ جَابِرِ عَلَمْ مُعَمَّدُ بْنُ عَبْرِهِ، عَنْ جَابِرِ عَلَى عَمْرِهِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَا الْبَيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، فَيَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ

### باب:36-غشاء كى نماز مين قراءت

[1037] شعبہ نے عدی ہے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں نے حضرت براء ٹھاٹھ کو نبی اکرم طاقع ہے حدیث بیان
کرتے ہوئے سنا کرآپ ٹاٹھ سفر میں تھے، آپ نے عشام کی
نماز پڑھائی تواس کی ایک رکعت میں ﴿ وَ التِّینِ وَالزّیتُونِ)
پڑھی۔

[1038] (شعبہ کے بجائے) کی بن سعید نے عدی بن ثابت سے اور اٹھوں نے حضرت براء بن عازب ٹاٹٹ سے روایت کی ، اُٹھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے ﴿ وَالتِّدِینِ وَالدِّیتُونِ ﴾ کی قراءت کی۔

[1039] (شعبہ اور کیلی کے بجائے) مسعر نے عدی بن ثابت سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب بنائل سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ عالی کی عضاء کی نماز میں ﴿ وَالتِّذِینِ وَاللَّذِیتُونِ ﴾ کی قراءت کرتے ہوئے سنا، میں نے کی کونہیں سنا جس کی آواز آپ سے زیادہ اچھی ہو۔

[1040] سفیان نے عمرو ہے، انھوں نے حفرت جابر مخافظ ہے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت معاذر اللہ نی انھوں نے کہا: حضرت معاذر اللہ تا قبیلے اکرم کالیہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کراپنے قبیلے کی (مجد میں) امامت کراتے، ایک رات انھوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ کالیہ کے ساتھ پڑھی، پھرانی قوم کے پاس کی نماز رسول اللہ کالیہ کے ساتھ پڑھی، پھرانی قوم کے پاس آتے، ان کی امامت کی اور (سور و فاتحہ کے بعد) سور و بقر ہے۔

وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ يَا فُلَانُ! قَالَ: لَا وَالشَّوَلَ اللهِ عَلَيْهُ فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَلَىٰ لَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ الل

پڑھنی شروع کردی۔ایک فخص الگ ہوگیا، (نماز ہے) سلام
پیمرا، پھرا کیلے نماز پڑھی ادر چلا گیاتو لوگوں نے اس سے
کہا: اے فلاں! کیا تو منافق ہوگیا ہے؟ اس نے جواب دیا:
اللہ کی قتم! نہیں، میں ضرور رسول اللہ طاقیٰ کی خدمت میں
عاضر ہوکر آپ کو اس معاطے ہے آگاہ کروں گا، چنانچہ وہ
رسول اللہ طاقیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے
اللہ کے رسول! ہم ان اونوں والے ہیں جو پانی ڈھوتے
ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں اور معاذ طاقہٰ نے عشاء کی نماز
آپ کے ساتھ پڑھی، پھرآ کرسورہ بقرہ کے ساتھ نماز شروع
کردی۔ رسول اللہ طاقیٰ نے (بیس کر) حضرت معاذ شائوٰ کی
طرف رخ کیا اور فرمایا: ''اے معاذ! کیا لوگوں کو فقتے میں
جتلا کرنے والے ہو؟ فلاں سورت پڑھا کرواور فلاں سورت

قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّا أَبَا الزَّبَيْرِ حَدَّنَنَا عَنْ جَابِرِ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ اِقْرَأَ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُّعَنَهَ ﴾ ، ﴿ وَالشَّحَىٰ ﴾ ، ﴿ وَالَّيْلِ إِنَا يَنْشَىٰ ﴾ ، وَ﴿ سَيِّجِ اسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ﴾ فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ لْهَذَا.

سفیان نے کہا: میں نے عمرہ سے کہا: ابوز بیر نے ہمیں جابر والقد میں وصُحٰها ﴾ جابر والقد میں وصُحٰها ﴾ ﴿ وَالشَّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل

العدد: حَدَّنَنَا لَيْنُ؛ ح: وَحَدَّنَنَا ابْنُ رُمْحِ: مَحَدَّنَنَا ابْنُ رُمْحِ: مَحَدَّنَنَا ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ فَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَادِيُّ لِأَصْحَابِهِ فَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَادِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْمُشَاء، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مُنَّا، الْمِشَاء، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مُنَّافِق، فَصَلَى، فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِق، فَصَلَى، فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِق، فَلَمَا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا لَهُ النَّبِيُ عَلَيْحَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْحَ:

الوزیر نے حضرت جابر دائی سے روایت کی کہ معاذ بن جبل انصاری دائی نے اپنے ساتھیوں کوعشاء کی نماز پڑھائی اوراس میں طویل قراءت کی۔ہم میں سے ایک آ دمی نکلا اور الگ نماز پڑھ لی۔ معاذ دائی کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انھوں نے کہا: وہ منافق ہے۔جب اس آ دمی تک یہ بات پینی تو وہ رسول اللہ تائیل کی ضدمت میں حاضر ہوااور یہ بات کو بتایا کہ معاذ نے کیا کہا، اس پر رسول اللہ تائیل نے معاذ اللہ تائیل کے معاذ اللہ تائیل کے معاذ اللہ تائیل کے معاذ اللہ تائیل کے بات کیا تم فتنہ ڈالنے والے بنا

543

نمازكاكام ومماكل معادُ! إِذَا أَمَمْتَ ﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا؟ يَا مُعَاذُ! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ﴿سَبِحِ اَسْهَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وَ﴿آقَرَأُ بِاَشِهِ رَبِكَ﴾، ﴿وَالَّتِلِ إِذَا يَغْفَيٰ﴾).

آ ۱۰٤٢] ۱۸۰-(..) وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاقِ.

سَعِيدٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:

سَعِيدٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ

يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي

مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بهمْ.

(المعجم٣٧) - (بَابُ أَمُرِ الْأَثِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ) (التحفة٣٧)

يَعْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، يَعْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لِأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِّمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدً مِمًا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ:

عائت ہو؟ جب لوگوں کی امامت کراؤ تو ﴿وَالشَّمْسِ وَضُلَّهَا﴾ ، ﴿ سَتِح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، ﴿ إِقْرَأُ بِالسَّمِرِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴾ اور ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ پرُ ما كروـ''

[1042] منصور نے عمرہ بن دینار سے اور انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ وہ شا سے روایت کی کہ معاذ بن جبل وہ شات سول اللہ ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے ہے، پھرانی قوم میں آگر یہی نماز ان کو پڑھاتے ہے۔

[1043] (منصور کے بجائے) ایوب نے عمرو بن دینار سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا معجد میں آ کر ان کو نماز پڑھا ہے۔

پڑھاتے تھے۔

# باب:37-اماموں کوہلکی (لیکن) کمل صورت میں نماز پڑھانے کا حکم

[1044] ہشیم نے اساعیل بن ابی خالد سے، انھوں نے قیس سے اور انھوں نے حضرت ابومسعود انصاری ناٹلائے میں روایت کی کہ ایک آ دمی رسول اللہ تالیم کے پاس آ یا اور عرض کی: بےشک میں فلاں آ دمی کی وجہ سے مج کی نماز سے بیچے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت کمی نماز پڑھا تا ہے۔ ابومسعود ڈاٹلا بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تالیم کو بھی نبیں دیکھا کہ بندونسجت کرتے وقت، آ ہے بھی اس دن نبیس دیکھا کہ بندونسجت کرتے وقت، آ ہے بھی اس دن

"يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُّنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ عَزياده غضب تاك بوع بول - آب فرمايا: "لوكو! النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَّرَاثِهِ الْكَبِيرَ وَ الضَّعيفَ وَذَا الْحَاجَة».

تم میں سے بعض (دوسروں کو نماز سے) متنفر کرنے والے ہیں۔تم میں سے جوبھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے کیونکہ اس کے پیچیے بوڑ ھے، کمزوراور حاجت مندلوگ ہوتے ہیں۔''

> [١٠٤٥](..)وَحَدَّثَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَّوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْم.

[1045] مشیم، وکیع، عبدالله بن نمیر اور سفیان نے اساعیل (بن ابی خالد) سے اس سند کے ساتھ مشیم کی حدیث کی طرح روایت کی۔

> [١٠٤٦] ١٨٣-(٤٦٧) وَحَدَّثْنَا قُتَسُهُ نُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَريضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

[1046] أعرج نے حضرت ابوہررہ والنظ سے روایت کی كەنبى اكرم ئاتىم أنے فرمایا: ''جبتم میں سے كوئی فردلوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان (نمازیوں) میں بیجے ، بوڑھے ، کمزوراور بیار بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا يره ق جي جا ۽ يرهے''

> [١٠٤٧] ١٨٤-(..) وَحَدَّثْنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الْضَّعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْذَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا

[1047] ہمام بن مدبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمیں یہ احادیث ابو ہررہ والله نے محد رسول الله نافظ سے بیان کیں، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں اور کہا: رسول الله مَا يُعْلِمُ نِي فرمايا: "جبتم ميں سے كوئي لوگوں كا امام سے تو وہ نماز میں تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیںاور جب اکیلا یر معے تواین نماز جتنی حاہے طویل کر لے۔''

[١٠٤٨] ١٨٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

[1048] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ انھوں نے

نماذ کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ فیاد کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ = 5

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ».

[1•٤٩] (..) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ الْبُنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْقٍ، بِمِنْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - بَدَلَ السَّقِيمَ -: الْكَبيرَ.

آبد الله بن نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانَ اللهِ اللهِ الْمَعْمَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹوٹر نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔''

[1049] (ابوسلمہ کے بجائے) ابو بکر بن عبدالرحلٰ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا.....ای کے مانند، البتداس میں سَقِیم ( بیار ) کی جگہ کَبِیر (بوڑھا) کہا ہے۔

[1050] موی بن طلحہ نے کہا: مجھے حضرت عثان بن ابوعاص ثقفی دائی نے حدیث سائی کہ نی سائی آئے ان سے فرمایا: "اپنی قوم کی امامت کراؤ۔" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنے دل میں پھے محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "میرے قریب ہوجاؤ۔" آپ نے مجھے اپنے سامنے برای بھر اپنی تھیلی میری دونوں چھا تیوں کے درمیان رکھی ،اس کے بعد فرمایا: "رخ پھیرو۔" اس کے بعد آپ نے مشیلی میری پشت پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی ، پھر فرمایا: "اپنی قوم کی امامت کراؤ اور جولوگوں کا امام رکھی ، پھر فرمایا: "اپنی قوم کی امامت کراؤ اور جولوگوں کا امام بین ،ور ھے ہوتے ہیں ،ان میں میرورت مند ہوتے ہیں ،ان میں کرور ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں ،ان میں کرور ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں ، ان میں کرور ہوتے ہیں اور ان میں خرورت مند ہوتے ہیں ، برجب تم میں سے کوئی اکیلا نماز برجے تو جیسے جا ہے بڑھے۔"

[1051] سعید بن میتب نے کہا: حضرت عثان بن الی

[١٠٥١] ١٨٧-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

آن النَّبَى ﷺ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتُمَّهُ.

[١٠٥٣] ١٨٩-(..) وَحَلَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلَاةً، فِي تَمَامٍ.

يَخْلِي وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ اللَّهِ وَقَلَيْهُ اللَّهُ عَلِي وَيَخْلِي وَيَخْلِي وَقَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنُونَ ابْنَ جَعْفُرٍ لَا اللَّهُ عَنُونَ ابْنَ جَعْفُرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَفْرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِّنْ رَّسُولِ اللهِ بَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

آ ١٠٥٥] ١٩١-(٤٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَع أُمِّهِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَيَقْرَأُ بالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

عاص نات خوریت بیان کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہیم ا نے آخری بات جومیرے ذے لگائی پیھی: ''جبتم لوگوں کی امامت کراؤ تو انھیں نماز ملکی پڑھاؤ۔''

[1052] عبد العزیز بن صهیب نے حفرت انس الله الله علی الله علی که نی اکرم الله نماز میں تخفیف کرتے اور ممل اداکرتے تھے۔

[1053] قمادہ نے حضرت انس ٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا (سب سے زیادہ) کمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔

[1054] شریک بن عبدالله بن الی نمر نے حضرت انس بن مالک دائل سے روایت کی کہ میں نے بھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جورسول الله تائیم کی نماز سے زیادہ بلکی اور زیادہ کمل نماز پڑھانے والا ہو۔

[1055] ثابت بُنانی نے حضرت انس بڑا گئے ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ٹاٹیٹا مال کے ساتھ (آئے ہوئے) بچ کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی سورت یا (کہا) چھوٹی سورت پڑھ لیتے۔ 547 =

نمازكادكام ومسائل المحمدة الله عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا مَنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الطَّلَةَ أَرْيِدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَخْفَفُ مِنْ شِدَّةً وَجْدِ أُمَّهِ بِهِ».

[1056] قادہ نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللّٰہ ٹاٹٹئ نے فرمایا: ''میں نماز شروع کرتا ہوں، میراارادہ لمبی نماز (پڑھنے) کا ہوتا ہے، پھر بچ کا رونا سنتا ہوں تو بچ پر مال کے فم کی شدت کی وجہ ہے (نماز میں) تخفف کر دیتا ہوں۔''

# (المعجم٣٨) - (بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخُفِيفِهَا فِي تَمَامٍ) (التحفة٣٨)

أَنْ مَا الْبَكْرَاوِيُ وَأَبُوكَامِلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ وَأَبُوكَامِلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ حَامِدُ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، فَوَجَدْتُهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ وُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتِيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، قَرِيبًا مِّنَ السَّعْرَافِ،

مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي، فَإِذَا عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي، فَإِذَا وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ:

باب:38-نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کے ایک کی تحمیل کے ساتھ اس میں تخفیف ہونی جا ہے

اور انھول نے حضرت براء بن عاذب بھٹھ سے روایت کی اور انھول نے حضرت براء بن عاذب بھٹھ سے روایت کی کہ میں نے محمد سٹھٹھ کی معیت میں (پڑھی جانے والی) نماز کوغور سے دیکھا تو میں نے آپ کے قیام، رکوع، رکوع کے بعداعتدال اور آپ کے سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان جلے (بیٹھنا) اور آپ کے دوسرے سجدے اور اس کے بعدسلام اور رخ پھیرنے کے درمیان کے وقفے کوتقریباً برابر پایا۔

[1058] عبیداللہ کے والد معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے کہا جمیں شعبہ نے کہا کہ ابن اشعدہ کے زمانے میں ایک شخص ( کی منے اس کا نام لیا ) کوفہ ( کے اقتدار ) پر قابض ہو گیا، اس نے ابو عبیدہ بن عبداللہ ( بن مسعود ) کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں، وہ نماز پڑھا تی، وہ نماز پڑھا تی دیر کھڑ ہے ہو ہا تے تھ، جب وہ رکوع ہے سراٹھاتے تو آئی دیر کھڑ ہے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا، 'اے اللہ! ہمارے رب! حمد

اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ.

تیرے بی لیے ہے جس ہے آسان وزمین بحر جائیں اور ان کے سواجو چیز تو چاہے بھر جائے۔اے عظمت وثنا کے سز اوار! جو تو دے اس کو کوئی رو کنے والانہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی بھی دینے والانہیں اور نہ بی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔'' (صرف تیری رحمت ہے جو فائدہ دے سکتی ہے۔)

قَالَ الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْبِنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَتَّقُولُ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرُكُوعُهُ، وَمَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِّنَ السَّوَآءِ.

تھم نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ ہے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: میں نے براء بن عازب وہا کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ تاہیم کی نماز (قیام)، آپ کا رکوع اور جب آپ رکوع ہے۔ مراٹھاتے، آپ کے مجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان (والا بیٹھنے) کا وقع تقریباً برابر تھے۔

قَالَ شُغْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ تَكُنْ صَٰلَاتُهُ لِهَكَذَا.

شعبہ نے کہا: میں نے اس کا ذکر عمر و بن مُر ہ سے کیا تو انھوں نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی لیل کو دیکھا ہے، ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ (وہ ثقہ تھے۔ ان کی روایت قابل اعتباد ہے چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کرسکتے ہوں۔)

[١٠٥٩] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةً لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ: أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةً أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[1059] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم سے صدیث بیان کی کہ جب مطر بن ناجیہ کوفہ پر قابض ہو گیا تو اس نے ابوعبیدہ کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں .....اور (بوری) صدیث بیان کی۔

[١٠٦٠] ١٩٥-(٤٧٢) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا.

[1060] خلف بن ہشام نے حماد بن زید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ثابت سے اور انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹ سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں شمصیں الی نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا ہجیبی میں نے رسول اللّٰد تَالِیْلُمُ کود یکھا (کہوہ) ہمیں پڑھاتے تھے۔

قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَّا أَرَاكُمْ

ابت نے کہا: انس واللہ ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو

تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

آالاً المجارة (١٠٦١) وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا ثَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا جَمَّادُ: أَخْبَرَنَا ثَابِثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّبْتُ خَلْفَ أَحَدٍ ثَابِثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّبْ اللهِ عَلَيْ ، فِي أَوْجَزَ صَلَاةً مِّنْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَانَتُ صَلَاةً أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَكَانَ قَامَ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ .

(المعجم ٣٩) - (بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعُدَهُ) (التحفة ٣٩)

[١٠٦٢] ١٩٧-(٤٧٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَدُّوبٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْتِى ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْتَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْتَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْتَى الْأَرْضِ، ثُمَّ

میں شمصیں کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں اور جب وہ سجدے سے اپناسر اٹھاتے تو تھمرے رہے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا: وہ بھول گئے ہیں۔

[1061] بہر نے حماد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حفرت انس والٹوسے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس والٹوسے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے کسی کے پیچھے نبی اکرم تالٹو کے کماز (میں ارکان کی مہیں پڑھی جو کامل ہو۔ رسول اللہ تالٹو کی کماز (میں ارکان کی طوالت) قریب قریب تھی اور ابو بکر والٹو کا کماز بھی قریب قریب ہوتی تھی۔ جب عمر والٹو (امیر مقرر) ہوئے تو انھوں نے نماز فجر (میں قراءت) کمی کر دی۔ اور رسول اللہ تالٹو کا جب سمیع اللہ کو کہا کہ جب سمیع اللہ کو کہا کہ جب سکم کہے: آپ (شاید سرا شانا) بھول گئے ہیں، پھر سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھر ہے تی کہ ہم بچھے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں۔ ورمیان بیٹھر ہے تی کہ ہم بچھے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں۔

#### باب:39-امام کی پیروی اور ہرکام امام کے بعد کرنا

[1062] زہیراور ابوضیٹمہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابواسحاق سے اور انھوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت براء رہائٹو نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ ناٹٹا کے پیچے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھا لیتے تو میں کی کو نہ دیکھا کہ وہ اپنی پشت مر اٹھا لیتے تو میں کی کو نہ دیکھا کہ وہ اپنی پشت جھکا تا ہو یہاں تک کہ رسول اللہ ناٹٹا اپنی پیشانی زمین پررکھ ویتے ،اس کے بعد آپ کے پیچے والے سجدے میں گرتے۔

خَلَّد الْبَاهِلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْلَى يَغْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّد الْبَاهِلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْلَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ ابْنُ يَزِيدَ: حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، ابْنُ يَزِيدَ: حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: "سَمِعَ اللهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَاجِدًا، فَمَ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ. رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَاجِدًا، فَمُ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحُقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَيْكُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ وَيَامًا حَتَّى نَرَاهُ وَقَالًا وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ نَتَهُمُ .

آ ( ١٠٦٥] ٢٠٠٠ - . . . كَذَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ : حَدَّثَنَا أَبَانٌ وَّغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ، لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ .

فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ الْلِمُولِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّالَالِمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللَّالِمُولِمُ اللَّا

[1063] سفیان نے ابواسحاق سے، انھوں نے عبداللہ بن پزید سے اور انھول نے حصرت براء دہائی سے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے، انھول نے کہا: رسول اللہ عَلَیْم جب سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پشت نہ جھکا تا جب تک رسول اللہ عَلَیْم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد بجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد بجدے میں جاتے۔

[1064] محارب بن وِ ثار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن بزیدکومنبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہدر ہے تھے: براء ڈٹاٹٹ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ ٹاٹٹٹ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکوع کرتے اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم آپ کود کھتے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھ دیا ہے، پھرہم آپ کی پیروی کرتے (سجدے میں جاتے۔) دیا ہے، پھرہم آپ کی پیروی کرتے (سجدے میں جاتے۔)

[1065] نہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا: ہم سے سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سافیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابان وغیرہ نے حکم سے حدیث سائی، انھوں نے عبدالرحمان بن الی لیل سے اور انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم (نماز میں) نبی اکرم ٹاٹٹ کے ساتھ ہوتے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنی پشت نہ جھکا تا یہاں تک کہ ہم میں جا بھے ہیں۔

زہیرنے کہا: سفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفہ کے راویوں ابان وغیرہ نے ہمیں صدیث سائی ، انھوں نے (حَتَٰی نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ 'دہم و کھتے کہ وہ سجدے میں جا چکے' کے بحائے) حَتٰی نَرَاهُ یَسْجُدُ (ہم اَنھیں سجدہ کرتے و کھتے) بحائے) حَتٰی نَرَاهُ یَسْجُدُ (ہم اَنھیں سجدہ کرتے و کھتے)

#### کے الفاظ کے۔

آدا] ٢٠١-(٥٧٥) حَدَّفَنَا مُخْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ مَّوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ يَعِيْ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأً: ﴿ فَلَا آفَيْمُ بِالْخُلْشِ الْجُوارِ آلْكُنْسِ ﴾ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأً: ﴿ فَلَا آفَيْمُ بِالْخُلْشِ الْجُوارِ آلْكُنْسِ ﴾ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِّنَا ظَهْرَهُ وَلَا يَحْنِي رَجُلٌ مِّنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا [راجع: ١٠٢٣].

[1066] حضرت عمر و بن تحریث دانش سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے بی اکرم تالیم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کو ﴿ فَلَاۤ اُفْسِهُ بِالْفُنْسِ ۞ الْجَوَادِ الْكُنْسِ ﴾ "میں تم کھا تا ہوں پیچھے ہٹنے والے، سیدھے چلنے، دبک جانے والے (ستاروں) کی" پڑھتے ہوئے سنا اور ہم میں سے کوئی آ دی اپنی پشت نہیں جھا تا تھا حتیٰ کہ آپ پوری طرح سجدے میں جلے جاتے تھے۔

#### (المعجم ٤٠) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) (التحفة ٤٠)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ اللهُ كُوعَ قَالَ: اسمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُمَّ اللهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: اللّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الشَمَاوَاتِ وَمِلْ أَ اللّهُ رَضْ، الْمُحْمُدُ، مِلْ أَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ أَ الأَرْض،

#### باب:40-رکوع ہے سراٹھا کر (نمازی) کیا کہے؟

المش نے عبید بن حسن سے اور انھوں نے حضرت ابن ابی اُوفی دائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت ابن ابی اُوفی دائی جائی ہے۔ رسول اللہ طاقی جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو کہتے: "اللہ نے س نی جس نے اس کی حمد کی، اے اللہ ہمارے رب! تیرے ہی لیے تعریف وتو صیف ہے آسان مجر، زمین مجراوران کے سواجوتو جا ہے اس کی وسعت بجر۔"

[1068] شعبہ نے عبید بن حسن سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی دائل شائل سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ شائل مید دعا مانگا کرتے تھے:"اے اللہ ہمارے رب! تیری ہی تعریف ہے آسان اور زمین بھر اور ان کے سوا جوتو جا ہے اس کی وسعت بھر۔"

وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَبْدًا للهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ لِيَحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلا: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شُئْتِ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ! طَهْرْنِي بِالنَّلْحِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ! طَهْرْنِي بِالنَّلْحِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ! طَهْرْنِي مِنَ النَّوْبُ الْأَبْيَضُ اللَّذُنُوبِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللهُمَّ النَّوْبُ الْأَبْيَضُ اللَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ ".

[١٠٧٠] (. .) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

ُ فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ: «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرْبِ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ».

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَنْ عَلْيَةَ بْنِ يَحْلِي، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَرْفِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَبْد، وَمِلْ أَ النّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحْقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلّنَا لَكَ عَبْدٌ، وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلّنَا لَكَ عَبْدٌ،

[1069] محد بن جعفر نے شعبہ سے، انھوں نے مُحُرُا اُ بن الب زاہر سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی واللہ سنا، وہ نبی اکرم بالٹی سے بیان کررہے سے کہ آسان آپ فرمایا کرتے سے: ''اے اللہ! تیرے لیے ہے حمد آسان محر، زمین مجر اور ان کے سواجو چیز تو چاہے اس کی وسعت مجر۔ اے اللہ! مجھے پاک کر دے برف کے ساتھ، اولوں محر۔ اے اللہ! مجھے پاک کر دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور خطا دی سے اس طرح صاف کیا جاتا ہے۔''

[1071] حضرت ابوسعید خدری الله است روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول الله الله الله جب رکوع سے اپنا سر
اٹھاتے تو فرماتے: "اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے
تعریف ہے آسان بحر، زمین بحر اور ان کے سواجو چیزتو
جاہاس کی وسعت بحر۔ ٹنا اور عظمت کے حق دار! (یہی)
صفح ترین بات ہے جو بندہ کہ سکتا ہے اور ہم سب تیرے ہی
بندے ہیں۔ اے الله! جو پچھ تو عنایت فرمانا چاہے، اسے
کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے، وہ کوئی
دے نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے، وہ کوئی
کامرتب نفع دے سکتا ہے۔"

اَللّٰهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنُ مَاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٍ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِنْ أَلْ الْمُضْوِعِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ اللَّنَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ اللَّنَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَلَا مُعْطِي لِمَا وَالْمَجْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعُ فِي الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، أَهْلَ النَّنَاءِ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَنَاءِ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَنَاءِ وَمِلْءُ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّهُ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ».

[۱۰۷۳] (..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ حَفْصٌ: حَدَّثَنَا قَيْسُ حَفَّانَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ صَغْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّي عَيْلِةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ لِلَّهُ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ.

(المعجم ٤) - (بَابُ النَّهُي عَنُ قِرَآءَ قِ الْقُرُآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) (التحفة ١٤)

[١٠٧٤] ٢٠٧-(٤٧٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مَنْصُورِ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْرِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ الل

[1072] ہُشم بن بشرنے بیان کیا: ہمیں ہشام بن حتان نے قیس بن سعد سے خردی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضاء سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے روایت کی کہ نی اکرم خافی جب رکوع سے سراٹھاتے تو فرماتے: ''اے اللہ اسے ہمارے رب! تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے آسان اور زمین بھر اور ان دونوں کے درمیان کی وسعت بھر اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔اے تعریف اور بزرگ کے سزادار! جو تو عنایت فرمائے اسے کوئی چیس نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔''

[1073] حفص نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام بن حسان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ہو ہن ساتھ حضرت ابن عباس ہو ہن ساتھ اللہ سے ان کی، انھوں نے نبی طافی ہے ان کی انھوں نے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔''انھوں (حفص) نے آگے کا حصہ بیان نہیں کیا۔

باب:41-رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے

[1074] سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبه اور زہیر بن کر سے نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ جھے سلیمان بن تحکیم نے خردی، انھوں نے ابراہیم بن عبدالله بن معبد سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھا نے (دروازے کا) بردہ اٹھایا (اس وقت) لوگ

خَلْفَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعُودُ فَعَظَمُوا الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الرَّبَ عَزَّوجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». قَالَ: فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». قَالَ: أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ.

الوکر دان کے پیچے صف بستہ تھے۔ آپ نے فرمایا: ''لوگو!

نوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ
گئے ہیں جومسلمان خود دیکھے گایا اس کے لیے (کی دوسر بے
کو) دکھایا جائے گا۔ خبر دار رہو! بلاشبہ مجھے رکوع اور تجد بے
کی حالت میں قرآن پڑھنے سے شنع کیا گیا ہے، جہاں تک
رکوع کا تعلق ہے، اس میں اپنے رب عزوجل کی عظمت و
کبریائی بیان کرواور جہاں تک تجد ہے کا تعلق ہے اس میں
خوب دعا کرو، (یددعا اس) لائق ہے کہ تمھارے حق میں قبول
کرلی جائے۔''

امام سلم کے اساتذہ میں سے ایک استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے ("مجھے سلیمان نے خبر دی" کے بجائے)" سلیمان سے روایت ہے، کہا۔"

ن المحال الله على بن جعفر نے سليمان سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عبدالله بن عباس عالی اس مرض کے عالم نے کہا کہ رسول الله علی آئے نے پردہ اٹھایا، اس مرض کے عالم ن میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا سرپی سے بندھا ہوا کا میں جن بندھا ہوا کہ تھا، آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟'' تین بار (یہ الفاظ کے، پھرفر مایا:)'' نبوت کی بشارتوں کہ میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک انسان خود دیکھے گایا اس کے لیے (دوسرے کو) دکھائے کے جائیں گئے۔ سنان کی حدیث کی طرح بمان کیا۔

[1076] ابن شہاب زہری نے کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے صدیث سائی کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ٹاٹھ سے بیان کیا، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ٹاٹھ نے دکوع اور سا، انھوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ ٹاٹھ نے رکوع اور

المُعْرَفِي بَنُ الْمُحْرِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّتْرَ، عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّتْرَ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّعْتُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "إِنَّهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّعْتُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "إِنَّهُ لَمْ يَتُو مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ لَمْ يَرَاهَا الْعَالِحَةُ مَرَّاتٍ النُّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ». ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ سُفْيَانَ.

٢٠٩ [١٠٧٦] ٢٠٠ (٤٨٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيً

ابْنَ أَبِي طَٰالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ ﷺ أَنْ اللهِ ﷺ

آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَتَلِيْهُ عَنْ فِرَاءَةِ الْقُرْآنِ يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

[١٠٧٨] ٢١١-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بْنُ إِسْحُقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيهِ مَا لَبِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيهِ مَا لَبِهِ مَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيهِ مَا لَبُهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ عَنِ أَبِيهِ مَا لِللهِ عَلِيٍّ عَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنِ المُرْكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اللهِ عَامِرِ حَرْبُونَا أَهُو عَامِرٍ حَرْبُ وَ اللهِ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْفُو بْنِ حَنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : نَهَانِي حِبِّي عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : نَهَانِي حِبِّي عَنْ اللهِ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ

[۱۰۸۰] ۲۱۳-(..) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي المُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ:

سجدے میں قرآن پڑھنے ہے منع فرمایا۔

[1077] وليد بن كثير سے روايت ہے كہ مجھے ابراہيم بن عبدالله بن حنين نے اپنے والد سے بيان كيا، انھوں نے حضرت على بن ابی طالب ولائل سے سنا، كهدر ہے تھے: مجھے رسول الله تالين نے، جب ميں ركوع يا سجدے ميں ہوں، قرآن پڑھنے سے روكا۔

[1078] زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے رسول اللہ ٹاٹٹو کے اور سجدے میں (قرآن کی) قراء ت کرنے سے منع کیا۔ میں (یہ) نہیں کہتا: شمصیں منع کیا۔ (حضرت علی نے اپنے حوالے سے جو سنا وہی بتایا۔ پچپلی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہم سب کے لیے ہے۔)

[1079] داود بن قیس نے کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹا سے اور انھوں نے حضرت کی ، انھوں نے سے اور انھوں نے حضرت علی ٹاٹٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میر سے حبیب ٹاٹٹا نے نے مجھے اس بات سے منع فر مایا تھا کہ میں رکوع یا سجد سے میں قرآن پڑھوں۔

[1080] نافع، برید بن ابی حبیب، ضحاک بن عثان، ابن عبیان، اسامه بن زید، محمد بن عمر واور محمد بن اسحاق سب نے مختلف سندوں سے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھوں نے مختلف سندوں میں وراہیوں نے حضرت علی دہائی سے دوایت کی، البتہ ان میں سے ضحاک اور ابن عجلان نے اضافہ کرتے ہوئے کہا: حضرت ابن عباس سے روایت ہے،

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْن عَجْلَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي لَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيَّلِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ-: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرِو؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْن إِسْحْقَ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن خُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ، إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّونَ، كُلُّهُمْ قَالُوا: نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ. وُلَمْ يَذَكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ، كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَّدَاوُدُ بْنُ

انھوں نے حضرت علی ہے، انھوں نے رسول اللہ تاہی ہے روایت کی کہ آپ تاہی نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کی قراءت سے روکا اور ان میں سے کی نے اپنی روایت میں (ابراہیم کے چھلی روایتوں: 1076-1079 میں نہ کورہ شاگردوں) زہری، زید بن اسلم، ولید بن کثیر اور داود بن قیس کی روایات کی طرح سجدے میں قراءت کرنے سے روکنے کا ذکر نہیں کیا۔

آ۱۰۸۱] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَذْكُوْ فِي السَّجُودِ.

[1081] عبداللہ بن حنین کے ایک اور شاگرد محمہ بن منکدر نے یمی حدیث حضرت علی ڈاٹٹ نے روایت کی لیکن سجدے میں قراءت کا ذکر نہیں کیا۔

> [۱۰۸۲] ۲۱۶–(٤۸۱) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، لَا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا.

[1082] عبدالله بن حنین نے حضرت ابن عباس والله است روایت کی حالت میں قراءت سے روایت کی حالت میں قراءت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سند میں حضرت علی والله کا ذرنہیں کیا۔

نماز کے احکام ومسائل =

#### (المعجم ٤٢) - (بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوع وَ السُّجُودِ؟) (التحفة ٤٢)

[١٠٨٣] ٢١٥–(٤٨٢) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ نُنُ مَعْرُوفِ وَعَمْرُو بْنُّ سَوَّادٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ ابْن غَزِيَّةً، عَنْ شُمَيِّ مَّوْلَى أَبِي بَكُر، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِح ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

[١٠٨٤] ٢١٦-(٤٨٣) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِر وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ شُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "ٱللُّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

[١٠٨٥] ٢١٧-(٤٨٤) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْلِّحَقُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّلْحِي، عَنْ مَّشُرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي " يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

[١٠٨٦] ٢١٨-(...) حَدَّثُنَا أَبُوبَكُر بْنُ

#### باب:42-رکوع اور تجدے میں کیا کہاجائے؟

[1083] ذکوان نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے روایت کی كەرسول الله طَالِيَّةُ نِ فرمايا: "بنده اينے رب كےسب سے زبادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ محدے میں ہوتا ہے،لہٰذااس میں کثرت ہے دعا کرو۔''

[1084] ابوصالح نے حضرت ابو ہررہ دائل سے روایت كى كەرسول الله مَالِيَّالُمْ سَجدے مِين كها كرتے مِيْنَ السَالله! میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بوے بھی، يهلے بھی اور پچھلے بھی ، کھلے بھی اور چھیے بھی۔''

[1085] منصور نے ابوضی (مسلم بن مبیح القرشی) ہے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ظافر اسیے رکوع اور تجدے میں بکثرت (بہ کلمات) کہا کرتے تھے: "تیری یا کیزگی بیان کرتا ہوں اے میرے اللہ! ہمارے رب! تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ! مجھے بخش دے۔" آپ (پی کلمات) قرآن مجید کی تاویل (علم کی تقیل) کے طور بر فرمایا کرتے تھے۔

[1086] ابومعاوید نے اعمش سے، انھول نے مسلم (بن

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُولَ، قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ اللَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿إِذَا جَآهَ نَصْرُ اللهِ وَإِذَا جَآهَ نَصْرُ اللهِ وَأَلْفَتْحُ ﴾ إلى آخِر السُّورَةِ.

رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَسْرُ اللَّهِ مُسْدُ اللَّهِ مَسْدُ اللَّهِ وَالْفَحَةُ وَالَّذَا جَاءً نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَحَةُ ﴾، يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا دَعَا، أَوْ قَالَ فِيهَا: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعُفْرُلِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعُفْرُلِي اللَّهُمَّةُ الْعُفْرُلِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعُفْرُلِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُورُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُسْلِمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى عَلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْرِبِي الْمُعْفِولُ لَهِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِلِي الْمُعْمُ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِيْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمْ الْمُعُمُ الْمُعْم

[۱۰۸۸] ۲۲۰-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: اللهِ اللهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟" قَالَتْ فَقَالَ: اخْبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرَى سَأَرَى سَأَرَى مَنْ مَالَى سَأَرَى مَنْ مَالَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

صبیح) ہے، انھول نے مروق ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ فیٹا سے روایت کی، انھول سے کہا: رسول اللہ ٹاٹیا میں وفات سے پہلے بکثرت بی فرماتے تھے: ''(اے اللہ!) میں تیری حمہ کے ساتھ تیری ستائش کرتا ہوں، تچھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔'' عائشہ بیٹا نے کہا: میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! یہ کلے کیا ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''میرے لیے میری امت میں ایک علامت کہوں: '' جب اللہ کی نفرت اور فتح آپنچ ......)' سورت کے کہوں: '' جب اللہ کی نفرت اور فتح آپنچ ......)' سورت کے خریک۔

[1087] منصل نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ ٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب سے آپ پر ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ اتری، اس وقت سے میں نے نبی اکرم ٹاٹیا کو دیکھا کہ آپ نے جو بھی نماز پر میں اس میں یہ دعا مائی یا یہ کہا: '' اے میرے رب! میں تیری یا کیزگی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ! مجھے بخش دے۔''

[1088] عامر (قعی) نے مروق سے اور انھوں نے کہا: رسول حفرت عائشہ جھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کا للہ کا مشرت سے یہ فرمایا کرتے تھے: "میں اللہ کی باکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔" حفرت عائشہ چھ نے کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بھٹرت کہتے ہیں: سُنحانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. عائشہ جھے عائشہ جھے عائشہ جھے کے رسول! میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بھٹرت کہتے ہیں: عائشہ جھی نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے عائشہ جھے عائشہ جھی اس نے فرمایا:"میرے رب نے جھے عائشہ جھے علیہ کے دیکھی میں نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے فرمایا:"میرے رب نے جھے علیہ کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میں کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میں کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میں کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا:"میں کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے کھوں کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے کیا تو آپ نے کہا تو آپ نے

نمازكادكام ومائل عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: مُنْجَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا . ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾: فَقَدْ رَأَيْتُهَا . ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾: فَقَدْ مَكَّةَ ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا. فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَالسَّغَفِرَهُ إِنَّهُ مَكَانَ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

آبد المُحلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَبْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَبْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا لِعَطَاءٍ: كَبْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ: افْتَقَدْتُ النِّي يَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَّقُولُ: "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، وَإِنَّ مُؤْلِدُ اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ وَأُمِّي إِنِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِي لَنِي شَائِهِ فَقَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِي لَقِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

[۱۰۹۰] ۲۲۲ (٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَسِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَسَامَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْبِي عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مُّنَ الْفِرَاشِ، فَقَدْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مُّنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُوَ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُوَ

خردی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھوں اتو بکشرت کہوں: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِعَدَمْدِهِ، أَسْنَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. تو (وہ نشانی) میں دیکھ چکا ہوں۔ ''جب اللّه کی نصرت اور فتح آ پنچے' (یعنی) فتح کمہ''اور آپ لوگوں کو اللّه کے وین میں جوق درجوق داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی وائل ہوتے دیکھ لیں تو اپ بروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں بلاشبہوں تو بہول فرمانے والا ہے۔''

[1089] ابن جری نے کہا: میں نے عطاء سے پوچھا: آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: جہاں تک (دعا) سُنحانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللهِ إِلَٰهُ إِلَّا أَنْتَ ''تو پاک ہے (اے الله!) اپنی حمد کے ساتھ، کوئی معبود برحی نہیں تیرے سوا'' کا تعلق ہے تو جھے ابن ابی ملیکہ نے حضرت عاکشہ بی الله سے خبر دی، انھوں نے کہا: ایک رات میں نے بی طائع کی گوئی کی (اور) بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، میں نے تاش کیا، پھرلوٹ آئی بوی کے پاس چلے گئے ہیں، میں نے تاش کیا، پھرلوٹ آئی تو آپ رکوع یا سجد سے میں تھے، کہدر ہے تھے: سُنحانَكَ وَ بِحَمْدِكَ اللهِ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ. میں نے کہا: آپ پہمیرے بحمٰدِكَ اللهِ اله

[1090] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھ نے حضرت عائشہ ٹاٹھ ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: میں نے ایک رات رسول اللہ ٹاٹھ کا کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو ٹو لنے گئی، میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر پڑا، اس وقت آپ بحدے میں گھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ کہدرہ تھے: ''اے اللہ! میں تیری ناراضی سے تیری رضا مندی کی بناہ میں آتا ہوں اور ہوں اور تیری سزاسے تیری معافی کی بناہ میں آتا ہوں اور

فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَكَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

[١٠٩١] ٣٢٣-(٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ أَنَّ عَائِشَةً نَبَّأَتُهُ ، مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ أَنَّ عَائِشَةً نَبَأَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٍ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوح".

[١٠٩٢] ٢٢٤-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّحْبِرِ؛ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

(المعجم٤٣) - (بَابُ فَضُلِ السُّجُودِ والْحَثُ عَلَيْهِ) (التحفة٤٣)

آ۱۰۹۳] ۲۲۰-(٤٨٨) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً الْمُعَيْطِيُّ: فَقَلَ: لَقِيتُ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ

تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی ۔''

المیں ابو داود (طیالی) نے شعبہ سے حدیث سائی کہ قادہ نے کہا: میں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سائی کہ قادہ نے (مزید) کہا: اور ہشام نے مجھے حدیث سائی انھوں نے مطرف سے، انھوں نے دعرت عاکشہ شائل سے اور انھوں نے نبی اکرم نائل سے اور انھوں نے نبی اکرم نائل سے اور انھوں کے حدیث روایت کی۔

### باب:43-سجدے کی فضیلت اوراس کی ترغیب

[1093] معدان بن افی طلحہ یعمری نے کہا: میں رسول اللہ تالی کے آزاد کردہ غلام تو بان دائی ہے ملا تو میں نے کہا: میحے کوئی ایساعمل بتا ہے جے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا انھوں نے کہا: میں نے بوچھا: جوعمل اللہ کوسب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو تو بان شائلہ نے خاموثی افتیار فرمائی (اور میری مات کا کوئی جواب نہ

بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً».

قَالَ مَعْدَانُ:ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ.

المُوسَى أَبُو صَالِحِ: حَدَّثَنَا هِقُلُ بُنُ زِيَادٍ مُوسَى أَبُو صَالِحِ: حَدَّثَنَا هِقُلُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: صَالِحِ: حَدَّثَنَى يَخْتَى قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْتَى الْأُوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ ابْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِّةٌ، فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَيِّةٌ، فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: "سَلْ" فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. لِي: "سَلْ" فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: هُو ذَاكَ. قَالَ: قَالَ: هُو ذَاكَ. قَالَ: قَالَ: هُو ذَاكَ. قَالَ: قَالَ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَالَا عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ".

دیا) پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انھوں نے پھر خاموثی اختیار کر لی، پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تا تھوں نے کہا: میں نے یہی سوال رسول اللہ کاللہ کا تھا تھا۔ ''تم اللہ کے حضور کثر ت سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا: ''تم اللہ کے حضور کثر ت سے تجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی تجدہ کرو گے اللہ اللہ کے نتیج میں تمھارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمھارا کوئی گناہ معان کردے گا۔''

> (المعحم٤٤) - (بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهُي عَنْ كَفَّ الشَّعُرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاقِ (التحفة٤٤)

[١٠٩٥] ٢٢٧-(٤٩٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ

باب:44-اعضائے بجدہ کابیان، نیزنماز میں کپٹروں اور بالوں کے اکٹھا کرنے اور سر پر بُوڑا باندھنے کی ممانعت

[1095] يكي اور ابورج نے حدیث بیان كى، كيل نے

يَخْيِى وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُ يَكِيُّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. هٰذَا حَدِيثُ يَخْلَى.

وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَّنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ: الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْرُّكْبَتَيْنِ وَالْجُبْهَةِ.

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَّلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَّلَا شَعْرًا».

[۱۰۹۷] ۲۲۹-(..) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَّسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَّنُهِيَ أَنْ يَّكُفَّ الشَّعْرَ وَالنَّيَابَ.

آ۱۰۹۸] ۲۳۰-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - سَبْعَةِ أَعْظُم: اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَأَشْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا

کہا: حماد بن زید نے ''جمیں خبر دی' اور ابو رہیج نے کہا: ''جمیں حدیث سنائی' انھوں نے عمر و بن دینار سے، انھوں نے طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم ٹاٹھ کی کو کھم دیا گیا کہ آپ سات ہڑیوں (والے اعضاء) پر مجدہ کیا کریں اور آپ کو بالوں اور کپڑوں کو اُڑ سے سے منع کیا گیا۔ یہ یکیٰ کی حدیث ہے۔

اورابورئی نے کہا: سات ہڈیوں (والے اعضاء) پر مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اڑنے سے منع کیا گیا (سات اعضاء سے) دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی (مراد ہیں۔)

[1096] شعبہ نے عمر و بن دینار سے ، انھوں نے طاوی سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بڑ شہاسے روایت کی ،
انھوں نے کہا: نبی اکرم مُلَّقِظُ نے فرمایا: '' مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کروں اور سے کہ میں (نماز میں) نہ کپڑ اار شوں اور نہ بال۔''

[1097] سفیان بن عیینہ نے (عبداللہ) بن طاوس سے اور انھوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس بی بی اکرم من کی کہ ای کہ ایک کو محم دیا گیا کہ سات (اعضاء) پر سجدہ کریں اور بالوں اور کیڑوں کو اڑسنے سے روکا گیا ہے۔

[1098] وہیب نے عبداللہ بن طاول سے حدیث بیان کی، انھوں نے دھرت کی، انھوں نے دھرت ابن عباس بھائی ہے دوایت کی کہ رسول اللہ فائی نے فرمایا:
'' مجھ سات ہڑیوں: بیشانی، اور (ساتھ ہی) آپ نے اپنی ہاتھ سے اپنی تاک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں ٹاگوں (گھٹوں) اور دونوں ہاوں کے کناروں پر سجدہ

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_ نَكْفِتَ الثِّيَاتِ وَ لَا الشَّغْرَ».

كرنے كا حكم ديا كيا ہے اور يدكه بم (نماز بردھتے ہوئے) کیژوں اور ہالوں کو نہ اُڑسیں ۔''

> [١٠٩٩] ٢٣١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر: وَالْقَدَمَيْنِ».

> أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ:حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اَبْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَّلَا أَكْفِتَ الشَّغْرَ وَلَا الثَّيَابَ:الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ

> [١١٠٠] (٤٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرّ، عَن ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَنْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَنْعَةُ أَطْرَافٍ: وَّجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ».

[١١٠١] ٢٣٢–(٤٩٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو مُنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَّهُ، أَنَّ كُرَيْبًا مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّى، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَّرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ».

[1099] ابن جریج نے عبداللہ بن طاوس سے،انھوں نے اینے والد سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس والٹنا ے روایت کی که رسول الله ظافیظ نے فرمایا: " مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات (اعضاء) پر بجدہ کروں، بالوں اور کیڑوں کو اکٹھانہ کروں، (سجدہ) پییثانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں یا وَل پر ( کرو**ں۔**)''

[1100] حفرت عباس بن عبدالمطلب والثناس روايت ہے کہ انھوں نے رسول الله تاثیر کوفر ماتے ہوئے سنا: ' جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اطراف ( کنارے یا اعضاء) اس کا چېره، اس کې دونوں ہتھیلیاں،اس کے دونوں م مھنے اور اس کے دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں۔''

[1101] حفرت عبدالله بن عباس والنهان عبدالله بن حارث (بن نوفل بن أثيرٌ بن عبدالمطلب) كونماز يراحقه ويكها، ان کے سریر بیچھے سے بالوں کا جُوڑا بنا ہوا تھا عبداللہ بن عماس ڈاٹٹیا کھڑے ہوکراس کو کھولنے لگے، جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو ابن عباس واللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میرے سرکے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے (میرے بال کیوں کھولے؟) انھول نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ مناتیم کو پیفرماتے ہوئے سنا:''اس طرح (جُوڑا ہاندھ کر) نماز یر صنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی مشکیس کسی ہوئی ہوں۔''

(المعجمه ٤) - (بَابُ الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضُعِ الْكُفَّيُنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَدَفُع الُمِرُفَقَيُنِ عَنِ الْجَنْبَيُنِ، وَرَفُعِ الْبَطُنِ عَنِ الْفَخِذَين فِي السُّجُودِ) (التحفة ٥٤)

[١١٠٢] ٢٣٣–(٤٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْب».

[١١٠٣] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ:حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ: "وَلَا يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ ابْتِسَاطَ الْكَلْبِ».

[٢١٠٤] ٢٣٤-(٤٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادِ بْن لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدُتَّ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ ».

[١١٠٥] ٢٣٥-(٤٩٥) حَدَّنْنَا قُتَنْمَةُ مُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ، وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَر ابْنِ رَبِيعَةً، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْن بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

باب:45-سحدے میں اعتدال اور دونوں *ېقىليول كوز مين پرركهنا ، دونو ل كېنيو ل كودونو* ل بہلوؤں سے اٹھا کراور پیٹ کورانوں سے اونیا كري دكھنا

[1102] وكيع نے شعبہ سے، انھوں نے قمادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بھٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله مَا يُعْمُ ن فرمايا: "سجدے ميں اعتدال اختيار كرواور كوئي فخص اس طرح اپنے بازو (زمين پر) نه بچيائے جس طرح کتا بچھا تاہے۔''

[1103] محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے:'' کوئی شخص تکلف کر کے اینے بازواس طرح نه بچھائے جس طرح کتا بچھا تاہے۔''

[1104] حفرت براء والثنائي روايت به الحول ني كَها كه رسول الله مَا يُعْمُ نِي فرمايا: " جب تم سجده كروتو اين ہتھیلیاں (زمین پر) رکھواورا پی کہدیاں اوپراٹھاؤ۔''

[1105] بكرين مضرنے جعفرين ربيعه سے، انھول نے اعرج ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مالک ہے، جو ابن بحسينه ناتُنُو بن، روايت كي كه رسول الله مُتَقِيَّا جب نماز يرصح تو اين باتمول كو الحجى طرح كمول دية (اين پہلوؤں ہے الگ کر لیتے تھے) یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجاتی تھی۔

[۱۱۰۳] ۲۳۳–(...) حَدَّثَنَا عَمْزُو بْنُ [106] سَوَّادٍ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنَا عَمْرُو جعفر بن ا ابْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَغْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ بيان كى۔ جَعْفَرِ بْن رَبِيعَةَ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

﴿ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى

وَضَحُ إِبْطَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

يَخْلِى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، يَخْلِى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَّيْمُونَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةً أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِي يَعْنِي جَنَّعَ، حَتَّى يَعْنِي جَنَّعَ، حَتَّى يُرِي يَكِيهِ يَعْنِي جَنَّعَ، حَتَّى يُرْى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

[۱۱۰۹] ۲۳۹–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

[1106] عمرو بن حارث اورلیف بن سعد دونوں نے جعفر بن ربیعہ سے ای سند کے ساتھ (مذکورہ حدیث) بیان کی۔

عمرو بن حارث کی روایت میں ہے: رسول الله عُلَقِمُ جب مجدہ فرماتے تو مجدے میں اپنے بازو (اس طرح) پھیلا لیتے حتی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔

اورلیث کی روایت میں ہے: رسول الله ناتی جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدار کھتے حتی کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھے لیتا۔

[1107] سفیان بن عیینہ نے عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم سے، انھوں نے سے، انھوں نے اپنے چپا یزید بن اصم سے، انھوں نے حضرت میمونہ چھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب رسول اللہ طبیع سجدہ کرتے تو بحری کا بچہ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا جا ہتا تو گزرسکتا تھا۔

[108] مروان بن معاویہ فزاری نے ہمیں خردی، کہا:
عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم نے یزید بن اصم سے حدیث بیان
کی کہ نبی اکرم ٹائیڈ کی زوجہ حضرت میمونہ ٹائیڈ نے انھیں خبر
دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائیڈ جب بجدہ کرتے تو اپنے
ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے ، ان کا مطلب تھا انھیں پھیلا
لیتے یہاں تک کہ پیچھے ہے آپ کی بغلوں کی سفیدی و کیمی
جاسکی تھی اور جب بیٹھتے تو بائیں ران پراطمینان سے بیٹھتے۔

[1109] وکیج نے کہا: ہمیں جعفر بن بُرقان نے یزید بن اصم سے حدیث سالی، انھوں نے حضرت میمونہ بنت

قَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ: إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْنُ مَنْ مَنْ خَلْفَهُ وَضَعَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَعَ إِنْطَيْهِ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بَيَاضَهُمَا.

وکیے نے کہا (وصحے) مراد بغلوں کی سفیدی ہے۔

(المعجم ٤٦) – (بَابُ مَا يَجُمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتُحُ بِهِ وَيُحُتَمُ بِهِ، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالِا عُتِدَالِ مِنُهُ، وَالسُّجُودِ وَالإِعْتِدَالِ مِنُهُ، وَالتَّشَهُّدِ بَعُدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةِ المُجُلُوسِ بَيْنَ السَّجُدَتَيُنِ، وَفِي التَّشَهْدِ الْأَوَّلِ (التحفة ٤١)

باب:46-نماز اورجن (اعمال) سے نماز کا افتتاح اور اختتام ہوتا ہے، ان کا جامع بیان ،رکوع اور اس میں اعتدال، چار اس میں اعتدال، چار رکعت کے بعدتشہداور رکعت کے بعدتشہداور دوسجدوں کے درمیان بیٹھنے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ

المعلی حدیث بیان عبدالله بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابو خالد احر نے حسین معلم سے حدیث سائی، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا: (الفاظ آخی کے ہیں) ہمیں عیسیٰ بن بونس نے خبر دی، کہا: ہمیں حسین معلم نے حدیث بیان کی، انھوں نے بدیل بن میسرہ سے، انھوں نے ابوجوزاء سے اور انھوں نے حضرت عائشہ چھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله بالی کا آغاز کا آغاز تکمیر سے اور قراءت کا آغاز (اَلْحَمْدُ لُو یَلُو دَبِّ الْعَلَمِینَ نَ ) سے کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب یک رہے ہو این میں رکھتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے کی نہ جاتے حتی کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدے بو جاتے حتی کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سیدھے کھڑے ہو

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ وَيَنْهِم السَّبُع، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيم.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْلِمي عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

#### (المعجم ٤٧) – (بَابُ سُتُرَةِ الْمُصَلِّي) (التحفة ٤٧)

يَخْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. يَخْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّخْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ».

آلاد] ۲٤۲ ( . . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ غُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَالدَّولِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ وَالدَّعْلِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کرتے حتی کہ سید ھے بیٹھ جاتے۔ اور ہر دورکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے اور دایاں پاؤں التحیات پڑھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور دایاں کھڑی کر کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح (دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے) پچھلے جھے پر بیٹھنے ہے منع فرماتے اور اس ہے بھی منع فرماتے کہ انسان اپنے بازواس طرح بچھا دے جس طرح درندہ بچھا تا ہے، اور نماز کا اختیام سلام ہے کرتے۔

اورابن نمیرکی ابوخالدے روایت میں (عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ كَ بَاكَ) عَقِبِ الشَّيْطَانِ إِمْعَىٰ المَيْبَى ہے۔)

#### باب:47-نمازی کاستره

[1111] ابواحوس نے ساک (بن حرب) سے ، انھوں نے موک بن طلحہ سے اور انھول نے اپنے والد حفرت طلحہ وہ اُلڈ اسے دوایت کی ، انھول نے کہا: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہا نے فرمایا:
''جبتم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھتا رہے اور اس سے آگے ہے گزرنے والے کی بروانہ کرے۔''

المحدیث بیان کی، اسحات نے کہا: "عمر بن عبید طنافسی نے حدیث بیان کی، اسحات نے کہا: "عمر بن عبید طنافسی نے جمیں خبر دی" اور ابن نمیر نے کہا: "جمیں حدیث سنائی" انھوں نے ساک سے، انھوں نے موکی بن طلحہ سے اور انھوں نے نے اپنے والد (حضرت طلحہ ڈٹائٹ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے، ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ ٹائٹی سے کیا تو آپ نے فرمایا: "تم میں سے کی شخص کے آ کے پالان کی

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : «فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

[١١١٣] ٢٤٣ (٥٠٠) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل».

[١١١٤] ٢٤٤ [...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُبُلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتُرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْل».

[١١١٥] ٢٤٥-(٥٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ-وَّاللَّفْظُ لَهُ-قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرِّجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

[١١١٦] ٢٤٦–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مچھلی کٹڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے ہے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں ۔'' ابن نمیرنے، پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی، کے بجائے" تو جوکوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں، کے الفاظ بیان کیے۔

[1113] سعید بن الی ابوب نے ابواسود سے ، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ نٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله فائغ سے نمازی کے ستر ہے ك بارے ميں يو چھا گيا تو آپ نے فرمايا: "يالان كى مجھيلى لکڑی کے مثل ہو۔''

[1114] خُوُ ہ نے ابواسود محمد بن عبدالرحمٰن ہے ، انھوں نے عروہ سے اور انھول نے حضرت عاکشہ ڈٹھا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا سے غزوہ تبوک میں نمازی کے ستر ہے ك بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ فرمايا:" يالان كى مجھلے لکڑی کے مانند ہو''

[1115] عبدالله بن نمير نے عبيدالله ہے، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹالٹنے سے روایت کی کہ جب رسول الله مَالِينُ عيد كردن نكلته تو نيزے كا حكم ديت، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز بڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ،سفر میں بھی آپ ایابی کرتے، اس بنایر حکام نے اس (نیزه گاڑنے) کواپنا لياہـ۔

[1116] ابوبكر بن ابي شيبه اور ابن نمير نے كها: جميس محمد بن بشرنے مدیث سائی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے

نمازكادكام ومماكل بشر : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِشْرٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَغْرِذُ - الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا .

زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْحَرْنَةُ.

آلاً المُحْمَدُ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آ ۲۶۸] ۲۶۸-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ مُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِاً كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاَّحِلَتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.

[1119] ٢٤٩-(٥٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ وَلِيع . وَأُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيع . وَأَهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيع . قَالَ ذَهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا النّبِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِي عَوْنُ بِهَ لَهُ حَمْرًاء مِنْ أَدَمٍ . قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُونِهِ ، فَمِنْ نَائِلِ مِنْ أَدَمٍ . قَالَ: فَخَرَجَ النّبِي عَيْقٍ ، عَلَيْهِ حُلَّةُ وَنَاضِع سَاقَيْهِ ، قَالَ: فَخَرَجَ النّبِي عَيْقٍ ، عَلَيْهِ حُلَّةُ خَمْرًاء ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، قَالَ: فَخَرَجَ النّبِي عَيْقٍ ، قَالَ: فَجَمْرًاء أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، قَالَ: فَتَوَضَّا وَأَذَنَ بِلَالٌ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُ فَاهُ فَتُوضًا وَأَذَنَ بِلَالٌ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعُ فَاهُ

حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹھ مختاسے روایت
کی کہ نبی اکرم مُل ﷺ نیزہ گاڑتے اور اس کی طرف رخ کر
کے نماز پڑھتے۔ امام مسلم رُلٹ کے استاد ابن نمیر نے یَو کُوزُ
اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے یَغْوِذُ کا لفظ استعال کیا (دونوں
کے معنی ہیں: آپ گاڑتے تھے۔)

اور ابن ابی شیبه کی روایت میں بیداضافہ ہے: عبیداللہ نے کہا: اس (عَنَزَةً) سے مراد حَرْبَة (برجھی) ہے۔

[1117] معتمر بن سلیمان نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے دھنرت ابن عمر والٹھ سے روایت کی کہ بی اکرم ٹاٹیڈ (بوقت ضرورت) اپنی سواری کو سامنے کر کے (بٹھا لیتے اور) اس کی طرف (منہ کرکے) نماز پڑھ لیتے۔

[1118] ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں ابوغالد احمر نے عبید اللہ سے، انھول نے نافع سے اور انھول نے حضرت ابن عمر جائیں سے روایت کی کہ نجی اکرم تائیل ارتجی کی کہ نجی اکرم تائیل (مجھی ) اپنی سواری کوسا منے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے۔

اور (محمد) بن نمير نے كہا: نبي اكرم كَالْيُمْ نے اونٹ كو سامنے ركھتے ہوئے (قبلہ روہوكر) نماز پڑھی۔

[1119] سفیان نے بیان کیا: ہمیں عون بن ابی جیفہ نے اپ والد (حضرت ابو جیفہ دی الله استحدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں مکہ میں نمی اکرم مل الله کے پاس آیا، آپ ابلا کے مقام پر چڑے کے ایک سرخ خصے میں (قیام پذیر) سخے ۔ (ابو جیفہ نے) کہا: بلال دی الله آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے (بعد از ال جب آپ نے وضو کر لیا تو) اس میں ہے کی کو پانی مل گیا اور کسی نے (دوسرے ساس کی) نمی لے بی ۔ انھوں نے کہا: پھر نمی اکرم تا الله سرخ خلہ نمی کے اور لمبا چوند) پہنے ہوئے نکلے، (ایسا گلتا ہے) (لباس کے اور لمبا چوند) پہنے ہوئے نکلے، (ایسا گلتا ہے)

لَّهُ فَا وَلَّهُ فَا، يَقُولُ: يَمِينًا وَّشِمَالًا، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَلَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَجْعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

جیے (آج بھی) میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال دی تینے ازان کھی، انھوں نے کہا: میں بھی ان کے منہ پیچھے اس طرف اور اس طرف رخ کرنے لگا، (جب) وہ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ اور حَیَّ عَلَی الفَلاحِ کہدرہے تھے تو انھوں نے واکیں باکس رخ کیا، کہا: پھرآپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگ برہ حکم ظہر کی دو رکعتیں (قصر) پڑھا کیں، آپ کے آگ بیدھ کر ظہر کی دو رکعتیں (قصر) پڑھا کیں، آپ کے آگ سے گدھا اور کیا گرزتا تھا، انھیں روکا نہ جاتا تھا، پھرآپ نے عمر کی دورکعتیں پڑھا کیں اور پھر مدینہ واپسی تک مسلسل دو رکعتیں ہی پڑھا تے رہے۔

حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةٍ فِي قُبَةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ لِللّا الْحَرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ لِللّا الْحَرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ لِللّا الْحَرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ مِن بَلَلِ يَدِ مَا حَيْدَ وَمُولًا اللهِ يَعِيْهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَرَأَيْتُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَرَأَيْتُ وَعَلَى النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ.

> [۱۱۲۱] ۲**۰۱**–(...) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ

[1121] ابوعمیس اور مالک بن مغول دونوں نے اپنی اپنی سند سے عون بن ابی جیفہ سے، انصوں نے اسپ والد

عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ زَكْرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيُهُ بِنَحْوِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً، يَزِيدُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدةً، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ
 بالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بلَالٌ فَنَادٰى بالصَّلَاةِ.

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: خَرَجَ الْبَعْكَمِ قَالَ: خَرَجَ الْبَعْكَمِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوضَّأَ وَسُولُ اللهِ عَيْهُ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدْيُهِ عَنَزَةً.

قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَفِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

[۱۱۲۳] ۲۵۳-(...) حَلَّاتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِّثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ.

[۱۱۲٤] ۲۰۲-(۰۰۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

ے اور انھول نے نبیِ اکرم مٹائیلی ہے سفیان اور عمر بن الی زائدہ کی حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔ان (چاروں سفیان، عمر، ابوعمیس اور مالک) میں بعض دوسروں سے زائد الفاظ بیان کرتے ہیں۔

مالک بن مغول کی حدیث میں ہے: جب دو پہر کا وقت ہوا تو بلال نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔

[1122] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو جیفہ ٹاٹٹا سے سنا، انھوں نے کہا: سخت گری کے وقت رسول الله ٹاٹٹا الله تاللہ بطحاء کی طرف نیکے، وضو کر کے اس عالم میں ظہراور عصر کی دو دو کعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے نیز ہ تھا۔

شعبہ نے کہا: عون نے اپنے والد ابو جیفہ سے (روایت کرتے ہوئے) میاضافہ کیا کہ نیزے کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزررہے تھے۔

[1123] (عبدالرجمان) بن مہدی نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) شعبہ نے ہمیں (حکم اورعون کی) دونوں سندول کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی اور انھوں (ابن مہدی) نے حکم کی حدیث میں بیاضافہ کیا: تولوگ آپ کے وضو کے بچ ہوئے پانی میں سے (پانی) لینے گئے۔

[1124] مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس وہائن سے عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإختِلامَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَى الْحَدْ.

روایت کی، انھوں نے کہا: میں گدھی پرسوار ہوکر آیا، ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا، رسول اللہ ٹاٹیڈ منی میں لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے، میں صف کے سامنے سے گزرا اور ابر کر گدھی کو چے نے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں واخل ہوگیا تو مجھے کی نے اس پرنہیں ٹوکا۔

[1125] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ انھیں حضرت ابن عباس ٹاٹٹ نے خبردی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جبکہ رسول اللہ ٹاٹٹ ہجے الوداع کے موقع پر منی بیں لوگوں کو نماز پر ھا رہے تھے، انھوں نے کہا: گدھا صف کے پچھ جھے کے پڑھا رہے گر را، پھر وہ اس سے اتر کر لوگوں کے ساتھ صف میں مل گئے۔

[۱۱۲٦] ۲۰۲-(..) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:. وَالنَّبِيُّ يَئِيْ يُصَلِّى بِعَرَفَةَ.

المحالاً المفیان بن عینہ نے زہری سے ای سند کے ساتھ فدکورہ روایت بیان کی، کہا: نبی اکرم سَلَیْم عرفہ میں نماز پڑھارہ تھے۔ (ابن عباس اپی سواری پر جج کررہے تھے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ غالباً منی اور عرفہ دونوں مقامات پر پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سَلَیْم کے لیے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔)

[۱۱۲۷] ۲۰۷-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَى وَّلَا عَرَفَةَ، وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

[1127] معمر نے بھی زہری ہے ای سند کے ساتھ یہی مدیث بیان کی ہے اور اس میں منی یا عرفہ کا تذکرہ کرنے کے بجائے ججۃ الوداع یا فتح کمہ کے دن کا ذکر کیا ہے۔

فلكرة: انھيں جمة الوداع اور فنح مكه كے بارے ميں شك ہے۔ پچپلى احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ جمة الوداع بى كاموقع تعا۔

## المُصَلِّي) (التحفة ٤٨)

#### (المعجم ٤٨) - (بَابُ مَنْع الْمَارُ بَيْنَ يَدَيي باب:48-نمازی کے آگے ہے گزرنے والے كور وكنا

[١١٢٨] ٢٥٨-(٥٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أبى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَّمُو بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَبْطَانٌ».

[١١٢٩] ٧٥٩-(..) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالِ يَّعْنِي حُمَيْدًا ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِّي نَتَذَاكَرُ حَدِيْنًا، إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدِّئُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَّرَأَيْتُ مِنْهُ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ لَبِي سَعِيدٍ، يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابُّ مِّنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ، أَرَادَ أَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ فِي نَحْرهِ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ اللَّافْعَةِ الْأُولَى ، فَمَثُلَ قَائِمًا ، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ، فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلِابْن أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشْكُوكَ، فَقَالَ أَيُو سَعِيدِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى

[1128] عبدالرحمان بن ابی سعید نے (اینے والد) حضرت ابوسعید خدری دانی سے روایت کی که رسول الله مظافظ نے فرمایا: '' جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھر ہا ہوتو کسی کوآ مے سے نہ گزرنے دےاور جہاں تک ممکن ہواس کو ہٹائے **اگروہ** نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔' (مقصود میہ تھا کہ لوگوں کواس گناہ ہے ہر قیمت پر بچایا جائے اورنماز کی حرمت كااہتمام كياجائے۔).

[1129] ابن ہلال، لین حمید نے کہا: ایک دن میں اور مراایک ساتھی ایک مدیث کے بارے میں فداکرہ کردہے تھے کہ ابوصالح سان کہنے لگے: میں شمھیں حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابوسعید دہائیا ہے سی ادر (ان کاعمل) جوان ہے دیکھا۔ کہا: ایک موقع پر، جب میں حضرت ابوسعید دائنا کے ساتھ تھا اور وہ جعہ کے دن کسی چیز کی طرف (رخ کر کے )، جوانھیں لوگوں سے سترہ مہیا کررہی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ابومعیط کے خاندان کا ایک نوجوان آیا، اس نے ان کے آ گے سے گزرنا جاہا تو انھوں نے اسے اس کے سينے سے ( پيچھے) دھكيلا۔ اس نے نظر دوڑ ائی، اسے ابوسعيد دائلة کے سامنے سے (گزرنے) کے سواکوئی راستہ نہ ملا، اس نے دوبارہ گزرنا جاہاتو انھوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا ، وہ سیدھا کھڑا ہوگیا اور ابوسعید واللهٔ کو برا بھلا کہا، چرلوگوں کی بھیر میں گھتا ہوا نکل کرم وان کے سامنے بینج گیا اور جواس کے ساتھ ہتی تھی اس کی شکایت کی ، کہا: ابوسعید فائظ بھی مروان کے یاس بھنج

أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَّشْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

گئے تو اس نے ان سے کہا: آپ کا اپنے بھینج کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ آکر آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ ابوسعید ٹاٹٹو نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ''جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی اوٹ میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گز رنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دھکیلے آگروہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ یقیناً شیطان ہے۔''

آ ۲٦٠ [ ۱۱٣٠] حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَشَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةٌ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةٌ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةٌ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْبَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[۱۱۳۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَّسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَنِيِّةٍ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ وَسُولِ اللهِ يَنِيَّةٍ فِي الْمُارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةٍ: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الْمُارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ اللهِ اللهِ يَنْ يَدَيْهِ، لَكَانَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ اللهِ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرْ بَيْنَ يَدَيْهِ».

1130] اساعیل بن ابی فدیک نے ضحاک بن عثان سے، انھوں نے صدقہ بن بیار سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ علی ہے۔ اور انھوں اللہ علی ہے۔ فرمایا:
''جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے وے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کی معیت میں (اس کا) ہمراہی (شیطان) ہے۔''

[1131] (ابن الى فديك كے بجائے) ابوبكر حفی نے ضحاك بن عثان سے اى (فدكورہ) سند كے ساتھ روايت كى كدرسول اللہ علیہ نے فرمایا ...... آگے سابقہ حدیث كے ماندہے۔

الم ما لک نے ابونسر سے اور انھوں نے بُر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی ڈاٹھ نے آھیں ابوجہم ڈاٹھ کی خدمت میں بھیجا تا کہ ان سے پوچھیں کہ انھوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ ٹاٹھ سے کیا سنا تھا؟ ابوجہم ڈاٹھ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اللہ ٹاٹھ نے نرمایا: ''اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس جان کے کہ اس پر کس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس رسال) تک کھڑے رہنا، اس کے آگے گرزنے سے بہتر

(معلوم) ہو۔''

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

[۱۱۳۳] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَفِيانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيِّ يَشِيُّ يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

(المعجم ٤٩) — (بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتُرَةِ) (التحفة ٤٩)

[۱۱۳٤] ۲٦٢-(٥٠٨) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللهِ يَنْ يَعْقَدُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَ أُولِ اللهِ يَنْفَقَدُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَ أُولِ اللهِ يَنْفَقَدُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَ أُولِ اللهِ مَمَ أُولِ اللهِ مَنْفَقَدُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَ أُولِ اللهِ مَنْفَقَدُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ

[١١٣٥] ٢٦٣-(٥٠٩) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى - وَاللَّفْظُ لِا بْنِ الْمُنَثَى : حَدَّثَنَا الْمُنَثَى : حَدَّثَنَا - قَالَ إِسْحٰقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكُوعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى عَنْ سَلَمَةً وَهُوَ ابْنُ الْأَكُوعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّعُ فِيهِ . وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ يَتَحَرَّى ذَٰلِكَ الْمَكَانَ ، رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ يَتَحَرَّى ذَٰلِكَ الْمَكَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبُر وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرً الشَّاةِ .

ابونضر نے کہا: مجھے معلوم نہیں ،انھوں نے چالیس دن کہا یا ماہ یا سال ۔(مند بزار میں چالیس سال کے الفاظ ہیں۔)

باب:49-نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہوتا

1134] حفرت مہل بن سعد ساعدی دہائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله مٹاٹیا کے سجدے کی جگہ اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأَسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ عَنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَها أَنَا أَبُنَ النَّبَى عَيْقَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَها .

[1136] کی (بن ابراہیم) نے کہا: ہمیں یزید بن ابی عبید نے خبر دی، انھوں نے کہا: حضرت سلمہ (بن اکوع) واللہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جبتو کرتے جو مصحف کے پاس تھا۔ میں نے ان سے کہا: اے ابوسلم! میں و کھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم تالیا کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے و یکھا ہے۔

#### (المعجم، ٥) – (بَابُ قَدُرِ مَا يَسُتُرُ الْمُصَلِّي) (التحفة، ٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؟ ح: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؟ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْدِ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحٰلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحٰلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ».

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَّا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَاابْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

[١١٣٨] (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شُيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

#### باب:50-نمازی کےسترے کی مقدار

[1137] بونس نے حمید بن ہلال سے، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابو ذر (غفاری) کا تھا کے سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تا تھی نے فرمایا:
''جبتم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جب اس کے سامنے پالان کی پچیل کٹڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سرہ مہیا کرے گی، اور جب اس کے سامنے پالان کی پچیل کٹڑی کے برابر کوئی چیزنہ ہوگی تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کوقطع کرس گے۔''

میں نے کہا: اے ابوذرا سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انھوں نے کہا: بھتے! میں نے بھی رسول اللہ تاثیر ہے ہے سے کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا: ''سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔''

[1138] سلیمان بن مغیرہ، شعبہ، جریر، سلم بن ابو ذیال ادر عاصم احول سب نے حمید بن ہلال سے یونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کیان کی ہے۔

نمازكادكام ومائل جعْفَرِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ جَعِفْرِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ حَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي اللَّمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ وَحَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ الْبَكَائِيُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ حُمِيْدِ بْنِ هِلَالٍ، بإسْنَادِيُونُسَ، كَنَحُو حَدِيثِهِ.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذٰلِكَ مِثْلُ الْمَرْقِ الرَّحْلِ".

[1139] حفرت الوہریہ ہنگات سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کا گھا نے فرمایا: ''عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں اور پالان کی بچپلی لکڑی کے برابرکوئی چیزاہے بیاتی ہے۔''

فاکدہ: قطع کرنے سے مراد نماز کے ارتکاز اور اس کے فیوض میں کوتی ہے، نماز کا باطل ہوجانا نہیں۔ ان چیزوں کے گزرنے سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، عورت کی کشش کی بنا پر اور گدھے اور کتے سے کراہت کی بنا پر ۔ آ گے حضرت عائشہ اور حضرت میں میوند ناٹھ کی احادیث سے ای بات کی تائید ہوتی ہے۔

باب:51-نمازی کے سامنے لیٹنا

(المعجم ٥) - (بَابُ الْإِعْتِرَاضِ بَيُنَ يَدَيي المُصَلِّي) (التحفة ٥)

[1140] زہری نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹائٹ رات کونماز پڑھتے ہیں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَرْبٍ وَنُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ.

آلاً] ٢٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ فَقُلْنَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ فَقُلْنَا: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي.

آبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَاثٍ عِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّنَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحِ عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ! وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةً يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي

[1141] ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور انھول نے حضرت عائشہ جھاسے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم علیہ رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی اور جب آپ وتر پڑھنا عابتے، مجھے جگادیتے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی۔

[1142] الو بكر بن حفص نے عروہ سے روایت كى،
انھوں نے كہا: حفرت عائشہ فاتھانے پوچھا: كون كى چيز نماز
قطع كر ديتى ہے؟ تو ہم نے كہا: عورت اور گدھا۔ اس پر
انھوں نے كہا: عورت برا چو پایہ ہے! میں نے اپنے آپ كو
ديكھا ہے كہ میں رسول اللہ ظائم كے سامنے چوڑائى رخ
جنازے كى طرح لينى ہوتى تھى جبكہ آپ نماز پڑھ دے تھے۔

المعلق المعلق نے ہمیں حدیث سائی، کہا: مجھے ابراہیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے اسود سے اور اسود نے عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی۔ اعمش نے (مزید) کہا: مجھے مسلم بن صبیح نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں (یعنی) کا، گدھا، اور عورت و عائشہ ٹاٹھا نے فرمایا: تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے! اللہ کی قتم! میں نے رسول اللہ ٹاٹھا کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ ٹاٹھا کو تکلیف دینا پہند نہ کرتی، اس طل میں اس (چار پائی یا بستر) کے پایوں (والی جگہ کی طرف) سے کھک جاتی۔

نماز کے احکام ومسائل ::

رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ ـ

[1188] ٢٧١-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ: عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَدُّ مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَيَتَوسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ لَكُواهُ .

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ قَالَتْ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرِجْلَايَ فَيْنَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنِ شَدَّادِ بْنِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ بَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ بَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَلَامَهُ إِذَا سَجَدَ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

[1144] منصور نے ابراہیم (نخعی) ہے، انھوں نے اسود سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: تم نے جمیں کوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو (اس طرح) دیکھا ہے کہ میں چار پائی پرلیٹی ہوتی تھی، رسول الله تائیل تشریف لاتے اور چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے، میں آپ کے سامنے ہونا پند نہ کرتی، اس لیے میں چار پائی کے پایوں کی طرف سے کسکتی یہاں تک کہا ہے کیاف سے نکل جاتی۔

[1146] نبیِ اکرم طابط کی زوجہ حضرت میموند گائی ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابط نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتی، بیا اوقات آپ بجدہ کرتے تو آپ کا کیڑا مجھے لگ رہا ہوتا۔

الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا

کے پہلو کی جانب ہوتی۔ مجھ پر جا در ہوتی اور اس جا در کا پکھ حصر آپ کے پہلو(کی طرف) ہے آپ پر (بھی) ہوتا۔ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْلِى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَنْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى قَالَتْ عَنْ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيْ مِرْطٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

فاکدہ: دونوں امہات المونین کا استدلال یہ بنتا ہے کہ خصوصی ایام کے دوران میں جب عورت طہارت کا ملہ ہے محروم ہوتی ہاس کے سامنے لیٹنے یا اوڑھنے کا ایک ہی کپڑا ہونے کے باوجود نماز باطل نہیں ہوتی تو محض آگے ہے گزرنے ہے کس طرح باطل ہو سکتی ہے۔ یا تو جس طرح بعض محدثین کہتے ہیں نماز قطع ہونے کا حکم منسوخ ہے یا اس سے توجہ کی مراد ہے جس سے امت کے افراد دوچار ہو سکتے ہیں ادر رسول اللہ نا تھا نہیں ہوتے تھے۔

#### (المعجم ٢٥) - (بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوُبِ وَاحِدٍ، وَصِفَةِ لُبُسِهِ) (التحفة ٢٥)

[۱۱٤۸] ۲۷۰-(۱۰٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: فَوَانُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ لِكُلِّكُمْ نُوْبَانِ؟».

[1189] (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي عَيْنِهِ بِمِثْلِهِ.

#### باب:52-ایک کیڑے میں نماز پڑھنااوراس کے پیننے کاطریقہ

ام مالک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت الو ہری فائل نے سول اللہ تھا تھا ہے۔ ایک کیڑے میں اللہ کے پاس دو کیڑے میں ؟"

[1149] بن اور عُقَيل بن خالد دونوں نے ابن شہاب (زہری) ہے، انصوں نے سعید بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھوں نے نبی مُلَیّم انھوں نے نبی مُلَیّم انھوں نے نبی مُلَیّم انھوں نے نبی مُلَیّم انھوں کے مائندروایت بیان کی۔

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: نَاذَى رَجُلٌ النَّبِيَّ عَنْ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبِ النَّبِيِّ قَقَالَ: "أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟".

آبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

[۱۱۰۲] ۲۷۸ (۱۱۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُّشْتَمِلًا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُّشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

[١١٥٣] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا وَّلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلًا.

[۱۱۰٤] ۲۷۹-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ

[1150] محمد بن سیرین نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دمی نے نبی سٹاٹیڈ کو پکارکر پوچھا: کیا ہم میں سے کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ''کیا تم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟''

[1151] حفرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابع نے فر مایا: '' تم میں سے کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔''

[1152] ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ والتوا سے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ والتوا کے گھر روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ التوا کی کھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ اسے لیٹے موت سے اور اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پررکھے ہوئے تھے۔

[1153] وكيع نے ہشام بن عروه كى فدكوره بالاسند سے حديث سائى، بال يوفرق ہے كداس نے مُتَوَشِّحًا كہا مُشْتَمِلًا نه كہا۔

[1154] حماد بن زید نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اسے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ ڈاٹنا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹنا کا کوام سلمہ ڈاٹنا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے

٤-كِتَاكِ الصِّلَاةِ --

نے۔ فِي ثَوْبِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ . اس كے دونوں كناروں كوادل بدل كر ركھا تھا، يعنى دائ

اس کے دونوں کناروں کو ادل بدل کر رکھا تھا، لینی دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف لے گئے تھے۔

فیک فائدہ: مُسْتَمِلًا، مُتَوَشِّحا، خَالَفَ بَیْنَ طَرَفَیْهِ تینوں ہم معنی ہیں۔ کپڑے کو اس طرح لیٹینا کہ اس کا دایاں کنارہ بائیں کندھے پر ڈال کر پائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈال کر پائیں ہاتھ کے نیچ سے نکالا جائے اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال کر بائیں ہاتھ کے نیچ سے نکالا جائے اور دونوں سروں کوسامنے سینے پر باندھ لیا جائے۔اسے ہمارے ہاں چکے کی طرح لیٹینا کہتے ہیں۔

آ ۲۸۰ [۱۱٥٥] - ۲۸۰ (..) حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالًا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَعِينَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُّلْتَحِفًا بِهِ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَنْهِ.

زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ. مَنْكِبَيْهِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.

[۱۱۵۷] ۲۸۲-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[١١٥٨] ٢٨٣-(..) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي:حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ

[1155] قتیبہ بن سعید اور عیسیٰ بن مماد نے کہا: ہمیں لیٹ نے کی بن سعید سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے اور انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ ڈائٹا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ماٹٹا کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا۔ تھا اور اس کے دونوں کناروں کو خالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔

عیلی بن حماد نے اپنی روایت میں بیداضافہ کیا: اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔

[1156] وکیع نے کہا: ہمیں سفیان نے ابو زبیر سے صدیث سائی، انھول نے حضرت جابر ٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: میں نے نبی اکرم ٹاٹٹ کو ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو کیکے کی طرح لیدیا ہوا تھا۔

[1157] محمد بن عبدالله بن نمير نے اپنے والد سے حدیث ميان کی، نیزمحمد بن منی نے عبدالرحمان سے حدیث بیان کی، ان دونوں (ابن نمیر اور عبدالرحمان) نے سفیان سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

اور ابن نمیرکی حدیث میں ہے، کہا: میں رسول الله تالیم تالیم

[1158] عمرونے کہا کہ ابوز بیر کی نے مجھے حدیث سنائی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ اللہ اللہ کا کیٹرے میں نماز

أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

وَإِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: وَإِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.

[١١٦٠] ٢٨٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: وَّاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

پڑھتے دیکھا، وہ اس کو چکے کی طرح لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے کیڑے موجود تھے اور جابر دہ کٹونے بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاکٹا کوالیے کرتے دیکھاہے۔

[1159] عیسیٰ بن یونس نے کہا: ہمیں اعمش نے ابوسفیان سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت جابر دہاتیا ہے روایت کی، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دہاتیا نے حدیث سنائی کہ وہ نی اکرم سکاٹیا کے ہاں حاضر ہوئے، کہا: تو میں نے آپ کو ایک چٹائی پرنماز پڑھتے و یکھا اس پر آپ بحدہ کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک کیڑے میں اس کو یکے کی طرح لپیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

[1160] ابوبکر بن الی شیبه اور ابوکریب نے کہا: ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا، نیزسوید بن سعید نے کہا: ہم سے علی بن مسہر نے روایت کی، دونوں نے اعمش سے اسی طرح روایت کی۔

ابوكريب كى روايت ميں ہے: آپ نے اس كے دونوں كنارے اپنے كندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اور ابوبكراور سويد كى روايت ميں ہے: آپ اس كو چكے كى طرح ليفے ہوئے تھے۔





# وَارَّالِهِ الْمُلْكِرُولِانَ فَارْتَانَ عِنْ الْمُكَالِّحُارُ لَ

''بلاشبه سجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کومت بکارو۔'' (الجن 18:72)

### كتاب المساجد كالتعارف

امام سلم رفض کتاب العسلاة میں اذان، اقامت اور بنیادی ارکانِ صلاة کے حوالے سے روایات لائے ہیں۔ مساجد اور نماز سے متعلقہ ایسے مسائل جو براہ راست ارکانِ نماز کی ادائیگی کا حصہ نہیں لیکن نماز سے متعلقہ ہیں، انھیں امام سلم نے کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے، مثلاً: قبلۂ اول اور اس کی تبدیلی، نماز کے دوران میں بچوں کو اٹھا ٹا، ضروری حرکات جن کی اجازت ہے، نماز میں بجدے کی جگہ کوصاف یا برابر کرنا، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، بد بودار چیزیں کھا کرآنا، وقار سے چلتے ہوئے نماز کے لیے آنا، بعض دعا کیں جو متحب ہیں حتی کہ اوقات نم از کو بھی امام سلم رفائن نے کتاب المساجد میں سیح احادیث کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ یہ ایک مفصل اور جامع حصد ہے جو انتہائی ضروری عنوانات پر شتمل ہے اور کتاب العسلاة سے زیادہ طویل ہے۔

#### بنسب ألله النَّغَرَ الرَّحَيَةِ

## ٥ - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

### مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

### مىجدىن اورنماز كى جگهير،

[1161] ابو کامل جحدری نے کہا: ہمیں عبدالواجد نے [١١٦١] ١-(٥٢٠) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِل الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُّضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قُلْتُ:ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَّأَيْنَمَا أَذْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ».

اعمش سے حدیث بیان کی ، نیز ابو بکر بن الی شیمه اور ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابراہیم تیمی سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حفزت ابوذ ر دانش سے روایت کی ، کہا: میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! کون سی مسجد جوز مین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آب نے فرمایا: "مسجد حرام -" میں نے بوجھا: پھر کون سی؟ فرمایا: "مسجد اقصیٰ"، میں نے (پھر) یوچھا: دونوں (کی تقیر) کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا: ''چالیس برس اور جہال بھی تمھارے لیے نماز کا وقت ہو جائے ، نماز یر دولو، ونی (جگه)متجدے۔"

ابو کامل کی حدیث میں ہے:'' پھر جہاں بھی تمھاری نماز کا دفت ہو جائے ،اہے پڑھلو، بلاشہ وہی جگہ مجدے۔''

[1162] على بن مسير نے كہا: جميں اعمش نے ابراہيم بن یزیرتی سے مدیث سنائی، کہا: میں معدکے باہر کھلی جگہ (صحن) میں اینے والد کوقر آن مجید سنایا کرتا تھا، جب میں (آیت) سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ محدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے یو جمانہ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلِ: «ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلَّهُ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ».

(المعجم، ٠) - (بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِع

الصَّلاقِ) (التحفة٥٥)

[١١٦٢] ٢-(َ...) خَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا

مجدول اور نمازى جَمَّهول كادكام فَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ! قَرَأْتُ السَّجْدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ تَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةِ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وَقُولُ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» وَضِعَ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَفْطى» فُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَفْطى» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَذْرَكَتُكَ الطَّلَاةُ فَصَلً».

آخبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ يَّزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهِ: "أَعْطِيتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلُ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلِّ لِأَحْدِ قَبْلِي. وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلِّ لِأَحْدِ قَبْلِي. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيْبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ السَّفَاعَةَ». الصَّقَلَ عَيْهِ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ».

[۱۱٦٤] (..) حَدَّثَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ:أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[١١٦٥]٤-(٥٢٢)حَدَّثَنَاأَبُوبَكْرِبْنُأَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ أَبِي مَالِكٍ

ابا جان! کیا آپ رائے ہی میں بحدہ کر لیتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ابوذر دائی کو یہ کہتے ہوئے شاوہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ تائی کا سے روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ تائی کا نے فرمایا: ''مبحد حرام'' میں نے عرض کی: پھر کون می ؟ آپ نے فرمایا: ''مبحد اقصیٰ'' میں نے پوچھا: دونوں (کی تعمیر) کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا: ''چالیس سال، پھرساری زمین (بی تمھارے کیے مسجد ہے، جہاں بھی تمھاری نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھاو۔''

[163] یکی بن یکی نے بیان کیا کہ ہمیں ہُھیم نے سیّار سے خبر دی، انھوں نے برید الفقیر سے اور انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ انصاری والٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائی نے نے فرمایا: '' مجھے پانچ چزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کی کونہیں دی گئیں: ہرنی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہرسرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کی کے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کی والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت موجائے وہ جہال بھی ہو، وہیں نماز پڑھ لے، اور مہینہ بحر کی مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافت سے دشمنوں پرطاری ہوجانے والے رعب سے میری مصافحت کی گئی اور مجھے شفاعت (کا منصب) عطا کیا گیا۔''

[1164] البوبكر بن الى فيبد نے مشيم سے اس سابقه سند سے روایت كى كه رسول الله طَلَقَيْ مَنْ فرمایا ..... پھر اس طرح بيان كيا۔

[1165] محمد بن فضيل نے ابوما لک شجعی (سعد بن طارق) سے، انھوں نے ربعی (بن حراش) سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ ناٹلا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ناٹیل نے فرمایا:

د جمیں لوگوں پر تین (باتوں) کے ذریعے سے فضیلت وی

گئے ہے: ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں،

ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے اور جب

ہمیں پانی نہ طے تو اس (زمین) کی مٹی ہمارے لیے پاک

کرنے والی بنا دی گئی ہے (اس کے ساتھ یم کرکے پاکیزگی

حاصل کی جاسکتی ہے۔)'ایک خصوصیت اور بھی بیان کی۔

[١١٦٦] (..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ: حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بمِثْلِهِ.

[1166] ابن ابی زائدہ نے (ابو مالک) سعد بن طارق (انجی) سے روایت کی، کہا: مجھے ربعی بن حراش نے حضرت حذیفہ ڈائٹا سے حدیث سائی، کہا: رسول اللہ ٹائٹا ہے فرمایا .....آگے سابقہ حدیث کے ماند ہے۔

[١١٦٧] ٥-(٣٢٥) وَحَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنْيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُضَلَّتُ عَلَى الْأُنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمُعَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْمُعَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ».

1167] عبدالرحمان بن يعقوب نے حضرت ابو ہريره دلاتك النہ الله عبدالرحمان بن يعقوب نے حضرت ابو ہريره دلاتك النہ الله على كه رسول الله طاقة من فر مایا: " مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعے نے بین، (شمنوں پر) رعب و دبد بہ حامع كلمات عطا كے گئے ہیں، (شمنوں پر) رعب و دبد بے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال نیمت حلال كر دیے گئے ہیں، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مجد قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق كی طرف رسول بناكر) بھيجا گيا ہے اور ميرے ذریعے سے (نبوت كو رسول بناكر) بھيجا گيا ہے اور ميرے ذریعے سے (نبوت كو كمل كركے) انبیاء ختم كرديے گئے ہیں۔"

وَحَدَّمَنَيْ أَبُوالطَّاهِرِ وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَدَّمَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوضِعَتْ فِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوضِعَتْ فِي

[1168] پونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعید بن مسیّب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ طُلْمَا نے فرمایا: '' مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے، میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی تخیاں میرے باس لاکرمیرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔''

> قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ:فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

آ [ ۱۱۲۹] (..) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبِيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ الزُّهْرِيِّ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ. مِثْلَ حَدِيثٍ يُونُسَ.

[۱۱۷۰] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ، بِمِثْلِهِ.

آخبرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُو، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوْضِعَتْ فِي يَدَىًّ».

[۱۱۷۲] ۸-(..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ
مُنَبِّهِ، قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ
ﷺ: فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
"نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ".

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ نے کہا: رسول الله طاقع ہو (اپنے رب کے پاس) جا چکے ہیں اور تم ان (خزانوں) کو کھود کر نکال رہے ہو۔

[1169] زُبَدی نے (ابن شہاب) زہری سے روایت
کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن
عبدالرحن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ نے کہا: میں نے
رسول اللہ ٹٹٹٹ سے سنا، آپ فرمارہ سے تھے..... (بقید) بونس
کی صدیث کے مانند ہے۔

[1170] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن میتب اور ابو ہریرہ دولائی ابو ہریں دولائی ابو ہریں دولائی ابو ہریں دولائی سے اور انھوں نے بی منگر ہے ہیاں کیا۔

[1171] الوہریہ ڈاٹھ کے آزاد کردہ غلام الو یونس سے روایت ہے۔ انھوں نے حضرت الوہریہ ڈاٹھ سے حدیث سائی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھ ہے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' دیمن پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور آھیں میرے ہاتھوں میں وے دیا گیا۔''

#### باب:1-مىجدنبوي كىتقير

[1173] عبدالوارث بن سعيد نے ہميں ابوتاح ضبى ہے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک دائیّٰ نے حدیث سنائی کہ رسول الله نافی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی جھے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنمیں بنوعمرو بنعوف كها جاتا تها اور وبال چوده راتيس قيام فرمايا، پھرآپ نے بنونجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ (پورے اہتمام ہے) تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر موئے۔ (انس عاللہ نے) کہا: گویا میں رسول الله تالی کوآپ کی سواری برد کھے رہا ہوں، ابو بر ٹائٹا آپ کے بیچے سوار ہیں اور بنونجار کے لوگ آپ کے اردگرد ہیں یہاں تک که آپ نے سواری کا بالان ابوابوب واٹھ کے آگئن میں ڈال دیا۔ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ يُصَلِّى حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، (الْسِ الله عَلَيْ فِي) كِها: (اس وقت تك) رسول الله عَلَيْ كو جہاں بھی نماز کا وقت ہوجاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے۔ آب بكريوں كے باڑے ميں بھى نماز يڑھ ليتے تھے۔ پھر آپ مُلَاثِمٌ كومىجد بنانے كاتھم ديا گيا۔ (انس اللَّائِ نے) كہا: چنانچہ آپ نے بنونجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔آپ نے فرمایا: "اے بی نجار! مجھ سے این اس باغ کی قیت طے کرو۔' انھوں نے جواب دیا: نہیں، الله كاقتم! بم اس كى قيت صرف الله تعالى سے مانكتے ہيں۔ انس ڈاٹٹؤ نے کہا: اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں شمصیں بتار ہا ہوں، اس میں تھجوروں کے کچھ درخت،مشرکوں کی چندقبریں اور ورانة قا، چنانچدرسول الله تالله خاتم ديا، مجوري كاث وي حکئیں،مشرکوں کی قبر س اکھیڑی گئیں اور وہرانے کو ہموار کر د ما گیا اورلوگوں نے تھجوروں (کے تنوں) کو ایک قطار میں

(المعجم ١) - (بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّي مُلْيَكُمْ) (التحفة ٤٥)

[۱۱۷۳] ٩-(٥٢٤) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ نْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ فِي عُلُوٍّ الْمَدِينَةِ، فِي حَيِّ يُقَالُلَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإ يَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ. قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكُر رِّدْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بَفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَكَانَ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إنَّهُ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلِّا بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا. فَقَالَ: «يَابَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا". قَالُوا : لا ، وَاللهِ الْانَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَّقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخِرَبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قَتْلَةً، وَّجَعَلُوا عَضَادَتُنه حَجَارَةً. قَالَ: فَكَانُوا يَرْقَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ، وَهُمْ نَقُولُونَ:

مجدوں اور نمازی جگہوں کے احکام اَللّٰهُ مَّ! إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَانْـصُـرِ الْأَنْـصَارَ وَالْـمُـهَـاجِـرَهُ

الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّبَاحِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُشِي كَانَ يُشِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى يُضَلِّي الْمَسْجِدُ.

[١١٧٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النِّدَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بمِثْلِهِ.

(المعحم٢) - (بَابُ تَحُوِيلِ الْقِبُلَةِ مِنَ الْقُدُسِ الَى الْكَعُبَةِ) (التحفة٥٥)

أَبِي شَنْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، أَبِي شَنْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، حَتَٰى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ عَلِيْ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدَّنَهُمْ ، فَوَلُواْ وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے (طور پر) دونوں جانب پھر لگادیے گئے۔ (انس دہنٹانے) کہا: اورلوگ (صحابہ) رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ ٹائٹی ان کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے: اے اللہ! بے شک آخرت کی بھلائی کے سواکوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجروں کی نصرت فرما۔

[1174] معاذ عزری نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابوتیاح نے حضرت انس ٹاٹھ سے مدیث سائی کہر مول اللہ ٹاٹھ مجد بنانے سے پہلے بر مول اللہ ٹاٹھ مجد بنانے سے پہلے بر مول کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

#### باب:2-بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی تبدیلی

[176] ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انھوں نے حضرت براء بن عازب ڈھٹو سے روایت کی، کہا: میں نے بی طرف (رخ بی طرف کی آیت: المقدس کی طرف (رخ کی طرف کرو کی آیت: ''اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کعبہ کی طرف کرو'' اتری سیم آیت اس وقت اتری جب بی طرف کر) چلا تو انصار کے بھے لوگوں میں سے ایک آدی (رہ حکم من کر) چلا تو انصار کے بھے لوگوں میں سے ایک آدی (رہ حکم من کر) چلا تو انصار کے بھے لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ (مسجد بنی حارث میں، جس کا نام لوگوں کے باس سے گزرا، وہ (مسجد بنی حارث میں، جس کا نام اس واقع کے بعد مجد البیان بڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس واقع کے بعد مجد البیان بڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس

نے انھیں یہ (عکم) بتایا تو انھوں نے (اثنائے نماز ہی میں) اپنے چبرے بیت اللہ کی طرف کر لیے۔

الْمُنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلَى. الْمُنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلَى. فَالَ ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَفْيَانَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ شَفْيَانَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا، فَمُ صُرفُنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

[۱۱۷۸] ۱۳-(۲۲۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا فَرُوحَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمَر؛ ح: وَحَدَّثَنَا فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءَ إِذْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة فَاسْتَقْبِلُ الْكَعْبَة فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَة .

آباد] ۱۱۷۹] حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ إِبْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالك.

[١١٨٠] ١٥-(٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[1177] سفیان (توری) سے روایت ہے، کہا: مجھے ابواسحاق نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت براء واللہ اللہ ماللہ کا اللہ ماللہ کا ماتھ سولہ یاسترہ ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مجر ہمارارخ کعبہ کی طرف مجیردیا گیا۔

[1178] عبدالعزیز بن مسلم اور ما لک بن انس نے اپی اپنی سندول سے عبداللہ بن دینار سے روایت کی ، انھوں نے حضرت ابن عمر فائٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: لوگ قباء میں ضبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی اثنا میں ان کے پاس آنے والا ایک مخص (عباد بن بشر فائٹ) آیا اور اس نے کہا: بلاشبہ رات (گزشتہ ون کے آخری جھے میں) رسول اللہ فائٹ پر قرآن اترا۔ اور آپ کو تھم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ قرآن اترا۔ اور آپ کو تھم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کریں، لہذا تم لوگ بھی اس کی طرف رخ کراو۔ ان کے رخ شام کی طرف حق و (ای وقت) وہ سب کعبہ کی طرف رخ گوف

[1179] موی بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انھول نے حضرت ابن عمر شاشنے سے روایت کی ، انھوں نے کہا: لوگ منح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدی آیا..... باتی حدیث امام مالک کی (سابقہ) روایت کی طرح ہے۔

[1180] حفرت انس عالل سے روایت ہے کہ رسول

مجدول اورنمازى جَلَهول كادكام أبي شَيْبَة : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ : ﴿ فَدَ زَيْ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَأَةِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: مَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

فا کدہ: 1778 میں حضرت ابن عمر دہ تھیا ہے جبکہ حدیث: 1800 میں حضرت انس ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ قباء والوں کو فجر کی نماز میں قبلے کی تبدیلی کاعلم ہوا۔ اس سے قبل حدیث: 1176 میں حضرت براء بن عاز ب دہ تین کے مطابق بینماز عصر کا واقعہ تھا۔ ان دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دراصل بیدوالگ الگ واقعے ہیں۔ حضرت براء دہ تا کا تا کہ حدیث میں جو واقعہ ندکور ہے، وہ مجد بنوسلمہ (مجد قبلتین ) کا واقعہ ہے۔ انھیں عصر کے وقت اس کاعلم ہوا۔ دوسرا واقعہ قباء کا ہے، وہاں کے نمازیوں کو فجر کی نماز کے دوران میں بنے عظم کاعلم ہوا۔ دونوں مسجدوں کے نمازیوں نے نماز کے دوران ہی میں رخ تبدیل کرلیا۔

باب:3- قبروں پرمسجد بنانے ،اس میں تصویریں رکھنے اور قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت

[1181] کی بن سعید قطان نے حدیث بیان کی، کہا: میں ہشام نے حدیث سائی، کہا: مجھے میرے والد (عروه) نے حضرت عائشہ دی ہا سے خبر دی کہ ام حبیب اور ام سلمہ دی ہا نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی کے سامنے اس گرج کا تذکرہ، جوانھوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آ ویز ال تھیں، کہا: '' بلا شبہ وہ لوگ (قدیم سے ایسے ہی تھے کہ) جب ان میں کوئی نیک آ دی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مجد بنا میں اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے

(المعحم٣) - (بَابُ النَّهُي عَنُ بِنَاءِ الْمَسُجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهُي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ) (التحفة ٢٥)

آ ۱۱۸۱] ۱۱-(۲۸) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ يَعْنِي الْقَطَّانَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً - رَّأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ - لِرَسُولِ اللهِ يَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَيْ فَعْ مَنْ خِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ

روز الله عز وجل کے نز دیک بدترین مخلوق ہوں گے۔''

[1183] ( یکی اور وکیج کے بجائے ) ابو معاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عاکشہ ہے انگیا سے صدیث سائی، انھوں نے کہا: از وارج نی مائی ان انکی انکی کے ایک کنیے کا ذکر کیا جو انھوں نے حبشہ کی سرز مین میں دیکھا تھا، اسے (کنیمہ) ماریہ کہا جاتا تھا..... (آگے) ان (پہلے راویوں) کی حدیث کی طرح ہے۔

[1184] الوبكر بن الى شيبه اور عرونا قد نے كہا: ہم سے ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان كی، انھوں نے كہا: ہمیں شیبان نے ہاں ہن قاسم نے حدیث بیان كی، انھوں نے شیبان نے ہلال بن الى حمید سے حدیث سائی، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ جائش سے روایت كی، انھوں نے كہا: رسول الله شرائی نے اپنی اس بیاری میں جس سے آپ اٹھ نہ سكے (جال بر نہ ہوئے) فرمایا: "الله تعالیٰ بہود اور نصاری پر لعنت كرے! انھوں نے اپنے انہیاء كی قبروں كومبحد بی بنالیا۔"

(حفرت عائشہ جھ نے) کہا: اس کیے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو فل ہر رکھا جاتا لیکن بیڈرتھا کہ اے مسجد بنا لیا جائے گا۔ (اس لیے اللہ کی مشیت سے وہ مجرہ مبار کہ میں بنائی گئی۔)

ابن ابی شیب کی روایت میں فلولاکی جگه ولولا(اور اگر) کے الفاظ بیں اور اس سے پہلے قالت (انھوں نے کہا)

تِلْكَ الصَّوَرَ، أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[۱۱۸۲] ۱۷-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَذَكَرَتْ أَمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةً كَنِيسَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[۱۱۸۳] ۱۸-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[۱۱۸٤] ۱۹-(۲۹ه) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِّنْهُ: (لَهُ اللهِ عَلَيْهَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِّنْهُ: (لَهُ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبَائِهِمْ مَّسَاجِدَ».

قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ ' خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: وَلَوْلَا ذَاكَ. لَمْ يَذْكُوْ: قَالَتْ. كالفظنهيس كهابه

[ 1185] سعید بن میتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈن ٹیڈ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''اللہ یہود کو ہلاک کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔''

[1186] (سعید کے بجائے) یزید بن اصم نے حضرت ابو ہر رہ ہن ٹیٹر سے روایت بیان کی کہرسول اللہ مٹاٹیر کا نے فرمایا: ''اللہ یہود ونصار کی پرلعنت کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا۔''

[1187] عبیداللہ بن عبداللہ (بن مسعود) نے خبر دی کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس بھ لیے وونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علی ٹی پڑ اللہ علی ہوئے تو آپ اپنی ایک چا درا پنے چہرے پر ڈالتے تھے اور جب جی گھبراتا تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے تھے، آپ اس حالت میں تھے کہ آپ نے فر مایا: ''یہود اور نصار کی پر اللہ کی لعنت ہو! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا۔'' آپ ان جیسا عمل کرنے سے ڈرار ہے تھے۔

[1188] حفرت جندب بھٹھ نے کہا: میں نے نبی سلّگھ ا کوآپ کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ کہتے ہوئے سا: '' میں اللہ تعالیٰ کے حضوراس چیز سے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میراخلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپناخلیل بنا لیا ہے، جس طرح اس نے ابراہیم ملیا کو اپناخلیل بنایا تھا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپناخلیل بناتا تو ابو بمرکوخلیل آ ۲۱ [ ۱۱۸٦] ۲۱-(..) وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يُهِمْ مَسَاجِدَ».

آخبَرَنَا، وَقَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ الْحِيدِ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَرْمَلَةُ: شَعِيدِ الْأَيْلِيُ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَى، وَقَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبَاسٍ ابْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ قَالا: لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ يَعْيَقُهُ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ، وَهُو كَذَلِكَ: "لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدً» يُحذِّرُ مِثْلُ مَا صَنعُوا.

[١١٨٨] ٢٣-(٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَاللَّ اللَّهْ لُلَّ إِيْ بَكْرٍ : حَدَّثَنَا - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكَلِي اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ زَكْرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ اللهِ أَنِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ أَبِي أُنْيَسَةَ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ إِنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بناتا، خبردار! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو بحدہ گاہیں بنالیا کرتے تھے، خبردار! تم قبروں کو بحدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کواس سے روکتا ہوں۔'' ابْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي جُنْدَبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْقَ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَّهُو يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ تَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَآتَخَذْتُ أَبْابَكُم خَلِيلًا لَآتَخَذُتُ أَبْابَكُم خَلِيلًا لَآتَخَذْتُ أَبَابَكُم خَلِيلًا اللهَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيانِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدً، إِنِّي أَنْهَاكُمْ قَلَا فَلُو اللهَبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ".

#### (المعحم٤) - (بَابُ فَضُلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثُ عَلَيُهَا) (التحفة٧٥)

آبِدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّنَنَا اللهِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّنَهُ: أَنَّ اللهِ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَثِرُا حَدَّنَهُ: أَنَّ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّنَهُ وَاللهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَمْدِدِ عَفَّانَ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِى مَسْجِدَ اللهِ الرَّسُولِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلهِ اللهِ وَعَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَجَهَ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَجَهَ اللهِ وَاللهِ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

#### باب: 4-مساجد کی تعمیر کی نضیلت اوراس کی تلقین

العدا المرون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسی دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔ (کہا:) ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے عمرو نے خردی کہ کمیر نے ان سے حدیث بیان کی، انھیں عاصم بن عمر بن قادہ نے مدیث بیان کی دانھوں نے عبیداللہ خولائی سے سنا، وہ بیان حدیث بیان کی کہ انھوں نے عبیداللہ خولائی سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ انھوں نے حضرت عثان بن عفان فائٹ کو، جب رسول اللہ تائی کی محبد کی نے سرے سے تعمیر کے وقت جب رسول اللہ تائی کی محبد کی نے سرے سے تعمیر کے وقت بہت یا تیں کی ہیں، حالا نکہ عیں یا تیں کیس، بیہ کہتے سا:تم نے فرماتے ہوئے سنا تھا: "جس نے اللہ کے لیے مجد بنائی، کمیر نے کہا: میرا خیال ہے، انھوں نے یہ کہا: "اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے مجد عیں گھر بنائے گا۔"

597

مىجدول اورنمازكى جَلَّهول كے احكام \_\_\_\_\_\_وَقَالَ ابْنُ عِيسْنى فِي رِوَايَتِهِ: "مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». [انظر: ٧٤٧]

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّى أَبِي عَنْ مَحْمُودِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ لَبِيدِ، أَنَّ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمُسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّاسُ ذٰلِكَ؛ فَأَحَبُوا أَنْ يَدَعَهُ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّاسُ ذٰلِكَ؛ فَأَحَبُوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْتَتِهِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَسْجِدًا لِللهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي يَقُولُ: "مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِللهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ".

(المعحمه) - (بَابُ النُّدُبِ اللَّي وَضُعِ الْأَيُدِسِ عَلَى الرُّكِبِ فِي الرُّكُوعِ، وَنَسُخِ اَلتَّطْبِيقِ) (التحفة ٨٥)

الْعَلَاءِالْهَمْدَانِيُّ أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِالْهَمْدَانِيُّ أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَعْمَشَ، عَنِ الْأَسْوَدِ فِي وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هٰؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا قَلْمُ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلَا لَا قَلْمُ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلَا اللهِ عَلْمَ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلَا فَكَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلَا فَكَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلَا فَكَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلَا فَحَمَّلَ أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا فَحَمَّلَ أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا فَطَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا. قَالَ: فَلَمَّا مَلْي قَالَ: فَلَمَّا مَلْي فَلَمَا صَلَّى قَالَ: فَالَ: فَلَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: فَالَ: فَلَمَّا مَلْي قَالَ: فَالَ: فَلَانِهُ فَالَ: فَلَا فَالَا فَا فَالَا فَالْمَالِهِ فَالَا فَا فَالَا فَالَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَا فَالَا فَالَا فَالْمَالِهِ فَالَا فَالَ

احمد بن عليلى نے اپنى روايت ميں مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ " درجت ميں اس جيسا (گھر)" كہا۔

[1190] حفرت محمود بن لبید و وایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان و وائن نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے لا تعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے پندنہ کیا، ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں، اس پر حضرت عثان و وائن نے فرمایا: میں نے رسول اللہ کاٹیڈ کو فرماتے ہوئے سا: ''جس محض نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا (گھر) تقمیر کرےگا۔''

باب:5-رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھناافضل ہے، تطبیق (ہتھیلیوں کو جوڑ کر،انگلیوں کو بیوستہ کر کے،انھیں گھٹنوں کے درمیان رکھنا)منسوخ ہے

[1191] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے اسود اور علقمہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم عبداللہ بن مسعود وہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے: جو کھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے: جو کھران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے بیردکار) تم سے بیچھے ہیں، انھوں نے نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے عرض کی: نہیں۔ انھوں نے کہا: اٹھو اور نماز پڑھو۔ ہم نے عرض کی: نہیں۔ انھوں نے کہا: اٹھو اور نماز پڑھو۔ کے بیچھے کھڑے ہوئے والے ان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا۔ ہم ان ایک کواپنے دائیں اور دوسرے کواپنے بائیں طرف کر دیا۔ جب انھوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا ہے گھٹوں پ

#### ٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِنْ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذٰلِكَ، فَصَلُوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَيَخْتُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا لِمَتَّمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذٰلِكَ، فَصَلُوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، فَلْكَثَةُ فَصَلُوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، فَلْكَتُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفُرُشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَحْنِ، وَلْيُطَبِّقْ فَلْ فَلْمُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ بَيْنَ كَفَيْهُ، فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِع

رکھ، افعول نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سامار اور اپنی دونوں ہوسیلیوں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا۔
افعول نے جب نماز پڑھ لی تو کہا: یقینا آیندہ تمھارے ایسے مکران ہوں گے جونمازوں کوان کے اوقات سے مؤخر کریں گاوران کے اوقات کومرنے والوں کی آخری جھلملا ہٹ کی طرح تنگ کر دیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو کہ افعول نے یہ لیمنا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کونفل بنا لینا۔ اور جب تم تین کے لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کونفل بنا لینا۔ اور جب تم تین سے آدمی ہوتو آکھے گھڑے ہوکر نماز پڑھو اور جب تم تین سے زیادہ ہوتو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں نیادہ ہوتو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے بازوا پی رانوں پر پھیلا دے اور جب تم میں اب حکوئی رکوع کرے تو اپنے بازوا پی رانوں پر پھیلا دے اور جب تم میں دکھا ورا پی ہتھیلیاں جوڑ لے، (ایبا لگتا ہے) جیسے میں (اب بھی) رسول اللہ کا پڑا کی (ایک دوسری میں) پوستہ انگلیوں کو د کیے رہا ہوں۔ اور (انگلیاں پوست کرکے) آخیں دکھا کیں۔

فا کدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ہو تھیا نے اپنے ساتھیوں کواذان اورا قامت کا حکم نہیں دیا۔ ظاہر ہے اس سے فتنے کا خدشہ تھا۔ وہ پچھ مسائل میں متفرد تھے۔ دوساتھیوں کودا کیں با کیں کھڑا کر کے ان کی امامت کراناان کا تفرد ہے۔ صحابہ اور فقہائے محدثین نے اسے اختیار نہیں کیا۔ اس طرح رکوع میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، ان کی انگلیاں ایک دوسری میں پوست کر کے آھیں رانوں کے درمیان رکھنا بھی ان کا تفرد ہے۔ حقیقتا پیطریقہ منسوخ ہے۔ دیکھیے حدیث : 1194۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ ، بِمَعْنٰى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً . وَفِي عَلِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ : فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

[1192] علی بن مسہر، جریر اور مفضل نے مختف سندوں کے ساتھ اعمش ہے، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں عبداللہ بن مسعود دونوئ کے ہاں گئے ......آگے ابومعاویہ کی روایت کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ ابن مُشہر اور جریر کی روایت میں (آخری حصہ) اس طرح ہے: جیسے کہ میں رسول اللہ عاقم کی فالف جانب آئی ہوئی (ایک دوسری میں پوست) انگلیاں دکھر ہا ہوں جبکہ آپ رکوع کی حالت میں ہیں۔

599

اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ رَاكِعٌ . [119٣] ٢٨-(...) وَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالا: فَعَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالا: نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوضَعْنَا أَيْدِينَا وَلَا يَكِينَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا، فَوضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى مُنْ حَلَهُمَا عَنْ يَدِيهِ عَلَى رُكِينَا، فَضَرَبَ أَيْدِينَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَلَمَّ حَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَالَ: عَلَيْ مَعَلَى مَا يَعْنَى يَدَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِينَا، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ وَالْمَا يَعْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَالَ عَلَى مَا عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا يَنْ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَالَ عَلَيْهُ مَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:

هٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

مىجدول اورنماز كى جگہول كےاحكام \_\_\_\_\_

اور انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں اور انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں حفرت عبداللہ (بن مسعود ٹائٹز) کے ہاں حاضر ہوئ تو انھوں نے پوچھا: جوتھارے پیچھے ہیں انھوں نے نماز پڑھ لی؟ دونوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف (کھڑا) کیا، پھر ہم نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا ہے گھٹوں پر رکھے، انھوں نے ہمارے ہاتھوں پر (ہکا سا) مارا، پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا، جب نماز پڑھ چھے تو کہا:

فاكده: اس حدیث میں ہے كەعبدالله بن مسعود دانون نے آنے والے اشخاص سے بوچھا كه جن كوچھور كروه ان كے پاس آئے ہیں، كيا انھوں نے نماز برھ لی ہے؟ دونوں كا جواب تھا: ہاں، جبكہ حدیث: 1191 میں ہے كہ دونوں نے كہا: انھوں نے نماز نہيں برھى۔ بدروایت مفصل ہے اور يمي درست ہے۔ آخرى روایت: 1193 میں غالبًا ابراہیم نحفی سے ینچ كسى راوى كووہم ہواہے۔ اس ليے امام سلم والله مفصل اور سيح روایت كو پہلے لائے ہیں۔ بعض شارعین نے اسے متعدد واقعات پر بھی محمول كيا ہے۔ والله أعلم بالصواب.

وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَهُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَةَ - قَالَا: حَدَّنْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، مُضْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْ . فَقَالَ لِي أَبِي: فَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ الْكِ مَرَّةَ أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَنْ لَلْكَمَرَ بَيَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَنْ لَلْكَمَرَ بَالْأَكُفُ عَلَى الرُّكَب.

[1190] (...) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوسِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرًّ:

[1194] ابو عُوانہ نے ابویعفور سے اور انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص رفائٹ) کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے والد نے کہا: اپنی دونوں ہھیلیاں اپنے گھٹوں پر مھو۔ انھوں (مصعب) نے کہا: میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انھوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا: ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا اور تھم دیا گیا تھا کہ ہم ہھیلیاں گھٹوں پر نکا کیں۔

[1195] ابواحوص اورسفیان نے ابو یعفور سے مذکورہ بالاسند کے ساتھ'' ہمیں روک دیا گیا'' تک حدیث بیان کی 600

ہے،ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا۔

[1196] وکیج نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے زیر بن عدی سے اور انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، کہا: میں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرلیا، لینی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا تو میرے والد نے مجھ سے کہا: ہم اس طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹوں (پر ہاتھ رکھنے) کا حکم دیا گیا۔

[1197] عیسیٰ بن بونس نے بھی ای سند کے ساتھ مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں (کھڑے ہوکر) نماز پڑھی، جب میں نے رکوع کیا تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر دونوں (ہاتھوں) کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر انھوں نے میر کے ہاتھوں پر مارا، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا: ہم ایسے بی کیا کر تے تھے، پھر ہمیں تھم دیا گیا کہ (ہاتھوں کو) اٹھا کر گھٹنوں پر کھیں۔

باب:6-اقعاء كے طريقے سے اير ايوں پر بيٹھنے كاجواز

[1198] حفرت طاوس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس چھٹا تو عباس چھٹا سے دونوں پیروں پر ہیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے جواب دیا: بیسنت ہے۔ ہم نے ان سے عرض کی: ہمارا تو خیال ہے کہ بیدانسان (یا اگر را کی زیر کے ساتھ رِ جل پڑھا جائے تو یاؤں) پر زیادتی ہے۔ ابن عباس چھٹا ہے۔ ابن عباس چھٹا کے ساتھ رنہیں) بلکہ یہ تمھارے نبی مٹاٹھ کی سنت ہے۔

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمُوَاضِعِ الصَّلَاةِ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَنُهِينَا عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

آبي شَيْبَةَ: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُّصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا، ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا، يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكب.

[۱۱۹۷] ۳۱-(...) حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَنْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَنْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَنْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ

(المعجم٦) - (بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى المعجم٦) - (التحفة ٩٥)

[۱۱۹۸] ۳۲-(۳۳۰) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا جَمِيعًا:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: فِي اللَّفْظِ - قَالَا جَمِيعًا:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَّقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ:

مىجدول اورنماز کی جگہول کے احکام \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ 601

هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

فاكده: إقعاء كى ايك صورت يہ ہے كہ انسان كا پچھلا حصہ زمين پر ہواور پاؤں دونوں جانب يا گھنے كھڑے ہوں۔ يہ منوع ہے۔ اگركوئى انسان دونوں پاؤں جوڑكران پر بينھے تو ايباا قعاء ممنوع نہيں بلكہ مسنون ہے۔ محدثين اس پر شفق بين كه اقعاء بھى بھار كاعمل ہے۔ آپ تائي كامعمول يہى تھا كہ آپ داياں پاؤں كھڑا كركے اور باياں بچھا كراس كے او پر بيٹھتے۔ آخرى تشہد بيں آپ باياں پاؤں دائيں طرف آگے كركے بیٹھتے۔ اسے تَوَرُّک كہا گيا ہے۔

(المعجم٧) - (بَابُ تَحُرِيمِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ وَنَسُخ مَا كَانَ مِنُ اِبَاحَتِهِ) (التحفة ٢٠)

[١١٩٩] ٣٣–(٥٣٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ-قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَم السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّةٍ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأَنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ على أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَبَأَبِي هُوَ وَأُمِّي! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، فَوَاللهِ! مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: «إِنَّ لهٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ

باب:7- نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے جواز کامنسوخ ہونا ·

[1199] ہم سے ابوجعفر محمد بن صباح اور ابو بکر بن الی شیب نے حدیث بیان کی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں \_ دونوں نے کہا: ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے جاج صوّاف سے، انھول نے بیکیٰ بن ابی کثیر سے، انھول نے ہلال بن ابی میمونہ ہے، انھول نے عطاء بن بیار سے اوپیہ انھوں نے حضرت معاویہ بن حکم شکمی ٹاٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں رسول الله طافی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آ دمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا: يَوْحَمُكَ اللَّهُ "الله تجھ پر رحم كرےـ" لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کردیا۔ میں نے (ول میں) کہا: میری ماں مجھے تم یائے ،تم سب کوکیا ہو گیا ہے؟ کہ مجھے گھور رہے ہو پھروہ این ہاتھ اپنی رانول پر مارنے لگے۔ جب میں نے اضیں دیکھا کہ وہ مجھے حیب کرا رہے ہیں ( تو مجھے عجیب لگا)لیکن میں خاموش رہا، جب رسول الله علی ممازے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ رقربان! میں نے آپ سے بہلے اور آب کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم (سکھانے والا) نہیں

التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمْ" قَالَ: وَمِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمْ" قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمْ" قَالَ: في صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ" وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: في صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ" وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَيَ صُدُورَهِمْ، قَالَ قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ فَالَ: "فَكَانَ نَبِيًّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ". انظ: ١٥٨١٣]

قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعٰى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ؛ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا اللَّذُنُبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ عَنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مَن بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي مَن بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَظَمَ مَكَكُتُهَا صَكَّةً بَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ الْفَي عَلَيْ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيْ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْفَي الْفَل أَعْتِقُهَا؟ فَالَ: "لَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

دیکھا! اللّٰہ کیفتم! نہ تو آ ب نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا: ''بینماز ہے اس میں کسی قتم ی گفتگوروانہیں ہے، بیتو بس تبیع وتکبیراور قرآن کی تلاوت ب-" یا جیسے رسول الله عظام نے فرمایا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا، اور اللہ نے اسلام ہے نواز دیا ہے، ہم میں سے کچھلوگ ہیں جو کا ہنوں (پیش گوئی کرنے والوں) کے باس جاتے ہیں۔آپ نے فرمایا:"تم ان کے پاس نہ جانا۔" میں نے عرض کی: ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "بیالی بات ہے جو وہ اینے دلوں میں یاتے ہیں (ایک طرح کا وہم ہے) بیر وہم) انھیں (ان کے اکسی کام سے ندرو کے ۔' (محمہ) ابن صباح نے روایت كى: "بيتهيس كسى صورت (ايخ كامول سے) ندروكے." میں نے عرض کی: ہم میں سے کچھ لوگ لکیر س کھینچے ہیں۔ آب نے فرمایا:''سابقہ انباء میں سے ایک نی لکیریں کھینجا کرتے تھے تو جس کی کیبریں ان کےموافق ہو جائیں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں' (لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے۔)' (معاویہ بن حکم دی تو نے) کہا: میری ایک لونڈی تھی جو أحداور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں جراتی تھی، ایک دن میں اس طرف جانکا تو بھیڑیا اس کی بکریوں ہے ایک بکری لے جاچکا تھا۔ میں بھی بنی آ دم میں سے ایک آ دمی ہوں، مجھے بھی اسی طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے۔ (مجھےصبر کرنا چاہیے تھا)لیکن میں نے اسے زور سے ایک تھیٹر جڑ دیا،اس کے بعد میں رسول اللّٰد مَالَّائِمَ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری اس حرکت کومیرے لیے بردی (غلط) حرکت قرار دیا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں اسے آزاد نہ کردول؟ آپ نے فرمایا: "اسے میرے

پاس لے آؤ۔ 'میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے اس سے بوچھا: ''اللہ کہاں ہے؟'' اس نے کہا: آسان میں۔ آپ نے بوچھا: ''میں کون ہوں؟'' اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ''اسے آزاد کردو، بیمومنہ ہے۔''

[1200] اوزا کی نے کی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔

[1201] ابن نفیل نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمال نے ابراہیم سے حدیث سائی ، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ (بن مسعود) دائو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ سَائی اُھُ کو، جب آپ نماز میں ہوتے سے سلام کہا کرتے سے اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے سے ۔ جب ہم نجاثی کے ہاں سے واپس آئے، ہم نے آپ کو (نماز میں) سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے سے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے سے ۔ سلام کہا کرتے سے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے سے ۔ سلام کہا کرتے ہیں (اس کی اپنی) مشغولیت ہوتی ہے۔ "آپ نے فرمایا:"نماز میں (اس کی اپنی) مشغولیت ہوتی ہے۔ "

[1202] اعمش سے (ابن فضیل کے بجائے) ہُریم بن سفیان نے ذکورہ بالا سند کے ساتھ اس کے مثل حدیث بیان کی۔

[1203] مُشَيِّم نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے حارث بن شُکیل ہے، انھوں نے ابوغم وشیبانی ہے اور انھوں نے حصرت زید بن ارقم جائے ہے دوایت کی، انھوں نے کہا:
مم نماز میں بات چیت کرلیا کرتے تھے، ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی ہے گفتگو کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت اتری، ﴿ وَقُومُوْا یِلْهِ قَیْنِیْنَ ﴾ "اللہ کے حضور انتہائی خشوع وخضوع وخضوع ﴿

[۱۲۰۰] (..) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ - وَٱلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَ مَلْ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَ مَلْ مَعْلَى مَلْمُ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلْيَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّ رَسُولِ اللهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ فَلَيْ فَلَا أَنْ فَيَالًا أَسُلَمُ عَلَيْهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا».

[۱۲۰۲] (...) حَدَّفَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّفَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ السَّلُولِيُّ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. .

[۱۲۰۳] ٣٥-(٣٩٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ السَّيْبَانِيِّ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ مَنْ الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ مَنْ الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ مَنْ الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ مَنْ السَّلَاةِ مَا لِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَن الْكُلام.

[١٢٠٤] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّوَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[١٢٠٥] ٣٦-(٥٤٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَشَنِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَشَنِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَشَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَذْرَكْتُهُ وَهُو يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: يُحَاجَةٍ، ثُمَّ أَذْرَكْتُهُ وَهُو يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ يُصَلِّي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: "إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي " وَهُو مُوجَةٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الشَّرْق.

أَوْسُ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ يُوسُ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُثْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَنَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيدِهِ هُكَذَا - وَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيدِهِ هُكَذَا - فَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هُكَذَا - فَأَوْمَأَ رُهُيْرٌ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ رُهُمْرٌ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقُرَأُ، يُومِي ءُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : "مَا فَعَلْتَ يَقْرَأُ، يُومِيءُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : "مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ لَوْمِي أَيْدُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ لَهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ لَكُمْ لَكُمْ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّى ".

کے عالم میں کھڑے ہو' تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے ہے روک دیا گیا۔

[ 1204 ] (ہشیم کے بجائے) عبداللہ بن نمیر، وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے اساعیل بن ابی خالد سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1205] قتیبہ بن سعید اور محمہ بن رمج نے اپی اپی سند کے ساتھ لیٹ (بن سعد) سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھا نے مجھے کی روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھا نے مجھے کی ضرورت کے لیے بھیجا، پھر میں آپ کو آ کر ملا، آپ سفر میں ضرورت کے لیے بھیجا، پھر میں آپ کو آ کر ملا، آپ سفر میں نے سے ۔ قتیبہ نے کہا: آپ نماز پڑھ رہے تھے ۔ میں نے آپ کوسلام کہا، آپ نے مجھے اشارہ فر مایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فر مایا: ''ابھی تم نے سلام کہا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔'' اور اس وقت (سواری پر نماز پڑھے ہوئے) آپ کارخ مشرق کی طرف تھا۔

[1206] زہیر نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے حضرت جابر ٹاٹھ کے سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ کے نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ بومصطلق کی طرف جارہ تھے، میں والسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپ اونٹ پر نماز پڑھ ، میں والسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ نے جھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ زہیر نے اپ ہاتھ سے اشارہ کرکے دکھایا۔ میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے دکھایا۔ میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے کے کھی کہا۔ زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اور میں من رہا تھا کہ آپ قراءت فرمارہے ہیں، اشارہ کیا۔ اور میں من رہا تھا کہ آپ قراءت فرمارہے ہیں، آپ (رکوع و تجود کے لیے) سرسے اشارہ فرماتے تھے، جب

قَالَ زُهَيْرٌ: وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُّسْتَقْبلَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ.

[١٢٠٧] ٣٨-(..) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي فِي سَفَر، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي.

[١٢٠٨] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِتْ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ. بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ.

(المعحم ٨) - (بَابُ جَوَازِ لَعُنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، والتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيل فِي الصَّلاقِ) (التحفة ١٦)

آب فارغ ہوئے تو ہوچھا: ''جس کام کے لیے میں نے بھیجاتھا تم نے (اس کے بارے میں) کیا کیا؟ مجھےتم سے گفتگو کرنے ےاس کے سواکس چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔" زہیر نے کہا: ابوزیر کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ابوزبیر نے بنومصطلق کی طرف اشارہ کیا اور انھوں (ابوزبیر) نے ہاتھ سے قبلے کی دوسری ست کی طرف اشارہ کیا (سواری پرنماز کے دوران میں آپ کا رخ کعید کی طرف نہیں تھا۔)

[1207] حماد بن زید نے کثیر (بن شنظیر) ہے، انھوں نے عطاء سے اور انھوں حضرت جابر والنہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم نبی طُقِعُ کے ہمراہ سفر میں تھے،آب نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری یر نمازیڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلے کے بحائے دوسری طرف تھا، میں نے آپ کوسلام کہا تو آپ نے مجھےسلام کا جواب نه دیا، جب آپ نے سلام پھیرلیا تو فرمایا: ''تمھارے سلام کا جواب دینے سے مجھے صرف اس بات نے روکا کہ مين نمازيڙھ رباتھا۔"

[ 1208 ] عبدالوارث بن سعد نے کہا: ہمیں کثیر بن فنظیر نے حدیث سائی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت جابر والنظ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ماليَّم نے مجھے کی کام کی غرض ہے بھیجا.....آگے جمادین زید کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

> باب:8-نماز کے دوران میں شیطان پرلعنت تجیجے ،اس سے پناہ ما نگنے اور تھوڑ ہے ہے مل

[۱۲۰۹] ۳۹-(٥٤١) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَا:أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلِ:أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلِ:أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْإِنَّ عِفْرِيتًا مِّنَ الْجِنِّ عَلَي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي الْبَارِحَةَ الْمِيْفُ فَذَعَتُهُ، فَلَقَدْ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَي مِنْهُ فَذَعَتُهُ، فَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ اللهُ خَلْمَتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْمَانَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْمَانَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُون

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

[1710] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كِلَاهُمَا
عَنْ شُعْبَةً، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ
ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: «فَذَعَتُهُ». وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً
فَقَالَ فِي رُوَايَتِهِ: «فَذَعَتُهُ».

سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَادِيةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح يَّقُولُ: حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَ اللهِ فَيَالَةَ. فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ؟ فَلَا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ ثَلَانًا وَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ ثَلَانًا وَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ

[ 1209] اسحاق بن ابراجيم اور اسحاق بن منصور نے كہا: ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی ، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں محمدنے، جو ابن زیاد ہے، حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ ے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول الله تَاثِيْمَ نے فرمایا: "گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملے کرنے لگا تا کہ میری نماز توڑ دے۔اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا تو میں نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے متحد کے ستونوں میں ہے کی ستون کے ساتھ باندھ دوں تا کہ مج کوتم سب د كي سكو، پهر مجها اين بهائي سليمان اللها كابي ول ياد آ گیا: ''اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے الی حکومت دے جومیرے بعدکسی کے لائق نہ ہو' ( تو میں نے اہے چھوڑ دیا) اوراللہ نے اس (جن ) کورسوا کر کے لوٹا دیا۔'' ابن منصور نے کہا: شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی۔ [1210] محمد بن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی۔اور ابو بکرین الی شیبہ نے کہا: ہمیں شایہ نے حدیث سنائی، ان دونوں (ابن جعفراور شابه) نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔ ابن جعفر کی روایت میں ''میں نے اس کا گلا گھوٹا'' کے الفاظنہیں جبکہ ابن الی شیہ نے اپنی روایت میں کہا: ''میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔''

[1211] حضرت ابودرداء دائنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طائنا قیام (کی حالت) میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سا: "میں تجھ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔" پھر آپ نے فرمایا: "میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجنا ہوں۔" آپ نے یہ تین بار کہا اور آپ نے اپناہا تھ بردھایا، گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے

مَعِدول اور نماز كَي جَلَّهول كَامَ مَنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ نَقُولُهُ قَبْلَ اللهِ إِنْ الصَّلَاةِ شَيْئًا لَّمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ لَاكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ لَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي اللهِ إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي. فَقُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، يَسْتَأْخِرْ، فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللهِ لِللهِ السَّلَامُ وَاللهِ السَّلَامُ الْمَدِينَةِ ".

آپ کونماز میں کچھ کہتے ساہے جواس سے پہلے آپ کو بھی کہتے نہیں سا اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ (آگے) بڑھایا۔ آپ نے فرمایاً: "اللہ کا دعمن اہلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تا کہ اسے میرے چبرے پر ڈال دے، میں نے تین دفعہ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ "میں تجھ سے اللّٰہ کی پناہ ما نگتا ہوں "کہا، پھر میں نے تین بارکہا: میں تجھ پر اللّٰہ کی ناہ ما نگتا ہوں "کہا، پھر میں نے تین بارکہا: میں تجھ پر اللّٰہ کی کامل لعنت بھیجنا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچے نہ ہٹا تو میں نے اللّٰہ کی کامل لعنت بھیجنا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچے نہ ہٹا تو میں نے اللّٰہ کی حمانہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ سلیمان بایکا کی دعانہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بیجاس کے ساتھ کھیلتے۔"

#### (المعجم ٩) - (بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصَّبُيانِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٢٢)

آلاً الآ-(١٢١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلِمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ حَ: مَالِكٌ عَنْ عَامِرُ بْنُ يَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْ الرَّبِيعِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ يَعْمُ. وَهُلِي: قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ.

[١٢١٣] ٤٠-(. .) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

#### باب:9-نماز میں بچوں کواٹھانے کا جواز

[1212] عبدالله بن مسلمه بن قعنب اور قتیه بن سعید نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث سنائی۔ دوسری سند میں کی بن کی نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث سنائی۔ دوسری سند میں عامر بن عبدالله بن زبیر نے عمر و بن سلیم ذُرق سے اور انھوں نے حضرت ابوقادہ ڈاٹھ سے روایت کرتے ہوئے بیہ حدیث سنائی تھی کہ رسول الله تالیم انی صاحبزادی زینب اور ابوالعاص بن رہے ڈاٹھ کی بیٹی امامہ ڈاٹھ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب سجدہ کرتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب سجدہ کرتے تو اسے (زمین پر) بٹھا دیتے تھے؟ کی نے کہا: امام مالک نے جواب دیا: ہاں (بیروایت مجھے سنائی تھی۔)

[1213] عثمان بن الى سليمان اورابن عجلان دونوں نے عامر بن عبداللہ بن زبير كوعمرو بن سليم زُرقی سے حدیث بيان كرتے ہوئے ساء انھوں نے حضرت الوقادہ انصارى دائلا

يُحَدُّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

[۱۲۱٤] ٤٣-(..) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ بُكْثِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُسَعِيدِا لْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنْقِهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

[١٢١٥] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
جَعْفَرٍ \* جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ سُلَيْمُ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ
فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ،
بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ
فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ.

(المعجم ١٠) - (بَابُ جَوَازِ الْخُطُوَةِ وَالْخُطُوتَيُنِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦٣)

[١٢١٦] ٤٤-(١٤٥) وَحَدَّثْنَا يَخْبَى بْنُ

ے روایت کی، کہا: میں نے نبی اکرم نگافیا کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابو العاص بھاٹیئ کی بیٹی امامہ بھاٹھا، جو نبی اکرم نگافیا کی صاحبزادی زینب بھٹا کی بیٹی تھیں، آپ کے کندھے پرتھیں، جب آپ رکوع میں جاتے تو انھیں کندھے سے اتارویتے اور جب بجدے سے اٹھتے تو پھرسے انھیں اٹھا لیتے۔

[1214] بگیر (بن عبداللہ) نے عمر و بن سلیم زرقی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو قادہ انساری ڈھٹو سے سا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ تاہی کو دیکھا، آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابوالعاص ڈھٹو کی بیٹی امامہ ٹھٹا آپ کی گردن پڑھیں، جب آپ کا سری کردن پڑھیں، جب آپ کا سری کردن پڑھیں، جب آپ کی سری کردن پڑھیں، جب آپ کی سری کردن پڑھیں، جب آپ کی سری کردن پر تھیں ابارد ہے۔

[1215] سعید مقبری نے عمر و بن سلیم زرتی سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابو قادہ ڈاٹٹو کو کہتے ہوئے سنا: ہم مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں رسول اللہ ٹاٹٹو (گھر سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے .....(آگ) نہ کورہ بالا راویوں کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، گر انھوں (سعید مقبری) نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں آپ نے لوگوں کی امامت فر مائی تھی۔

باب:10-نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز

[1216]عبدالعزيز بن اني حازم نے اپنے والد سے خبر

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام 💶

يَحْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزيز. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَفَرًا جَاؤُا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَذُّ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ، مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسِ! فَعَحَدَّثْنَا. قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُوحَازِم: إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَئِذٍ - «أَنظُري غُلَامَكِ أَلنَّجَارَ، يَعْمَلْ لِّي أَعْوَادًا أَكَلُّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا». فَعَمِلَ لهذِهِ النَّلَاثَ دَرَجَاتِ.ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوُضِعَتْ هٰذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرٰى، حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا بى، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِى».

دی کہ کچھ لوگ حضرت مہل بن سعد دانٹو کی خدمت میں ا حاضر ہوئے اور انھوں نے منبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنا ہے؟ انھوں (سہل واللہ) نے کہا: ہاں! الله كى قتم! ميں اچھى طرح جانتا ہوں كه وہ كس لكڑى كا ہے اور اسے کس نے بنایا تھا۔ رسول الله منافیظ جب بہلے دن اس پر بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں (ابوحازم) نے کہا: ابوعباس! پھر تو (آپ) ہمیں (اس کی) تفصیل بتائے۔ انھوں نے کہا: رسول الله عظام نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ ابوحازم نے کہا: وہ اس دن اس کا نام بھی بتار ہے تھے اور کہا۔ ''اینے برھئی غلام کو دیکھو (اور کہو) وہ میرے لیے لکڑیاں (جوڑ کرمنبر) بنادے تاکہ میں اس پر ہے لوگوں سے گفتگو کیا کروں۔ تو اس نے بیہ تین سیرھیاں بنائیں، پھررسول الله ظافا نے اس کے بارے میں تھم دیا اور اسے اس جگدر کودیا گیا اور سیدینہ کے جنگل کے درخت جماؤ ( کی لکڑی) سے بنا تھا۔ میں نے رسول الله الله الله کود یکھا، آپ اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچے تکبیر کی جبکہ آپ منبر ہی پر تھے، پھر آپ (نے رکوع ے سراٹھایا) اٹھے اور الٹے پاؤں نیچے اترے اور منبر کی جڑ میں (جہال وہ رکھا ہوا تھا) تجدہ کیا، پھر دوبارہ وہی کیا (منبر پر کھڑے ہو گئے) حتی کہ نماز پوری کر کے فارغ ہوئے، پھر لوگول كى طرف متوجه موت اور فرمايا: "الوگو! من نے بيكام اس لیے کیا ہے تا کہتم (مجھے دیکھتے ہوئے)میری پیروی کرو اورمیری نمازسیکه لوی"

نَا فَتَنْبَهُ بْنُ 1217] يعقوب بن عبدالرض بن محمد بن عبدالله بن الرَّحْمُ بن عبدالله بن الرَّحْمُ بن عبدالله بن الرَّحْمُ بن عبدالله بن عبد، قارى قرش نے کہا! مجھے ابو حازم نے حدیث سائی کہ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ سَعْدِ نَیْرَسْفیان بن عید نے ابوحازم سے حدیث سائی کہ لوگ سَعْلَ بُنَ سَعْدِ نیزسفیان بن عید نے ابوحازم سے حدیث سائی کہ لوگ

[۱۲۱۷] 8-(...) وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ:أَنَّ رِجَالًا أَنَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ سبل بن سعد والن کے پاس آئے اور ان سے پوچھا: نبی اکرم تالی کامنبرکس (لکڑی) سے (بناہوا) ہے .....(آگے) این الی حازم کی روایت کی صدیث کی طرح ہے۔ السَّاعِدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ فَسَأْلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مُنْبُرُ النَّبِيِّ عَيْقٍ؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

#### (المعجم ١١) - (بَابُ كُرَاهَةِ الْاخْتِصَارِ فِي الصَّلاقِ) (التحفة ٢٤)

أَرُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؟ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ .

#### باب:11- نماز میں بہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے

[1218] من موی قطری نے کہا: ہمیں عبداللہ بن مبارک نے صدیث سائی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن مبارک نے حدیث سائی، ان سب نے ہشام سے، انھوں نے محد (بن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دائموں نے محد (بن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دائموں نے منع فرمایا کہ کوئی آ دمی پہلو پر ہاتھ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آ دمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے۔امام سلم کے استاد ابو بکرکی روایت میں (نی تائیل کے بجائے)" رسول اللہ تائیل نے منع فرمایا" کے الفاظ ہیں۔

# (المعجم ٢) - (بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصٰى وَتَسُوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦٥)

الراد الله الكار (٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَافِيُّ عَنْ يَعْمِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ : ذَكْرُ النَّبِيُ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ ، يَعْنِي الْحَصٰى ، قَالَ : "إِنْ كُنْتَ لَا بُدً فَاعِلًا ، فَوَاحِدَةً » .

#### باب:12- نماز میں (ایک سے زیادہ بار) کنگریاں صاف کرنااور مٹی کو برابر کرنا مکر دہ ہے

[1219] ہمیں وکیج نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں ہشام دستوائی نے حدیث سنائی، انھوں نے کی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے کی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے حضرت معیقیب ٹاٹٹا ہے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹا نے نے معجد میں ہاتھ سے کنگریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا: ''اگر تمھارے لیے اسے کے بغیر جارہ نہ ہوتو ایک بار (کرلو۔)'

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيِّ عَيْقِةٌ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ ».

[۱۲۲۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفُو بْنُ عُمَرَ الْفُوارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ.

[۱۲۲۲] 84-(...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا فَي شَيْبَانُ عَنْ يَخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ عَنْ يَخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ كُنْتَ يُسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فَيَاعِلًا، فَوَا حَدُةً".

(المعجم ١٣) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمُسَجِدِ، فِي الصَّلاقِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ٢٦)

آ۱۲۲۳] ٥٠-(٥٤٧) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأْى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُنْ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى ».

[1220] کی بن سعید نے ہشام سے اس سند کے ساتھ حضرت معیقیب ڈٹٹو سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی اکرم ٹلٹٹر سے نماز (کے دوران) میں ہاتھ سے (کنگریاں وغیرہ) صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: "ایک بار (کی جا کتی ہیں۔)"

[1221] فالدبن حارث نے کہا: ہمیں ہشام نے ای سند سے حدیث سائی اور (عَنْ مُعَیْقِیبِ کے بجائے) حَدَّثَنِي مُعَیْقِیبٌ کہا۔

[1222] (ہشام کے بجائے) شیبان نے کچیٰ ہے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آدمی کے بارے میں جو بحدے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا ہے، فرمایا: "اگرتم نے ایسا کرنا ہی ہے توایک بار کرو۔"

> باب:13-دورانِ نمازیا نماز کےعلاوہ سجد میں تھوک (یا گلے کی الائش) پھینکناممنوع ہے

[1223] امام مالک نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر جائن سے روایت کی کہ رسول اللہ خاتی ہے فیار (کی سمت) میں بلغم ملا تھوک لگا ہواد یکھا تو اسے کھرچ دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی نماز میں ہوتو اپنے سامنے نہ تھوک کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْيْرِ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلْيَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ؛ عَنْ أَيُوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُحَدَّدُ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَدَّدُ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَدَّدُ إِلَيْ فَدُيْكِ : أَخْبَرَنِ الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ؛ حَدَّلَنَا عَجَاجُ ابْنُ مُحَمَّدِ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْنَيْ عُرَابِي عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللّهِ عَلَى الْفَعْمَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ اللّهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ الشَّيِّ وَبُلَةٍ . اللهُ مَعْمَ اللهُ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ الْهُ عَلَى الْفَيْدِ . إِلَّا الضَّحَاكَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ : الْمُسْجِدِ . إِلَّا الضَّحَاكَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ : أَخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ . بِمَعْلَى حَدِيثِ مَالِكِ .

آ ١٩٢٥] ٥٩ - (٥٤٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقُ رَأَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقُ رَأَى نَخْامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَّاقٍ، ثُمَّ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَّاةٍ، ثُمَّ نَهٰى أَنْ يَبْرُقُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، نَهٰى أَنْ يَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَلَكِنْ يَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَلَكِنْ يَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَحَدَّمُنِهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَدَّمُنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَدَّمُنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؟ وَحَدَّمُنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْمِي إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَرَاهُ الْقِ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمُعْمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَمَامَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَكَا أَبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

[1225] سفیان بن عینہ نے زہری ہے، انھوں نے حید بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی سائٹو کے مجد کے قبلے (کی سمت) میں بلغم دیکھا تو آپ نے اسے ایک کنگر کے ذریعے سے کھر چ ڈالا، پھر آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے وائیں یا سامنے تھو کے، البتہ وہ (اگر پچی زمین یا ریت پرنماز پڑھ رہا ہے تو) اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔

[1226] (سفیان کے بجائے) یونس اور ابراہیم نے ابن شہاب ہے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید عاشی دونوں نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ تائیل نے بلغم طاتھوک دیکھا ۔۔۔۔۔ (آگے) ابن عید کی حدیث کے مانند ہے۔

[۱۲۲۷] (٥٤٩) وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِأَنَسٍ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، مَالِكِ بْنِأَنَسٍ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِعُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَهُ .

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً.

قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَلْلَةً نَوْ الْقَاسِمِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ مِهُورانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ مَهُولَ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَحَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَحَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ وَبِهِ فَيَتَنَحَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ فَيْتَنَحَعُ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَحَّعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُشِقْبُلَ فَيْتَنَحَعُ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَحَّعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُشْتَقْبِلَ فَيْتَنَحَعُ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا " وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ، فَلْ فِي ثَوْبِهِ، فَلْ فِي ثَوْبِهِ، فَلْمُ هُمَسَحَ بَعْضَهُ عَلْى بَعْضٍ.

[۱۲۲۹] (..) وَحَلَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ:
حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ؛ ح: وَحَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْلِي:أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْقٍ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ

[1227] حفرت عائشہ بھا سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلَیْم نے قبلے کی دیوار پرتھوک یا رینٹ یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ ڈالا۔

[1228] ابن علیّہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے قاسم بن مہران ہے، انھوں نے ابورافع ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دو ان ہوں میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف مسجد کے قبلے (کی سمت) میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''تم میں ہے کی ایک کوکیا (ہوجاتا) ہے، وہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھراپنی سامنے بلغم پھینک دیتا ہے؟ کیا تم میں ہے کی کو یہ پہند ہے سامنے بلغم پھینک دیتا ہے؟ کیا تم میں سے کی کو یہ پہند ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے؟ چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کھنگار کھوک دیا جائے؟ چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کھنگار اس کی منہ کے سامنے اس کی میں بائیں جانب قدم کے نیچے چھینکے، اگر وضاحت میں اپنے گیڑ ہے میں تھوکا، پھراس کے ایک جھے کو وضاحت میں اپنے گیڑ ہے میں تھوکا، پھراس کے ایک جھے کو دسرے بررگڑ دیا۔

ا (ابن علیہ کے بجائے) عبدالوارث، ہُشیم اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان کی۔ انھوں نے ابورافع سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑ سے ابن عکیہ کی حدیث کی طرح (روایت بیان کی۔) ہشیم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا: ابو ہریرہ ڈاٹھڑ کیا نے کہا: جسے میں دکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ ٹاٹھڑ کیڑے کا

عُلَيَّةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْم: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرُدُّ نَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض. عَلَى بَعْض.

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا اللهِ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ بَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ».

[۱۲۳۱] ٥٥-(٥٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللهِ الْخَبَرَنَا، وَقَالَ فَتَبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ فَتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

[۱۲۳۲] ٥٦-(..) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّقْلِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَقُولُ: هَاللهُ يَقُولُ: هَاللهُ يَقُولُ: هَا لَنَّقُلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

[۱۲۳۳] ٥٧-(٥٥٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَّخيى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَخيى أَبْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَنْ النَّهِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَمْالُ الْمُوتِ الدِّيلِيِّ عَلَيَّ أَعْمَالُ الْمُوتِ الدِّيلِيِّ عَلَيَّ أَعْمَالُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيَّ أَعْمَالُ الْمُوتِ الدِّيلِيِّ عَلَيْ أَعْمَالُ الْمُوتِ اللَّهِ عَلَيَّ أَعْمَالُ الْمُوتِ اللَّهِيْ عَلَيْ الْمُعَالُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُوتِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُوتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُوتِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْتِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمِنْ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمِؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللَّهُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْ

ایک حصہ دوسرے جھے پرلوٹا (رگڑ) رہے ہیں۔ (اس طرح مجد میں گندگی نہیں چھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جاکر دھویا جاسکتا ہے۔)

[1230] حفرت انس بن ما لک نظافظ سے روایت ہے، کہا: رسول الله ظافظ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اس لیے وہ نہ اپنے سامنے تھو کے نہ ہی دائیں طرف، البتہ ہائیں طرف یاوں کے نیجے (تھوک لے۔)"

[1231] ابوعوانہ نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''مجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کھارہ یہ ہے کہ (اگر فرش کیا ہے تو) اسے دفن کردیا جائے۔''

[1232] (ابوعوانہ کے بجائے) شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے معجد میں تھو کئے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کوفر ماتے ہوئے سنا: ''مجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے فن کرنا ہے۔''

[1233] حضرت الوذر ثاثثان ني اكرم مُلَّاثِمُّا سے روايت كى، آپ نے فرمايا: ''مير سے سامنے ميرى امت كے اليجھے اور برے اعمال پیش كيے گئے، میں نے اس كے اليجھے اعمال میں راستے سے تكلیف دہ چیز ہٹانے كود يكھا، اس كے برے اعمال میں بلغم كو پایا جو مسجد میں ہوتا ہے اور اسے دفن نہیں كيا جاتا۔''

أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُدْفَنُ.

[۱۲۳٤] ٥٠-(٥٥٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ. فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

[۱۲۳۰] ٥٩-(..) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

(المعجم ١٤) - (بَابُ جَوَازِ الصَّلاةِ فِي النَّعُلَيْنِ) (التحفة ٦٧)

آ المجاري عَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْظِيَّ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ

[۱۲۳۷] (..) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا. بِمِثْلِهِ.

المحمل دیا۔

انھوں نے اپنے والدے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے اللہ علی نے رسول اللہ کا ٹھٹر کے ساتھ (آپ کی اقتدا میں) نماز ادا کی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے (گلے ہے) بلغم نکالا اور (چونکہ پاؤں کے نیچریت تھی اس لیے) اے اپنے جوتے سے مسل دیا۔

[1235] برری نے ابوعلاء یزید بن عبداللہ بن فخیر سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھوں نے رسول اللہ علیم کی معیت میں نماز پڑھی۔کہا: آپ نے گلے سے بلغم نکالا اوراسے اپنے بائیں جوتے سے مسل ڈالا۔

باب:14- جوتے ہین کرنماز پڑھنے کاجواز

[1236] بشر بن مفضل نے ہمیں ابو سلمہ سعید بن برید سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے انس بن مالک ٹاٹٹا سے پوچھا: کیا رسول اللہ ٹاٹٹا جوتے پہن کر نماز بڑھتے تھے؟ انھول نے جواب دیا: ہاں۔

[1237] (بشر کے بجائے) عُبّاد بن عُوّام نے کہا: ہمیں ابو مسلمہ سعید بن پزید نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس دوائی سے سوال کیا ..... (آگے) پہلی روایت کی طرح ہے۔

#### (المعجمه ١) - (بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوُبٍ لَّهُ أَعُلَامٌ) (التحفة ٦٨)

[۱۲۳۸] 3-(۲۰۰۰) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُلْشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا أَعْلَامٌ هُذِهِ، فَاذْهَبُوا أَعْلَامٌ هُذِهِ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلٰى أَبِي جَهْم وَّائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّهِ».

[۱۲۳۹] ۲۲-(..) وَحَدَّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي فَى خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ﴿إِذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ فِلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ﴿إِذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّ اللهِ عَلَمِهَا، فَلَمَّ اللهِ عَلَمِهَا، فَلَمَّ اللهِ عَلَمِهَا، فَلَمَ اللهِ عَلَمِهَا، فَلَمَّ اللهِ عَلَمِهَا، فَلَمَّ اللهُ عَلَمِهَا، فَلَمَ قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ﴿إِذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى عَلَمِهَا مَلْ عَلَمُهَا وَلَيْ إِلَيْ عَلَمِهَا عَلَيْهُا أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِا أَلْهَا فَي صَلَاتِهِ فَي صَلَاتِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[۱۲٤٠] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَّ عَلِيْهُ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَّهَا عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَ عَلِيْهُ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَّهَا عَلْمٌ، فَكَانَ يَتَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبُا جَهْم، وَّأَخَذَ كِسَاءً لَّهُ أَنْبِجَانِيًّا.

### باب:15- نقش ونگاروالے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

[ 1238] سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے اور انھوں نے حضرت عائش رہ انھیں ہے دوایت کی کہ نبی اکرم تائی نے بیل بوٹوں والی ایک منقش چاور میں نماز پر بھی اور فر مایا: ''اس کے بیل بوٹوں نے مجھے مشغول کردیا تھا، اسے ابوجہم کے پاس کے جاو اور (اس کے بدلے) مجھے انجانی چاور لادو۔''

[1239] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حضرت عاکشہ بڑھا سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حضرت عاکشہ بڑھا سے خبر دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ بڑھا ایک بیل بوٹوں والی منقش چاور پرنماز پڑھنے کے لیے کھڑ ہے ہوئے تو اس کے نقش ونگار پرآپ کی نظر پڑی، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ''میمنقش چا در ابوجہم بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور مجھے اس کی (سادہ) انجانی چاور لا دو کیونکہ اس نے جاؤ اور مجھے اس کی (سادہ) انجانی چاور لا دو کیونکہ اس نے ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹادی تھی۔''

[1240] (ابن شہاب زہری کے بجائے) ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ہے اور انھوں نے حفرت عائشہ ہے اور انھوں نے حفرت عائشہ ہے ہاں روایت کی کہ نی اکرم تائیم کے پاس ایک منقش چا درتھی جس پر بیل ہوئے ہے ہوئے تھے، نماز میں آپ کا خیال اس کی طرف چلا جاتا تھا، آپ نے وہ ابوجم کو دے دی اور اس کی (بیل بوٹوں کے بغیر سادہ) انجانی چا در اس سے لے لی۔ (بیا چا در آ ذر بیجان کے ایک شہرانجان کی طرف منسوب تھی۔)

(المعجم ٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضُرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُوِيدُ أَكُلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحُوهِ) (التحفق ٦)

آذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، فَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَّ الْفَقْ قَالَ: "إِذَا حَضَرَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَّ اللَّهُ قَالَ: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ».

الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ الْبِي الْبِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

[۱۲٤٣] ٦٥-(٥٥٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَّحَفْصٌ وَّوَكِيعٌ عَنْ هِسَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبْنِ عُمَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ. يَمِثْلُ حَدِيثِ أَبْنِ عُمَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ. [١٢٤٤] ٦٦-(٥٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّهُ فُلُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ : قَالَ

باب:16-انسان جو کھانا فورا تناول کرنا چاہتاہے اس کی موجودگی میں اور فطری ضرورت روکتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے

[1241] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دہاؤا ہے اور انھوں نے نبی اکرم ناہؤا ہے ۔ اس بن مالک دہاؤا ہے اور انھوں نے نبی اکرم ناہؤا ہے ۔ روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جب رات کا کھاتا آ جائے اور نماز کے لیے تجبیر (بھی) کہددی جائے تو پہلے کھاتا کھا لو۔''

[1242] عرو (بن حارث) نے ابن شہاب (زہری)
سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بن مالک دائلو 
نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طالع نے فرمایا: ''جب 
رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا (بھی) وقت ہو 
جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو 
اور (نماز کے لیے) اپنا رات کا کھانا حجور نے میں عجلت نہ 
کرو۔'' (اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب بی 
کھایا جاتا تھا۔)

[1243] ابن نمیر، حفص اور وکیع نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد ہے اور انھوں نے حفرت عائشہ وہ کا کے واسطے سے بی مگالی ہے ای طرح روایت کی جس طرح ابن عیینہ نے زہری ہے اور انھوں نے حفرت انس وہ کا کی سے اور انھوں نے حضرت انس وہ کی سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر وہ ایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ کا ہی ابن عمر وہ ایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ کا ہی جائے فرمایا: ''جبتم میں ہے کسی کا رات کا کھانا لگا دیا جائے اور نمون کے لیے اقامت ہوجائے تو کھانے سے ابتدا کرواور وہ (محض) نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کے وہ (محض) نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کے

[1245] موی بن عقبه ابن جریج اور ابوب سب نے نافع سے، انھول نے حضرت ابن عمر ٹائٹا سے اور انھوں نے نی ٹاٹٹے ہے ندکورہ مالا روایت کی طرح روایت بیان کی۔

[1246] حاتم بن اساعیل نے (ابوحزرہ) یعقوب بن عابد سے، انھول نے ابن الی عتیق (عبداللہ بن محمر بن عبدالرحمان بن اني بكرصديق) سے روايت كى، كها: ميس نے اور قاسم (بن محمد بن الي بكرصديق) في حفرت عائشه على کے باس (بیٹے ہوئے) مفتگو کی۔ قاسم زبان کی شدید غلطیال کرنے والے انسان تھے، وہ ایک کنز کے بیٹے تھے، حفرت عاكشه على ن اس س كها: كيا بات بتم مير اس بيتيج كى طرح كيول كفتكونهيل كرتي؟ بال، مين جانتي مول (تم میں) یہ بات کہاں ہے آئی ہے، اس کواس کی ماں نے ادب (محفظو كاطريقه) سكھايا اور شمعيں تمھاري مال نے سکھایا۔اس برقاسم ناراض ہو محتے اوران کےخلاف دل میں غصه کیا، پھر جب انھول نے حضرت عائشہ علی کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔حفرت عائشہ عاللہ ا يوجها: كبال جات مو؟ انحول ن كبا: ميل نماز يرصف لكا ہوں۔ عائشہ چھی نے کہا: بیٹھ جاؤ۔ انھوں نے کہا: میں نے نماز برهنی ہے۔حضرت عائشہ ناٹھانے کہا: بیٹھ حاؤ، دھوکے باز! میں نے رسول اللہ ٹاٹا کو فرماتے ہوئے سنا: '' کھانا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ اس (كمانے) عارغ موجائے '' وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُوعَ مِنْهُ ١.

> [١٧٤٥] (..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّيقُ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاض، عَنْ مُّوسَى بْن عُقْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا لهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ:حَدَّثَنَا سُفْمَانُ ابْنُ مُوسٰى، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بنَحْوهِ.

> (٥٦٠) - ٦٧ [١٢٤٦] حُدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَّعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثُتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدِيثًا، وَّكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَّحَّانَةً، وَكَانَ لِأُمُّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ:مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هٰذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِينَتُ، لهذَا أَدَّبَتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةً قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ. قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي. قَالَتِ: اجْلِسْ. قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي. قَالَتِ: إَجْلِسْ غُدَرُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ الطُّعَام، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ٣.

سامنے آجائے تو نماز نہیں۔اور نہوہ (شخص نماز پڑھے) جس پر پیشاب پاخانہ کی ضرورت غالب آرہی ہو۔''

[ 1247] اساعیل بن جعفر نے کہا: مجھے ابوحزرہ القاص (یعقوب بن مجاہد) نے عبداللہ بن الی عتیق سے خبر دی، انھوں نے حضرت عاکشہ طافقاسے اور انھوں نے نبی تالیقیم سے اس کے مانندروایت کی اور حدیث میں قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا۔ [۱۲٤٧] (..) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ فَالُوا: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْفَاصُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قِطَةً الْقَاسِم.

(المعحم ١٧) - (بَابُ نَهُي مَنُ أَكَلَ ثُومًا أَوُ بَصَلَا أَوْ كُرَّاتًا أَوْنَحُوهَا مِمًّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنُ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذُهَبَ ذَلِكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ) ذَلِكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ) (التحفة ٧)

الْمُنَتَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَ الْمُنَتَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ عَنِ النَّوْمَ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي النُّومَ خَيْبَرَ: هَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي النُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمُسَاجِدَ».

قَالَ زُهَيْرٌ: فِي غَزْوَةٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ. [انظر: ٥٠٠٨]

[۱۲٤٩] 79-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

باب:17- جس شخف نے لہن، پیاز، گندنایاان جیسی کوئی ناگوار بووالی چیز کھائی ہوتواس کے لیے بوختم ہونے تک مسجد میں جانے کی ممانعت اوراہے مجدسے نکالنا

[1248] محمد بن مثنی اور زمیر بن حرب دونوں نے کہا:
یکی قطان نے ہمیں عبیداللہ سے صدیث بیان کی ، انھوں نے
کہا: مجمعے نافع نے حضرت ابن عمر واللہ سے خبر دی که رسول
اللہ تاللہ انتخار نے غزوہ خیبر کے موقع پر فربایا: "جس نے اس
پودے ۔ آپ کی مرادلہان تھا۔ میں سے پچھ کھایا ہو وہ
معدوں میں ہرگز نہ آئے۔"

زہیرنے صرف غزوہ کہا، خیبر کا نام نہیں لیا۔

[1249] عبدالله بن نمير نے كہا: ہم سے عبيدالله نے مديث بيان كى، انھوں نے تافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر عالم اس الله علي أن فرمايا: "جس ابن عمر عالم الله علي أن مرادی ميں سے کچھ كھايا ہو وہ ہمارى معجدوں كے اس تركارى ميں سے کچھ كھايا ہو وہ ہمارى معجدوں كے

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ لَهٰذِهِ قَريب نه ٓ نَهُ يَهَال تَك كه اس كي بو چلى جائے: "آپ كى الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا، حَتَّى يَذْهَبَ مرادلهن سَقِي. ويحُهَا » يَعْنِي الثُّومَ.

[١٢٥٠] ٧٠-(٥٦٢) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظْرَبَنَا، وَلَا يَقْرَبَنَا، وَلَا يَقْرَبَنَا، وَلَا يُصَلِّى مَعَنَا».

[۱۲۰۱] ۷۱-(۳۳۰) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [۱۲۰۱] ۵۳-(۱۳۰) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللّهَ اللّهَ اللهَ اللهُ اللهُ

[۱۲۰۲] ۷۲-(۵۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ اللّهَ سَنِبَةَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ اللّهَ سَنَبَةَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لللّهَ سَنَوَائِيٌّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِنَّهُ الْإِنْسُ».

[۱۲۵۳] ۷۳-(..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي

[1250] عبدالعزیز ہے، جو صہیب کے بیٹے ہیں، روایت ہے کہ حضرت انس ڈاٹٹ سے لہن کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا: رسول اللہ تائیل نے فرمایا: "جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔"

[1251] حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہووہ ہرگز ہماری مجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں لہمن کی بو سے تکلیف دے۔''

[1252] ابوز بیر نے حضرت جابر دائلا سے روایت کی کہ رسول اللہ ظائل نے بیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا۔ سو (ایک مرتبہ) ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انھیں کھا لیاتو آپ نے فرمایا: ''جس نے اس بد بودار سبزی میں سے پچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مجد کے قریب نہ آئے، فرشتے بھی یقنینا اس چیز سے تکلیف محسوں کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوں کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوں کرتے ہیں۔''

[ 1253 ] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا: مجھے پونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے

621

مجدول اورنماز كى جگهول كادكام في ونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّنَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ابَّنَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: - وَفِي رَوَايَةٍ حَرْمَلَةَ زَعَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلَا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلَا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَنْ أَكُلُ ثُومًا أَوْ بَصَلَا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيعَتَزِلْ فَي مَسْجِدَنَا، وَلَيْقُعُدْ فِي بَيْتِهِ ». وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَصِرَاتٌ مِّنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَه رِيحًا، فَسَأَلَ خَصِرَاتٌ مِّنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَه رِيحًا، فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: "قَرِّبُوهَا» فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: "قَرَّبُوهَا» فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: "قَرَّبُوهَا» فَالَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: "كُوهُ أَكْلَهَا، قَالَ: "كُلْ، فَإِنِي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي».

کہا: مجھے عطاء بن ابی رباح نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ دی ہے۔ ان حرملہ کی روایت میں ہے، ان (جابر دی ہے) کویفین تھا۔ کہ رسول اللہ تاہی ان خرمایا: ''جس نے بہار کا تھا وہ ہم سے دورر ہے یا ہماری معجد وں سے دورر ہے اوراییا ہوا کہ (ایک دفعہ) دورر ہے اوراییا ہوا کہ (ایک دفعہ) آپ کے پاس ایک ہانٹری لائی گئی جس میں پھے ہز ترکاریاں تھیں، آپ نے ان سے پچھ بومحسوں کی تو ان کے متعلق تھیں، آپ نے ان سے پچھ بومحسوں کی تو ان کے متعلق بوچھا۔ آپ کوان ترکاریوں کے بار سے میں بتایا گیا جواس میں (ڈائی گئی) تھیں تو آپ نے اسے، اپنے ساتھیوں میں دولیے کے پاس لے جانے کو کہا۔ جب اس نے بھی اسے میں (ڈائی گئی) تھیں تو آپ نے اسے، اپنے ساتھیوں میں دیکھ کر (آپ کی ناپندیدگی کی بنا پر) اس کو ناپند کیا تو آپ نے نے فرمایا: ''تم کھا لو کیونکہ میں ان سے سرگوٹی کرتا ہوں جن دیم سرگوٹی کرتا ہوں جن سے تم سرگوٹی کرتا ہوں جن سے تم سرگوٹی کرتا ہوں جن صحیح ابن خزیمہ اور تیں۔ سے تم سرگوٹی کرتا ہوں جن صوراحت موجود ہے۔)

 المُحَمَّدُ بْنُ مَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَثْلَةِ، اللهِ عَنْ الْمَدِهِ الْبَقْلَةِ، النَّبِيِّ وَقَالَ مَرَّةٌ: مَنْ أَكَلَ مِنْ الْمَدِهِ الْبَقْلَةِ، النَّومِ - وَقَالَ مَرَّةٌ: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالنُّومَ النُّومِ - وَقَالَ مَرَّةٌ: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالنُّومَ وَالنُّومَ وَالْكُرَّاتَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ وَالْمُراتِكَةَ مَمَّا يَتَأَذِي مِمَّا يَتَأَذِي مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

[١٢٥٥] ٧٥-(..) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ:أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي أَبْرَاهِيمَ:أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا:أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:

«مَنْ أَكَلَ مِنْ لهذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا» وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاتَ.

المعرفة النّافة المنه عَمْرُو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَيْحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِاً، فَي تِلْكَ الْبَقْلَةِ - النُّومِ - وَالنّاسُ جِبَاعٌ، فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلَّا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلَّا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى فَقَالَ: "مَنْ أَكُلُ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَقَالَ: هَمْنُ أَكُلُ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنّا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النّاسُ: فَلَا يَقْرَبَنّا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النّاسُ: فَقَالَ النّاسُ: فَمُرّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النّبِيِّ عَيْلِا فَقَالَ: هُرُمُتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النّبِي عَيْلِا فَقَالَ: هُو اللهُ عَرْمَتْ، مَا أَحَلُ اللهُ اللهُ النّاسُ! إِنّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللهُ لِي وَلٰكِنّهَا النّاسُ! إِنّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللهُ لِي ، وَلٰكِنّهَا النّاسُ! إِنّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللهُ إِنّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللهُ إِنّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللهُ إِلَى الْمَالِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَعْرَةُ أَكْرَهُ رِيحَهَا».

المُ المُ اللهُ ا

[۱۲۰۸] ۷۸-(۲۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

ے کھ کھایا ہو وہ ہماری مجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔''
اورافعوں (ابن جرنج) نے پیاز اور گند نے کا ذکر نہیں کیا۔

[1256] حفرت ابوسعید ٹناٹٹ سے روایت ہے، افعوں نے کہا:ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم، رسول اللہ ٹاٹٹ کے ساتھی، اس ترکاری لہس پرجا پڑے، لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا، پھر ہم مجد کی طرف گئے تو رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے فرطایا: ''جس نے اس بد بودار پودے میں سے چھے کھایا نے وہ مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ میں ہمارے قریب نہ آئے۔'' اس پرلوگ کہنے کے وہ میں ہمارے تر میں ہوگیا۔ یہ بات نبی ٹائٹ کی اللہ کے میان ہمارے کی ہو جھے ناپیند ہے۔''

1257] حضرت ابوسعید خدری ٹٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹاٹٹ اور آپ کے صحابہ (ایک دفعہ) پیاز کے ایک کست کے پاس سے گرد کے دان میں سے کچھ لوگ اتر کے اور اس میں سے کچھ کھالیا، اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو ( قریب) بلالیا جنھوں نے پیاز کھایا تھا) نے پیاز نہیں کھایا تھا اور دوسرے (جنھوں نے پیاز کھایا تھا) انھیں چچھے کردیا یہاں تک کہاس کی بوختم ہوگئ۔

[1258] ہشام نے کہا: ہم سے قادہ نے صدیث بیان کی، انھول نے سالم بن ابی جعدسے اور انھول نے حضرت معدان بن ابی طلحہ دائٹ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب ٹائٹ کے نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم ناٹٹ کا اور ابو بکر ٹائٹ کا

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام = خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرِ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَوَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا خُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَّأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِّيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ لْهُؤُلَاءِ السُّنَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَّإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَّطْعَنُونَ فِي هٰذًا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي لهٰذِهِ عَلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ فَعَلُوا ذْلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ. ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْنًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَّا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَّا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: ﴿يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ شُورَةِ النِّسَاءِ؟) وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْض فِيهًا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيُّهِمْ ﷺ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَمْرِهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، لْهَذَا الْبَصَلَ وَالنُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ

تذكره كيا، كها: ميس نے خواب ديكھا ہے، جيسے ايك مرغ نے مجھے تین تھونگیں ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوااور کچے نہیں سمجھتا۔اور کچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رے ہیں کہ میں کی کواپنا جائشیں بنا دوں۔ بلاشبہ اللہ تعالی اینے دین کوضائع نہیں ہونے دے گا، نداین خلافت کواور نہ اس شريعت كوجس كے ساتھ اس نے اپنے نى تالل كومعوث فرمايا - اگر مجھے جلد موت آجائے تو خلافت ان چھ حفرات ك باہىم مثورے سے طے ہوگى جن سے رسول الله ماللہ این وفات کے وقت خوش تھے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطرایے اس ہاتھ سے مارا ہے، وہ اس امرِ (خلافت) پر اعتراض کریں گے، اگر وہ اپیا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن ، کا فراور گمراہ ہوں گے ، پھر میں اینے بعد جو (حل طلب) چزیں جھوڑ کر جارہا ہوں ان میں ے میرے نزدیک کالدکی ورافت کے مسکلے سے بوھ کرکوئی مسكدزياده اجم نبيل \_ ميل نے رسول الله الله استكى مسكلے کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا اور آپ نے (بھی) میرے ساتھ کی مسلے میں اس قدر تخی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسلے میں خی کی حتی کہ آپ نے انگل میرے سینے میں چبور فرمایا: "اے عمر اکیا گری کے موسم میں اترنے والی آیت تمارے لیے کافی نہیں جوسور و نساء کے آخر میں ہے؟ "میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے (کلالہ) کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ (ہرانسان) جوقر آن پڑھتا ہے یانہیں پڑھتا باس كے مطابق فيصله كرسكے گا، چرآب نے فرمايا: اے الله! میں شہروں کے گورزوں کے بارے میں تخفیے گواہ بناتا ہوں کہ بیں نے لوگوں پر انھیں صرف اس لیے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اورلوگوں کوان کے دین اور ان کے نی مُلَّافِیْم کی سنت کی تعلیم دیں اور ان کے اموال نے ان میں تقسیم کریں اور اگر لوگوں کے معاملات میں انھیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میر سے سامنے پیش کریں۔ پھرا سے لوگو! تم دو پودے کھاتے ہو، میں انھیں (بو کے اعتبار سے) بڑے پودے ہی سجھتا ہوں، یہ پیاز اور لہن ہیں۔ میں نے رسول اللہ طَافِیْم کو دیکھا، جب مبجد میں آپ کوکی آ دمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقیع کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے، لہذا جو محض انھیں کھانا چاہتا ہے وہ انھیں پکا کر ان کی بو اردے۔

[1259] سعید بن الی عروبداور شعبہ نے قادہ سے ای سند کے ساتھ ای کے ماندروایت کی۔ [١٢٥٩] (..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ؟
ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ١٨) - (بَابُ النَّهُي عَنُ نَشُدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنُ سَمِعَ النَّاشِدَ) (التحفة ٧١)

المَّاهِرِ الطَّاهِرِ الْمَكْ، بُنُ الْبُنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةً، أَجْمَدُ بْنُ عَمْرٍو: جَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةُ: قَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَّنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْهَنَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْهَذَا».

باب:18-منجد میں گم شدہ جانور کا اعلان کرنے کی ممانعت، ایسا اعلان سننے والا کیا کہے؟

ابن وہب نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے کو ہ سے، انھوں نے شداد کو ہ سے، انھوں نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ تاہیم نے فرمایا: ''جو مخص کمی آ دی کو مجد میں کی گم شدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سے تو وہ کے: اللہ تمھارا جانور محسیں نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے

# نہیں بنائی گئیں۔''

[۱۲۲۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا حَبْوَةُ قَالَ: سَمِغْتُ
أَبَاالْأَسْوَدِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا التَّوْدِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا التَّوْدِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَّشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ يَالِيْنَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ يَالِيْنَ: لَهُ الْمَسَاجِدُلُهَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمُسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعْلِقُونَ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَلِقُونَ اللَّهُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْمَ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْمَقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا صَلّٰى، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْمَسَاجِدُلِمَا بُنِيَتْ لَهُ».

[۱۲٦٤] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: جَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَامِيٍّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ خَدِيثِهِمَا.

[ 1261 ] (ابن وہب کے بجائے) مُقْرِی نے خُو ہ سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[1262] سفیان توری نے ہمیں خردی ، انھوں نے علقمہ بن مرثد ہے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد (بریدہ بن حصیب اسلمی ٹاٹٹ ) ہے روایت کی کہ ایک آدئی آدی نے مجد میں اعلان کیا اور کہا: جو سرخ اونٹ (کی نشاندہی) کے لیے آواز دے گا۔ تو نبی ٹاٹٹ فرمانے گے: '' تجھے (تیرا اونٹ) نہ لئے ، مجدیں صرف انھی کاموں کے لیے بنائی گئ ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔'' (یعنی عرات اور اللہ کے ذکر کے لیے۔)

[1263] ابوسنان نے علقمہ بن مرشد سے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ایک بار) جب نی تائیڈ نے نماز پڑھائی تو ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا: جو سرخ اونٹ (کی نشاندہی) کے لیے آواز دے گا۔ تو نبی اکرم تائیڈ کے نے فرمایا: ''تم (اپنا اونٹ) نہ پاؤ، مساجد صرف انھی کا موں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔''

[ 1264] محمد بن شیب نے علقمہ بن مرشد سے ، انھوں نے (سلیمان) بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کم از پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مجد کے دروازے سے اپنا سرا تدرکیا ..... پھران دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ، رَوْى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَّهُشَيْمٌ وَّجَرِيرٌ وَّغَيْرُهُمْ مِّنَ الْكُوفِيِّينَ.

#### (المعجم ١٩) - (بَابُ السَّهُوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ) (التحفة ٧٧)

آلاً المحالي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يُدْرِي كُمْ صَلِّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ، يَدْرِي كُمْ صَلِّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». [راجع: ٥٥٦]

[۱۲٦٦] (..) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ الْنَاخِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإَسْنَادِ، نَحْوَهُ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ مَعْنِ الرَّخُونِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْء

امام سلم برائے نے کہا محمد بن شیبہ سے مراد ابو تعامہ شیبہ بن نعامہ ہے جس سے معر، مشیم، جریر اور دوسرے کوفی راویوں نے روایت کی۔

باب:19-نماز میں بھول جانے اور تجدہ سہوکا بیان

[1265] امام مالک نے ابن شہاب (زہری) ہے،
انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحنٰ سے اور انھوں نے حضرت
ابو ہریرہ نگاٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ کاٹھ نے فرمایا:
''بلاشبہتم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا
ہےتو شیطان آ کراسے التباس (شبر) میں ڈالتا ہے حتی کہوہ
نہیں جانتا کہ اس نے کتی (رکعتیں) پڑھی ہیں۔ تم میں سے
کوئی جب بید کیفیت) پائے تو وہ (آخری تشہد میں) ہیئے
ہوئے دو تحدے کرلے۔'

[1266] سفیان بن عینہ اور لیث بن سعد نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی ہے۔

[1267] یکی بن الی کثیر سے روایت ہے، کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث سائی کہ حضرت ابو ہریرہ نڈاٹنا نے افھیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ سُلُیّا نے فرمایا:
''جباذان کی جاتی ہو شیطان پیٹے پھیر کر بھا گتا ہے گوز مار باہوتا ہے تا کہاذان (کی آواز) نہ نے۔ جباذان ختم موجاتی ہے تو (واپس) آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تجمیر میں جاتی ہے تو بیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تجمیر ختم ہو جاتی ہے تو بیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تجمیر ختم ہو جاتی ہے تو آجاتا ہے تا کہانسان اور اس کے دل کے درمیان جاتی ہے تو آجاتا ہے تا کہانسان اور اس کے دل کے درمیان

مجرول اور نماز كى جگهول كے احكام - - - - وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: أُذْكُرْ كَذَا، أُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُذْ صَلَّى فَلْيَسْجُذْ سَخْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».

خیال آرائی شروع کروائے، وہ کہتا ہے: فلال بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ وہ چیزیں (اسے یاد کراتا ہے) جواسے یاد نہیں ہوتیں حتی کہ وہ مخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا اس نے کئی رکعتیں پڑھی ہیں، چنانچہ جبتم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کئی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ (تشہد میں) ہمٹھے بیٹھے دو بجدے کرلے۔'

آهـ [ ١٢٦٨] ٨٤-(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ وَلَٰي وَلَهُ ضُرَاطٌ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ: "فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ، وَذَكَرَهُ مِنْ عَالَى عَلْمُ عَرَاهُ. حَاجَاتِهِ مَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ».

[1268] عبدالرحمٰن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ کے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے کئیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے ۔۔۔۔۔'' آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور بیاضافہ کیا: ''اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی الی ضرور تیں یا ددلاتا ہے جواسے یا زمیس ہوتیں۔''

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةً قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَر، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَبْلَ التَسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ،

[1269] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج ہے اور انھوں نے حفرت عبداللہ بن بحسینہ دہائی و روایت کی، کہا: رسول اللہ طائی نے ہمیں کسی ایک نماز کی دو رفتیں پڑھا کیں، پھر (تیسری کے لیے) کھڑے ہو گئے اور درمیان کے تشہد کے لیے) نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کمی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دو تجدے کیے، پھرسلام کے عیردیا۔

[۱۲۷۰] ۸-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ

جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَّهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُو ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُو ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

آخمد بن أبي خَلَف: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: أَخْمَد بْنِ أَبِي خَلَف: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: حَدَّنَنَا مُلْمِمانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "إِذَا شَكَّ أَحُدُكُمْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "إِذَا شَكَّ أَحُدُكُمْ فَالَنَة وَلَيْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ فَلْيَعْلَمَ فَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم. فَإِنْ كَانَ صَلّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلّى إِنْمَامًا لِأَرْبَع، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ».

[۱۲۷۳] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: "يَسْجُدُ

ے پہلے دو تجدے کیے، اور لوگول نے بھی (تشہد کے لیے) بیٹھنے کی جگہ، جوآب بھول گئے تھے، آپ کے ساتھ دو تحدے کیے۔

[1271] (ابن شہاب کے بجائے) کی بن سعید نے عبدالر من اعرج ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ ازدی بڑا تا ہے ۔ روایت کی کہ رسول اللہ بڑا تھ وہ رکعتوں کے بعد جہال نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا، (وہاں) کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر جب نماز کے ترمیں بنچ تو سلام سے پہلے بجدے کے، اس کے بعدسلام پھیرا۔

[1272] سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دولت کی کہرسول اللہ کا گھڑا نے فرمایا: ''جب تم میں سے کی کواپی نماز میں شک ہوجائے اور اسے معلوم نہ ہوکہ اس نے کتی رکعتیں پڑھ کی ہیں؟ تین یا چار؟ تو وہ شک کوچھوڑ دے اور جتی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے (تین یقین ہیں تو چوتی پڑھ لے) پھرسلام سے بنیاد رکھے (تین یقین ہیں تو چوتی پڑھ لے) پھرسلام سے بہلے دو سجد کر لے، اگر اس نے پائی رکعتیں پڑھ کی ہیں تو یہدے سال کی نماز کو جفت (چورکعتیں) کر دیں گے اور اگر رسوائی کا باعث ہوں گے۔''

[1273] داود بن قیس نے زید بن اسلم سے ای سند کے ساتھ روایت کی اوراس کے معنی کے مطابق بید کہا: وہ'' (نمازی) سلام چھیرنے سے پہلے دو بجدے کر لے۔''جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا۔

[١٢٧٤] ٨٩-(٥٧٢) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر وَّعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرير . قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ-فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَثَنٰى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ، وَلٰكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن ».

[١٢٧٥] ٩٠-(...) حَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مِّسْعَرِ، عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرِ: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَحْرَٰى ذَٰلِكَ لِلصَّوَابِ"، وَفِي رِوَايَةِ وَكِيع: افَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

[ 1274 ] جریر نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے منصور ہے، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن مسعود دانٹؤ) نے کہا: رسول الله تاليل نے ہمیں نماز بر ھائی۔ ابراہیم نے کہا: آپ نے اس میں زیادتی یا کی کردی \_ پھر جب آپ نے سلام مجيراتوآب سے عرض كى كئي: اے اللہ كے رسول! كيا نماز میں کوئی نئی چیز (تبدیلی) آگئی ہے؟ آپ نے یوچھا: ''وہ کیا ہے؟ "صحابہ نے عرض کی: آپ نے اتنی اتنی رکھتیں پڑھائی ہیں۔ (راوی نے کہا:) آپ نے اینے یاؤں موڑے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور دو تجدے کیے، پھرسلام پھیرا، پھرآب نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا:" اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں شمصیں بتا دیتا، کیکن میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم مجولتے ہو میں بھی مجول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول حاؤں تو مجھے ماو دلا دیا کرواور جیتم میں ہے کسی کواین نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جتجو کرے اور اس کے مطابق (نماز کی) پنجیل کرے، پھر (سہو کے) دوسجدے کرلے۔"

[1275] ابن بشر اور وكيع دونول في مسعر سے اور انھوں نے منصور ہے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

ابن بشرکی روایت میں ہے: "وہ غور کرے کہ اس میں ہے صحت کے قریب ترکیا ہے؟" اور وکیع کی روایت میں ہے:''وہ مجھ (صورت کو ہاد کرنے) کی جنتجو کرے۔'' ٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاةِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[۱۲۷٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: "فَلْيَنْظُرْ مَنْصُورٌ: "فَلْيَنْظُرْ أَخْرَى ذٰلِكَ لِلطَّوَابِ".

[١٢٧٧] (...) حَدَّنَنَاهُ إِسْحَقُ بُنُ إِنْ الْمُوِيُّ: إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

[۱۲۷۸] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ".

[۱۲۷۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «فَلْبَتَحَرَّ الَّذِي يُرَّى أَنَّهُ الصَّهَاتُ».

آ (۱۲۸۰] (..) وَحَدَّثْنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَّنْصُورٍ، بإسْنَادِ هٰؤُلَاءِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

أَدُّ اللهِ بَنُ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيْتُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[1276] وہیب بن خالد نے کہا: ہمیں منصور نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔منصور نے کہا: ''وہ غور کرے کہاس میں صحت کے قریب ترکیا ہے۔''

[ 1277 ] سفیان نے منصور سے مذکورہ سند کے ساتھ یمی حدیث بیان کی اور کہا: ''وہ صحیح کی جشجو کرے۔''

[1278] شعبہ نے منصور سے ای سند کے ساتھ یکی صدیث بیان کی اور کہا: "اس میں جوضح کے قریب تر ہے اس کی جنبو کرے۔"

[1279] فضیل بن عیاض نے منصور سے ای سند کے ساتھ خبر دی اور کہا: ''وہ اس کی جبتی کرے جسے وہ صبح سبھتا ہے۔''

[1280] عبدالعزیز بن عبدالعمد نے منصور سے ان سب راولیوں کی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا:''وہ صحیح کی جبتو کرے۔''

[1281] علم نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن معود) واللہ سے روایت کی کہ نی کریم تاثیر نے فلم کی نماز (میں) پانچ رکعات پر حادی، بی کریم تاثیر نے سلام چھرا تو آپ سے عرض کی گئی: کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ " پ نے فرمایا:" وہ کیا ہے؟ " صحابہ نے کہا: آپ نے رکعات پڑھی ہیں۔ تو آپ نے دو کہا ہے۔ کے۔

ُ (۱۲۸۲] ٩٢-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا.

[١٢٨٣] (. .) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَاأَبَا شِبْل! قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ: كَلَّا، مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلَى. قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْم، وَأَنَا غُلَامٌ. فَقُلْتُ: بَلَى، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ لِي: وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَغُورُ! تَقُولُ ذَاكَ؟قَالَ قُلْتُ: نَعَمُ. قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: امَا شَأْنُكُمْ؟، قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ﴿ لَا ۗ قَالُوا : فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مُّثُلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ﴿ وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي حَدِيثِهِ: الْفَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

[1282] ابن نمير نے ہميں حديث بيان كى، كہا: ہميں ابن ادريس نے حسن بن عبيداللہ سے حديث بيان كى، انھوں نے ابراہيم (بن سويد) سے اور انھوں نے علقمہ سے روايت كى كه آپ تاليخ نے انھيں پانچ ركعات پڑھا كيں۔

[1283] عثان بن الى شيبه نے ہميں مديث بيان كى \_ لفظ انھی کے میں انھوں نے کہا: ہمیں جریر نے حسن بن عبیداللہ سے حدیث بیان کی ،انھوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی، کہا: ہمیں علقمے نے ظہر کی یانچ رکعتیں برحادیں۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا: ابوشیل! آپ نے یانچ کعتیں بڑھائی ہیں۔انھوں نے کہا: بالکل نہیں، میں نے ایانیں کیا۔لوگوں نے کہا: کیوننیں! (آپ نے ایا بی کیا ہے۔) ابراہیم نے کہا: میں لوگوں کے کنارے (والے صے) میں تھا اور بچہ تھا، میں نے کہا: ہاں! آپ نے یا فج رکعتیں برممی ہیں۔انھوں نے مجھ سے کہا: ایک آ کھ والے! تو بھی یہی کہتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو وہ مڑے اور دو المحد كي، چرسلام كهيرا، چركها: عبدالله الله الله المالله جب آب مڑے تو لوگوں نے آپس میں کھسر پھسر شروع کر دی۔ آپ نے یو چھا: "وشمصیں کیا ہوا ہے؟" انھوں نے کہا:اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آب نے فرمایا: "فہیں۔" لوگوں نے کہا: آپ نے یا کچ رکعتیں بر هائی ہیں۔ تو آب یلئے، پھر دو تجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پجرفر مایا: ''میں تمھاری ہی طرح کا انسان ہوں، میں (بھی) بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو۔''

ابن نمیر نے اپنی روایت میں بیاضافد کیا: '' جبتم میں سے کوئی بھول حائے تو وہ دو تحدے کرلے۔''

[۱۲۸٤] ٩٣-(..) وَحَدَّثَنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٌ خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ فَيَلِيَّةٌ خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاك؟ " قَالُ: "إِنَّمَا أَنَا ذَلُكُرُ وَنَ، وَأَنْسَى كَمَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَشْوُنَ " وَأَنْسَى كَمَا تَشْوُنَ". ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو.

[1284] عبدالرحمان بن اسود نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) وہا ان سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ہی نے ہمیں پانچ رکعتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ کیا؟'' صحابہ نے کہا: آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: 'کہا: آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''میں تمھاری طرح انسان ہوں، میں بھی ای طرح یاد رکھتا ہوں، جس طرح تم یاد رکھتا ہوں، جس طرح تم یاد رکھتا ہوں وہ بی ای طرح کے دو سجدے کیے۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ، فَزَادَ أَوْ عَبْدِاللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ: يَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: اللهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَشِي أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ اللهِ عَلَيْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ اللهِ عَلَيْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

[1285] (علی) بن مسہر نے اعمش سے، انھوں نے حضرت ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹلڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹلڈ نے نماز پڑھائی اور اس میں پچھکی یا اضافہ کر دیا۔ ابراہیم نے نماز پڑھائی اور اس میں پچھ ہوا ہے، علقمہ کونییں عرض کی گئ:

اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'دمیں تمھاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بھوت فرمایا: 'دمیں تمھاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بھوت ہوں، بیٹے دو تجدے کر لے۔' پھر رسول اللہ تکھٹا جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو تجدے کر لے۔' پھر رسول اللہ تکھٹا نے رخ (قبلہ کی طرف) پھیرااور دو تجدے کے۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؛ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ يَنِيْقُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو، بَعْدَ السَّلَام وَالْكَلَام.

[ 1286] حفص اور الومعاويه نے اعمش سے باقی ماندہ اس سندے ساتھ حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈاٹٹو سے روایت کی، افھوں نے کہا: نبی مُناٹِرُمُ نے سلام اور گفتگو کے بعد سہو کے دو سجدے کیے۔

أَكْرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَكْرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ: عَلَى اللهِ عَنْ فَعَلَى اللهِ قَالَ: عَلَى الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ وَانْمُ اللهِ! مَا جَاءَ ذَاكَ إِلّا مِنْ قِبَلِي - قَالَ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ: "إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُذْ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ: قُلْ سَجَدَسَجْدَتَيْنِ.

مسجدوں اورنماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_

[١٢٨٨] ٩٧-(٧٣٥) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ َ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتٰى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْم أَبُوبَكُر وَّعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ [قَالُوا] قُصُرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَيْثِ يَمِينًا وَّشِمَالًا. فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُوالْيَدَيْن؟» قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، 'ثُمَّ.. كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبُّرَ وَرَفَعَ.

[1287] زائدہ نے سلیمان (اعمش) سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ حضرت عبداللہ دلائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ ٹاٹیل کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے زیادہ پڑھا دی تھی یا کم۔ابراہیم نے کہا: اللہ کی تیم ایر (وہم) میری طرف سے ہے۔عبداللہ ڈلائٹو نے کہا: تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نیا تھم آگیا ہے؟ کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نیا تھم آگیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جب آدی زیادتی یا تھا اس سے آگاہ کیا تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا اس سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''جب آدی زیادتی یا کی کرلے تو وہ دو سجدے کرے۔' (عبداللہ بن مسعود ڈلائٹو

[1288] سفان بن عيمنه نے كہا: مم سے ايوب نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے محمد بن سیرین سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے حضرت ابوہررہ دہا تا سسنا، وہ کہدر ہے تھے: ہمیں رسول الله ظافی نے دوپہر کے بعد کی ایک نماز ظہریا عصر پڑھائی اور دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر قبلے کی ست (گڑے ہوئے) کھجور کے ایک تے کے ماس آئے اور غصے کی کیفیت میں اس سے ٹیک لگالی۔لوگول میں ابوبکر وعمر المنظم موجود (بھی) تھے، انھول نے آپ کی ہیت کی بنا پر گفتگو نہ کی جبکہ جلد بازلوگ (نماز پڑھتے ہی) نکل گئے، اور کہنے لگے: نماز میں کی ہوگئی ہے۔ تو ذوالیدین (نا می مخض) کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا نمازمخضر كروى كى ب يا آب بعول ك بي؟ نبى اكرم تلفا نے دائیں اور بائیں دیکھ کر بوچھا:'' ذوالیدین کیا کہدرہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: سے کہدرہا ہے، آپ نے دورکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے دور کعتیں (مزید) پڑھیں اور سلام چھیر ديا، پير الله اكبركهااور حده كيا، پيرالله اكبركهااورسرا تهايا، پجرالله اکبر کهااور بحده کیا، پجرالله اکبر کهااور سراتهایا۔

قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ.

[۱۲۸۹] ۹۸-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلِّى بِنَا رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلِّى بِنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ إِخْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. بِمَعْنَى حَدِيثِ شُفْيَانَ.

عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي شَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ دُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ اللهِ عَنْ الصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّارُ: الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّارُ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَخْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

[1289] (سفیان کے بجائے) جماد نے ہمیں حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کاٹٹٹ نے ہمیں دو پہر کے بعد کی دونماز وں میں سے ایک نماز پڑھائی .....آگے سفیان (بن عیمینہ) کے ہم معنی حدیث (سائی۔)

الموسفیان سے دوایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ دائیں کو دوایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ دائیں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ تائیل نے ہمیں عصر کی نماز پر حمائی اور دو رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین (نامی فخص) کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ تائیل نے فرمایا: ''اییا کوئی کام نہیں ہوا۔''اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کوئی کام نہیں ہوا۔''اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کوئی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: ''کیا ذوالیدین نے بچ کہا طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: ''کیا ذوالیدین نے بچ کہا ہے۔ بیا انسانہ کا تھیل سول اللہ تائیل نے دسول! تو رسول اللہ تائیل نے دسول! تو رسول اللہ تائیل نے دونماز رہ گئی تھی پوری کی، پھر ہیستھے ہیستے سلام اللہ تائیل نے جونماز رہ گئی تھی پوری کی، پھر ہیستھے ہیستے سلام کی بھر بیستے ہیستے سلام کے بعد دو تجد ہے کے۔

1291]علی بن مبارک نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں کی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوسلمہ
نے حدیث سائی، کہا: ہمیں حضرت ابو ہریہ ڈٹاٹو نے حدیث
بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے نظہر کی دور کعتیں پڑھا کی،
پھر سلام پھیر دیا تو بوشلیم کا ایک آ دمی آپ کے قریب آیا اور
عرض کی: اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ
بھول گئے ہیں؟ ....اور آ کے (سابقہ) حدیث بیان کی۔

أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

آ ۱۲۹۲] ۱۰۰-(..) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ، سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَّاقْتَصَّ الْحدِيثَ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَةً . أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً . قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَلْمِرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمُهَلَّبِ، مَنْ لَكُ مُ وَحَلَ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجِرْبَاقُ، وَكَانَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَيْبِيعَهُ، وَخَرَجَ غَصْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى صَيْبِعَهُ، وَخَرَجَ غَصْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى مَنْ صَيْبَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، فَصَلِّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَصَلِّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَمَّ سَلَمَ.

[1292] شیبان نے کی ہے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نمی اکرم طابق کے ساتھ (افتدا میں) ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ طابق نے دورکعتوں پرسلام پھیر دیا، اس پر بنی سلیم کا ایک آ دمی کھڑا ہوا ......آگے (فدکورہ بالا) حدیث بیان کی۔

[1293] اساعیل بن ابراہیم نے فالد (حذاء) ہے، انھوں نے ابوقلا ہے، انھوں نے ابومہلب سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین دائی ہے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعات پرسلام پھیر دیا، پھراپنے گھر تشریف لے گئے توایک آ دی جے بڑ باق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لیے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر آپ طافر ہوا اور آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر آپ طافر ہوا اور آپ ہوا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ لوگوں کے پاس آپنچ اور پوچھا: ''کیا ہے جی کہ رہا ہے؟'' کیا ہے تی کہ رہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے دو تجدے کیے، پھرسلام پھیرا۔

کے فاکدہ: زیادہ تر اجادیث اور زیادہ صحابہ ٹھ کھے سے کہ آپ نے دورکعتوں کے بعد سلام پھیرا تھا۔ غالبًا بعد کے رادیوں میں سے کی کو وہم ہوا ہے۔ ترجیح دورکعتوں وافی روایت کو حاصل ہے۔ (فنع البادی، حدیث: 1229)

[١٢٩٤] ١٠٢-(..) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَّهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ

[1294] عبدالوہاب تقفی نے خالد حذاء سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین ٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے عصر کی تیسری رکعت میں سلام چھیر دیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل ہوگئے، ایک (لبے) چوڑے ہاتھوں والا آ دمی کھڑا ہوا اور

الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلُّ بَّسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ:أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

## (المعجم ٢٠) - (بَابُ سُجُودِ التَّلاوَقِ) (التحفة ٧٣)

[١٢٩٥] ١٠٣-(٥٧٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ يَعَلِيْهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَى مَا يَجدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ حَنْهَد.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقُرْآنَ، فَيَمُرُ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقُرْآنَ، فَيَمُرُ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مِنَا، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ، فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَعِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ پھر آپ غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکعت پڑھائی، پھرسلام پھیرا۔

#### باب:20- سحدهٔ تلاوت کابیان

[1295] یکی بن سعید قطان نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر اللہ اسے خردی کہ نبی کریم طالعہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے سے۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا اور سجدہ کرتے تو ہم (سب) بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ہی کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ لی تھی۔

[1296] محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت ابن عمر عالیہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: بسا اوقات رسول اللہ تالیم فرآن پڑھتے ہوئے سجدے (والی آیت) سے گزرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، آپ کے پاس ہماری بھیڑلگ جاتی حتی کہم میں سے بعض کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی (بیسجدہ) نماز کے علاوہ ہوتا تھا۔

[1297] حضرت عبدالله (بن مسعود اللف) نے بی اکرم علیم الله است کی اوراس سے روایت کی کرآپ علیم الله نظر کی اوراس میں تجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، مگر ایک بوڑھے (امیہ بن خلف) نے کنکریوں یا مٹی کی ایک مٹی بحر کراپی بیشانی سے لگالی اور کہا: میرے لیے یہی ایک میرے لیے یہی

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_

مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَصَّى أَوْ تُرَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكُفِينِي لهٰذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

يَحْلِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَعْيَى بْنُ يَعْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةً، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَّزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:َ ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ ، فَلَمْ يَسْجُدْ.

[۱۲۹۸] ۱۰۳–(۷۷ه) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

بعد میں آپ مُناتِّعً نے ہمیشہ بحد و تلاوت کا اہتمام فرمایا۔

[١٢٩٩] ١٠٧–(٥٧٨) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْن سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ: ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱلشَّقَتَ ﴾. فَسَجَدَ فِهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ أُخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

[١٣٠٠] (..) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى:أَخْبَرَنَا عِيسٰى عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَام، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سُلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

كافى ب\_عبداللد (بن معود التافر) نے كما: ميس في بعد ميس ویکھا،اے کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔

[1298] عطاء بن يبارنے (اينے شاگردابن قسيط كو) بتایا کہ انھوں نے امام کے ساتھ (قرآن کی کسی سورت کی) قراءت کرنے کے بارے میں حضرت زید بن ٹابت ٹاٹٹ ہے سوال کیا؟ انھوں نے کہا: امام کے ساتھ (فاتحہ کے سوا) کچھ سامنے ﴿ وَالنَّجْمِرِ إِذَا هَوٰي ﴾ يرهي تو آپ نے سجدہ نہ كيا۔

ك فاكده: مقصوريه به كدام م آيت بجده كى تلاوت كري تو مقتدى بهى جس نے خودوه آيت تلاوت نہيں كى ،اس كے ساتھ مجده كرے - حديث كا كلے حصے كا مطلب بيہ ب كر بحدة تلاوت فرض عين نہيں - بعض علاء كہتے ہيں كہ بيصورت ابتدائى دور ميں تقى ،

[1299] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن بزید نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ واللہ نے ان کے سامنے سورہ ﴿ إِذَا السَّمَا اُوالْكُما اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يزهى اوراس ميس تجده كيا، پھر جب سلام پھيرا تو أنھيں بتايا كدرسول الله مَا يُنْفِرُ نِي السورت مِين تحده كما قعاب

[1300] یکی بن انی کثیر نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹا ہے اور انھول نے نبی کریم مٹاٹیا ہے ای کے مانندروایت کی۔

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴾ . وَ﴿ آقَرَأُ بِاللهِ رَبِكَ ﴾ .

[۱۳۰۲] ۱۰۹-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ فِي: ﴿إِذَا ٱلتَّمَالَهُ انشَقَتْ ﴿ وَ الْوَا بَاشِهِ رَبِّكَ ﴾ .

[۱۳۰۳] (..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ،
مِثْلَهُ.

[١٣٠٤] ١١٠-(..) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: قَالَ: صَلَّاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: هَالَ: صَلَّاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: هُإِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ فَى فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ هٰذِهِ السَّجْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْةً، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ،

[1303] عبیداللہ بن الی جعفر نے عبدالرحمٰن اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ٹاٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ مالی ہے۔ اللہ مالی ہے۔

[ 1304] عبیداللہ بن معاذعبری اور محمہ بن عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد (سلیمان تھی ) سے حدیث سائی ، انھوں نے بکر (بن عبداللہ مزنی) سے اور انھوں نے ابورافع سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابورافع سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انھوں نے ابو ہریہ الشکاء انشقت کی تلاوت کی اور اس میں بحدہ کیا۔ میں نے بوچھا: یہ بحدہ کیا ہے انھوں نے جواب دیا: میں نے اس میں ابوالقاسم (محمد رسول اللہ تاہیم) کے پیچھے بحدہ کیا اس میں ہمیشہ بحدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہا: کہا اس میں ہمیشہ بیدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہا: کہا تھی ہمیشہ بیدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہا: کہا تھی ہمیشہ بیدہ کرتا ہوں۔

[۱۳۰٥] (..) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللَّهُمُ بْنُ وَحَدَّثَنَا اللَّهُمُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا اللَّهُمُ بْنُ أَخْضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَخْضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنْهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ بَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ بَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ بَنْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ بَنْ عَنْ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ يَسْجُدُ فِي: عَنْ أَبِي وَيَقِلَا السَّمَّةُ أَنْ الشَّقَتُ ﴿ فَقُلْتُ: تَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَسْجُدُ فِيهَا. فَقَالَ: نَعْمْ. رَأَيْتُ خَلِيلِي ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(المعحم ٢١) - (بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيُفِيَّةِ وَضُعِ الْيَدَيُنِ عَلَى الْفَخِذَيُنِ) (التحفة ٤٨)

[۱۳۰۷] ۱۳۰۷] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيُّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّبْنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ إِذَا لَعْمَدُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ

[1305] میسی بن بونس، یزید بن زریع اور شکیم بن اختر سب نے (سلیمان) تیم سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی لیکن انھوں نے خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم وَ اِللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

[1306] شعبہ نے عطاء بن الی میمونہ سے اور انعول نے ابورافع سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت الوہریہ مخالظ کو دیکھا، وہ ﴿ إِذَا السّاءُ انْشَقْتُ ﴾ میں مجدہ کرتے ہیں؟ انعول نے میں نے پوچھا: آپ اس میں مجدہ کرتے ہیں؟ انعول نے کہا: ہاں! میں نے اپنے خلیل مُلْقِبًا کو اس میں مجدہ کرتے ویکھا، اس لیے میں ہمیشہ اس میں مجدہ کرتا رہوں گاحتی کہ ان سے جاملوں۔

شعبہ نے کہا: میں نے (عطاء سے) پوچھا: (خلیل سے مراد) نبی اکرم مُلِینًا ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

باب:21-نماز میں بیٹھنے کا طریقداور دونوں ہاتھ رانوں پرر کھنے کی کیفیت

[1307] عثان بن حكيم نے كہا: عامر بن عبدالله بن ذير نے اپنے والد سے روايت كرتے ہوئے مجھے حديث سائی، انھوں نے كہا: رسول الله طائع جب نماز ميں بيٹھے تو اپنا باياں پاؤں اپنی ران اور اپنی پندلی كے درميان كر ليتے اور اپنا داياں پاؤں بچھا ليتے اور اپنا باياں ہاتھا پنے ہاكيں گھنے پراور اپنا داياں ہاتھ اپنے اور اپنا باياں ہاتھ اپنے اور اپنی انگل سے ابنا داياں ہاتھ اپنی داكيں ران پرركھ ليتے اور اپنی انگل سے الناره كرتے۔

يَدَهُ الْيُشْرِي عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُشْرِي، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِي، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

🚣 فائدہ: اینے بائیں یاؤں کو دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان رکھنا اور دائیں یاؤں کو کھڑار کھنے کے بجائے بچھالینا بھی آپ ے ثابت ہے۔اس کا مقصد غالبًا یہ ہے کہ جب کسی بنا پرآپ ٹاٹھڑا کے معمول بہطریقے پر بیٹھناممکن نہ ہوتو اس طرح کی کسی تبدیلی کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے۔کوشش یہی ہو کہ ایسی حالت میں بھی دونوں ہاتھ رانوں اور گھنٹوں پر رہیں۔

> [١٣٠٨] ١١٣-(..) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً – وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰي عَلٰي فَخِذِهِ الْيُمْنٰي، وَيَدَهُ الْيُسْرِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرِٰي، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرِي رُكْبَتَهُ .

[١٣٠٩] ١١٤-(٥٨٠) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا جَلَّسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْسُرِّي عَلَى رُكْبَتِهِ الْبُسُرِّي، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

[١٣١٠] ١١٥-(: .) وَحَدَّثْنَا غَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: جَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟

[1308] ابن عجلان نے عامر بن عبدالله بن زبير سے سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؟ ح: ﴿ اور انھول نے اپنے والد سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول الله ظَلِمُ جب (نماز میں) بیٹھ کر دعا کرتے تو اینا دایاں قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، باتها في دائي ران براورا پنا بايال باته افي بائي ران بر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی ہے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا ا پی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اینے بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے (پکڑ لیتے۔)

[1309] عبیدالله بن عمر نے نافع سے اور انھول نے حضرت ابن عمر عافق سے روایت کی کہ نبی مالٹی جب نماز میں بيضة توايي دونول ماته اين دونول كمثنول يرركه ليت اور الكوشے سے ملنے والى داكيں باتھ كى انگلى (شہادت كى انگلى) اٹھا کراس سے دعا کرتے اور اس حالت میں آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹے پر ہوتاء اسے (آپ)اس ( گھٹے) یر پھیلائے ہوتے۔

[1310] ابوب نے نافع سے اور انھول نے حضرت ابن عمر والثناس روايت كى كه رسول الله مكافيظ جب تشهد مين بيضة توا بنابايال باتحداي باكيل كمن يركحة اورابنا دايال ہاتھ این وائیں گھنے پررکھتے اور الگیول سے تریبن (53)

مَحِدُولَ اوْرَنَمَازَكَ جَلَّهُولَ كَانَ إِذَا فَعَدَ فِي التَّشَهُدِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَتَلِيْ كَانَ إِذَا فَعَدَ فِي التَّشَهُدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

فاكدہ: كنتى كے اشارے ميں انگشت شہادت كو آزادر كھتے ہوئے انگو شےكو بڑى انگلى پرر كھنے كا مطلب 53 ' كاعدد تھا۔ تشہد كے دوران آپ بَنَافِيُّ انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے باقی انگليوں كوموژ كرر كھتے اور انگو شےكو بڑى انگلى سے ملاتے جس طرح ترين كا اشارہ ہواكرتا تھا۔

يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيُّ أَنِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيُّ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بَالْحَطٰى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، فَقَالَ: إضْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَلَتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَطْنَعُ كُلُهُ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَأَشِيلَ وَأَشِيلَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَلَيْسَلَى الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَأَشِيلَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَاى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَعِدْهِ الْيُسْرَى عَلَى فَعِذِهِ الْيُسْرَالِي عَلَى الْعِلَاقِ عَلَى فَعَقَهُ الْيُسْرَالِي عَلَى فَو عَلَى فَعَلَى الْعَبَصَ عَلَى فَعِلْمَ الْهُ عَلَى فَالَاتِهِ عَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْهِ عَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى فَعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

[۱۳۱۲] (..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ؛ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِم، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ.

امام ما لک نے مسلم بن الی مریم سے اور انھوں نے علی بن عبد الرحمان مُعاوی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: مجھے عبد اللہ بن عمر زائش نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران ربے خیالی کے عالم میں نیچے پڑی ہوئی) کئریوں سے کھیل ربا تھا۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو مجھے منع کیا اور کہا: ویسے کرو جس طرح رسول اللہ ٹائٹا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا: رسول اللہ ٹائٹا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا: رسول اللہ ٹائٹا کیا کرتے تھے؟ انھوں نے بتایا: جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہشیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگو شھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہوئی کو اپنی بائیں ران پر رکھتے۔

[1312] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے مسلم بن ابی مریم سے حدیث سائی، انھوں نے علی بن عبدالرحمان معاوی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر المثنائ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ..... پھر سفیان نے مالک کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور (سفیان کے شاگردابن ابی عمر نے) بیاضافہ کیا کہ سفیان نے کہا: یکی بن شعید نے ہمیں بی حدیث مسلم (بن ابی مریم) سے بیان کی تحوی بی مسلم (بن ابی مریم) سے بیان کی تحوی بی مدیث سنائی۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ السَّلامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلاةِ عِندَ فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ) (التحفة٥٧)

[۱۳۱۳] ۱۹۱-(۵۸۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكُمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنِّي عَلْقَهَا؟.

قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ تَفْعَلُهُ

[١٣١٤] ١٦٨-(..) وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ شُعْبَةُ - رَفَعَهُ مَرَّةً -: أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا ؟.

[١٣١٥] ١٣١٥-(٥٨٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرْي رَسُولَ اللهِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرْي رَسُولَ اللهِ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرى بَسُولَ اللهِ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرى بَسُولَ اللهِ بَيْضَ يُسَارِهِ، حَتَّى أَرى بَيْضَ بَيْضَ فَدُهِ.

## باب:22-نماز ختم کرنے کے لیے اس سے فارغ ہوتے وقت سلام پھیرنا اور اس کی کیفیت

[1313] أبير بن حرب نے كہا: بميں يحيٰ بن سعيد نے شعبہ سے حديث بيان كى، انھوں نے ظُلُم اور منھور سے، انھوں نے عام ہے ہوایت كى كہ انھوں نے ابومعمرے روایت كى كہ ایک حاكم جو كمہ میں تھا دوطرف سلام پھيرتا تھا۔ حضرت عبداللہ (بن مسعود) دائل نے كہا: وہ كہاں سے اس سنت سے وابستہ ہواہے؟

علم نے اپنی حدیث میں کہا: (عبدالله بن مسعود داللہ نے کہا) رسول الله ظالم السے ہی کیا کرتے تھے۔

المعدال المعدد المعدال المعدال المعدد الم

#### (المعجم ٢٣) - (بَابُ الذِّكُرِ بَعُدَ الصَّلَاقِ) (التحفة ٧٦)

[١٣١٦] ١٢٠-(٥٨٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو. قَالَ: أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

[۱۳۱۷] ۱۲۱-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ.

قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي مَعْبَدِ فَأَنْكَرَهُ. وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهٰذَا. قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذٰلِكَ.

حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْمٍ: أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَّوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ السَّوْتِ بِالذِّيْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى مَنْ وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْدٍ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْدٍ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْدٍ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَالْنَهُ وَالْمَا فَعْ النَّبِي وَالْنَهُ وَالْمَا الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْدٍ وَأَنَهُ وَالْمَا الْمَكْتُوبَةِ، وَالْنَاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي وَاللَّهُ وَالْمَا الْمُ

## باب:23-نماز کے بعد ذکر کرتا

[1316] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے عمرہ (بن دینار) سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: مجھے ابومعبد نے ابن عباس ڈائٹ سے اس بات کی خبر دی، بعد میں (بعول جانے کی وجہ سے) اس سے انکار کر دیا، انھوں (ابن عباس ڈاٹٹ کی نمازختم ہونے کا یہ تیکبیر سے چانا تھا۔

[1317] ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے عمر و بن وینار سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابن عباس بی شخاکے مولی ابومعبد کو ابن عباس بی شخاک نے کہا: ہمیں رسول موٹ نے کہا: ہمیں رسول اللہ تاہیم کی نمازختم ہوجانے کا پیتہ اللہ اکبرہی سے لگا تھا۔

عمرونے کہا: میں نے اس روایت کا (بعد میں) ابومعبد کے سامنے ذکر کیا تو انھوں نے اس سے انکار کیا اور کہا: میں نے شمصیں میہ حدیث نہیں سائی۔ عمرو نے کہا: حالانکہ انھوں نے اس سے پہلے مجھے میہ بات بتائی تھی۔

[1318] ابن جریج نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے بتایا کہ ابن عباس ڈائٹنا کے آزاد کردہ غلام ابومعبد نے آفسیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنا نے آفسیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم ٹاڈٹا کے دور میں (رائج) تھا اور (ابومعبد نے) کہا: ابن عباس ڈائٹنا نے فرمایا: جب لوگ سلام پھیرتے تو مجھے اس بات کاعلم اسی (بلند آواز کے ساتھ کے گئے ذکر) سے ہوتا تھا۔

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ، إِذَا انْصَرَفُوا، بِذَٰلِكَ إِذَا انْصَرَفُوا، بِذَٰلِكَ إِذَا انْصَرَفُوا،

## (المعجم ٢٤) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ) (التحفة ٧٧)

المعلى المراق ا

سَعِيدٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. سَعِيدٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. فَالَ حَرْمَلَةُ :أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، بَعْدَ ذٰلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، بَعْدَ ذٰلِكَ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[۱۳۲۱] ۱۲۰-(۵۸٦) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ

باب:24- تشهداورسلام کے درمیان عذاب قبر سے اللہ کی بناہ ما نگنامت جب ہے

الانته علی که حضرت عائش الله علی که حضرت عائش الله علی که حضرت عائش الله الله علی که حضرت عائش الله الله علی که حضری عائش الله علی که دری جمید میرے پاس ایک یہودی عورت موجود می اور وہ کہدری تھی: کیا تصیل پہتے ہے کہ قبرول میں تحصارا امتحان ہوگا؟ عائش بھی کہتی ہیں: اس پر رسول الله علی خونز دہ ہو گئے اور فرمایا: "یہود ہی کی آ زمائش ہوگے۔" حضرت عائش بھی نے بتایا: پکھ دن گزرنے کے بعد رسول الله تاثی نے فرمایا: "کیا تصیل پنته چلا مجھے وی کی گئی ہے کہتم قبرول میں آ زمائے بعد جاؤ گے؟" حضرت عائش بھی کے بعد رسول الله تاثی ہیں نے اس کے بعد مول الله تاثی کی بناہ ما تکتے تھے۔ جاؤ گے؟" حضرت عائش بھی ارسول الله تائی کی اس کے بعد رسول الله تاثی کی دین آ نے اس کے بعد رسول الله تائی کہا: میں ان ما تکتے تھے۔

[1320] حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ میں نے (یبودی عورت والے) اس (واقعے) کے بعد آپ ٹاٹٹا سے سنا، آپ قبر کے عذاب سے بناہ ما نگتے تھے۔

[1321] الوواكل (شقيق بن سلمه) في مسروق سے اور

محدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_ حَرْبِ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُز يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا،وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَىَّ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ» ثُمَّ قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، فِي صَلَاةٍ، إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر .

سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[١٣٢٢] ١٣٦٦-(..) حَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَص عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. وَفِيهِ. قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاةً، بَعْدَ ذٰلِكَ، إلَّا

(المعجم ٢٥) - (بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلاقِ (التحفة ٧٨)

[١٣٢٣] ١٢٧–(٥٨٧) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:حَدَّثْمَا أَبِي، عَنْ

انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مدینہ کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑھیاں میرے گھر آئیں اور انھوں نے کہا: قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جمثلایا اوران کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا موارا نہ کیا، وہ چلی تحكي اور رسول الله مافظ ميرے ياس تشريف لائے تو ميں نے آب ہے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس مدینہ کی بوڑھی یہودی عورتوں میں سے دو بوڑھیاں آئی تھیں، ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کوان کی قبروں میں عذاب دیا جا تا ہے۔ آب نے ( میچھ دن گزرنے کے بعد ) فرمایا: "ان وونوں نے سچ کہاتھا۔ (قبروں میں)ان (کافروں، گناہ گاروں)کو ایباعذاب ہوتا ہے کہاہے مویثی بھی سنتے ہیں۔''اس کے بعد میں نے آپ کود یکھا آپ ہرنماز میں قبر کے عذاب سے يناه ما نگتے تھے۔

[1322] (ابودائل کے بحائے) اشعث کے دالد (ابوشعثاء سليم محاربي) نے مسروق ہے اور انھوں نے حضرت عاکشہ وہ ا ے ذکورہ بالا حدیث روایت کی۔ اور اس میں یہ ہے کہ حفرت عائشہ و اللہ ایک کہا: آپ نے اس کے بعد جونماز بھی رم میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس میں قبر کے عذاب ہے بناہ ما نگتے تھے۔

> باب:25-نماز میں کن چیزوں سے بناہ مانگی جاتی ہے؟

[1323] حفرت عائشہ رہا نے کہا کہ میں نے رسول الله الله الله كافي كمازين نمازين، وجال كے فتنے سے بناہ مالكتے صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الذُّبَيْرِ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْهُ عَلَيْهُ الدُّجَالِ.

آلِيّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: ابْنُ حَرَّبُنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأُوزَّاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ ابْنِ عَطِيَّةً، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي مَنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَحْيَا وَالْمَحْيَا وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةٍ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

[١٣٢٥] ١٣٢٥-(٥٨٩) حَدَّنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةً أَخْبَرَتْهُ وَلَى النَّبِي عَلَيْةً أَخْبَرَتُهُ وَلَى النَّبِي عَلَيْةً النَّبِي عَلَيْهُ النَّهُ مَّا إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الشَّهِ اللَّهُ مَّا إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهُ عَالِنَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ ، اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَعْرَمِ » قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَّا أَكْثَرَ مَا وَالْمَغْرَمِ عَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "إِنَّ وَوَعَدَ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَب، وَوَعَدَ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَب، وَوَعَدَ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَب، وَوَعَدَ

[ 1324] وکیج نے کہا: ہمیں اوزاعی نے حسان بن عطیہ سے حدیث سنائی، انھوں نے مجمد بن ابی عائشہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے روایت کی، نیز (اوزاعی نے) کی بن ابی کثیر سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائنڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ماٹائنڈ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو چار چیزوں سے اللہ کی بناہ طلب کرے۔'' کہے: ''اے اللہ! میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جنم کے عذاب سے اور میں دجال کے فتنے کے شر سے میں آتا ہوں۔''

[1325] ني كريم تَالَيْمُ كَل زوجه حفرت عائشہ فَيْهُا نے خبردى كه ني اكرم تَالَيْمُ نماز ميں (يه) وعا ما تكتے تھے: "اے اللہ! ميں قبر كے عذاب سے تيرى پناہ جا ہتا ہوں اور ميح دجال كے فتنے سے تيرى پناہ كا طالب ہوں، ميں زندگى اور موت كے فتنے سے تيرى پناہ ما نگنا ہوں، اے اللہ! ميں گناہ اور قرض (ميں پھنس جانے) سے تيرى پناہ چاہتا ہوں۔ "حضرت عائشہ في نے كہا: كى كہنے والے نے كہا: اللہ كے دسول تائيم! آپ قرض سے كس قدر پناہ ما تكتے ہيں! آپ قرض سے كس قدر پناہ ما تكتے ہيں! آپ تا في اللہ كے دريا ہے فرمايا: "جب آ دى مقروض ہو جائے تو بات كرتا ہے تو جمون بولنا ہے اور وعدہ كرتا ہے تو اس كى خلاف ورزى كرتا ہے تو جمون بولنا ہے اور وعدہ كرتا ہے تو اس كى خلاف ورزى كرتا ہے۔ "

فَأُخُلُفَ ﴾ . [انظر: ١٨٧١]

آ ١٣٢٦] ١٣٠-(٥٨٨) وَحَلَّنْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي الْهَيْرُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنِي الْأُوْرَاعِيُّ: حَدَّثَنَي الْأُورَاعِيُّ: حَدَّثَنَي الْأُورَاعِيُّ: حَدَّثَنَي عَطِيَّةَ : حَدَّثَنِي الْأُورَاعِيُّ: فَنَ الْمَعْمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ الْإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِّنْ مَنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِّنْ مَنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ، فَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». المُحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

[۱۳۲۷] وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُدِ" وَلَمْ يَذْكُرِ "الْآخِرَ".

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَّخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرًّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

المحكمة المكامة المحكمة المحكمة المحكمة المخمَّد الله عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَوْدُوا بِاللهِ عِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

[1326] وليد بن مسلم نے كہا: مجھے اور ائى نے حدیث سائی، انھوں نے كہا: ہمیں حسان بن عطیہ نے حدیث سائی، كہا: مجھے محمد بن ابی عائشہ نے حدیث سائی كہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھ اللہ كو يہ كہتے ہوئے ساكر رسول اللہ كاللہ كا في في آخرى تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چيزوں سے اللہ تعالی كی پناہ طلب كرے: جہنم ميں نے عذاب سے، قبر كے عذاب سے، زندگی اور موت كی آزمائش سے اور سے دجال كے شرسے۔ "

[1327] بقل بن زیاد اورعیلی بن یونس دونوں نے اوزائ کی ندکورہ سند سے یہی حدیث روایت کی، اس میں ہے، آپ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو.....'' انھوں نے الآخر (آخری تشہد) کے الفاظ نہیں کہے۔

[1328] ہشام نے کی سے اور انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے سنا، وہ کہتے ہے: اللہ کے نبی ٹاٹٹی نے دعا کی: ''اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور سے دجال کے شرسے۔''

[1329] عمرو (بن دینار) نے طاوس سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے سنا، وہ کہتے سے کہ رسول اللہ طالبہ نے فر مایا: ''اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ ماگلو، سے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ ماگلو۔''

الدَّجَّالِ، عُوذُوابِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

[۱۳۳۰] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَثْلَهُ.

[۱۳۳۱] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

[۱۳۳۲] ۱۳۳۲-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَدُ بَعْ فَمِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَيْلِيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِئْنَةِ الدَّجَالِ.

المعيد عن مّالِكِ بْنِ أَنَسِ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّةِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: هُولُوا: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَصِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ».

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ:أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَالَ: لَإِ، قَالَ: لَإِ، قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ. لِأَنَّ طَاوُسًا رَّوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ.

[1330] طاوس کے بیٹے (عبداللہ) نے اپنے والد طاوس سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی اللہ سے اور انھوں نے بی تالی سے اس کے ماندروایت کی۔

[1331] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھ سے اس کے مانندروایت کی۔

[1332]عبدالله بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ دہ کھنا سے اور انھوں نبی منگلہ سے روایت کی کہ آپ منگلہ قبر کے عذاب سے، جہم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے بناہ مانگا کرتے تھے۔

[1333] طاوس نے حفرت این عباس بھاتھ سے روایت کی کہرسول اللہ نگائی ان (سب صحابہ) کواس دعا کی تعلیم ای طرح دیتے تھے جس طرح انھیں قرآن مجید کی کسورت کی تعلیم دیتے تھے۔آپ فرماتے تھے:''سب کہو: اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ ما نگتے ہیں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ ما نگتا ہوں اور می دجال کے فتنے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں اور موت کے فتنے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔''

امام مسلم رطف نے کہا: مجھے یہ بات پینی کہ طاوی نے اپنے بیٹے سے پوچھا: کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا ما تکی ہے؟ اس نے جواب دیا: دوبارہ نماز میں نے کہا: دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ انھول نے (حدیث میں نہکور) یہ دعا تین یا چار صحابہ سے روایت کی یا جیسے انھول نے کہا۔ (یعنی جتنے صحابہ

#### سے انھوں نے کہا۔)

### (المعجم ٢٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعُدَ الصَّلَاقِ، وَبَيَان صِفَتِهِ) (التحفة ٧٩)

[۱۳۳٤] ۱۳۰ (۹۹۰) حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ وَ اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ نَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: النَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

#### باب:26-نماز کے بعد ذکر کرنامتحب ہے اور اس کا طریقہ

وليد نے كہا: ميں نے اوزاى سے يو چھا: استغفاركيے كيا جائے؟ انھوں نے كہا: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ كيا۔

[1335] ابو بحر بن ابی شیبه اور ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابومعاویہ نے عاصم سے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن حارث سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہا کی مہا: رسول اللہ بڑا ہے اسلام پھیرنے کے بعد صرف یہ ذکر بڑھنے تک ہی (قبلہ رخ) بیٹھتے: اَللّٰهُ مَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْإَسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

[۱۳۳0] ۱۳۳ ( ۱۹۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ، إِذَا سَلَّم، لَمْ يَقْعُدْ، إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ".

میں: یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ (یَا کے ا**ضافے** کے ساتھ)ہے۔

> [۱۳۳٦] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ".

> [۱۳۳۷] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ السَّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا-: عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام».

[١٣٣٨] ١٣٧-(٥٩٣) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُعْيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيةَ: شُعْبَةَ وَالْى مُعَاوِيةَ: شُعْبَةَ وَالْى مُعَاوِيةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْتُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ. اللهُمَّ الْمَعْلِيَ لَمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مَنْعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مَنْعَتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مَنْعَتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مَنْعَتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَنْعَلَى مُنْكَ الْجَدُّهُ.

[۱۳۳۹] (....) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَّأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا:

[1336] ابوخالد احرنے عاصم سے اس سند کے ساتھ یکی حدیث بیان کی اور یّا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِنْحُرَامِ (یَا کے اضافے کے ساتھ)کہا۔

[1337] شعبہ نے عاصم اور فالد سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن حارث سے حدیث بیان کی، انحوں نے حضرت عائشہ چھاسے اور انھوں نے نبی کھٹا سے ای کے ماندروایت کی، مگروہ (شعبہ یاک اضافے کے ساتھ) یا ذا الْجَلَالِ وَالْإِخْرَام کہا کرتے تھے۔

[1338] منصور نے میتب بن رافع ہے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ کے مولی و داد سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ نے (ان کے مطالب پر) معاویہ ٹاٹھ کو کھے بھیجا کہ جب رسول اللہ ٹاٹھ نماز سے فارغ ہو کر سلام بھیرتے تو فرماتے: '' ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرما نروائی اس کی ہے، وہی شکرو سائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ! جو بچھ تو کسی کو دے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں اور جس چیز کوتو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں، اور جس چیز کوتو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں، اور جس چیز کوتو روک کے گئے والا کوئی فائدہ نہیں دے سے سے کوئی فائدہ نہیں دے سے کوئی فائدہ نہیں دے سے کا

[1339] الويكر بن الى شيبه الوكريب اور احد بن سنان في جميل حديث بيان كى ، ان سب نے كها: جميس الومعاويہ

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ابْنِ رَافِع، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ وَّأَبُوكُرَيْبِ فِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَ: فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ، وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً.

نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے مستب بن رافع ے، انھول نے مغیرہ بن شعبہ والط کے مولی ورا اد سے، انھول نے حضرت مغیرہ بن شعبہ واللہ سے اور انھول نے نبی مٹالٹا ہے اس طرح روایت بیان کی۔ ابوبکر اور ابوکریب نے این روایت میں کہا: (وراد نے) کہا: مغیرہ واٹنؤ نے بیہ بات مجص لکھوائی اور میں نے سے بات حضرت معاویہ والله کی طرف لکھیجی۔

> [١٣٤٠] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: قَدِيرٌ » فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجً: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لَبَابَةَ:أَنَّ وَرَّادًا مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةً - كَتَبَ ذُلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ -: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ، بِمِثْل حَدِيثِهِمَا ، إِلَّا فَوْلَهُ: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

> [١٣٤١] (..) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ وَّرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُوْرٍ وَّالْأَعْمَشِ.

> [١٣٤٢] ١٣٨ -(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر، سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ يَقُولُ:كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى

[1340] ابن جریج نے کہا: مجھےعبدہ بن الی لبایہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ دائشًا کے مولی ورّاد نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبه دانتونے معاویہ دانتو کولکھا۔ جبکہ پرتج بران (مغیرہ) كى خاطر ورداد نے كھى يىس نے رسول الله تالي سے سنا، جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے ..... (آگے ایسے ہی ہے) جیے ان دونوں (منصور اوراعمش) کی حدیث ہے، سوائے آڀ ناتي کا تول وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كِ، انھوں (ابن جریج) نے بدالفاظ بیان نہیں کیے۔

[1341] ابن عون نے ابوسعید سے، انھوں نے وزاد ہے ۔ جومغیرہ بن شعبہ دائٹا کے کا تب تھے روایت کی ، کہا: معاوید جائظ نے مغیرہ جائظ کی طرف لکھا (مسله دریافت کیا) ....(آگے)منصوراوراعمش کی حدیث کےمطابق (ہے۔)

[1342] سفيان نے كہا: ہميں عبدہ بن الى لبايہ اور عبدالملك بن عمير نے حديث سائى، انھول نے مغيره بن شعبہ وہالل کے کاتب ور اد سے سنا، وہ کہتے تھے: حفرت معاویہ النوائے مغیرہ النوا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ

الْمُغِيرَةِ: أَكْتُبُ إِلَيَّ بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَرِيعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُدُ الْمُؤْتِ اللهُ اللهُ

[۱۳٤٣] ۱۳۹-(٥٩٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُرِ أَبِي الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلُ صَلَاةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ، لَا كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ رَبُولُ اللهِ عَنْهُ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». الْفَضْلُ، وَلَهُ النِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

[١٣٤٤] ١٤٠ -(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ

بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ کھٹا سے من ہو، تو انھوں نے انھیں لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ کھٹا سے سنا، جب آپ نمازختم کر لیتے تو فرماتے: لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ نَمازختم کر لیتے تو فرماتے: لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ نَمَا مُنعَتَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللّٰهُ مَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعَتَ، وَلاَ يَنفُعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ " الله كسواكوئى عبادت وَلا يَنفُعُ ذَالْجَدِ مِنكَ الْجَدُ " الله كسواكوئى عبادت كولاتى نبيل، وه اكيلا اور يكم ہے، وہى شكروسائش كا حقدار كومت اور فرما زوائى اى كى ہے، وہى شكروسائش كا حقدار ہوكي حقدار ہوكى ورديا جا ہے كوئى روك سكتے والا نبيل اور جس چيز كو تو دوكى كورينا چا ہے اسے كوئى روك سكتے والا نبيل اور جس چيز كو تو روك كوئى اسے دے سكتے والا نبيل اور جس چيز كو تو روك كوئى اسے دے سكتے والا نبيل اور تيرے سامنے تو روك كوئى اسے دے سكتے والا نبيل اور تيرے سامنے تو روك سكتے والا نبيل اور تيرے سامنے كوئى سان والے كواس كی شان والے كواس كی شان كوئى فائدہ نبيل دے كتى۔ "

ابوزیر سے حدیث سائی، کہا: (عبداللہ) بن زبیر عالم نے ابوزیر سے حدیث سائی، کہا: (عبداللہ) بن زبیر عالم سلام پھیر کر ہرنماز کے بعد یہ کلمات کہتے تھے: ''ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فر مانروائی اس کی ہے اور وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی توقت اللہ ہی سے (ملتی) ہے، اس کے سوا کوئی الہ ومعبود نہیں۔ ہم اس کے سوا کوئی الہ ومعبود نہیں۔ ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں خوبصورت تعریف کا سزاوار بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے رسول اللہ عالم اس کے بعد بلند آ واز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ عالم رہے کا مزات کہا کہ معبود نہیں۔ ''اور کہا کہ جسول اللہ عالمات کہا کرتے تھے۔

[1344] عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے اور

مجدول اور ثماز كى جگهول كا حكام مجدول اور ثماز كى جگهول كا حكام أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِ شَامِ اللهِ الْبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى لَّهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَالَى اللهِ عَنْ الزَّبَيْرِ كَلُ صَلَاةٍ. بِمِثْلِ پُ النِّنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُهلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. بِمِثْلِ پُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُهلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ رَاللهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُ يُهلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ رَاللهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُ يُهلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ رَاللهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُ يَهِ لَلْ بِهِنَّ دُبُرَ رَاللهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُ يَعْمَلُ بِهِنَّ دُبُرَ رَاللهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُ يُعِلِيْهِ يُعَلِيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُ يُعَلِّمُ دُبُولًا اللهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُ يُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

[١٣٤٥] (...) وَحَدَّثَنِي يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً: حَدَّثَنَا الْبَرُ عُلَيَةً : حَدَّثَنَا الْبَرَ عُلَيَةً : حَدَّثَنَا الْبَرَّ عُلَيْ أَبُوالزُّبَيْرِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ فَلْكَ عَلٰى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلٰى فَلْذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا الْمِنْبَرِ، وَهُو يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَي فَبُرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ: يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي ذُبُرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ: فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةً.

سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَخْمَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ وَأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّه سَمِعَ عَبْدَ اللهِ عُفْبَةَ وَأَنَّ اللهِ يَعْفِرُ وَهُوَ يَقُولُ، فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ إِذَا النَّرَ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ سَلَمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ يَذْكُرُ ذُلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةُ.

[۱۳٤٧] ١٤٧-(٥٩٥) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا عُمَيْدُ: حَدَّثَنَا عُمَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ لَيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهٰذَا حَدِيثُ قَتْبَةَ -: أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ

انھوں نے اپنے خاندان کے مولی ابوز بیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے (آگ) ابن نمیر کی روایت کے مانند ہے اور انھوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا: پھر ابن زبیر کہتے کہ رسول اللہ ٹاٹھ ہم نماز کے بعد ان (کلمات) کو بلند آواز سے کہتے تھے۔

[1345] (ہشام کے بجائے) تجائے بن ابی عثان نے مجھے حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے ابوز پیر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا سے سنا، وہ اس منبر پر خطبہ دے رہے تھے کدرسول اللہ ٹاٹھا نمازیا نمازوں کے آخر میں سلام بھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے نمازوں کے آخر میں سلام بھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔ (آگے)ہشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔۔۔۔۔۔ (آگے)ہشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[1346] موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابوز پیر کی نے افسی حدیث سال کہ انھوں نے عبداللہ بن زبیر بھٹا سے سنا، افسی حدیث سال کہ انھوں نے تو کہتے ..... (بقیدروایت) ان دونوں (ہشام اور حجاج) کی (فدکورہ بالا) روایت کے مانند ہے، اور آخر میں کہا: وہ اسے رسول اللہ ناٹی کیا کہ ہے۔

قَالَ أَبُوصَالِحِ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِبِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ».

ابوصالح نے کہا: فقرائے مہاجرین دوبارہ رسول اللہ کھٹا کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے: ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں من لیا ہے اور ای طرح عمل کرنا شروع کر دیا ہے (وہ بھی شیخ ، تجمیر اور تحمید کرنے گئے ہیں۔) تو رسول اللہ کھٹا نے فرمایا: ''یہ اللہ کا فضل ہے جے جا ہے عنایت فرمادے''

> وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةً فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: قَالَ سُمَيَّ: فَحَدَّثُتُ بَعْضَ أَهْلِي هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَهِمْتَ. إِنَّمَا قَالَ اتُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» فَرَجَعْتُ إلى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي

قتیہ کے علاوہ لیف سے ابنِ عجلان کے حوالے سے دیگر روایت کرنے والول نے بیاضافہ کیا کشمی نے کہا: میں نے بیہ حدیث اپنے گھر کے ایک فرد کو سائی تو انھوں نے کہا: مصص وہم ہواہے، انھوں (ابوصالح) نے تو کہا تھا: ''تینتیں مرتبہ سبحان اللَّه کہو، تینتیں بار الحمد للَّه کہواور تینتیں بار اللَّه اکبر کہو۔'' میں دوبارہ ابوصالح کی خدمت میں حاضر

فَقَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، حَتّٰى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهنَّ ثَلاثَةً وَّثَلَاثِينَ.

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثُتُ بِهِٰذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

إِسْطَامَ الْعَيْشِيُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَشِيَّةٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيمِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ، إِلَّا أَنَّهُ أَذْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ : أَذْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ : ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ : إِحْدَى عَشْرَةَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ : إِحْدَى عَشْرَةَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ : إِحْدَى عَشْرَةَ وَلَا أَبِي صَالِحٍ الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ : إِحْدَى عَشْرَةَ وَلَا أَبِي صَالِحٍ الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ : إِحْدَى عَشْرَةَ وَلَا أَبِي صَالِحٍ الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلْمَ لَهُ وَيَعَلَى الْمُعَلِّيثِ الْعَدِيثِ الْمَدِيثِ اللَّهُ عَلْمَ الْمُ وَلَا أَبِي صَالِحٍ الْحَدِيثِ عَنْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلُ : إِحْدَى عَشْرَةً وَلَا أَنِهُ اللَّهُ وَلَا أَلِكَ كُلُهُ ثَلَاثَةً وَلَا أَوْلَ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا أَلُولُ اللَّهُ وَلَا أَلِولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَلِهُ وَلَا أَلُولُ اللَّهُ وَلَا أَلِكَ كُلُولُ اللَّهُ وَلَا أَلَهُ اللَّهُ وَلَا أَلِيثِ الْعَلَيْمَ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَلَهُ اللَّهُ وَلَا أَلُولُ اللَّهِ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا أَلِهُ اللْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيثِ اللْهَ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا أَنْهُ الْمُولَا اللْهُ الْمُعَلِيثِ الْمَالِعِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُ الْمُولُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْمُولُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَ

المَّارَا الْحَسَنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ الْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ الْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ الْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ الْنُ مِغْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ الْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ اللهِ عُجْرَةَ، عَنْ كَعْبِ اللهِ عَجْرَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلَةُ قَالَ: "مُعَقِّبَاتُ لَّا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - ذُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَّكْتُوبَةِ، قَلَانُينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَانُنَا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً".

موااور انھیں یہ بتایا تو انھوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا: الله اکبر ، سبحان الله اکبر ، سبحان الله اور الحمد لله ، الله اکبر ، سبحان الله اور الحمد لله ، الله اکبر ، سبحان الله اور الحمد لله (اس طرح کہو) کرسب کی تعداد تینتیں ہوجائے۔

ابن عجلان نے کہا: میں نے بی حدیث رجاء بن حیوہ کو سائی تو انھوں نے مجھے ابوصالح کے واسطے سے ابوہررہ وہ اللہ علی اللہ علی

[1348] امیر بن بسطام عیثی نے جھے حدیث سائی، کہا: ہمیں رَوح نے ہمیں یزید بن زریع نے حدیث سائی، کہا: ہمیں رَوح نے شہیل سے حدیث سائی، اُنھوں نے اپنے والد (ابوصالح) سے، انھوں نے حضرت ابوہریہ ڈٹاٹنا سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیا سے روایت کی کہلوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلند مراتب اور وائی نعتیں تو زیادہ مال والے لوگ مدیث ہی جی مگر انھوں نے ابوہریہ ڈٹائنا کی ہوئی حدیث میں الے گئے ۔۔۔۔۔ جس طرح لیث سے تحتیہ کی بیان کی ہوئی ابوصالح کا یہ قول داخل کردیا ہے کہ پھر فقراء مہاجرین لوث کر انھوں نے ابوہریہ ڈٹھراء مہاجرین لوث کر اضافہ کیا: سہیل کہتے تھے: (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ اضافہ کیا: سہیل کہتے تھے: (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ سب ملاکر تینتیں بار۔ (یہ سہیل کا اپنافہم تھا۔)

[1349] ما لک بن مِغول نے ہمیں خبردی، کہا: میں نے مکم بن عتید سے سنا، وہ عبدالرحمان بن ابی لیل سے مدیث میان کررہ بھے، انھوں نے حضرت کعب بن مجر وہ ٹاٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ تُلھ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: '' (نماز کے یا) ایک دوسرے کے پیچے کے جانے والے ایسے کلمات ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انھیں کہنے والے یا ان کوادا کرنے والا ہمی نامراد و ناکا منہیں رہتا، والا یا بی بار سُنہ کا اللہ، تینتیں بار اَلْحَمْدُ لِلْهُ اور تینتیس بار اَلْحَمْدُ لِلْهُ اور

چونتس بارالله أخبر-"

[۱۳٥٠] ١٤٥-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأَ حُمَدَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأَ حُمَدَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الرَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةٌ قَالَ: عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةٌ قَالَ: هَمْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةٌ قَالَ: هَمْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةً قَالَ: هَمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً قَالَ: هَمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً قَالَ: هَمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً قَالَ: هَنْ كَعْبِيرَةً وَقَالَاثِينَ تَكْبِيرَةً، فِي دُبُرِ كُلِّ تَخْمِيدَةً، قَارُبُعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةً».

[۱۳۰۱] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيِّ، - قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - مَسْلِمٌ: أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ: "مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلُ وَسُولِ اللهِ عَيْدُ: "مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلُ وَسَلَاقٍ ثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةً وَتُلاثِينَ، وَكَبَرَ الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةً وَتُلاثِينَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ وَاللَّ تَمَامَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو كَانَتْ مِثْلُ زَبِدِ الْبُحْرِ».

[۱۳٥٣] (..) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ

[1350] مزه زیات نے ہمیں مگم سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبدالرجمان بن ابی لیل سے، انھوں نے حضرت کعب بن عجر ه ناتی ہے اور انھوں نے رسول اللہ تالی سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''ایک دوسرے کے بعد کے جانے والے (کچھ) کلمات ہیں، ان کو کہنے والا سیا اوا کرنے والا ناکام یا نامراد نہیں رہتا۔ ہر (فرض) نماز کے بعد تینتیں دفعہ بحان اللہ، تینتیں مرتبہ الحمد للداور چونیس بار اللہ اکبر کہنا۔''

[1351] عمرو بن قیس مُلائی نے عُکم سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[1352] خالد بن عبدالله نے ہمیں سہیل سے خردی، انھوں نے ابوعبید مَذْحِجی سے روایت کی۔ امام سلم الله نے کہا: ابوعبید سلمان بن عبدالملک کے مولی تھے۔ انھوں نے عطاء بن یزیدلیش سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹئ سے اور انھوں نے رسول الله تاہی ہے سبحان اللہ تینتیں وقعہ نے ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ سبحان اللہ تینتیں وقعہ الححمد لله اور تینتیں بار الله اکبر کہا، یہ نانوے ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لیے لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ اور سو پورا کرنے کے لیے لاَ إِلٰهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَی کُلٌ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَی کُلٌ شَرِیكَ اِسْ کے گناہ معاف کر دیے جا کیں گ، شَنیءِ قَدِیرٌ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جا کیں گ، عام معاف کر دیے جا کیں گ،

[1353] اساعیل بن زکریا نے سہیل ہے، انھوں نے ابو مرمرہ دائشا

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ = 57

أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

ے روایت کی ، کہا: رسول الله تالله کا فیا نے فر مایا ، آگے ( فد کورہ بالا روایت کی ۔ بالا روایت کی ۔

### (المعجم ٢٧) - (بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ) (التحفة ٨٠)

باب:27- تکبیرتح بیمه اور قراءت کے درمیان کیا کہا جائے؟

[١٣٥٤] ١٣٥٤-(٥٩٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدٍ، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بِأَبِي هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بِأَبِي هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللهُمَّ! بَاعِدُ وَالْمَعْرِبِ. اللهُمَّ! بَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ. اللهُمَّ! نَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ». الْمُشْرِقِ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

[1354] جربر نے عُمارہ بن قعقاع سے، انھول نے ابوزرعہ سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ دلاٹیؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُنافِیْل جب (آغاز) نماز کے لي تكبير كہتے تو قراءت كرنے سے پہلے تچھ ديرسكوت فرماتے، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آب برقربان! دیکھیے یہ جو تکبیراور قراءت کے درمیان آپ کی خاموثی ہے (اس کے دوران میں) آپ کیا کہتے بن؟ آپ نے فرمایا: "میں کہنا ہوں: اَللّٰهُمَّ! بَاعِدْبَیْنِی وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتً بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَايُنَقِّي النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ" اكالله! مير اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تونے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہول سے اس طرح یاک صاف کر دے جس طرح سفید کیڑامیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے یاک کروے برف کے ساتھ، یانی کےساتھ اور اولوں کے ساتھ۔''

> [١٣٥٥] (. . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ،

[ 1355] ابن فضیل اور عبدالواحد بن زیاد دونوں نے، عمارہ بن قعقاع ہے، ای سند کے ساتھ، جربر کی حدیث کی طرح روایت کی۔ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

وَحُدُّنْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَقْلُ إِذَا نَهْضَ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا نَهْضَ مِنَ الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ ٱلْحَكْمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . وَلَمْ يَسُكُنْ .

[۱۳٥٧] ١٣٥٧] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا حَرْبُ: حَرْبُ: حَرْبُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا فَتَادَةً وَثَابِتٌ وَّحُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الطَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: فَدَخَلَ الطَّفَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: فَلَمَّا الْحَمْدُ لِلَٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ، فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ قَالَ: "أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟" فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: "أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا" فَقَالَ: رَجُلٌ: جِنْتُ وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. رَجُلٌ: جِنْتُ وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، وَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، فَقَالَ: "فَقَالَ: "فَقَالَ: "فَقَالَ: "فَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا".

[١٣٥٨] ١٥٠-(٦٠١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنِي الْخَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

[1356] حفرت ابوہریہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاق جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو ﴿ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ دَبْ اللّٰهِ لَيْنَ ۞ ﴾ سے قراء ت کا آغاز کر دیتے ﴿ کِھ دیرِ) فاموثی اختیار نفر ماتے۔

آیا اورصف بیل شریک ہوا جبداس کی سانس چڑھی ہوئی آیا اورصف بیل شریک ہوا جبداس کی سانس چڑھی ہوئی میں شریک ہوا جبداس کی سانس چڑھی ہوئی میں، اس نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا کَشِرًا طَلِبًا مَمُارَكًا فِیهِ. ''تمام جماللہ بی کے لیے ہے، جمہ بہت زیادہ، میں اور برکت والی حمہ'' جب رسول اللہ تُقَالِم نے نماز کون تھا؟'' سب لوگوں نے ہوئٹ بند رکھے۔ آپ نے والا کون تھا؟'' سب لوگوں نے ہوئٹ بند رکھے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا: ''تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی۔'' تب ایک خص نے کہا: میں اس خوال میں یہ کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا: ''میں نے بارہ فرشتوں کود یکھا جو (اس میں) ایک دوسرے سبقت لے فرشتوں کود یکھا جو (اس میں) ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے تھے کہ کون اے اوپ لے جاتا ہے۔''

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ: اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَّالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبِحًانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: قَالَ: هَحَتْ لَهَا أَنْوَاكُ السَّمَاءِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ.

(المعحم ٢٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِتُيَانِ الصَّلاةِ بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، وَّالنَّهُي عَنُ اِتَيَانِهَا سَعْيًا) (التحفة ١٨)

"الله سب سے برا ہے بہت برا، اور تمام تعریف الله کے لیے ہے، مج وشام۔"
لیے ہے بہت زیادہ اور شبح الله بی کے لیے ہے، مج وشام۔"
رسول الله طُالِيُّم نے بوچھا: "فلال فلال کلمہ کہنے والا کون ہے؟" لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: الله کے رسول!
میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: "جھے ان پر بہت چیرت ہوئی،
ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے گئے۔"

ابن عمر ٹائٹانے کہا: ''میں نے جب سے آپ سے بیہ بات نی، اس کے بعد سے ان کلمات کو بھی ترک نہیں کیا۔

> باب:28-نماز کے لیے وقاراورسکون کے ساتھ آنامتحب ہےاور دوڑ کرآناممنوع ہے

[1359] مختلف سندول سے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمان نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹنڈ کو یہ فرماتے ہوئے سا ''جب نماز کھڑی ہوجائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، (بلکہ اس طرح) چلتے ہوئے آؤکہتم پرسکون طاری ہو۔ (نماز کا) جو حصہ پالواسے پڑھ لواور جورہ جائے اسے یہ اک له ''

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ وَأَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "إِذَا ثُوّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا قَاتَكُمْ فَعَلَوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَعَلَوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَعَلَوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَعَلَوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَعَلَوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَعَلَوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَعَلَوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَاتَكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَعَلَوْ فَى صَلَاقً اللّهُ وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوْنَا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَوا وَعَلَيْكُمْ فَعَلَى السَّكِينَةُ وَلَيْ فَعَرْوَى مَالَاقًا لَهُ وَلَيْ فَالْعَلَاقِ الْمَالَةِ فَيْ فَالْمَا فَالْمَا فَالْكُولُونَ فَيْ صَلَاقًا اللّهُ فَيْ فَي صَلَاقًا اللّهُ الْمَالَةُ الْمُولُولُهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمَلْعَالَهُ الْمَالَعَ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْعُولُ الْمَلْعَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

[١٣٦١] ١٥٣-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا».

المجيد: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَمَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدٍ: "إِذَا ثُوّبَ أِبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدٍ: "إِذَا ثُوّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلٰكِنْ لِيَمْشِ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلٰكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَذْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ».

[١٣٦٣] ١٥٥-(٦٠٣) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ

[1360] (سعید بن میتب اور ابوسلمه کے بجائے)
عبدالرحمان بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت
کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو آئے نے فرمایا: '' جب نماز کی تکبیر کہہ دی
جائے تو تم اس کے لیے بھا گتے ہوئے مت آؤ، اس طرح
آؤکہ تم پرسکون ہو، (نماز کا) جتنا حصہ پالو، پڑھ لواور جورہ
جائے اسے پورا کرلو کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کرکے
آتا ہے تو وہ نماز (بی) میں ہوتا ہے۔''

الوہررہ ڈائش نے رسول للد تائیل سے (سن کر) ہمیں سنائیں، الوہررہ ڈائش نے رسول للد تائیل سے (سن کر) ہمیں سنائیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ انھوں نے متعددا حادیث ذکر کیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ ٹائیل نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے بلاواد یا جائے تو اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ،اورتم پرسکون (طاری) ہو، جو (نماز کا حصہ) مل جائے، وہ پڑھلواور جورہ جائے اسے کمل کرلو۔''

[1362] محمد بن سرین نے حضرت ابوہریرہ دی تی سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ سکھ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو، جتنی (نماز) پا لو، پڑھ لو اور جو تمھارے (پہنچنے) سے پہلے گزر چکی اسے پورا کرلو۔''

[ 1363 ]معاويه بنسلاً م في يحلي بن الى كثير سروايت

661

مَجْدُول اور نماز كَ جَمَّهُول كِ احكام مَنْصُودٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّورِيُّ : كَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : واللهَ جَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : واللهَ جَدَّرُهُ كَ أَخْبَرَهُ كَ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ يَثَلِيُّ فَيَ قَالَ : "فَقَالَ : "فَقَالَ : "فَقَالَ : "فَقَالَ : "فَقَالَ : "فَلَا تَفْعَلُوا ، إِذَا كَ السَّعِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَا أَيْدُمُ السَّعِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَا يَشُوا » . ﴿ وَمَا سَبَقَكُمُ السَّعِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَأَيْمُوا » . ﴿ وَمَا سَبَقَكُمُ فَأَيْمُوا » . فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَا أَيْمُوا » . وَمَا سَبَقَكُمُ فَأَيْمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمُ وَا اللّهُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَيْ الْسَلِي اللهُ اللّهُ السَّكُونَةُ وَيْعُولُونَ الْمَالَ اللّهُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمُ فَا أَيْمُوا » . وَمَا سَبَقَكُمُ فَأَيْمُوا » . ومَا سَبَقَكُمُ فَأَيْمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَوْدُونَ السَّكِينَةُ اللّهُ السَّكِينَةُ اللّهُ السَّكِينَةُ اللّهُ السَّكِينَةُ اللّهُ السَّكُونَا السَّكُونَا السَّكِينَةُ السَّكُونَا السَّلَاقُونَا السَّكُونَا السَّلَالَةُ السَّلَهُ السَّكُونَا السَّلَهُ السَّلَاقُونَا السَّكُونَا السَّلَهُ السَّلَهُ السَّكُونَا السَّلَهُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَّلَةُ السَالِهُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَالَعُونَا السُّلَةُ الْمُنْ السَّلَهُ السَّلَهُ السِّلُونَ السَّلَهُ السَالَ

[١٣٦٤] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

#### (المعجم ٢٩) - (بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟) (التحفة ٨)

[١٣٦٥] ١٥٦-(٦٠٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَلَادَةً، عَنْ أَبِي قَلَادَةً وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَلَادَةً، عَنْ أَبِي قَلَادَةً، عَنْ أَبِي قَلَادَةً وَاللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّ

وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: ﴿إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِيَ.

[١٣٦٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَّحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ؛

[ 1364] (معاویہ کے بجائے) شیبان نے ( یکیٰ سے ) اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

# باب:29-لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟

[1365] محد بن حاتم اورعبیدالله بن سعید نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے جاج صواف سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں کی بن الی کثیر نے ابوسلمہ اور عبدالله بن ابی قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابوقادہ دی ہوا سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابوقادہ دی ہوا کرو کے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو'

اورابن حاتم نے کہا:''جب اقامت کبی جائے یا (جماعت کے لیے ) یکارا جائے۔''

ا 1366 الوبكر بن الى شيبه نے كہا: جميں سفيان بن عيينه نے معمر سے حدیث سائی ، ابوبكر (بن ابی شیبہ نے مزید) كہا: جمیں ابن عُكَیّه نے حجاج بن الی عثمان سے حدیث سائی ، نیز

وَزَادَ إِسْلَحْقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَّشَيْبَانَ: «حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

[۱۳٦٧] ۱۹۰-(۱۰۰) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الشَّفُوفَ، قَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الشَّفُوفَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ نَزُلُ قَيْمَ فَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَّاهُ فَعَلَّاهُ لَنَا: فَكَانَكُمْ فَي مُصَلَّاهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

[١٣٦٨] ١٥٨-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَبُوعَمْرٍو، يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ

اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبدالرزاق نے معر سے خبر دی۔ اسحاق نے (مزید) کہا: ہمیں ولید بن مسلم نے شیبان سے خبر دی، ان سب (معمر، حجاج بن الی عثان اور شیبان) نے کچی بن الی کثیر سے روایت کی، انھوں نے عبداللہ بن الی قادہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے نی تالیخ سے روایت کی۔

اسحاق نے معمر اور شیبان سے جو حدیث روایت کی اس میں یہ اضافہ کیا ہے: ''یہاں تک کہتم مجھے دی کھوکہ میں باہر نکل آیا ہوں۔''

[1367] يونس نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ سنا، وہ کہتے تھے: (رسول اللہ ٹٹاٹٹ کے زمانے میں) اقامت کہی گئی، ہم اپنی طرف رسول اللہ ٹٹاٹٹ کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہوگئے اور صفوں کو ہرابر کرلیا، رسول اللہ ٹٹاٹٹ تشریف لائے اور اپنے مصلے پر کھڑے ہوگئے آپ نے اللہ اکبرنہیں کہا تھا کہ آپ کو (کھی) یادآ گیا، اس پر آپ واپس بلٹ گئے اور ہمیں فرمایا: (کھی) یادآ گیا، اس پر آپ واپس بلٹ گئے اور ہمیں فرمایا: 'آپی جگہ پر رہو۔'' ہم آپ کے انظار میں کھڑے رہے رہے تھے، کھر یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے، آپ خسل کیے ہوئے تھے، ور آپ کے سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے، کھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی۔

[ 1368] زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، (کہا): ہمیں ابوغر و، یعنی اوزاعی نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں زہری نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حدیث نے حضرت ابو ہریرہ دی تی سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی، کہا: نمازکی اقامت کہہ دی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں سنائی، کہا: نمازکی اقامت کہہ دی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں

محدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام = 663

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ، أَنْ المَّكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ.

بانده لیں اور رسول الله نافیج تشریف لا کرانی جگه یر کھڑے ہو گئے چرآب نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا: "ابن جگه بررمو-" اورخود (معجد سے) باہرنکل گئے، پھر (آئة تو)آپ عسل فرما يك تصاورآب كسرے يانى فیک رہاتھا، پھرآب نے اٹھیں نمازیر ھائی۔

> [١٣٦٩] ١٥٩-(..) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسلى: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَتُومَ النَّبِي ﷺ مَقَامَهُ.

[1369] ابراہیم بن مویٰ نے مجھے مدیث بیان کی، کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ خبر دی کہ نی اکرم نافیم (این جگه یر) کھڑ ہے ہوں لوگ صفوں میں اپنی ا بی جگہ لے لیتے۔

> [١٣٧٠] ١٦٠-(٢٠٦) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتِّي يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

[1370] حضرت جابر بن سمره والني سے روايت ب، انھوں نے فرمایا: جب سورج ڈھل جاتا تو بلال جھٹو ظہر کی اذان کہتے اور رسول الله تافیل کے نکلنے تک تکبیر ند کتے۔ جب آپ جرے سے نکلتے تو آپ کود کھ کرا قامت کہتے۔

> (المعجم ٣٠) - (بَابُ مَنُ أَدُرَكَ رَكُعَةً مِّنَ الصَّلاةِ فَقَدُ أَدُرَكَ تِلُكَ الصَّلاةَ) (التحفة ٨٣)

[۱۳۷۱] ۱۶۱-(۲۰۷) وَحَدَّثُنَا يَخْبَى بْنُ يَخْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

#### باب:30-جے نمازی ایک رکعت مل گئی،ات وه نمازمل گئی

[1371] کی بن کیل نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب زہری سے روایت کردہ حدیث برهی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ کاٹٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم مُلٹائل نے فرمایا: "جس نے نماز کی ایک رکعت یالی، یقییٹاس نے نماز یالی۔''

[۱۳۷۲] ۱۳۷۲-(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ،

[۱۳۷۳] (..) حَدَّنَنَا أَبُوبَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَّالْأَوْزَاعِيٍّ، وَمَالِكِ ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَّالْأَوْزَاعِيٍّ، وَمَالِكِ ابْنُ أَنْسٍ، وَيُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنِ النَّهِ مَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ مَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ يَحْلِى عَنْ مَالِكٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ: "مَعَ الْإِمَامِ". وَفِي حَدِيثِ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُّهُمْ.".

آ۱۳۷٤] ۱۹۳۵ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَطْءِ بْنِ يَسَادٍ وَّعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَّعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَّعَنِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا قَالَ: "مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْدُ أَذْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْدُ أَذْرَكَ الْعَصْرَ ". الطر: الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ". النظر: الطر:

[1372] (امام مالک کے بجائے) یونس نے ابن شہاب زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کا نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کا ایک رکعت پالی، نے فرمایا:''جس نے امام کے ساتھ منماز کی ایک رکعت پالی، اس نے نماز پالی۔''

[1373] سفیان بن عینه معمر، اوزائی، یونس اور عبیدالله سب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹ سے اور انھوں نے نی طاقہ سے کی کی امام مالک سے ذکورہ بالا روایت کی طرح حدیث بیان کی اوران میں سے کسی کی حدیث میں مَعَ الْإِمَامِ (امام کے ساتھ) کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور عبیداللہ کی حدیث میں ہے۔ انو یقیناس نے ممل نماز یالی۔"

امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی، انھیں عطاء بن بیار، بسر بن سعید اور اعرج نے حدیث بیان کی، ان سب نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''جس نے سورج نکلنے سے پہلے میں کی ایک رکعت پالی تو بقینا اس نے میچ (کی نماز) پالی اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے عمر (کی نماز) یالی۔''

[١٣٧٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

الرَّبِيع: حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ الرَّبِيع: حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ الْبِنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ حَ: وَالسَّيَاقُ لِحَرْمَلَةً، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - وَّالسَّيَاقُ لِحَرْمَلَةً - قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ يَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِ مَنَ الْرَبِيْرِ مَحَدَّقَةً وَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ اللهِ ﷺ: كَوْنُهُ مَنْ الرُّبَيْرِ مَنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ اللهِ السَّيْحَ وَبْلَ أَنْ تَطْلُع، فَقَدْ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع، فَقَدْ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع، فَقَدْ أَذْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكُعَةُ.

[۱۳۷۷] ١٦٥-(٦٠٨) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ

[۱۳۷۸] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[1375] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے اس طرح روایت کی جس طرح امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی۔

[1376] حفرت عائشہ فیٹھاسے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹیٹر نے فرمایا: ''جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عمر کی نماز کا ایک مجدہ پالیا یا سورج کے نکلنے سے پہلے مبح کی نماز کا تو یقینا اس نے اس نماز کو پالیا۔'' (ابن شہاب نے کہا:) سجدے سے مراد رکعت ہی ہے۔

[1377] عبدالله بن مبارک نے معمر سے، انھوں نے ابن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت (عبدالله) بن عباس الله الله علی ان حضرت (عبدالله) بن عباس الله علی ان رسول الله علی ان فرمایا:

"جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے سورج نکلنے سے پہلے فرکی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے (نماز) پالی اور جس نے (نماز) پالی اور جس نے رنماز) پالی تو یقینا اس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے (نماز) پالی اور جس نے ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے (نماز) پالی۔"

[1378] مُعتِر نے کہا: میں نے معمرے سنا .....آگے اس سندے (روایت کی۔)

#### (المعجم ٣١) - (بَابُ أُوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ) (التحفة ٨٤)

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ الْنَّ مِيْمِ التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ الْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَحَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ فَأَخْرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُو بِالْكُوفَةِ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُو بِالْكُوفَةِ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَنَّ فِي أَنْ فَعَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَنْ مِسْعُودٍ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ مَا مُذَا يَاللَهِ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَى مَسُلَى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَلْمَ مَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ مَالَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَالًى مَسُلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَالِي اللهِ عَلَى مَسْمِلُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَالِي اللهِ عَلَى مَالَى اللهِ عَلَى مَالَى مَالِي اللهِ عَلَى مَالَى اللهِ عَلَى مَالَى اللهِ عَلَى مَالَى اللهِ عَلَى الْعُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### باب:31- پانچ نماز وں کے اوقات

[1379] الیف نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں پھے تا فیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا: بات یوں ہے کہ جر مِل بلیٹا تازل ہوئے اور امام بن کر رسول اللہ تالیٹی کو نماز پڑھائی۔ تو عمر رالات نے ان سے کہا: اے عروہ! جان لیس (سجے لیس) مر رالات نے کہا: میں نے کہا: میں نے بیر بن ابی انھوں نے کہا: میں نے بیر بن ابی مسعود دی تیز بن ابی انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تالیٹی سے سنا، آپ فرما انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تالیٹی سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "جریل بلیٹا اتر ہے اور انھوں نے (نماز میں) میری امامت کی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ "وہ اپنی کے ساتھ نماز پر سے ساتھ نماز پر سے ساتھ نماز پر سے ساتھ نماز پر سے سے بی نے نماز سے سے بی نے نماز سے سے بی نے نماز سے بی نے بی نے بی نماز سے سے بی نے بی نے نماز سے بی نے بی نماز سے بی نم

رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: بهٰذَا أُمِرْتُ فَقَالَ

عُمَرُ لِعُرْوَةَ: أَنْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةً! أَوَ إِنَّ جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ:كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ ابْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ.

[١٣٨١] ١٦٨-(٦١١) قَالَ عُزْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

[١٣٨٢] (. . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالَ عَمْرٌو:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَفِيِّ الْفَيْءُ بَعْدُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَّمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ.

[١٣٨٣] ١٦٩-(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا .

رسول الله تَاتِيَّةُ نِهِ (ان كے ساتھ) نماز برهي، كھر (جبريل ملينا نے) کہا: مجھےاس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عمر نے عروہ ہے کہا: عروہ! دیکھ لو، کیا کہدرہے ہو؟ کیا جبریل مایٹا نے خود (آکر) رسول الله مَا تُنْتِمُ کے لیے (ہر) نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ تو عروہ نے کہا: بشیر بن ابی مسعود اینے والد سے ایسے ہی بیان کرتے تھے۔

[1381] (زہری سے امام مالک کی سابقہ سند ہی سے روایت ہے کہ) عروہ نے کہا: مجھے نبی اکرم ٹاٹیا کی زوجہ حضرت عائشہ علی نے بتایا کہ رسول الله الله عمر کی نماز (اس وقت) را معت كه وهوب ان كے تجرب ميں ہوتى، (حجرے میں سے) دھوپ ہاہر نکلنے سے پہلے۔ (مغربی دیوار کا سامیر حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا۔)

[1382] ابوبكر بن الى شيبه اور عمرو ناقد نے حدیث سائی، عمرونے کہا: سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سائی، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈیا ہا ہے۔ روایت کی که نبی ا کرم مُلاین عصر کی نماز بر صف تصاور سورج میرے جرے میں چک رہا ہوتا تھا، ابھی (صحن کے مشرقی جھے میں) سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔

ابوبكرنے (معنی كی وضاحت كرتے ہوئے) كہا: ابھی (مشرق کی طرف) سایه ظاهر نه هوا هوتا تھا۔

[ 1383 ] پونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم مُثَاثِیْم کی زوجہ حضرت عا کشہ ڈیٹھا نے خبر دی کہ رسول اللہ مُلٹیجُم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ دھوب ان کے جمرے میں ہوتی (مشرق کی طرف پھیلتا) سابدان کے حجرے میں نہ پھیلا ہوتا۔

[۱۳۸٤] ۱۷۰-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَآبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى قَالَا: حَدَّثْنَا مُعَاذُ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَام - : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقُتُ النَّبِي عَنْ فَإِنَّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَتَحْضُرَ الْعَصْرُ، إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرُ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَتْحُضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَعْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرً الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَعْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الْعَسَرَ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى وَقْتُ إِلَى أَنْ يَصْفَلَ اللّهُ فَقُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى وَقْتُ إِلَى وَقْتُ إِلَى وَقُتُ إِلَى وَقُتُ إِلَى فَعْرِبَ فَإِنَّهُ وَقُتُ إِلَى وَقُتْ إِلَى فَعْمَ اللّهُ فَقُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللّيْلِ».

أَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَدْنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ الْأَزْدِيُ وَيُقَالُ: الْمَرَاغِيُّ، وَالْمَرَاغُ حَيِّ مِّنَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ وَيَعْلَى اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَى الْأَذْدِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلْتُ وَوَقْتُ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ الْمُعْرِبِ مَا لَمْ يَسْفُطْ ثَوْرُ الشَّفْقِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ الْعُطْرِ مَا لَمْ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللل

[ 1384] ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور انھوں نے حضر کی حضرت عاکشہ جاتھ سے روایت کی کہ رسول اللہ علی عمر کی نماز پڑھتے اور دھوپ میرے جمرے میں پڑرہی ہوتی تھی۔

[1385] معاذبن ہشام نے ہمیں اپنو والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے ابوایوب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و نظافیا سے روایت کی کہ نمی اکرم کاٹھی نے فر مایا: ''جب تم فجر کی نماز پردھوتو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پردھوتو عمر ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عمر پردھوتو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب پردھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب پردھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عشاء پردھوتو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عشاء پردھوتو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔''

[۱۳۸۷] (..) حَلَّاثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ شُعْبَةً: رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّتَيْن.

[١٣٨٨] ١٧٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللهِ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللهِ النِّي عَمْرِو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ قَالَ: "وَقْتُ الْعَصْرِ اللهِ يَنْ قَالَ: "وَقْتُ الْعَصْرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَعْبِ الشَّهْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّهْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّهْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّهْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مِنْ طُلُعِ الشَّهْسُ، فَإِذَا وَقَتْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّهْسُ، فَإِذَا وَلَا عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ طَلَعْتِ الشَّهْسُ، فَإِذَا مَنْ مَنْ طُلُعِ الشَّهْسُ، فَإِذَا مَنْ طُلُع الشَّهْسُ، فَإِذَا مَنْ اللَّهُ مَنْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا مَنْ فَلُكُ مِيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ».

[١٣٨٩] ١٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبِدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْوِبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَمْرِ الْفَحْرِ مَالَمُ الصَّلُواتِ؟ فَقَالَ: اوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَالَمْ اللهَ عَلْوَ اللهَ عَرْ مَالَمْ عَلْمُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ عَلَى الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةً

[1387] ابو عامر عُقَدى اور يجي بن ابى بكير نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں ہے، شعبہ نے کہا: انھوں (قادہ) نے ایک بار اس حدیث کو مرفوع بیان نہیں کیا۔ (مرفوع وہ ہے جس کی سندرسول الله مُالِیْلِ کیک بہتے۔)

[1388] ہمام نے ہمیں حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں قدادہ نے ابو ابوب سے حدیث بنائی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو ہا تھا سے روایت کی کہ رسول اللہ تاھی نے فرمایا: ''ظہر کا وقت (شروع ہوتا ہے) جب سورج ڈھل جائے اور آ دمی کا سابیاس کے قد کے برابر ہو (جانے تک)، جب تک عصر کا وقت نہیں ہوجا تا (رہتا ہے) اور عصر کا وقت نہیں ہوجا تا (رہتا ہے) اور عصر کا وقت نہیں ہوجا تا (رہتا ہے) اور عشر کی نماز کا وقت (ہے) جب تک سورج زرد نہ ہوجائے اور مغرب کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے اور صبح کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک (ہے) جب تک سورج طلوع نبیں ہوتا، جب سورج طلوع ہو (نے گے) تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان نکاتا ہے۔''

[1389] جائے نے جو جائے اسلمی کے بیٹے ہیں، قادہ سے، انھوں نے ابوالیب سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھائیا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ عالی ہے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ''فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نظے، اور ظہر کا وقت ہے جب سورج آ سان کے درمیان سے مغرب کی طرف وھل جائے سورج آ سان کے درمیان سے مغرب کی طرف وھل جائے بہال تک کے عصر کا وقت ہو جائے ، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب بہال تک کے عصر کا وقت ہو جائے ، اور عصر کی نماز کا وقت ہو جائے ، اور عمر کی نماز کا وقت ہو جائے اور اس کا (غروب ہونے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کا (غروب ہونے

والا) پہلا کنارہ ڈو بنے لگے، ادر مغرب کی نماز کا وقت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جو سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔''

[1390] عبدالله بن يكي بن الى كثير نے كہا: ميں نے الى اللہ اللہ بن علم جم كى راحت سے حاصل نہيں ہوسكا۔

الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَحْفُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، مَالَمْ يَسْقُطِ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الشَّمْسُ، مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».

[۱۳۹۰] ۱۷۰-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:لَايُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

فلک فاکدہ امام یکیٰ بن ابی کثیر برائے کا بی تول نہ حدیث نبوی ہے اور نہ اس کا تعلق نماز کے اوقات کے مسائل ہی ہے ہے۔

یہاں اس قول کو اس لیے نقل کیا گیا ہے تا کہ طالبانِ علم حدیث نماز اور نماز وں کے اوقات جیسے بنیادی مسائل کے حوالے سے زیادہ

محنت سے کام لیں اور اس موضوع کی تمام صحیح احادیث کو سامنے رکھیں۔ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں محض چندروایات کو کافی

سمجھ کر بس ابھی ہے مسئلے کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جو تفصیلات ان روایات میں نہ طیس ،ان کے بارے میں اپنی رائے

سے کام لیا، حالا نکہ اگر وہ اس سلسلے کی تمام صحیح احادیث کے متون سامنے رکھتے تو ہر پہلوسے اللہ کے رسول تائیل کی عطا کر دہ رہنمائی

سامنے آجاتی اور کسی کو اپنی رائے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہ رہتی ۔ امام مسلم برائے نے اس قول کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح کر

دی کہ محض چندروایات کو سامنے رکھ کر قیاس کرنا تن آسانی کی بات ہے۔ اصل محنت اور مشقت اس میں ہے کہ دین کے معاملات

میں تمام صحیح احادیث نبویہ کی جبتو کی جائے۔ ہر صحیح حدیث میں جو بھی تفصیل باتی روایات سے زیادہ ہے، اس کو محفوظ کیا جائے اور ان

یراچھی طرح خور وخوش کیا جائے۔ اس طرح بہت کم با تیں ایس کہ دو جسی تفصیل باتی روایات سے زیادہ ہے، اس کو محفوظ کیا جائے اور ان

الْآزْرَقِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا إِسْحُقُ بْنُ مُوسُفَ عَنِ وَهُيْرُ بْنُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَدَّنَنَا أِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَدَّنَنَا سُفْبَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ، قَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ، قَنَا لَهُ: الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: "صَلُ مَعَنَا لهذَيْنِ" يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ اللَّهُمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ

المحدیث النادی، النادی النادی

مَعِدون اور نماز كي جُمُهون كي احكام الطَّهُور، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَلَبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَخْرِ حِينَ طَلَعَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَخْرَ حِينَ طَلَعَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَخْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَخْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيُومُ التَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِهَا، وَصَلَّى الْفَخْر، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيُومُ التَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَرَهَا فَوْقَ الَّذِي بِالظَّهْرِ، فَأَنْرَدَ بِهَا، فَوْقَ الَّذِي الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَعْلَ أَنْ أَنْ السَّائِلُ عَنْ وَصَلَّى الْفَخْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَصَلَّى الشَّائِلُ عَنْ وَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! وَقَلْ وَقُلْ اللَّهُ! وَقَلْ الرَّجُلُ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

ليحكبير كهي، پهرآپ نے انھيں حكم ديا تو انھوں نے عصر كے لے اقامت کمی ، اور اس وقت سورج بلند، روثن اور صاف تھا (اس کی روشنی میں فرق نہیں پڑا تھا)، جب سورج غروب ہوا تو آپ نے بلال دائل کو تھم دیا، انھوں نے مغرب کے لیے ا قامت کہی، پھرآ پ نے ان کو حکم دیا تو انھوں نے عشاء کے ليه ا قامت كهي، اس وقت سرخي غائب هو كي تقي، پهر جب فجر طلوع ہوئی تو آپ نے حکم دیا تو انھوں نے فجر کے لیے اقامت کہی، پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے انھیں (بلال والن كو) حكم ديا تو انصول نے ظہر كے ليے دن مختدا ہونے دیا،انھوں نے اسے ٹھنڈا کیااورخوب ٹھنڈا کیااورعصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا (البتہ) پہلے کی نسبت زیادہ تاخیر کی اور مغرب کی نمازشفق (سرخی) کے غروب ہونے سے ( کچھ بی) پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات گرر جانے کے بعد بڑھی اور فجر کی نماز بڑھی تو روشی تھلنے دی، پھرآپ طافا نے فرمایا: "نماز کے اوقات کے بارے میں سوال كرنے والا كہال ہے؟" تواس آ دى نے كہا: اے الله کے رسول! میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''تمھاری نمازوں کا ونت ان اوقات كررميان ب جوتم في وكيه.

المُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدِ، عَنْ شُكِيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّيْقِ عَلَيْقٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: النَّيْقِ عَلِيْقٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: النَّيْقِ عَلِيْقٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: الشَّهَدُ مَعَنَا الصَّلَاةَ» فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنُ بِعَلَسٍ، فَصَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَصَلَّى الضَّعْرِ وَالشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُّ أَمَرَهُ مُنْ مَوْمَ فِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ مُمْ أَمَرَهُ مُنْ مَوْمَ فَا الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ مُرَةً مُنَا الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ أَمَرَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمْرَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمْرَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمْرَهُ مُنْ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُنْ أَمْرَهُ مُنْ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُنْ أَمْرَهُ مُنْ الْمَاءِ الْمُعَمْرِ وَالشَّمْسُ مُنْ وَقِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُنْ الْمُونُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُرَاهُ الْمُرَاهُ الْمَاءِ الْمُؤْمُ الْهُ عَصْرِ وَالشَّمْسُ مُنْ وَالْعَقَالَ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوالِقُولُ السَّلَاقِ الْمُعَلَى الْمُعْمَالِ وَالسَّمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِ السَّمْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُعْلَالَ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

[1392] تری بن عمارہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے علقہ بن مرثد سے صدیث سائی، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آ دمی نمی اکرم سائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:

د'نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو۔'' پھر آپ نے بلال ڈیٹٹ کو تکم دیا تو انھوں نے اندھیرے میں اذان کمی، بلال ڈیٹٹ کو تکم دیا تو انھوں نے اندھیرے میں اذان کمی، جب فجر طلوع ہوئی آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر جب سورج آسان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انھیں ظہر کا صورج آسان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انھیں ظہر کا

٥-كِتَابُ الْمَشَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الضَّلَاةِ
إِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ إِلْفَشَاءِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالْغَشْءِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ إِللْفَشْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْفَهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْفَهْرِ فَابْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْفَهْلِ فَيْقَةٌ لَمَّ تُخَالِطُهَا صُفْرَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، صُفْرَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ صَفَلًا خَرَمِيُّ – فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ – شَكَّ حَرَمِيٌّ – فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ – شَكَّ حَرَمِيٌّ – فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّيْنَ السَّائِلُ؟

مَا يَثْنَ مَا رَأَنْتَ وَقُتُ».

عم دیا، پھر جب سورج (ابھی) اونچا تھا، آپ نے انھیں عمر کا عم دیا، پھر جب سورج غروب ہوگیا تو آپ نے انھیں مغرب کا عم دیا، پھر جب شق نیچے چلی گئ تو انھیں عشاء کا عم دیا، پھر اسکے دن آپ نے انھیں عمام دیا تو انھوں نے منح کو روثن ہونے دیا (اور پھر نجر اداکی)، پھر انھیں عمر کا عم دیا تو انھوں نے دیا تھوں نے اسے شخد اور صاف تھا، اس میں زردی کی کوئی آمیزش نے تھی، پھر انھیں شفق گر (کر غائب ہو) جانے سے قبل مغرب کے بارے میں تھم دیا، پھر تہائی رات یا رات کا کھی حصہ گزرجانے کے وقت انھیں عشاء کے بارے میں تھم دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر دیا ۔ پھر

الله الله بن نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةٍ ، أَنَّهُ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ ، أَنَّهُ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ عِينَ انْشَقَ الْفَجْرُ ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: يَكُادُ يَعْرِفُ بَعْضُمُ مَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: يَكُادُ يَعْرِفُ بَعْضُمُ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: فَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ . ثُمَّ أَمَرَهُ فَلَا الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَامَ الْمَعْمِرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَامَ الْمَعْمِرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْمِرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ الْعَضِرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ الْمَعْمِرِ وَالشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ مِنْهَا . وَالْقَائِلُ فَا أَمْ وَالْقَائِلُ الشَّفْسُ أَوْ كَادَتْ ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَوْمُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، ثُمَّ أَخْرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، ثُمَّ أَخْرَ الْمَوْلُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، ثُمَّ أَخْرَ

[1393] محمہ بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث سائی
(کہا:) میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا: ہمیں بدر
بن عثان نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابو بحر بن ابی موئ نے
اپن قالد سے حدیث سائی، انھوں نے رسول اللہ تاہیہ سے
روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز وں کے اوقات
روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز وں کے اوقات
نوویا۔ کہا: جب فجر کی پَو پھوٹی تو آپ نے اجر کی نماز بڑھائی
جبکہ لوگ (اندھیرے کی وجہ سے) ایک دوسرے کو بہچان نہیں
بارے سے، پھر جب سورج ڈھلاتو آپ نے آٹھیں (بلال ٹاٹٹو
کو) محم دیا اور انھوں نے ظہر کی اقامت کہی، جب کہنے والا
کے کہ دو بہر ہوگئی ہے، اور آپ ان سب سے زیادہ جائے
والے سے، پھر آپ نے آٹھیں محم دیا اور انھوں نے عصر کی
اقامت کہی جب سورج آبھی بلند تھا، پھر جب سورج نیچ چلا

الظُّهْرَ حَتِّي كَانَ قَريبًا مِّنْ وَّقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْها، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبُ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَق، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: «اَلْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْنِ».

[١٣٩٤] ١٧٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسٰى، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَاثِلًا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فِي الْيَوْمِ الثَّانِيِ.

(المعجم٣٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبُرَادِ بِالظُّهُرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَّمُضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَّيْنَالُهُ الْحَرُّفِي طَرِيقِهِ) (التحفة ٥٥)

[١٣٩٥] ١٨٠-(٦١٥) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

کہی، پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انھیں تھم دیا تو انھوں نے عشاء کی ا قامت کہی، پھرا گلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہاس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کے، سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے، پھرظم کومؤخر کیاحتی کہ گزشتہ کل کی عصر کے قریب کا وقت ہو گیا، پھر عصر کومؤخر كياكه جب سلام كهيراتو كهن والا كه: آفاب مين سرفي آ گئی ہے، پھرمغرب کومؤخر کیاحتی کشفق غروب ہونے کے قریب ہوئی، پھرعشاء کومؤخر کیاحتی کہ رات کی پہلی تہائی ہو كى، پرضيح موئى تو آب نے سائل كو بلوايا اور فرمايا: " (نماز کا)وقت ان دونوں (وتوں) کے درمیان ہے۔"

[ 1394] وكيع نے بدر بن عثان سے روایت كى ، انھوں نے ابوبکر بن ابی موی سے س کر بیصدیث بیان کی ، انھوں نے اینے والد سے روایت کی کہ ایک سائل نبی اکرم تھا کے یاس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا ..... (آگے) ابن نمیر کی روایت کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ انھوں نے کہا: دوسرے دن آپ نے مغرب کی نمازشفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔

> یاب:32- سخت گرمی میں باجماعت نماز کے لیے جاتے وقت راہتے میں شدید گری <u>لگ</u>وتو ظہر کوٹھنڈا کرکے پڑھنامستحب ہے

[1395]لیث نے ابن شہاب سے، انھوں نے (سعید) بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حضرت ابوہر رہ بھٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مکھٹا نے فرمایا: ''جب گری شدید ہو جائے تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی لپٹوں ( گرمی کے

﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ ﴿ يَهِيلَاوَ) مِن عهِ-''

الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ الله ... ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: [١٣٩٦] (..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَوَاءً.

[1396] بونس نے بتایا، انھیں ابن شہاب نے خروی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ اور سعید بن میتب نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہر برہ ٹاٹٹ کو سے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا ..... بالکل ای طرح (جیسے سابقہ حدیث میں ہے۔)

[١٣٩٧] ١٨١-(..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيلِي الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيلِي. قَالَ عَمْرُو الْخَبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ:أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَسَلْمَانَ الْأَغَرُ، عَنْ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَسَلْمَانَ الْأَغَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

[1397] عرو (بن حارث بن یعقوب انصاری) نے خبر دی کہ بکیر (بن عبداللہ مخروی) نے انھیں بُمر بن سعیداور سلیمان اکر سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ٹاٹٹو کے دوایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''جب گرم دن ہوتو نماز شندے دقت میں (پڑھو) کیونکہ گری کی شدت دوزخ کی کیوں میں ہے ۔''

قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي أَبُويُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

عمرونے کہا: اور جھے ابو پونس نے ابو ہریرہ ٹاٹٹٹ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ کے فرمایا: '' نماز کو ٹھنڈے وقت تک موخر کرو کیونکہ گری کی تحق جہنم کی گری کے پھیلاؤ (لپٹوں) میں سے ہے۔''

قَالَ عَمْرُو: وَّحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ ذٰلِكَ.

عمرونے کہا بچھے ابن شہاب نے بھی (سعید) بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح حدیث سائی جس طرح اوپر ہے۔

> [١٣٩٨] ١٨٢-(..) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لَهٰذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ».

[1398] علاء نے اپنے والد (عبد الرجمان بن یعقوب) ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹ نے فرمایا:'' یہ گری آتشِ دوزخ کی لپٹوں میں سے ہے، اس لیے نماز شنڈ سے وقت میں پڑھو۔''

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ النَّبِيُ الْفَهْدِ، فَقَالَ النَّبِيُ الْفَهْدِ، فَقَالَ النَّبِيُ الْفَهْدِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَقَالَ: "إِنَّ شِرْدُ أَبْرِدْ" - أَوْ قَالَ: "إِنْ تَظِرْ إِنْتَظِرْ إِنْتَظِرْ الْتَظِرْ" - وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةً الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا الشَّلَا الْحَرْ أَلْ السَّلَاقِ".

قَالَ أَبُو ذَرٌّ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

[١٤٠٢] ١٨٦-(..) وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ

[1400] حضرت ابوذر بھٹن سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله نگھٹا کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا:''(وقت کو) شختر اہونے دو، شختر اہونے دو۔'' سافر مایا:''انظار کرو، انظار کرو،' ساور فرمایا:''بلاشبہ گری کی شدت جہم کی لپٹول میں سے ہے، اس لیے جب گری شدید ہوجائے تو نماز شختہ ہے وقت تک مؤخر کرو۔''

ابوذر دٹاٹٹا کا قول ہے: (نماز میں اتن تاخیر کی گئی)حتی کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید یکھا۔

ابن شہاب سے روایت ہے، کہا: مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ ٹاٹٹ کا سے فرمایا: ''آ گ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا: ایم را ایک حصہ دوسرے کو کھار ہا ہے۔ تو اللہ اے دوسانس لینے کی اجازت عطا کر دی: ایک سانس نے اسے دوسانس لینے کی اجازت عطا کر دی: ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں، گری اور سردی کے موسم میں جوتم شدید ترین گری اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہوتو یہ وہی (چیز) ہے۔''

[ 1402] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن

مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". وَذَكَرَ: "أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إلى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَقَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّفْ.

يَخْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَاللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَاللهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ اللهِ اللهِ بْنِ أُسِمَةً، اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلَةٌ قَالَ: "قَالَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذَنْ لَي أَتَنَفَّسْ فِي النَّبَاءِ وَنَفَسٍ فِي النَّبَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي السَّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّرِيرِ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ جَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ حَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ حَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مَنْ حَرِّ أَوْ خَمُولِي فَمِنْ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ،

(المعجم٣٣) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهُرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ) (التحفة ٨٦)

[۱٤٠٤] ۱۸۸-(۲۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى الْفَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي

یزید نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان اور محمد بن عبدالرحمان بن ثوبان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھٹٹ سے روایت کی کہرسول اللہ ٹھٹٹ نے فرمایا: ''جب گری کی شدت جہنم کی لیٹ وقت تک مؤخر کر کے پڑھو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی لیٹ سے ہوتی ہے۔'' اور آپ ٹھٹٹ نے (یہ بھی) ذکر فرمایا: '' (جہنم کی) آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں دو سائس لینے کی اجازت دی: ایک سائس سردی میں اور ایک سائس گری میں۔''

[1403] محمد بن ابراہیم نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ نگائٹ ہے اور انھوں نے رسول اللہ کالٹی ہے دوایت کی، آپ نے فرمایا: ''آگ نے عرض کی: اے میر درب! میراایک حصد دوسرے کو کھارہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما۔ تو (اللہ نے) اسے دوسانس لینے کی اجازت مرحمت فرما۔ تو (اللہ نے) اسے دوسانس لینے کی اجازت دی: ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں۔ تم جو سردی یا شخند کی شدت پاتے ہو، وہ جہنم کی سانس سے ہے اور جوتم حرارت یا گری کی شدت پاتے ہوتو وہ رہیم کی سانس سے ہے اور جوتم حرارت یا گری کی شدت پاتے ہوتو وہ رہیم کی سانس سے ہے۔'

باب:33- گرمی میں شدت نہ ہوتو ظهر کواول وقت میں جلدی پڑھنامتحب ہے

[ 1404] حفرت جابر بن سمرہ وہائیا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ماٹھ ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج خصات تھا۔

يَخْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّنَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

[18.0] 149-(٦١٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

العَمْدُ بْنُ الْحَمْدُ بْنُ الْحَمْدُ بْنُ الْحَمْدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَدَّابٍ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.

قَالَ زُهَيْرٌ:قُلْتُ لِأَبِي إِسْحٰقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ:نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

يَخْلَى: حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ يَخْلَى: حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْفَقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْض، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

[1405] ابواحوس سلام بن سلیم نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے ابواسحاق سے، انھوں نے سعید بن وہب سے اور انھوں نے حضرت خباب دی تی سے دوایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ مائی کی سے شدید گرم ریت پر نماز اوا کرنے کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا از الد نہ فرمایا۔

[1406] زہیر نے کہا: ہمیں ابواسحاتی نے سعید بن وہب سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت خباب ٹاٹٹو سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گری کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا زالہ نہ فرمایا۔

زہیرنے کہا: میں نے ابواسحاق سے پوچھا: کیا ظہرکے بارے میں (شکایت کی؟) انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ میں نے کہا: کیا اس کوجلدی پڑھنے(کی مشقت) کے بارے میں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔

[ 1407] حفرت انس بن ما لک دائش سے روایت ہے کہ ہم گری کی شدت میں رسول الله طافی کے ساتھ نماز پڑھتے ہے۔ ہم گری کی شدت میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر ندر کھ سکتا تو اپنا کپڑا کھیلا کراس پر مجدہ کر لیتا۔

### (المعجم٣٤) -- (بَابُ اسْتِحُبَابِ التَّبُكِيرِ بِالْعَصْرِ) (التحفة٨٧)

آبِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ اللَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي، وَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ.

## وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ.

[١٤٠٩] (..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ، بِعِثْلِهِ، سَوَاءً.

آ ۱۹۱۰] ۱۹۳-(..) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءً، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُمْ تَفْعَةً.

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ
يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ
قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى
بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

# باب:34-نمازعصر جلدی پڑھنامتحب ہے

[1408] تنیه بن سعیداور محمد بن رمح نے کہا: لیف نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی کہ انھوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ تالیق عصر کی نماز (ایسے وقت میں) پڑھتے تھے جب سورج بلنداور زندہ (روشیٰ میں کمی کے بغیر) ہوتا تھا، عوالی کی طرف جانے والا (عصر پڑھ کر) چلتا اور عوالی (مدینہ کے بالائی جھے کی بستیوں میں) پنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ بالائی جھے کی بستیوں میں) پنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ (یہ بستیاں مدینہ سے دوتا آٹھ میل کی مسافت پڑھیں۔)

قتیبہ نے (اپنی حدیث میں)عوالی پہنچنے کا ذکر نہیں کیا۔

[1409] عمرو نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک جی تنف سے روایت کی کہ رسول اللہ تک تنفی عصر کی نماز پڑھتے تھے ۔۔۔۔۔ (آگے) بالکل (اوپر کی روایت) کے مطابق ہے۔

[1410] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بڑالئو سے روایت کی کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے پاس پنجتا اور سورج ابھی او نچا ہوتا تھا۔ (قباء مدینہ سے دومیل کی مسافت پر ہے۔)

[1411] اسحاق بن عبدالله بن البطلحه نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر ایک انسان بنوعمرو بن عوف کے محلے (قباء میں) جاتا تو آخیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔

أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَلُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَالِكِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظَّهْرِ، فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظَّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: مَنَ الظَّهْرِ، فَلَا السَّاعَةَ مَنَ الظَّهْرِ، فَلَالَ الْمَعْمَرُ وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مَنَ الظَّهْرِ، فَلَلَ الْمَنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ فَصَلَّاهُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ فَلَا السَّاعَةِ الشَّيْطَانِ، وَلَمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» الشَّيْطَانِ، وَلَمَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».

آبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي دَخَلْنَا مُعَ الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّي مَعْد، وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّيْ النِّي كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ.

[1412] علاء بن عبدالرجمان سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس ڈاٹنڈ کے ہاں بھرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے ، ان کا گھر مجد کے پہلو میں تھا، جب ہم ان کی خدمت میں پہنچ تو انھوں نے پوچھا: کیاتم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی: ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر (عصر کی) نماز پڑھ کی، جب ہم فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ کو فرماتے ہوئے تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ کو فرماتے ہوئے سا: '' یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو و کھٹا رہتا ہے یہاں تک کہ (جب وہ زرد پڑ کر) شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہوکراس (نماز) کی چار سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہوکراس (نماز) کی چار شونگیں ماردیتا ہے اوراس میں اللہ کو بہت ہی کم یادکرتا ہے۔''

[1413] حفرت ابوامامہ بن سہل ڈائٹو بیان کرتے ہیں:
ہم نے عمر بن عبدالعزیز راف کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر
ہم باہر نکلے اور انس بن مالک ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر
ہوئے تو ہم نے انھیں عمر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا، میں نے
پوچھا: چچا جان! یہ کون می نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟
انھوں نے جواب دیا: عمر کی ہے، اور یہی رسول اللہ کاٹھ کی
نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

فائدہ: حضرت انس التلظ نے گھر میں عصر کی نماز اول وقت میں ادا کی جبکہ مجد میں لوگ ذرا دیر پہلے ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز الله علی بہت بڑے عالم تھے لیکن انھیں رسول الله علی نماز ول کے اوقات کاعلم نہ تھا۔ وہ انھی اوقات کے مطابق نماز پڑھارہے تھے جو انھوں نے بھرہ میں رائج و کھے تھے۔ بعداز ال جب وہ مدینہ کے گورز ہوکر آئے اور نماز پڑھانے میں ای طرح تا خیر کی تو حضرت عروہ بن زبیر المطن نے جاکر انھیں حضرت ابومسعود انصاری والنی کے حوالے سے بتایا کہ جریل ملینا نے ووروز مسلسل رسول اللہ علی نیاس آکر عملی طور پر نماز کے وقت کا آغاز اور اختیام واضح کیا۔ حضرت عمر بن

عبدالعزيز برالف كواس واقع كاعلم نه تها، انهول نے تاكيد سے به بات حفرت عروه برالف سے دوباره بوچي تو انھيں يقين موا۔ بعدازاں حضرت عمر بن عبدالعزيز براك نے صحح وقت كى طرف رجوع كرليا تها۔ (منح الباري: 9,8/2)

سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ -، قَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَهُبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْبُنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْبُنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّنَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، اللهِ عَنْ مَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

وَقَالَالْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُوَهْبِعَنِ ابْنِلَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

[1810] ١٩٨-(٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتَقْسَمُ مَصَلِ اللهِ عَلَيْقٍ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتَقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا، قَبْلَ مَعْيبِ الشَّمْسِ.

[ 1414 ]عمرو بن سواد عامری ،مجمه بن سلمه مرادی اور احمه بن عیسیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ان سب کے الفاظ ملتے طلتے ہیں عمرونے کہا: ہمیں خبر دی اور باقی دونوں نے کہا: ہمیں حدیث سائی ابن وہب نے، کہا: مجھےعمرو بن حارث نے یزید بن الی حبیب سے خبر دی کہموی بن سعد انصاری نے آئیں حدیث بیان کی ،انھوں نے حفص بن عبداللہ ہے اورانھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈلٹیز سے روایت کی کہ رسول الله مُلْقِمُ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب آب فارغ ہوئے، آپ کے پاس بنوسلمہ کا ایک آ دمی آیا اور کہا: الله کے رسول! ہم اپنا اونٹ نح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں آ بھی اس موقع برموجود ہوں۔آپ نے فرمایا:"احیما-"آب نکل پڑے، ہم بھی آپ کے باتھ چل یڑے ،ہم نے دیکھا، اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذنح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں ہے ( کچھ) لکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے (اہے) کھالیا۔

مرادی کا قول ہے کہ جمیں بیصدیث ابن وہب نے ابن لہیعہ اور عمر و بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سالی ۔

[1415] ہمیں ولید بن سلم نے حدیث سنائی ہمیا: اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی ، انھول نے ابونجاش سے روایت کی ، انھول نے ابونجاش سے روایت کی ، انھول نے کہا: میں نے حضرت رافع بن خدیج ہائے اسا، کہد رہے تھے: ہم رسول اللہ طاقی کے ساتھ نماز عصر پڑھتے ، پھر اونٹ ذیج کیا جاتا، اس کے دس جھے کیے جاتے ، پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح یکا ہوا گوشت کھا لیتے ۔

[1416] اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور شعیب بن اسحاق وشقی نے خبر دی، ان دونوں نے کہا: ہمیں اور اعلی نے ای سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انھوں (اسحاق) نے کہا: ہم رسول اللہ ظافر کا کے عہد میں عصر کے بعداونٹ ذرج کرتے تھے، یہیں کہا: ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

### (المعجمه ٣) – (بَابُ التَّفُلِيظِ فِي تَفُوِيتِ صَلَاقِ الْعَصْرِ) (التحفة ٨٨)

باب:35-نمازعصر چھوڑنے کے بارے میں سخت وعید

[١٤١٧] ٢٠٠-(٦٢٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».

[1417] نافع نے حضرت ابن عمر بن شخص سے روایت کی کہ رسول اللہ ناٹیٹر نے فر مایا:'' جس شخص کی نماز عصر رہ گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و ہر باد ہو گئے۔''

[١٤١٨] (. .) وَحَدَّفَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُوالنَّاقِدُ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

[1418] ابو بكر بن ابی شیبه اور عمر و الناقد نے كہا: ہمیں سفیان نے زہری ہے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے ایپ والد (ابن عمر اللہ اللہ) سے حدیث بیان کی۔

قَالَ عَمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَفَعَهُ.

عمرون كها: (ابن عمر فاتني) اس حديث كى سندكو (رسول الله تاتيم تك) پہنچاتے تھے۔ ابوبكر نے كها: (انھوں نے) اس حدیث كومرفوعاً بیان كیا۔

> آباد] ۲۰۱-(..) وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِالْأَيْلِيُ - وَاللَّفْظُلَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَاابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».

[1419] عمرو بن حارث نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول اللہ طاقی اللہ خاری کے اللہ عمر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و بر باد ہوگئے۔''

[ ١٤٢٠] ٢٠٢-(٦٢٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مُحَمَّد، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلاً اللهُ قَبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

[۱٤٢١] (..) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا هُ حَدَّثَنَاهُ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعحم٣٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنُ قَالَ: اَلصَّلاةُ والُوسُطٰي هِيَ صَلاةُ الْعَصْرِ) (التحفة ٨٩)

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَوْمَ عَنْ طَيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى الْمَا اللهُ قُبُورَهُمْ نَارًا، وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ "— شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ.

[1٤٢٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ - وَلَمْ يَشُكَّ.

[1420] الواسامہ نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے ہشام سے، انھوں نے محمد سے، انھوں نے عبیدہ سے اور ہشام سے، انھوں نے حضرت علی دیاتی کہ رسول اللہ ساتی ہمیں نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا: ''اللہ تعالی ان (مشرکین) کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھرد ہے، جس طرح انھوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) سے روکا اور (جنگ میں) مشغول کے رکھاحتی کہ سورج غروب ہوگیا۔''

[1421] یکی بن سعیدنے اور معتمر بن سلیمان نے ہشام سے بیرحدیث (باتی ماندہ) اس سند کے ساتھ روایت کی۔

> باب:36-ان کی دلیل جو کہتے ہیں الصلاق الوسطی (درمیان کی نماز)عصر کی نماز ہے

1422] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ ابوحمان سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے عبید ہ سے اور انھوں نے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے عبید ہ سے اللہ تائیل انھوں نے حضرت علی ٹائیل سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تائیل نے جنگ احزاب کے دن فرمایا: ''ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھاحتی کہ سورج غروب ہوگیا، اللہ تعالی ان کی قبرول کو اور گھرول کو یا (فرمایا:) ان کے بیٹوں کو آگ سے بھر دے۔'' گھروں یا پیٹوں کے بارے بیٹوں کو آگ سے بھر دے۔'' گھروں یا پیٹوں کے بارے میں شعہ کوشک ہوا۔

[1423] سعید نے قادہ سے ای سند کے ساتھ ندکوہ بالا روایت بیان کی اور انھول نے بغیر شک کے بیو تَھُمْ وَ وَفُرُورَهُمْ (ان کے گھرول اور قبرول کو) کہا۔

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْلِي ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيًّا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، وَهُو قَاعِدٌ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، وَهُو قَاعِدٌ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ يَحْلَى ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، مَلاَ فُرْضِ الْخَنْدَقِ : "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، مَلاَ فُرُضِ الْخَنْدَقِ : "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، مَلاَ فَرُضِ اللهِ قَبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ " أَوْ قَالَ : "قُبُورَهُمْ وَبُيُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ " أَوْ قَالَ : "قُبُورَهُمْ وَبُيُورَهُمْ وَبُيُورَهُمْ اللهِ وَهُو فَاعِدٌ عَلَى وَلَا . "قَبُورَهُمْ وَبُعُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ " أَوْ قَالَ : "قُبُورَهُمْ فَارًا" .

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأْبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأْبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَخْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

سَلَّامِ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ مَنَّ مَلْحَةَ الْيَامِيُّ مَنْ مُلَّحَةً الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَنْ صَلَاةِ الْعَضْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ الْعُضْرِ، وَشَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعُضْر، مَلاً اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» صَلَاةِ الْعَصْر، مَلاً اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»

[1424] یکی بن جزار نے حضرت علی نظافیا سے روایت
کی، کہا: رسول الله ظافی نے غزوہ احزاب کے موقع پر، جب
آپ خندت کی گزرگا ہوں میں سے کسی گزرگاہ پرتشریف فرما
تھے، فرمایا: ''انھوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) سے
مشغول کردیا حتی کہ سورج ڈوب گیا، اللہ تعالی ان کی
قبروں اور گھروں کو یا فرمایا: ان کی قبروں اور پیٹوں کو آگ

المنافق من بن شکل نے حضرت علی والیت روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیۃ نے احزاب کے دن فرمایا: '' انھوں نے ہمیں درمیانی نماز (یعنی) عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے۔'' پھر آپ نے اسے رات کی دونوں نمازوں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ (مغرب کا وقت جارہا تھا اس لیے آخری وقت میں پہلے مغرب پڑھی، پھر عصر کی قضا پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔)

 ه-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

أَوْ قَالَ: «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». حَبَّد حَشَا كالفظ ارشاوفر ما يا مفهوم وونول كااك بي ہے۔)

ک فائدہ: نبی کریم کاٹی کی نظر میں نمازِ عصر کی اہمیت کس قدرتی ، ان احادیث سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیز یہ کہ آپ تاثیل نے طائف میں سنگ باری برداشت کی لیکن بددعا نہ دی ، اُحد میں جسم مبارک زخی ہوا، وندان مبارک شہید ہوئے ،ستر صحابہ کرام ہی جھائے نے جام شہادت نوش کیا جن میں آپ کے پچاسید الشہداء سیدنا حمزہ دائی بھی تھے لیکن بددعا نہ دی۔ جنگ خندق میں نمازِ عصرفوت ہوگئ تو کا فروں کو بددعا دی۔ ہرمسلمان کو جا ہے کہ وہ نفع ونقصان کا یہی معیار پیش نظر رکھے۔

آلاً التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْآيَةَ فَاذِنِي: ﴿حَنِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْوَسُطَى وَالصَّكَوةِ وَالصَّكَوةِ الْوُسُطَى وَصَلَاةِ الْعُصْوِ، فَأَمْلَتُ عَلَى قَوْلَهُ تَعَالَى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكَوةِ الْوُسُطَى وَصَلَاةِ الْعُصْوِ، فَأَمْلَتُ عَلَى قَوْلَهُ تَعَالَى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَصَلَاةِ الْعُصْوِ، وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ).

قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[1427] حفرت عائشه الله كآزاد كرده غلام ابويوس سے روايت ب، كها: حفرت عائشه الله في ان جمع حكم ديا كمان كے لية قرآنِ مجيد لكھول اور فرمايا: جبتم اس آيت پر پنجي طفقوا على الصّلوق و العَسلوق الوسطى قو مجمع بتانا، چنانچه جب ميں اس آيت پر پنجي تو أخيس آگاه كيا، انھول في الصّلوت و الصّلاق في الصّلوت و الصّلاق في الصّلوت و الصّلاق الوسطى و صَلاق العصر، و فوموا لِلّهِ فَانِتِينَ. الْوَسْطى و صَلَاق الْعَصْر، و فوموا لِلّهِ فَانِتِينَ. "ممازول كى حفاظت كرواور ( خاص كر ) درميانى نمازكى، يعنى نمازعمركى اور الله كحضور عاجزانه قيام كرو-"

حفرت عائشہ علی نے اسے رسول اللہ تلکی ہے اسے رسول اللہ تلکی سے ایسے ہی سنا۔

فائدہ: حضرت عائشہ گائلہ نے صلاق وسطی کے ساتھ یہ تغییری جملہ جو الصلاۃ الوسطی کا بدل ہے، اکثر رسول اللہ کا تقام سے ایسے ہی سنا تھا۔ اب میہ متداول نہ تھا، انھوں نے جس طرح سنا تھا، اس طرح اس کوتح ربی طور پر محفوظ کر لیا۔ بعض علاء اسے قرآن مجید کی شاذ قراء ت، لینی جو متواتر روایت سے مختلف ہے، قرار دیتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے کہ پہلی قراءت والصلاۃ الوسطی کی بجائے وصلاۃ العصر تھی جو منسوخ ہوگئ۔

[١٤٢٨] ٢٠٨ (٦٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اَدَمَ: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْر،

[1428] فضيل بن مرزوق نے شقیق بن عقبہ سے اور انھوں نے حضرت براء بن عازب وہ اللہ سے روایت کی کہ یہ آیت (ای طرح) «حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ» نازل ہوئی، جب تک اللہ تعالی کومنظور ہوا ہم نے اللہ تعالی کومنظور ہوا ہم نے اسے پڑھا، پھراللہ تعالی نے اسے منسوخ کردیا اور آیت اس

فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنِظُوا عَلَى السَّكَلَاتِ وَالصَّكَلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾. فَقَالَ رَجُلٌ - كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ - لَهُ: هِيَ إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

طرح اترى: ﴿ حُفِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴾ ''نمازوں كى مُهراشت كرو اور (خصوصا) درميان كى نماز كى۔''اس برايك آدمى نے، جوشقيق كے پاس بيغا ہوا تھا، ان سے كہا: تو پھراس سے مرادعمركى نماز ہوئى؟ حضرت براء والله نے فرمايا: ميں شميس بتا چكا ہوں كہ بير آيت كيے اترى اور الله تعالى نے كيے اسے منسوخ كيا، (اصل حقيقت) الله بى بہتر جانتا ہے۔

المُعْدِينَ عَنْ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَفِيقِ بْنِ عَلْدِبٍ. قَالَ: شَقِيقِ بْنِ عَلْدِبٍ. قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ زَمَانًا. بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ.

[1429] اسود بن قیس نے شقیق بن عقبہ ہے، انھوں نے حفرت براء بن عازب ہی تلا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم یہ آیت ایک عرصے تک نبی اکرم ٹاٹیل کے ساتھ (ای طرح) پڑھتے رہے۔۔۔۔ (آگے) نضیل بن مرزوق کی رہا تھے) حدیث کے مانند ہے۔

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْمُنَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ مِشَامٍ. قَالَ أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: هِشَامٍ. قَالَ أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَلْكَ بُومَ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُ كُفًّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كُفًّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كُفًّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ يَعْدَى كَادَتْ أَنْ تَغُرُبَ كُفًّارَ شُولُ اللهِ يَعْدَى كَادَتْ أَنْ تَغُرُبَ كُلُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ! فَعَلَى رَسُولُ اللهِ يَعْدَى الْمُعْرِبَ بَعْدَى اللهِ عَلَيْ الْمَعْرِبَ بَعْدَى اللهِ عَلَيْ الْمَعْرِبَ بَعْدَى اللهِ عَلَيْ الْمَعْرِبَ بَعْدَى اللهِ مَعْرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّى بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ.

[1430] معاذبن ہشام نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے بچیٰ بن الی کثیر سے حدیث سائی، انعول نے کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حصرت جابر بن عبداللہ طاقہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندق کے روز حضرت عمر بن خطاب طاقہ کا کھا کہ کا ورز حضرت عمر بن خطاب طاقہ کا اللہ کا اور عض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آگیا۔ تو رسول اللہ طاقی نے فرمایا: "اللہ کی قتم! میں اترے، رسول اللہ طاقبہ نے وضوکیا اور ہم نے بھی وضوکیا، پھر رسول رسول اللہ طاقیہ نے مورج کے غروب ہوجانے کے بعد عصر کی نماز رسول اللہ طاقیہ نے سورج کے غروب ہوجانے کے بعد عصر کی نماز رسول اللہ طاقیہ نے سورج کے غروب ہوجانے کے بعد عصر کی نماز رسول بڑھی، پھراس کے بعد مغرب کی نماز اوا کی۔

کے فائدہ: یہ بھی غزوہ احزاب کے دوران میں کسی اور دن کا واقعہ ہے۔ اس موقع پراتنا وقت موجود تھا کہ پہلے عصر کی قضا پڑھ لینے کے بعد مغرب کی نماز اس کے وقت کے اندر پڑھ لی جائے۔

[۱٤٣١] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ وَقَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

[1431]علی بن مبارک نے کیلی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ اس کے مائند صدیث بیان کی۔

## (المعجم٣٧) - (بَابُ فَضُلِ صَلَاتَي الصَّبُعِ وَالْعَصُرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا) (التحفة ٩٠)

[۱٤٣٧] ۲۱۰-(۱۳۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَغْرِ قَالَ: فَيَكُمْ مَّلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْغَضْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكُتُمْ فَيَسَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكُتُمُ فَيَسَأَلُهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

باب:37- صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اوران کی حفاظت

[1432] ابو زناد نے اعرج ہے، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ٹائٹا نے دوایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا:

"رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچے محصارے درمیان آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہوجاتے ہیں، پھر جھوں نے تمصارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب بوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے: تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں: ہم آھیں (اس حالت میں) چھوڑ آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں: ہم آھیں (اس حالت میں) چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز میں حالت میں کا عصر کے وقت) اس حالت میں بہتھے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔"

[ 1434 ] زہیر بن حرب نے کہا جمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: جمیں اساعیل بن

[۱٤٣٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَهِ، عَنْ هَمَّا أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْفِحُ قَالَ: فَرَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ الْبِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ.

[۱٤٣٤] ۲۱۱–(٦٣٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ:

ابی خالد نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں قیس بن ابی حازم عبداللہ واللہ عالی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جریر بن عبداللہ واللہ واللہ علیہ وہ کہدرہ سے جے: ہم رسول اللہ واللہ والل

[18٣٥] ٢١٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِيْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِيْ وَأَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبَّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْفَمَرَ» وَقَالَ: جَرِيرٌ.

[1435] ابو بکر بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ اور وکیج سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی، اس میں ہے: ''سنو! تم لوگ یقینا اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گا اور اس کو ای طرح دیکھو گے، جس طرح اس پورے چاند کو دیکھتے ہو۔'' پھر راوی نے (ثُمَّ قَرَأَ جَرِیرٌ کے بجائے) فُمَّ قَرَأً جَرِیرٌ کا نام نہیں لیا۔

[١٤٣٦] ٢١٣-(٦٣٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٍ وَّالْبَخْتَرِيِّ بْنِ عَمَارَةَ بْنِ الْمُخْتَارِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُونَيْبَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رُونَيْبَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَى قَبْلَ طُلُوعٍ يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَى قَبْلَ طُلُوعٍ يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَى قَبْلَ طُلُوعٍ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ كَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ ، سَمِعَتْهُ أَذُنَا يَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

[١٤٣٧] ٢١٤ [١٤٣٧] وَحَلَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: خَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِرُ وَيْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْبَيْعُ مَارَةَ بْنِرُ وَيْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ابْنِ عُمَارَةً بُلِيلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا " وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ يَعْقِعُ ؟ قَالَ: نَعْمْ ، أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَيْهِ يَعْوَلُهُ ، بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

[۱٤٣٨] ۲۱۰ ( ٦٣٥) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَعْلَى: حَدَّثَنِي خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَعْلَى: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّة».

[۱٤٣٩] (..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ: بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالًا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَنَسَبَا أَبًا بَكْرٍ فَقَالًا: ابْنُ أَبِي مُوسَى.

ان سے کہا: کیا آپ نے بیروایت رسول الله مُلْکِمْ سے سی می انھوں نے کہا: ہیں شہادت میں انھوں نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی بیروایت رسول الله مُلْکُمْ سے سی ۔ میرے دونوں کا نوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یا در کھا۔

المحدا عبدالملک بن عمیر نے حضرت عمارة بن رقیبہ کے بیٹے سے اور انھوں نے اپ والد سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جوانسان سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔'' اور ان کے پاس بھرہ کا ایک باشندہ بھی موجود تھا، اس نے پوچھا: کیا آپ نے سے حدیث براہ راست نبی اگرم طُھڑ ہے سیٰ؟ تو انھوں نے کہا: ہاں، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس نے اس کے میں نے اس کے میاں کو یہ فرماتے ہوئے سا جہاں کو یہ فرماتے ہوئے سا تھا۔

[1438] ہذاب بن خالدازدی نے کہا: ہمیں ہام بن یکی نے صدیث سائی، کہا: مجھے ابوجم وضعی نے ابوبکر (بن ابی موی اشعری ہو گئے کہا: محمل اللہ علی اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی گئے نے فرمایا: ''جس نے دو محملہ کے دو تقول کی نمازیں ادا کیں، وہ جنت میں واضل ہوگا۔'' دن کا شندا وقت عصر کا اور رات کا سب سے شندا وقت فجر کا ہوتا ہے۔)

[ 1439 ] بشر بن سُرِی اور عمر و بن عاصم دونوں نے کہا: ہم سے ہمام نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انھوں نے ابو بکر کا نسب بیان کیا اور کہا: ابن الی مویٰ۔

# (المعجم٣٨) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أُوَّلَ وَقُتِ الْمَغُرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمُسِ) (التحفة ٩١)

[1880] ٢١٦-(٦٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٌ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْن خَدِيج يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّ ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

[1440] حفرت سلمہ بن اکوع ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور یردے کی اوٹ میں چلا جاتا۔

باب:38-اس بات كابيان كەمغرب كااول

وقت سورج کے غریب ہونے پر ہے

[1441] ولید بن مسلم نے کہا: ہم سے اوزائی نے صدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابنجاثی نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابنجاثی نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت رافع بن خدن کاٹٹو سے سنا، کہدرہ سے تھے: ہم رسول اللہ ٹاٹٹو کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی شخص لوٹنا اور وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہیں دکھ سکتا تھا۔

🚣 فائدہ: تیراندازی میں جتنی دورتیر جا کر گرتا تھاوہ جگہ دیکھ سکتا تھا۔ یعنی نماز کے بعد خاصاا جالا موجود ہوتا تھا۔

[1887] (..) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي وَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ، بِنَحْوهِ.

[1442] شعیب بن اسحاق دشقی نے اوز اعی سے سابقہ سند کے ساتھ رافع بن خدیج داللہ سند کے ساتھ رافع میں خدیج داللہ اللہ کی مغرب کی نماز ادا کرتے ..... (آگے) کیچیلی حدیث کی طرح ہے۔

(المعجم٣٩) - (بَابُ وَقُتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا) (التحفة ٢٩)

[۱٤٤٣] ۲۱۸–(۲۳۸) وَحَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَا: أَخْبَرَنَا

باب:39-عشاء کی نماز کاوقت اوراس میں تاخیر

[1443] عمرو بن سَوَّاد عامری اور حرمله بن کیکی دونوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے

ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَايْشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْ لَيْكَةً مِّنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تَدْعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ عَيْ مُو لَمُ اللَّسَاءُ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مُ فَقَالَ وَالصَّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مُ فَقَالَ لِلْأَهْلِ الْمُسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: "مَّا لِأَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ " وَذٰلِكَ يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ " وَذٰلِكَ يَتَعْلِمُهُا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ " وَذٰلِكَ يَتَعْلِمُ أَلَا أَنْ يَنْشُو الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ.

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى الصَّلَاةِ" وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

[1888] (..) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ عُقْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيُّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيُّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. [1880] ٢١٩-(..) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ إِبْنَ بَكْرٍ وَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: ابْنِ بَكْرٍ وَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّد بْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَدَّنَا عَرْ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَدَّانِي حَجَّاجُ

پونس نے خبر دی کہ نی اکرم تائیل کی زوجہ حضرت بن زبیر نے خبر دی کہ نبی اکرم تائیل کی زوجہ حضرت عائشہ نائیل نے عشاء کی نماز خوب اند میں اکسے موخر فرمائی اور ای نماز کو عَمَّه خوب اند میرا ہونے تک مؤخر فرمائی اور ای نماز کو عَمَّه (البری تاریکی کے وقت کی نماز) کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ تائیل (البری تقت تک) کھر سے نہ لیلے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب واللہ نے کہا: (معجد میں آنے والی) عورتی اور نجی سو کئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ تائیل باہرتشریف لائے اورنکل کر مجد کے حاضرین سے فرمایا: 'المل زمین میں سے تمارے موااس نماز کا اورکوئی بھی انظار نہیں کر دہا۔'' اور بیاوگوں میں موااس نماز کا اورکوئی بھی انظار نہیں کر دہا۔'' اور بیاوگوں میں راحی بینے کی بات ہے۔

حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ طُلْلُم نے فرمایا: ''تمعارے لیے مناسب نہ تھا کہتم اللہ کے رسول طُلْلُم سے نماز کے لیے اصرار کرتے۔'' یہ تب ہوا جب عمر بن خطاب ٹاٹھ نے بلند آ واز سے پکارا۔ (انھوں نے غالبًا یہ مجھا کہ آپ تاٹھ مجول گئے بن باسو گئے بن ۔)

[1444] عقیل نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ فرکورہ بالا روایت بیان کی لیکن اس میں زہری کا قول: وَذُكِرَلِي (مجھے بتایا گیا) اور اس كے بعد كا حصد بیان نہیں كیا۔

الفاظ باہم طع جلتے ہیں۔ سب نے کہا: ابن جریج سے الفاظ باہم طع جلتے ہیں۔ سب نے کہا: ابن جریج سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجمعے مغیرہ بن کیم نے ام کلاؤم بنت الی بکر سے خبر دی کہ انھوں نے آخیں (مغیرہ کو) حضرت مائش جات سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، انھوں نے کہا: ایک رات نی اکرم خات کہ نے شاہ کی نماز میں در کر دی یہاں ایک رات نی اکرم خات کے عشاء کی نماز میں در کر دی یہاں

[١٤٤٦] ۲۲٠-(٦٣٩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ:مَكَنْنَا ذَاتَ لَيْلَةً نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: «إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَّا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ لَمَذِهِ السَّاعَةَ» ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى. [١٤٤٧] ٢٢١-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ئُمَّ اسْتَيْقَطْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ،

تک کدرات کا برا حصہ گزر کیا اور اہل مجدسو گئے، پھر آپ
باہر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور فرمایا: ''اگر (جھے) یہ
(ڈر) نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں گا تو یہی
اس کا (بہترین) وقت ہے۔'' اور عبدالرزاق کی حدیث میں
ہے: ''اگرید (ڈر) نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے مشقت
کا سبب ہے گا۔''

[1446] حكم ن نافع سے اور انموں نے حضرت عبدالله بنعمر المجاسة روايت كى كدايك رات بمعشاء كى آخرى نماز ك لي رسول الله علي كا انظار كرت رب، جب رات كا تہائی حصہ گزر کیا یاس کے (مجمی) بعد آپ تشریف لائے، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو گھر والوں (کے معاطم) میں کی چے نے مشغول رکھا تھا یا کوئی اور بات تھی، جب آپ باہر آئة تو فرمايا: "باشبتم الي نمازكا انظار كررب موجس كا تمھارے سواکسی اور دین کے پیروکار انتظار نہیں کررہے، اور اگر مجھے بیڈر نہ ہوتا کہ بیمیری امت کے لیے گرال ہوگا تو میں انھیں ای گھڑی میں (ید) نماز پر حایا کرتا۔'' پھرآپ نے مؤذن كوتكم ديا،اس في المستكبي اورآب في مازيرهائي [1447] ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا: مجھے تافع نے خرردی، انھوں نے کہا: ہم سے حضرت عبدالله بن عمر الشان مديث بيان كى كدايك رات رسول الله تأثير (كسى بناير) اس (عشاء کی تماز) ہے مشغول ہو گئے، آپ نے اسے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ ہم مجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھرسو كئ، چربيدار بوك، چرآب (گرس) نكل كر بهار یاس تشریف لاے اور فرمایا: "آج رات تممارے سوا الل زمین میں ہے کوئی نہیں جونماز کا انظار کررہا ہو۔''

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الضَّلَاةِ
 اللَّنَاةَ ، يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ».

آلَّهُ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنسًا عَنْ خَاتِم رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ لَيْهُمُ شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَرَالُوا فِي صَلَاةٍ فَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَّا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ». قَالَ أَنسُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاة ». قَالَ أَنسُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمِهِ مِنْ فِضَّةٍ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ .

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهُ لَيْلَةً، حَتَٰى مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَيْلَةً، حَتَٰى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ نُصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمِهِ، فِي يَدِهِ، مِنْ فِضَةٍ.

آ ( . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنفِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

[1448] ثابت سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹو سے رسول اللہ ٹاٹٹو کی مہر (یا انگوشی) کے بارے میں بوچھا تو (حضرت انس ٹاٹٹو نے) کہا: ایک رات رسول اللہ ٹاٹٹو نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی یا آدھی رات گزرنے کوشی، پھرآ پ تشریف لائے اور فرمایا: '' بلاشبہ رات گزرنے کوشی، پھرآ پ تشریف لائے اور فرمایا: '' بلاشبہ (دوسرے) لوگوں نے نماز پڑھ کی اور سو چکے، اور تم ہو کہ نماز یو میں ہو جب تک نماز کے انظار میں بیٹھے ہو۔'' حضرت بی میں ہو جب تک نماز کے انظار میں بیٹھے ہو۔'' حضرت بی میں ہو جب تک نماز کے انظار میں بیٹھے ہو۔'' حضرت کی میں اب بھی انسی ٹائٹوشی کی چبک د کھے رہا ہوں اور انھوں نے با کیں ہاتھ کی انگلی اٹھا تے ہوئے چھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی انگلی اٹھا تے ہوئے چھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی انگلی اٹھا تے ہوئے چھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی انگلی اٹھا تے ہوئے چھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی ۔)

[1449] ابوزیدسعید بن رئیج نے ہمیں صدیث بیان کی، کہا: ہمیں قرہ بن خالد نے قادہ سے صدیث سائی، انھوں نے حصرت انس بن مالک ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: ہم نے ایک رات رسول اللہ ٹاٹٹا کا انظار کیا حتی کہ آ دھی رات کے قریب (کا وقت) ہوگیا، پھر آپ آ ئے اور نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں (اب بھی) آپ کی انگوشی کی چک د کھیر ہا ہوں، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، جاندی کی بی ہوئی تھی۔

[1450] عبیداللہ بن عبدالجید خفی نے قرہ سے اس سند کے ساتھ (یہی) حدیث بیان کی اور یہ بیان نہ کیا: '' پھر آپ نے ہاری طرف رخ فرمایا۔''

فوا کدو مسائل: ﴿ مرد کے لیے چاندی کی انگوشی پہنا جائز ہے۔ ﴿ ثَمَازِ عَشَاء کے بعد وعظ ونفیحت یا کوئی مسلہ بیان کرنا درست ہے، تاہم غیرضروری خن آ رائی یا طوالت ناپندیدہ ہے۔ بسااوقات مجالسِ وعظ کی طوالت کے سبب سے کی لوگوں کی ضبح ک

نماز ضائع ہوجاتی ہے۔ایسی طوالت جائز نہیں۔

[١٤٥١] ٢٢٤–(٦٤١) وَحَدَّثَنَا أَبُوعَامِر الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا :حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي – الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ - نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةِ، نَّفَرٌ مِّنْهُمْ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغُل فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بالصَّلَاةِ، حَتَّى أَبْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ، أُعْلِمُكُمْ، وَأَبْشِرُوا، أَنَّ مِنْ نُعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ يُصَلِّي لهٰذِهِ السَّاعَةَ، غَيْرُكُمْ» أَوْ قَالَ: «مَا صَلِّي، هٰذِهِ السَّاعَةَ، أَحَدٌ غَيْرُكُمْ» - لَانَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ - قَالَ أَبُومُوسٰي : فَرَجَعْنَا فَرحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[١٤٥٢] ٢٢٥-(٦٤٢) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَيُّ حِينِ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ أَصَلِّي الْعِشَاء، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْعَتَمَة، أَصَلِّي الْعِشَاء، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْعَتَمَة، إِمَامًا وَخِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: إِمَامًا وَخِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: أَعْتَمَ نَبِيُّ اللهِ يَنْ لَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاء. قَالَ: حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَّاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا حَتَى لَيْلَةٍ الْعِشَاء. وَرَقَدُوا حَتَى لَيْلَةٍ الْعِشَاء. وَرَقَدُوا

[ 1451 ] حضرت الوموى اشعرى والنظ سے روايت ہے، انھوں نے کہا: میں اور میرے (وہ) ساتھی ۔ جومیرے ساتھ بڑی مشتی میں (حبشہ ہے واپس) آئے تھے بطحان کے شیمی میدان میں اترے ہوئے تھے، رسول الله تلقام بیندمیں تھے اور ہررات ان میں ہے ایک جماعت باری باری عشاء کی نماز میں رسول الله الله الله کا خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ ابوموی وات کا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو رسول الله الله الله على القال بين آيا كه آب ايخكى معالمے میں (اتنے)مشغول ہوگئے کہ آپ نے نماز کومؤخر كردياحتى كرآدهى رات ہوگئي۔اس كے بعدرسول الله ماليل تشريف لائے اورلوگوں كونماز يرهائى۔ جب آپ نے نماز مکمل کرلی تو ان لوگوں سے جوآپ کے سامنے حاضر تھے، فرمایا: ' ذرائهبرویین شمصی بتاتا هول اورتم خوش هو جاؤیه تم یر الله تعالی کی ایک نعمت ہے کہ لوگوں میں اس وقت، تمھارے سوا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔'' یا آپ نے فرمایا: "اس وقت تمهارے سواکسی نے نماز نہیں پڑھی۔" ہمیں یاد نہیں کہ آپ ٹاٹیا نے کون ساجملہ کہا تھا۔ ابوموی واٹھ نے بتاما: ہم رسول الله ظافیم کی بات من کرخوش خوش واپس آئے۔

المن جریج نے ہمیں خردی، کہا: میں نے عطاء سے بوچھا: آپ کے نزدیک کون می گھڑی زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں اس میں عشاء کی نماز، جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں، امام کے ساتھ یا انفرادی طور پر پڑھوں؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ابن عباس ڈائٹیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ایک رات نی طافی کے عشاء کی نماز میں دیر کر دی حتی کہ لوگ سوئے، پھر بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن

وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءٌ، وَاضِعًا بَّدَهُ عَلَى شِقَّ رَأْسِهِ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّنِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَٰلِكَ».

نے کہا: این عباس واللہ نے بتایا: تو نی اکرم اللہ کلے، ایسا لگا ہے کہ میں اب بھی آپ کود کھ رہا ہوں، آپ کے سرمبارک سے قطرہ قطرہ پانی فیک رہا تھا اور (بالوں میں سے پانی نکالنے کے لیے) آپ نے اپناہا تھ سرکے آ دھے جھے پردکھا ہوا تھا، آپ اللہ نے فرمایا: ''اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی تو میں انھیں تھم دیتا کہ وہ اس نماز کوای وقت پڑھا کریں۔''

قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْنًا مِّنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا، أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا، يُمِرُّهَا كَذُلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَٰى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ فَهُمِرُّهَا كَذُلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَٰى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لَا يُعَطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخْرَهَا النَّبِيُ ﷺ لَيُلَتَيْذِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(ابن جریج نے) کہا: ہیں نے عطاء سے اچھی طرح پوچھا کہ ابن عباس ہو ان نے انھیں کس طرح بتایا کہ نبی تالیق نے اپنا ہاتھ کس انداز سے اپنے سر پر رکھا تھا؟ تو عطاء نے میرے سامنے اپنی انگلیاں کی قدر کھولیں، پھر اپنی انگلیوں کے کنارے سرکی ایک جانب رکھے، پھران کو دباتے ہوئے اس طرح ان کوسر پر پھیرا یہاں تک کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کو چھونے لگا جو چہرے کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کنارے کو چھونے لگا جو چہرے کے قریب ہوتا ہے، پھر نبی اور داڑھی کے کنارے کو (چھوا) بس اس طرح کیا کہ نہ درباؤ میں) کمی کی نہ کی چیز کو پھڑا (اور نچوڑا۔) میں نے عطاء سے پوچھا: آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس رات نبی اکرم تائیل فیلی نے کتنی تاخیر کی انھوں نے کہا: جمعے معلوم نہیں۔

قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصَلِّيَهَا، إِمَامًا وَخِلْوًا، مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُ ﷺ لَيُلْتَنِذِ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ. فَصَلِّهَا وَسَطًا، لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤخَّرَةً.

عطاء نے کہا: میر نزدیک زیادہ پندیدہ بہی ہے کہ میں امام ہوں یا کیلا، یہ نماز تا خیر سے پڑھوں، جس طرح نی اگرم ٹاٹیڈ نے اس رات پڑھی تھی۔ اگریہ بات تمعارے لیے انفرادی طور پر یا جماعت کی صورت میں لوگوں کے لیے، جب تم ان کے امام ہو، دشواری کا باعث ہوتو اس کو درمیانے وقت میں پڑھو، نہ جلدی اور نہ مؤخر کرکے۔

> [۱٤٥٣] ۲۲٦-(٦٤٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا

[1453] ابواحوص نے ساک سے، انھوں نے حضرت جاہر بن سمرہ دہ تھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی ہم رات کی دوسری نماز تا خیر سے پڑھتے تھے۔

آبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: مَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ صَلَاتِكُمْ مَلَاتِكُمْ مَوَكَانَ بُؤَخُّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ بُخِفُّ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِل: يُخَفِّفُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِل: يُخَفِّفُ.

آ ( ۱٤٥٥ ) ۲۲۸ ( ۱٤٥٠ ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: الله تَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، أَلَا إِنَهَا الْعِشَاءُ ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ فِي اللهِ بِالْإِبِل » .

آبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبِيدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْعَشَاءِ؛ تَغْلِبَنَّكُمُ الْعَشَاءِ؛ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ

[1454] تنیب بن سعیداورابوکامل جحدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے ساک سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈوٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تائی ٹم نمازیں تمماری طرح (کے اوقات میں) پڑھتے تھے، البتہ عشاء مؤخر کر کے تمماری نماز سے کچھ در بعد پڑھتے تھے اور نماز میں تخفیف کرتے تھے۔ اور ابوکامل کی روایت میں (یُخِفُ فِی الصَّلَاةِ کے بجائے) ''دینحفیف کے الفاظ ہیں۔ فی الصَّلَاةِ کے بجائے) ''دینحفیف کے الفاظ ہیں۔ (منہوم ایک بی ہے۔)

ابولبید سے، انھوں نے کہا: ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابولبید سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ سے دوایت کی، کہا: میں نے دسول عبداللہ بن عمر واللہ سے دوایت کی، کہا: میں نے دسول اللہ طاقیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''تھاری نماز کے نام پر تھارے گوارلوگ غالب نہ آ جا کیں، خبردار! بیعشاء ہے، وہ اونٹیوں کا دودھ دو ہے کی وجہ سے اندھرا کر دیتے ہیں (ادر اندھر سے (عُمَّمہ) کی بناپر اس وقت پڑھی جانے والی نماز کوصلا قالعتمہ، یعنی اندھر سے کی نماز کہتے ہیں۔)'

[1456] و کیج نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عمر شاختا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طاقا اللہ عشاء کے نام پر بدوتم پر غالب نہ آجا کیں کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے: اور بدو اونٹیوں کا دودھ دو ہے میں اندھیرا کردیتے ہیں۔"

فوائد ومسائل: ﴿ عرب کے بدونمازِ مغرب کوعشاء اور نمازِ عشاء کوعمتُد (رات کی نماز) کہنے گئے تھے۔ بعض صحابہ نے سمجھانے کے لیے العشاء الآخرة (دوسری عشاء) بھی کہا ہے۔ نبی کریم ناٹی نے قرآن مجید کا دیا ہوا نام چھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام جھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام العشاء الآخرة (دوسری عشاء) بھی کہا ہے۔ نبی آئی ناز کو صلاۃ العشاء کہا گیا ہے۔ ﴿ عام بول چال میں ایسے قبول کرنے سے منع کردیا۔ قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت: 58 میں اس نماز کوصلاۃ العثاء کہا گیا ہے۔ ﴿ عام بول چال میں ایسے الفاظ استعال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے غلط فہی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ﴿ عشاء کی نماز کوعمتہ کہنے سے غلط فہی پیدا الفاظ استعال کرنے سے اجتماء کی غرض سے حضرت جابر بن سمرۃ ڈاٹھؤ نے عشاء کو عمتہ کہد کر بات سمجھائی، جیسے صدیث : 1454 میں ہے۔ اس کے بعد کے وقت کو عمتہ کہتے تھے، پھر انھوں نے اس وقت کی نماز کو بھی بھی نام دے دیا۔

(المعحم ٣٠) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ التَّبُكِيرِ بِالصُّبُحِ فِي أُوَّلِ وَقُتِهَا، وَهُوَ التَّغُلِيُس، وَبَيانِ قَدُرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا) (التحفة ٩٣)

[١٤٥٧] ٢٣٠-(٦٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُلْشَةَ؛ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصَّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ وَيَنِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ مَعْرُوطِهِنَّ، لَا يَعْرفُهُنَّ أَحَدٌ.

يَحْلَي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ يَحْلَي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً ؛ زَوْجَ النَّبِيِّ يَعِيِّةٌ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مُنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعِيِّةٌ ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ ، مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولِ اللهِ يَعِيَّةً ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ ، مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولِ اللهِ يَعَيِّقُ بِالطَّلَاةِ .

باب:40- مجمح کی نماز جلدی،اس کے اول وقت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنا مستحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان

[1457] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ مومن عورتیں صبح کی نماز نبی اکرم ٹاٹٹا کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھراپی چاوریں اوڑھے ہوئے واپس آتیں اور (اندھیرے کی وجہ سے) کوئی انھیں پہیان نہیں سکتا تھا۔

[1458] يونس نے ابن شہاب سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی اکرم طابقہ کی زوجہ حضرت عائشہ دی شائے سے روایت کی، انھوں نے کہا: کچھ مومن عورتیں فجر کی نماز میں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے رسول اللہ طابقہ کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کولوئتیں تو رسول اللہ طابقی سے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بنا پر وہ بہجانی نہ جاسکتی تھیں۔

مجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ فَالاَ: حَدَّنَنَا مَعْنُ عَنْ مَّالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيُصَلِّى الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: مُتَلَفِّفَاتٍ.

المحال ا

انصاری کی روایت میں (مُتَلَفِّعَات کے بجائے) مُتَلَفِّفَات (چاورول میں لیٹی ہوئی) کے الفاظ ہیں۔

[1460] جمد بن جعفر غندر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:

ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے سعد بن ابراہیم سے

اور انھوں نے محمد بن عمر و بن حسن بن علی (بن الی طالب) ٹڑائٹو 
سے روایت کی، کہا: جب تجائے مدیند منورہ آیا (اور تاخیر سے

نمازیں پڑھنے لگا) تو ہم نے (نماز کے اوقات کے بار ب

میں) جابر بن عبداللہ بڑٹون سے پوچھا، انھوں نے بتایا کہ رسول

اللہ ٹاٹیڈ ظہر کی نماز دو پہرکو (زوال کے فوراً بعد) پڑھتے تھے

اور عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ سورج بالکل صاف

(اورروٹن ہوتا) تھا اور مغرب کی نماز کو بھی مؤخر کرتے اور بھی جلدی اوا

پڑھتے اور عشاء کی نماز کو بھی مؤخر کرتے اور بھی جلدی اوا

پڑھ لیتے اور جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی

پڑھ لیتے اور جب آخیں دیکھتے کہ دیر کر دی ہے تو تاخیر کر

دیتے۔ اور میں پڑھتے تھے۔

اندھیرے میں پڑھتے تھے۔

[1461] معاذ عبری نے شعبہ سے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ جاج نمازوں میں تاخیر کردیتا تھا تو ہم نے جابر بن عبداللہ ڈائٹ سے بوچھا..... (آگ) غندر کی روایت کی طرح ہے۔

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِلْيٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا عَلِيٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا عَلِيٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَا يُعَلِّي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَا يُعَلِّي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَا يُقَلِّقُ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٣٤ [١٤٦١] ٢٣٤-(..) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأَلْنَا قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأَلْنَا

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ.

[١٤٦٢] ٣٣٥-(٦٤٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ:أُخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ فَقَالَ: كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَشْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ:كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا، قَالَ: يَغْنِي الْعِشَاءَ، إِلَى يَضْفِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ:ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةُ. قَالَ: وَالْمَغْرِبَ، لَا أَدْرِي أَيَّ حِين ذَكَرَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: ً وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ، فَيَعْرِفُ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

[1462] خالد بن حارث نے ہمیں حدیث سائی، کہا: شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجمع سیار بن سلامہ نے خردی، کہا: میں نے سا کہ میرے والد، حضرت ابوبرزہ اللی عال سے رسول اللہ ناتا کی نماز کے بارے میں یوجے رے تھے۔ (شعبدنے) کہا: میں نے بوچھا: کیا آپ نے خود انعیں سنا؟ انھوں نے کہا: (ای طرح) جیسے میں ابھی مسیس س رہا ہوں، کہا: میں نے سنا، میرے والد ان سے رسول الله كالله كانمازك بارے يس سوال كررہے تھ، انموں نے بتایا کہ آپ اس، یعنی عشاء کی نماز کو کچھ (تقریباً) آدمی رات تک مؤخر کرنے میں مضائقہ نہ سجھتے تھے اور اس نماز ہے پہلے سونے اوراس کے بعد ہات چیت کرنے کو ناپیند فرماتے تھے۔شعبہ نے کہا: میں بعدازاں (دوبارہ) ان سے ملاتومیں نے ان سے (پھر) یو چھا تو انھوں (سار) نے کہا: آب ظہر کی نماز سورج وطلے کے وقت برجے تھے اور عمر ایسے وقت میں پڑھتے کہ انبان نماز پڑھ کریدینہ کے دور ترین حصے تک پہنچ جاتا اور سورج (ای طرح) زندہ (روش اور گرم) ہوتا تھا اورانھوں نے کہا: مغرب کے لیے میں نہیں جانتا، انموں نے کون سا وقت بتایا تھا۔ (شعبہ نے) کہا: میں اس کے بعد ( پھر ) سیار سے ملا اور ان سے بوجھا تو انھوں نے بتایا: (آپ اللہ) مج کی نماز ایسے وقت میں بڑھتے کہ انسان سلام پھیرتا اور اینے ساتھ بیٹے ہوئے انسان کے چرے کو، جے وہ جانتا ہوتا، دیکتا تواسے پیچان لیتا اور آپ اس (نماز) میں ساٹھ سے سوتک آیتیں تلادت فرماتے تھے۔

1463] معاذ عبری نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور انھول نے سیار بن سلامہ سے روایت کی کہ میں نے ابو برزہ کو کہتے ہوئے سا، رسول اللہ کا تھا عشاء کی نماز میں کچھ [١٤٦٣] ٢٣٦-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ

مَجِدُولَ اوْرَنَمَازَكَ جَمَّهُولَ كَاحَكُامَ ﴿

رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَالِي بَغْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ
قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ
مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِهِ الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِهِ الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ سَلَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَشِيُّ يُوَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَقُرأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِينَ. وَكَانَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضِ.

(المعحم ٤١) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنُ وَّقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أُخَّرَهَا الْإِمَامُ) (التحفة ٩٣)

[1870] ٢٣٨-(٦٤٨) حَدَّنَا خَلَفُ بْنُ وَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّنَي هِشَامٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ الصَّامِةِ، كَيْفَ أَمْرَاءُ يُؤخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ عَنْ وَقْتِهَا، فَوَلْ : "صَلِّ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَذْرَكُتَهَا مَعَهُمْ فَصَلٌ، فَإِنَّهَا لَكَ لَوَتْهَا اللهَ لَكَ الْمَالَاةَ عَنْ وَقَتِهَا اللهَ لَكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ المُلْ اللهُ اللهُ

(ینی) آ دهی رات تک تاخیر کی پرواند کرتے تے اوراس سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو پندنہیں فرماتے تھے۔ شعبہ نے کہا: یا تھے۔ شعبہ نے کہا: یا تہائی رات تک۔

[1464] (شعبہ کے بجائے) جماد بن سلمہ نے ابومنہال (سیار بن سلامہ) سے روایت کی، کہا: میں نے ابوبرزو اسلمی ڈاٹٹ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ مشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپند فرماتے تھے اور مج کی نماز میں سوسے لے کر ساٹھ تک آبیتی تلاوت فرماتے اور ایے وقت میں سلام پھیرتے تھے جب ہم ایک دوسرے کے چرے کو پیان سکتے تھے۔

باب: 41- نماز کواس کے سب سے بہتر وقت سے مؤخر کرنا مکر وہ ہے اورا گرامام نماز میں تاخیر کردے تو مقتدی کو کمیا کرنا جاہیے

المحدری نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں جماد بن زید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں جماد بن زید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں جماد بن زید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں جماد بن زید نے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو عمران جَونی ہے، انھوں نے عبداللہ بن صامت ہے ادر انھوں نے حضرت ابو در ڈاٹھ ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ نواٹھ نے جمے فرمایا: ''تممارا کیا حال ہوگا جبتم پرایے لوگ حکمران ہوں کے جونماز کواس کے وقت بحبتم کر دیں ہے مؤخر کریں کے یا نماز کواس کے وقت سے ختم کر دیں گے؟''میں نے عرض کی: تو آپ جمیے (اس کے بارے میں) کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''تم اپنے وقت پر نماز کی جارے میں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے مزمایا: ''تم اپنے وقت پر نماز کی جارئے تو ہڑھ

٥- كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ 700 ==

نَافِلَةٌ". وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَّقْتِهَا.

[١٤٦٦] ٢٣٩-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا، كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَّإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ.

[١٤٦٧] ٢٤٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَفْتِهَا: «فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً».

[١٤٦٨] ٢٤١-(...) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ، وَضَرَبَ فَخِذِي: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْم يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُفِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلِّ».

لینا، وہ تمھارے لیے نفل ہوجائے گی۔" خلف نے عَنْ وَ فَنِهَا (اس كونت سے) كالفاظ بيان نہيں كيـ

[1466] جعفر بن سليمان نے ابو عمران جونی ہے اس سند کے ساتھ حفزت ابوذر ڈٹلٹ سے روایت کی، کہا: رسول آئیں گے جونماز کو ماردیں گے (ان کا وقت ختم کردیں گے ) توتم نماز کواس کے وقت پر پڑھ لینا، اگرتم نے نماز وقت پر یڑھ کی تو (ان کے ساتھ اوا کی گئی دوسری نماز) تممارے لیے نفل ہوجائے گی ورندتم نے اپنی نماز تو بیابی لی ہے۔''

[1467] شعبد نے ابوعمران سے باتی ماندہ سابقہ سند ك ساتھ حفرت ابوذر واللہ اسے روایت كى ، كہا: ميرے خليل نے مجھے محم دیا تھا کہ میں سنوں اور فرما نبرداری کروں، جاہے کٹے ہوئے بازوؤں والا غلام (ہی حکمران) ہو اور پہ کہ میں نماز وقت پر پڑھوں (آپ ٹاٹیا نے فرمایا:)' مچرا گرتم لوگوں کوال حالت میں پاؤ کہ انھوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم اپنی نماز بچا چکے ہو (وقت پر پہلے پڑھ چکے ہو)،اوراگر (انھوں نے نہیں پڑھی اورتم ان کے ساتھ شریک ہوئے) تو تمھاری پەنمازنفل ہوگی۔''

[1468] بدیل سے روایت ہے، انھول نے کہا: میں نے ابوعالیہ سے سنا، وہ عبداللہ بن صامت سے اور وہ حضرت فروایا اورمیری ران بر ماته مارا: "تمهارا کیا حال ہوگا جبتم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گز اررہے ہو کے جونماز کواس ك وقت سے مؤخركر ديں كي؟" (عبدالله بن صامت ن ) كها: انھول نے كها: آپ كيا عكم دية بير؟ فرمايا:"تم نماز کواس کے وقت پرادا کر لینا، اور اپنی ضرورت کے لیے طلے جانا، پھراگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مجد میں ہوئے

#### تو(دوباره) پڙھ ليٺا-''

آلاده المحرّب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيِّي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَجَاءَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ عَنْ الْفَيْثُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ فَضَرَبَ عَلَى صَنيعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ فَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: الشَّيْنِ مَصَلِّ الصَّلَاةُ لَوَقَالَ: الْمَالَى قَدْ صَلَّابُ فَلَا أَصَلَى اللَّهُ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي فَلَا أُصَلِّي فَلَا أَنْ أَذْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِي اللَّهُ الْمَلَاةُ وَلَا إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِي اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى الْمَلْتُ فَلَا أُسِيًا الْمَلَاةُ وَقَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُولَا الصَّلَاةُ أَلَا أَلْسَلَاهُ وَلَا إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُولَا إِنَّهُ الْمَلَى الْمَلَاءُ أَلَا الْمَلَاءُ أَلَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَلَى الْمَالَى الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَلَاءُ الْمَالَى الْمَلَاءُ الْمَالَى الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَى الْمَالَاءُ الْمَالَاءِ الْمَالَاءِ الْمَالَاءُ الْمَالَاءِ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَلَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَةُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُعَلَاءُ الْمَالَاءُ الْمُعَلَّى الْمَلْمُ الْمُلَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمُلْمَا الْمُعَلِّى الْمُلْمَاءُ

ابن زیاد نے نماز میں تا خیر کر دی تو میرے پاس عبداللہ بن صامت تشریف لے آئے، میں نے ان کے لیے کری رکھوا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے، میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی دی، وہ اس پر بیٹھ گئے، میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی حرکت کا تذکرہ کیا تو اس پر انھوں نے اپنا (خچلا) ہونٹ دانتوں میں دبایا اور میری ران پر ہاتھ مار کر کہا: جس طرح تم نے بچھ سے بچ چھا ہے، ای طرح میری ران پر ہاتھ مارا تھا انھوں نے بھی ای طرح میری ران پر ہاتھ مارا تھا اور کہا: میں نے رسول اللہ کائٹ ہے بچھ سے جس طرح میں نے ابوذر دہائٹ میں نے رسول اللہ کائٹ ہے بچھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے بو چھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے بو چھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے بو چھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے بو چھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے بو چھا تھا جس طرح تم نے مجھ سے بو چھا ہے اور فر مایا: ''تم نماز کو بو چھا ہے تو آپ کائٹ کے میری ران پر ہاتھ مارا ہے اور فر مایا: ''تم نماز کو بردت ادا کر لینا، پھر اگر تصویں ان کے ساتھ نماز پڑھنی بردت تو (پھر سے) نماز پڑھ لینا اور بید نہ کہنا: میں نے نماز پڑھ لینا اور بید نہ کہنا: میں نے نماز پڑھ لینا اور بید نہ کہنا: میں نے نماز کی سے اس لیے ابنیس پڑھوں گا۔''

[1470] ابونعامہ نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابوذر رہ اللہ سے روایت کی ، کہا: آپ سالہ ہے فرمایا: ''تم اوگوں کا کیا حال ہوگا'' یا فرمایا: ''تمھاری کیفیت کیا ہوگا جو نماز کواس کے کیا ہوگا جو نماز کواس کے وقت پر نماز پڑھ لینا، پھراگر وقت سے مؤخر کریں گے؟ تم وقت پر نماز پڑھ لینا، پھراگر (تمھاری موجودگی میں) نماز کی اقامت ہوتو تم ان کے ساتھ (بھی) پڑھ لینا کیونکہ یہ نیکی میں اضافہ ہے۔''

[ 1471 ] مطرنے ابو عالیہ ہر اء سے روایت کی ، کہا: میں نے عبداللہ بن صامت سے بوچھا کہ ہم جمعے کے دن حکمر انوں . [ ١٤٧٠] ٢٤٣ [ ١٤٧٠] وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْ التَّيْمِيُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ : "كَيْفَ أَنْتُمْ " أَنْتُمْ " أَوْ قَالَ : "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤخّرُونَ أَوْ قَالَ : "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤخّرُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ الصَّلَاةَ لَوقْتِهَا ، ثَمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ غَيْر ".

الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ:

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أَمَرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ. قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذٰلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي، مَالَّتُ أَبَا ذَرًّ عَنْ ذٰلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: مَالَّتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: اصَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ نَعَهُمْ نَعَلَا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَّعَهُمْ نَعَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ شَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرًّ.

ک افتدا میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کومؤ خرکر دیتے ہیں۔ تو انھوں نے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا جس سے مجھے تکلیف محسوں ہوئی اور کہا: میں نے اس کے بارے میں ابوذر ڈاٹٹؤ سے پوچھا تھا تو انھوں نے (بھی) میری ران پر ہاتھ مارا تھا اور کہا تھا: میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ ٹاٹٹا نے سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا: ''نماز اس کے وقت پر ادا کرلو، پھران (حکمرانوں) کے ساتھ اپنی نماز کونل بنالو۔''

کہا: عبداللہ نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم نکھا نے (بھی)ابوذر ٹلٹنا کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔

فوائد ومسائل: آن اس مدیث میں کی ایک نماز کو فاص نہیں کیا گیا، اس لیے اس میں تمام نمازیں شامل ہیں، فجر اور معرکو اس محم سے فارج کرنا درست نہیں۔ آن اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں کیونکہ نی تھا نے اسے زِیادَهُ خَبْر (مزید نیکی) قرار دیا ہے۔ آن اول وقت پڑھی ہوئی نماز فرض کی اوائیگی شار ہوگی اور جماعت کے ساتھ تا خیر سے پڑھی ہوئی نماز نفل ہوگ کیونکہ فرض اول وقت پراواکرنا اولی ہے۔

> (المعحم٢٤) - (بَابُ فَضُلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ النَّشُدِيدِ فِي التَّخَلُفِ عَنْهَا، وَأَنَّهَا فَرُضُ كِفَايَةٍ) (التحفةه ٩)

[١٤٧٣] ٧٤٦ -(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ،

ہاب:42-ہاجماعت نماز کی فضیلت،اس سے پیچھے رہنے پروعیداور (وضاحت کہ)نماز ہاجماعت فرض کفامیہ ہے

[1472] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے سعید بن میتب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''باجماعت نماز تحصارے اکیلے کی نماز سے پہیس کنا فضل ہے۔''

[1473]عبدالاعلی نے معرسے، انھوں نے زہری ہے، اس سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دی اللہ سے اور انھوں نے

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَّعِشْرِينَ دَرَجَةً، قَالَ: ﴿وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ». قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِفْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَقُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ

إِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]. [١٤٧٤] (. . ) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحٰقَ:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ:أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَّأَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ. بِمِثْل حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿ بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِينَ جُزْءًا".

[١٤٧٥] ٧٤٧-(..) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذَّ».

[١٤٧٦] ٧٤٨-(..) حَدَّثَنِي لَمْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالًا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُجَرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ؛ أَنَّهُ بَيْنًا هُوَ جَالِسٌ مَّعَ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ، مَّوْلَى الْجُهَنِيِّينَ. فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ:سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:قَالِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةٌ مَّعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ

نى الله عدوايت كى ،آپ نے فرمايا: "سب كساتھل کر نماز پڑھنا اکیلے انسان کی نماز سے بچیس درجے افضل ہے۔" آپ نے فر مایا:" رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔'' ابو ہریرہ ٹاٹٹانے کہا:تم جا ہو توبية يت برهاو (جواس بات كى تصديق كرتى ہے):"اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، بلاشبہ فجر کی قراءت میں حاضری وی جاتی ہے۔''

[ 1474 ] شعیب نے زہری سے روایت کی ، کہا: مجھے سعید اور ابوسلمہ نے خبر دی کہ حضرت ابو ہرمرہ واللؤ نے کہا: میں نے نی مالی سے سناء آپ فرمارے تھ ..... آ معمر ے عبدالاعلیٰ کی (فرکورہ بالا) حدیث کی طرح ہے، اس کے سوا کہ انھوں نے (درجے کی بجائے)'' پیس جز'' کہا۔

[ 1475 ] سلمان اغرنے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ سے روایت كى، كها: رسول الله كليل في فرمايا: "باجماعت نماز اليلي كى مچیس نمازوں کے برابر ہے۔''

[1476] عمر بن عطاء بن الي خوار نے خبر دي كه ميں نافع بن جبير بن مطعم كے ياس جيفا مواتھا كداس اثنا مي مارے یاس سے جہنوں کے آزاد کردہ نظام زید بن زبان کے بہنوئی ابوعبداللہ گزرے ، نافع نے انھیں بلایا (اور حدیث سانے کو کہا۔) انھوں نے کہا: میں نے ابو ہریرہ واللہ کو کہتے میٰ) نماز ایسی مچیس نمازوں ہے افضل ہے جوانسان اسکیلے ير هتا ہے۔'' 704 \_\_\_\_\_

خَمْسِ وَّعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَخُدَهُ».

٥-كِتَابُ الْمُسَاجِدِ وَمُوَاضِعِ الصَّلَاةِ

[١٤٧٧] ٢٤٩-(٦٥٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "صَلَاةً الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَحَةً".

المَّدُ الْمُنْفِي وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْفِي قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّهِ قَالَ: اصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي عَنِ النَّهِ وَجُدَهُ سَبْعًا الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَجُدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ اللهُ عَلَى صَلَاتِهِ وَجُدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

[18۷۹] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ: ﴿بِضُعًا وَعِشْرِينَ﴾ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً﴾.

[١٤٨٠] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ رَافِعِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ رَافِعِ:أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ابِضْعًا وَعِشْرِينَ ا

الک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر تا گئا نے فرمایا: '' باجماعت مر تا گئا نے فرمایا: '' باجماعت نماز یو هناا کیلے کی نماز سے ستا کیس در ہے افضل ہے۔''

[1478] یکی نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر فاتھا سے خبر دی، انھوں نے نبی اگرم فاتھا سے دوایت کی کہ آپ نے فرمایا: "آ دی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی اسلیلے پڑھی گئی ستائیس نمازوں سے بڑھ کرہے۔"

[1479] ابو بكر بن الى شيبه نے جميں حديث سائى، كها: جميں ابو اسامه اور (محد بن عبدالله) ابن نمير نے حديث سائى، نيز ابن نمير نے (كها:) جميں مير ے والد نے حديث سائى، ان دونوں (ابو اسامه اور ابن نمير) نے كها: جميں عبيدالله نے اس سند كے ساتھ يہى حديث بيان كى۔

ابن نمیر نے اپنے والد سے روایت کردہ حدیث میں بضعاً وَعِسْرِ بِنَ (میں سے زائد) کے الفاظ روایت کے اور ابو بکر بن الی شیب نے اپنی روایت میں ستاکیس درجے کہا۔

[1480] ضحاک نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر وہ اللہ اسے اور انھوں نے بی اکرم طابع سے روایت کی، فرمایا: "بیس سے زائد۔"

فوائد ومسائل: ﴿ بِضِع كَالْفَظْ تَمْن سِنُوكَ بِولا جاتا ہے، البذابِضُعَّا وَّعِشْرِينَ سِمراد بِيسِ بھی ہوسكا ہے اور ستائيس بھی۔ ﴿ افْسُل ہونے سے استدلال كيا كيا ہے كہ بغير جماعت كے بھی نماز ادا ہوجاتى ہے، يعنی نماز سے پيچے رہ جانے والے خص كو بِنماز قرار نہيں ديا جاسكا، تا ہم شرى عذر كے بغير باجماعت نماز جھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ اسے نماز جھوڑنے كا گناہ

معجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام - \_\_\_\_\_\_\_\_ نہ ہوگا، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ واللہ أعلم.

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي الْأَعْرَبِ، اللهَ فَقَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ، بُيُونَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا، عَلْمَ الْعَشَاءِ. يَعْنِي صَلَاةً الْعِشَاءِ.

[۱٤٨٢] ۲٥٢-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:
حَدَّثَنَا أَبِي:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا
أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا
- قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ
الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
الْعِشَاءِ وَصَلَاةً الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
الْعَلَقَ، مَعِي بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطْبٍ،
الطَّلَاقِ ، مَعِي بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطْبٍ،
الْمُ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الطَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ
الْمُ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الطَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

[۱٤٨٣] ۲٥٣-(..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو لُهُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ

الالما الله المنظم نے حضرت ابو ہریرہ نافظ سے روایت کی کدرسول الله المنظم نے کھی لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فر مایا: ''میں نے (یہاں تک) سوچا کہ کی آ دمی کولوگوں کی امت کرانے کا حکم دول، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاول جو نماز سے پیچے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں (اپنے کارندول کو) حکم دول کہ لکڑیوں کے کشوں بارے میں (اپنے کارندول کو) حکم دول کہ لکڑیوں کے کشوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھرول کو ان پرجلا دیں۔ ان میں سے آگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فربہ رکوشت سے بھری ہوئی) ہڑی ملے گی تو وہ اس میں ضرور رکوشت سے بھری ہوئی) ہڑی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہوجائے گا۔ 'آپ شائل کی مرادع شاء کی نماز سے تھی۔

[1482] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ فائٹا سے روایت
کی، کہا: رسول اللہ کاٹٹا نے فرمایا: "منافقوں کے لیے سب
سے بھاری نمازعشاء اور فجر کی نماز ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ
چل جائے، جو ان میں (خیروبرکت) ہے تو چاہے انھیں
گھٹوں کے بل چل کر آٹا پڑے، ضرور آئیں۔ اور میں نے
سوچا تھا کہ نماز کی اقامت کا تھم دوں، پھر کمی فخض کو کہوں وہ
لوگوں کو جماعت کرائے، پھر میں پھے اشخاص کوساتھ لے کر،
جن کے پاس لکڑیوں کے گھے ہوں، ان لوگوں کی طرف
جاوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پھران کے گھروں کو ان

المحمال الله على الل

ه-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصِّلَاةِ \_ \_\_\_\_ حصـ حصـ حصـ 6

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَهْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي، أَنْ يَشْرَ فِتْيَانِي، أَنْ يَشْرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِّنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا».

[18۸٤] (..) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ أَبُوكُرَيْبٍ وَّإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَّكِيعٍ، وَأَبُوكُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهِ، بِنَحْوِهِ.

[18۸0] ٢٥٤-(٢٥٢) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِيُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَقْ أَبِي الْأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَقْ أَبِي الْأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَقْ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

(المعجم٤٣) – (بَابٌ يَّجِبُ اِتُيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنُ سَمِعَ النَّدَاءَ) (التحفة٩٦)

آ المَدْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُسْتِعِلْمُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ میری خاطر لکڑی کے گٹھے تیار کریں، پھر کسی آ دمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے،'' پھر گھروں کوان کے (بنماز) باسیوں سمیت جلادیا جائے۔''

نید بن اصم کے ابوہریرہ ڈاٹٹ سے اور انھوں ۔ نے نبی اکرم ٹاٹٹا سے اس کی طرح حدیث روایت کی ہے۔

[1485] حفرت عبدالله بن مسعود دالله سروایت ہے کہ نبی تالیکی نے ان لوگوں سے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فرمایا: '' میں نے ارادہ کیا کہ کسی آ دمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو فماز پڑھائے، پھران لوگوں کے گھروں کوان پر (ان سمیت) جلادوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔''

باب:43-جواذن سناس کے لیے مجدمیں آناواجب ہے

1486] حضرت ابو ہر رہ ہی تائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: بی اکرم نائی کی خدمت میں ایک نابیا آ دمی حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے پاس کوئی لانے والانہیں جو (ہاتھ سے پکڑکر) جھے مجد میں لے آئے۔ اس نے رسول اللہ نائی کا سے درخواست کی کہ اسے اجازت دمی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی، جب وہ واپس ہوا تو آپ نائی کا نے اسے بوازت دے دی، جب وہ واپس ہوا تو آپ نائی نے اسے بوازت دے دی، جب وہ واپس ہوا تو آپ نائی نے اسے بوان سے بوگ اسے بوگ کی اسے خرمایا: ''تو اس پر لبیک کہو۔''

وَلِّي دَعَاهُ فَقَالَ: ﴿ هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ ﴾

فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ".

فاکدہ: یہ نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم دائیؤ تھے۔ دیگر روایات میں ہے کہ انھوں نے نابینا ہونے کے علاوہ یہ عذر بھی بیان کے اگر دور ہے۔ معمر ہوں۔ راستہ غیر محفوظ ہے وغیرہ۔ ان تمام عذروں کے باوجود نبی کریم ٹائیڈ نے انھیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جواذان سنے اس کا معجد آنا لازی ہے۔ بعض علماء نے حضرت عتبان بن مالک ٹائٹو کی حدیث کی وجہ سے صاحب عذر کورخصت دی ہے۔

# (المعجم٤٤) - (بَابٌ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُلاَى) (التحفة ٩٧)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعُبْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعُبْدِيُّ: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَنْ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ لَقَدْ مُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ مِنْ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ مِنْ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ مِنْ لَيُمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ مِنْ لَيْمُشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: فَلَا اللهِ يَعَالَى عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْخِدِ اللّذِي يُؤَذَّنُ مِنْ الْهُدَى، الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فَي

[۱٤٨٨] ۲٥٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْغُمَيْسِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْغُمَيْسِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ أَبِي اللهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى يَلِقَى اللهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى لَمُولَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ هَرَعَ لِنَبِيكُمْ عَلَى شَنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ

## باب:44-نمازی باجماعت ادائیگی ہدایت کی پختدراہوں میں سے (ایک راہ) ہے

1487] عبدالملک بن عمیر نے ابواحوص سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن مسعود وہ اللہ) نے کہا: ساتھیوں سے میں نے خودکود کیھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچیے نہ رہتا، سوائے منافق کے، جس کا نفاق معلوم ہوتا یا سوائے بیار کے اور (بسا اوقات) بیار بھی دوآ دمیوں کے سہار ہے سے چلتا آجاتا یہاں تک کہ نماز میں شامل ہوجاتا۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ کا ایک کہ نماز میں شامل ہوجاتا۔ انھوں کے تعلیم دی اور ہوایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہوایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہوایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہوایت کے طریقوں میں سے الی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہوایت ہے۔ جس میں اذان دی جاتی ہو۔

[1488] على بن اقمر نے ابواحوص سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود راتھ اسے روایت کی، کہا: جو سے چاہے کہ کل (قیامت کے دن) اللہ تعالی سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان (نمازوں) کے لیے بلایا جائے، ان نمازوں کی حفاظت کرے (وہاں مساجد میں جا کر ضحیح طرح سے انھیں اوا کرے) کیونکہ اللہ تعالی نے تمصارے نی تابیق کے لیے بدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں اور

الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِد مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ بِهَا سَيْئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَلَقَدْ حَنْيَ يُقَامَ فِي الصَّفَ.

یہ (ساجد میں باجماعت نمازیں) بھی اضی طریقوں میں سے
ہیں۔ کیونکہ اگرتم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے یہ
جماعت سے پیچے رہنے والا، اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم
اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے اور اگرتم اپنے نبی کی راہ کوچھوڑ دو
گراہ ہوجاؤ گے۔ کوئی آ دمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے
(وضو کرتا ہے) اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھران مساجد
میں سے کی مجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
کے بدلے، جو وہ اٹھا تا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے
سب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر
دیتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی (بھی)
جماعت سے پیچے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا
نفاق سب کومعلوم ہوتا (بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ) ایک
نفاق سب کومعلوم ہوتا (بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ) ایک
سہارا دیا گیا ہوتا، جتی کہ صف میں لاکھڑ اکیا جاتا۔

(المعجمه ٤) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسُجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ) (التحفة ٩٨)

[١٤٨٩] ٢٥٨-(٦٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَلْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّغْثَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمُشجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَثْبَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَثْبَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا لَمُنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِلَيْ الْقَاسِمِ عَلَيْكُودُ اللّهُ الْمُنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِلَيْ فَيَعْلَى أَبُو هُرَيْرَةً إِلَيْ فَعَلَى الْمُنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِلَيْ الْقَاسِمِ وَاللّهُ الْمُنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِلَى اللّهُ الْمُعْلَى أَبُولُونَ الْمُنْ فَقَالَ أَبُولُونَ الْمُشْتِعِلَ الْمُنْ فَقَالَ أَبُولُونُ وَالْمُ لَا أَلُولُهُ إِلَيْ الْقَاسِمِ عَلَيْكُولُولُونَا أَنْ الْمُنْ فَعَلَى الْمُولُونَ اللّهُ الْمُنْ فَقَالًا لَوْلَوْمُ اللّهُ الْمُعْلَقُونُ الْفُولُونُ اللّهُ الْمُنْ فَقَالَ أَلْمُ الْمُعْتَعَامُ الْمُولُونَ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقَالَ أَلْمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَعِينَ الْفُلْلُ الْمُعْرُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَالِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُولُونُ الْمُعْلَقِلُ الْمُعْلِقَالِقُونَا أَنْمُ الْمُعْلِقُ أَلَالَ الْمُعْلَقُ الْمُعْمِيْرُ أَلْمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْرَالَ أَلْمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِعُونُونُ الْمُ

[١٤٩٠] ٢٥٩-(. .) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكُيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عُمَرَ

باب:45-جب مؤذن اذان کہددے تواس کے بعد مجدے نگلناممنوع ہے

[1489] ابراہیم بن مہاجر نے ابوضعناء سے روایت کی،
کہا: ہم معجد میں حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹ کے ساتھ بیٹے ہوئے
تھے کہ مؤذن نے اذان کبی، ایک آ دمی معجد سے اٹھ کرچل
پڑا، حضرت ابوہریہ ٹٹاٹٹ نے مسلسل اس پر نظر رکھی حتی کہ وہ
معجد سے نکل گیا، حضرت ابوہریہ ڈٹاٹٹ نے کہا: میخض، یقیناً
اس نے ابوالقاسم ٹٹاٹٹ کی نافرمانی کی ہے۔

[ 1490] اشعب بن الى شعثاً ومحار لى نے اپنے والد سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ دیائٹ سے سنا: انھوں

ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُخَاءِ الْمُخَاءِ الْمُخَاءِ الْمُخَاءِ الْمُخَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا، بَعْدَ الْأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا لهٰذَا فَقَدْ عَطَى أَبَاالْقَاسِمِ

نے ایک مخص کواذان کے بعد مجدیں سے چل کر باہر نکلتے دیکھا تو فرمایا: یہ مخص، بلاشبہ اس نے ابوالقاسم کا اللہ کی نافرمانی کی ہے۔

### (المعجم ٤) - (بَابُ فَصُلِ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبُح فِي جَمَاعَةٍ) (التحفة ٩)

[١٤٩١] ٢٩٠-(٦٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمَغْرُومِيُ:
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانُ الْمُسْجِدَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْدُ لَكُنَا عَلْمَانُ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانًهُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي جَمَاعَةً فَي كَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ اللَّيْلُ كُلَّهُ اللَّيْلُ مُلَاكًا لَا اللَّيْلُ مُلَاكًا لَهُ اللَّيْلُ مُلَاكًا لَهُ اللَّيْلُ وَمَنْ صَلَّى الطَّبُعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ اللَّيْلُ كُلُهُ اللَّيْلُ كُلُهُ اللَّيْلُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاعَةُ فَي كَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُذَانِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُأْمُ الْمُنْ الْمُلْلِلُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

[١٤٩٢] (..) وَحَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْأَسَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[189٣] ٢٦١-(٦٥٧) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَلْ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ

#### باب:46-عشاءاور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی نضیلت

[1491] عبدالواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں مدیث سائی، کہا: ہمیں ہم سے عثان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبدالرحمان بن ابی عُمرہ نے حدیث سائی، کہا: حضرت عثان بن عفان ٹائٹ مغرب کی نماز کے بعد معجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ کہنے لگے: بھیتے! میں نے رسول اللہ ٹائٹ کو فرماتے ہوئے سا: 'جس نے عشاء کی نماز باجماعت اوا کی تو گویاس نے آ دمی رات کا قیام کیا اور جس نے سے کی نماز (بھی) جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویاس نے ساری رات نماز پڑھی۔'

[ 1492 ] سفیان نے ابو کہل عثان بن حکیم سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[ 1493 ] بشر، لینی ابن مفضل نے ہمیں حدیث سائی، انھول نے خالد سے اور انھول نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت جندب بن عبداللہ دائلی سے جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ".

سنا، وہ کہہرہے تھے: رسول اللہ مُلْقِلْاً نے فرمایا: ''جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری (امان) میں ہے۔ توالیا نہ ہو کہ (ایسے شخص کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی بنا پر) اللہ تعالیٰ تم (میں سے کسی شخص) سے اپنے ذہے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، پھروہ اسے پکڑلے، پھراسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔''

[١٤٩٤] ٢٦٢-(..) وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبُنَّ كُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

[ 1494] اساعیل نے خالد سے اور انھوں نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے جندب (بن عبداللہ) قسر کی ٹاٹھ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ طُلھ ہے فرمایا:

''جس نے صبح کی نمباز اوا کی، وہ اللہ کے ذمے میں آگیا،

(وعا ہے) اللہ تم سے اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہ کرے کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے میں سے کی چیز کا مطالبہ کر لے، اسے پالیتا ہے، پھراسے اوند سے منہ جہنم کی آگ میں ڈال ویتا ہے۔''

[1890] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ".

[1495] یکی روایت حسن بھری نے جندب بن سفیان کے حوالے سے نبی مُلَیّرہ سے روایت کی (لیکن آخری فقرہ) فَیکُبَّهُ فِی نَادِ جَهَنَّم (اس کوجہنم میں اوندھے منہ پھینک ویتا ہے) بیان نہیں کیا۔

(المعجم ٤٧) - (بَابُ الرُّخُصَةِ فِي التَّخُلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذُرٍ) (التحفة ١٠٠)

باب:47-عذر کی صورت میں نمازے پیچھےرہ جانے (اکیلے پڑھ لینے) کی اجازت

[١٤٩٦] ٢٦٣-(٣٣) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي النُّ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّنَهُ، أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ، وَهُوَ

[1496] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ محمود بن رہے انساری دہائی نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عتبان بن مالک دہائی نے جوان صحابہ کرام میں سے تنے جوان صارمیں سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تنے، (بیان کیا) کہ وہ رسول سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تنے، (بیان کیا) کہ وہ رسول

معجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام ۔۔۔۔۔۔ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، مِّنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَتْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّي لَهُمْ. وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ! تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلِّى فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ سَأَفْعَلُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ عَيْجُ وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟ \* قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرِ صَنَعْنَاهُ لَهُ. قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِّنْ أَهْل الدَّارِ حَوْلَنَا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ. فَقَالَ قَائِلٌ مُّنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَّا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُلْ لَّهُ ذْلِكَ. أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يُريدُ بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللهِ؟» قَالَ قَالُوا:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّمَا نَرى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ».

الله طالیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی: اے اللہ کے رسول! میری نظر خراب ہوگئ ہے، میں اپنی قوم کونماز بڑھا تا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہں تو میرے اوران کے درمیان والی وادی میں سیلات آ جا تا ہے، اس کی وجہ ہے میں ان کی معجد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں انھیں نماز پڑھاؤں تو اے اللہ کے رسول! میں جاہتا ہوں کہ آپ (میرے گھر) تشریف لائیں اور نماز پڑھنے کی کسی ایک جگہ پرنماز پڑھیں تا کہ میں اس جگہ کو (مستقل طوریر) جائے نماز بنالوں۔کہا: آب تلال نا الله عن الله الله عن اليا كرول كان عتمان على المراد توصيح كو وتت دن يرصح بى آب الله اورابوبكر دائنًا تشريف لائے، رسول الله مُثَلِيَّا نے (اندرآنے کی) اجازت طلب فرمائی، میں نے تشریف آوری کا کہا، آب آکربیٹے نہیں یہاں تک کہ گھرکے اندر (کے جھے میں) واخل ہوئے، پھر يوجھا: "تم اينے گھر ميں كس جگه جا ہتے ہو کہ میں (وہاں) نماز پڑھوں؟'' میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول الله ٹاٹیٹر نے کھڑے ہو کر تکبیر (تحریمہ) کہی اور ہم آپ کے بیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے دور کعتیں ادا فرمائیں، پھرسلام پھیردیا۔اس کے بعدہم نے آپ کوخزیر (گوشت کے جھوٹے مکروں سے بے ہوئے کھانے) کے لیے روک لیا جوہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ (عتبان ٹاٹٹا نے) کہا: (آپ کی آمد کاس کر) اردگرد سے محلے کے لوگ آ گئے حتی کہ گھر میں خاصی تعداد میں لوگ انتھے ہو گئے۔ان میں سے ایک مات کرنے والے نے کہا: مالک بن ذخشن کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا: وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تو رسول الله ظائیم نے فر مایا: "اس کے بارے میں ایبانہ کہو، کیا مستحسیں معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے

ابن شہاب نے کہا: میں نے (بعد میں) حصین بن محمد انساری سے، جو بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہیں، محمود بن رہے دائو کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے اس میں ان (محمود دائو) کی تقدیق کی۔

[1497] معمر نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے محمود بن رہے والیت کی، کہا: مجھے محمود بن رہے والیت کی، کہا: اس والی رہائی سے دیان کی اللہ والی سے والی اللہ والی کی مصری کی معنی صدیث بیان کی، البتہ بہ کہا: تو ایک آ دی صدیث بیان کی، البتہ بہ کہا: تو ایک آ دی سے کہا: ما لک بن ذخش یا دخیش کہاں ہے؟ اور صدیث میں بیاضا نے کہا: میں نے بیصدیث چندلوگوں کو، بیاضا نے کہا: میں ابوابوب انصاری والی بھی موجود تھے، سائی تو انصوں نے کہا: میں نہیں سمجھتا کہ جو بات تم بیان کرتے ہو رسول اللہ تاہی ہو اس پر میں نے (دل میں) می کھائی اللہ تاہی ان وائی ہو۔ اس پر میں نے (دل میں) می کھائی کہ اگر میں عتبان دائی ہو ہوں گا۔ تو میں دوبارہ گیا تو ان سے (اس کے بارے میں ضرور) پوچھوں گا۔ تو میں دوبارہ ان کے پاس کی بارے میں ضرور) پوچھوں گا۔ تو میں دوبارہ ان کے پاس بینائی ختم ہو چکے ہیں، ان کی بین بینائی ختم ہو چکی تھیں ہوں بیت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بین ان کے بیلو میں بیٹے گیا اور ان سے اس صدیث کے بیل میں بوجھاتو انھوں نے مجھے بالکل اسی طرح (ساری) بیل سے بیل بیلو میں بیٹے گیا اور ان سے اس صدیث کے بارے میں بوجھاتو انھوں نے مجھے بالکل اسی طرح (ساری)

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم، وَهُوَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَٰلِكَ. [راجع: ١٤٩]

رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَالْفِي قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكِ قَالَ: حَدَّنَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: أَيْنَ أَنْتُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مَا لَكُدِيثِ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مَالِكُ بْنُ اللَّهُ عَنْ أَلُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا أَلْتُ مَلُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَا قُلْتَ. قَالَ: مَا فَلُتَ. قَالَ: مَا فَكُنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَا قُلْتَ. قَالَ: مَا فَلُتَ. قَالَ: مَا فَلُتُ مَنْ هُذَا الْحَدِيثِ مَا فَلْتَ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى عِبْبَانً ، أَنْ أَشَالُهُ. فَحَلَفْتُ إِلَى عِبْبَانً ، أَنْ أَشَالُهُ. فَعَلَانُهُ مَنْ هُذَا الْحَدِيثِ مَنَالًا فَلَا عَبِرًا قَدْ فَلَا الْحَدِيثِ مَصَرُهُ ، وَهُو إِمَامُ قَوْمِهِ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَبْبُو كَمَا فَذَهِ كَمَا فَذَهِ كَمَا فَنَا الْحَدِيثِ ، فَصَرَّهُ ، وَهُو إِمَامُ قَوْمِهِ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَبْنِهِ كَمَا فَذَهِ إِلَى عَلَيْتُ اللّهِ كَمَا فَيْهِ كَمَا فَيْهِ وَمَا مُ قَوْمِهِ ، فَحَدَّثُنِهِ كَمَا فَيْهِ كَمَا لَالْمُ وَلَوْمِهِ ، فَحَلَسْتُ إِلَى عَنْهِ كَمَا فَيْهِ كُمَا الْمُولِي الْمَامُ وَمُو إِمَامُ فَوْمِهِ ، فَحَدَلَّ مُنْ هُذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَلَى اللهُ عَنْ هُذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَلْنِهُ كَمَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّ مُنِهِ مَا مُنْ الْمُنَا الْمُعَلِي الْمَامُ الْمُعَلَى الْمُعْتَلِ الْمُنْصَالِقِ الْمَامُ عِنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْتَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

مديث سائى جس طرح يهلي سائى تعى-

مسحدون اورنماز کی جگہوں کے احکام حَدَّثَنه أَوَّلَ مَرَّةِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَرَائِضُ

[١٤٩٨] ٢٦٥-(..) وَحَدَّثْنَا إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَّحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: إِنِّي لَأَعْفِلُ مَجَّةً مَّجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَّ دَلُو فِي دَارِنَا. قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى جَشِيشَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ .

وَأُمُورٌ نُّزِي أَنَّ الْأَمْرَ انْتَلِي إِلَيْهَا، فَمَن اسْتَطَاعَ أَنْ لَّا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ.

[1498] اوزاعی سے روایت ہے، کہا: مجھے زہری نے حفرت محمود بن ربع دائن سے حدیث سنائی، کہا: مجھے رسول الله نَاتِيْنَ كَاوهُ كُلِّي كُرِيّا الْحِينِي طرح ياد ب جوآب نے ہمارے محریں ایک ڈول سے (یانی لے کر) کی تھی (اوراس کا یانی میرے منہ بر ڈالا تھا) محمود دائش نے کہا کہ مجھے عتبان بن ما لک جھٹٹ نے بتایا کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میری نظر میں خرالی بیدا ہوگئ ہے اور اس بات تک حدیث بیان کی کہ آپ ٹاٹھ نے دورکعات نماز پڑھائی اور یہ کہ ہم نے رسول اللہ تھا کو جَشِيشَه (فزير سے ملتے جلتے کھانے) کے لیےروک لیا جوہم نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ انھوں (اوزاعی) نے اس کے بعد پٹس اور معمر والا اضافہ بان نہیں کیا۔

ز ہری نے کہا: اس واقع کے بعد بہت سے فرائض اور دیگر

امور (احکام) نازل ہوئے اور ہماری نظر میں معاملہ انھی برتمام

ہوا، لہذا جو انسان جا ہتا ہے کہ (عتبان اللظ کی حدیث کے

ظاہری مغبوم سے ) دھوکا نہ کھائے ، وہ دھوکا کھانے سے بیج۔

باب:48-نفل نمازی جماعت اوریاک چٹائی، جائے نماز اور کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائزہے

[ 1499] اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے حضرت انس بن مالك و الله عليك وايت كى كدان كى تانى مليك و الله في الله رسول الله طائف كو كهان ير بلايا جو انعول في تياركيا تفار آپ اللہ نے اس میں سے ( کھے) تاول کیا، پر فرمایا: '' کھڑے ہو حاؤ میں تمعاری (برکت کی) خاطر نماز

(المعجم ٤٨) - (بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافلَةِ، وَالصَّلاةِ عَلى حَصِيرٍ وَّخُمُرَةٍ وَّ ثَوُب وَّغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ) (التحفة ١٠١)

[١٤٩٩] ٢٦٦ –(٦٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ؟ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَام صَنَعَتُهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأَصَلَّىَ

لَكُمْ ا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَقُمْتُ إِلَى حَضِير لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَّرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ.

پڑھوں۔' انس بن مالک ٹائٹ نے کہا: میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جولمبا عرصه استعال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی، میں نے (اسے صاف کرنے کے لیے) اس پر پانی بہایا تو رسول الله تاثیر اس بر کھڑے ہوئے، میں اور (وہاں موجود ایک) یتم بچے نے آپ کے پیچے صف بنائی، بوڑھی خاتون ہارے پیچیے ( کھڑی) ہو کئیں۔رسول الله ظفظ نے ہمارے (حصول برکت کے) لیے دور کعت نماز يرهى، پرآت تشريف لے گئے۔

[١٥٠٠] ٢٦٧-(٢٥٩) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. قَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ، ثُمَّ يُنْضَحُ، ثُمَّ يَوْمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا. قَالَ: وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِّنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

[1500] ابوالتیاح نے حضرت انس بن مالک ڈٹٹؤ سے روایت کی ، کہا: رسول الله عظم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ بسا اوقات آپ مارے گھریس ہوتے اور نماز کا وقت ہوجاتا، پھرآپ اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جوآپ کے نیچے ہوتی،اسے جھاڑا جاتا، پھراس پریانی حجٹر کا جاتا، پھرآ پ امامت فرماتے اور ہم آپ کے بیچے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز یر ھاتے۔ کہا:ان کی چٹائی تھجور کے پتوں کی ہوتی تھی۔

> [١٥٠١] ٢٦٨–(٦٦٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَام خَالَتِي فَقَالَ: ﴿قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ﴾ فِي غَيْرً وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلَّى بِنَا - فَقَالَ رَجُلٌ لِّثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنْسًا مِّنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ -ثُمَّ دَعَا لَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْأُمِّي: يَارَسُولَاللهِ!خُوَيْدِمُكَ،

[1501] ثابت نے حضرت انس دائل سے روایت کی، كبا: ني تُلْقِيمُ مارے مال تشريف لائے وہال ميرے،ميرى والده اورميري خالدام حرام كيسواكوكي ندتها، آب في طرمايا: '' کھڑے ہو جاؤ میں شمصیں نماز پڑھا دوں۔'' (فرض) نماز کے وقت کے بغیر، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے ابت سے بوچھا: آپ نافا نے اس دالل کو اپنی کس جانب كمراكياتها؟ انعول نے كہا: آپ تائيم نے انھيں اينے دائیں ہاتھ کھڑا کیا۔ پھرآپ نے ہمارے،سب گھروالوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعافر مائی ،اس کے بعدمیری مال کہنے گی: اللہ کے رسول! (ید) آپ کا چھوٹا سا

مبجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام 😁

أَدْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آَدُعُ اللهَ لَهُ، قَالَ فِي آَنْ قَالَ: «اَللّٰهُمُّ! أَكْثِرْ مَالَهُ

وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ ﴾ . [انظر: ٦٣٧٥]

[۱۵۰۲] ۲٦٩-(..) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بيُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ببنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبَأْمَّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ وَبِأُمَّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمُرْأَةَ خَلْفَنَا.

[١٩٠٣] (..) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّيةِ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا ابْرَضَادِ.

أَخْبَى بْنُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى اللهِ عَلَى وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَةً . [راجع: ١١٤٦]

[٩٠٠٩] ٢٧١-(٦٦١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ

خدمت گزارہے،اللہ سے اس کے لیے (خصوصی) دعا کریں۔
کہا: آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی اور میرے
لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا، آپ نے
فرمایا: ''اے اللہ! اس کا مال اور اس کی اولا دزیادہ کر اور اس
کے لیے ان میں برکت ڈال دے۔''

[1502] معاذ عنبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن مختار سے حدیث سنائی، انھوں نے موکیٰ بن انس سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈائٹؤ سے حدیث بیان کررہے تھے کہ رسول اللہ ظافیم نے انھیں اوران کی والدہ یا ان کی خالہ کونماز پڑھائی، کہا: آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب ادر عورت کو ہمارے پیھے کھڑا کیا۔

[ 1503 ] محمد بن جعفر اور عبد الرحمان بن مهدى نے شعبه سے اى سند كے ساتھ يہى حديث بيان كى ۔

[ 1504] عبداللہ بن هُدَّ اد سے روایت ہے، کہا: مجھے نی طُلِیْم کی زوجہ حضرت میمونہ را شا نے حدیث بیان کی، فرمایا: رسول اللہ طَائِمُ نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے ہوتی اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ بجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگتا اور آپ ( مجمور کے بتوں اور دھا گوں سے بی ہوئی) ایک جائے نماز برنماز پڑھتے تھے۔

اللہ علی کے بال حاضرت جابر دہاتی ہے روایت ہے، کہا: ہمیں حضرت ابوسعید خدری دہاتی نے حدیث سائی کہ وہ رسول اللہ علی کے بال حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی ہر

نماز پڑھ رہے ہیں،ای پر تجدہ کررہے ہیں۔

ابْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّنَنَا الْمُعْمَثُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ أَنْ فَخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(المعجم ٤٩) - (بَابُ فَضُلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَّانْتِظَارِ الصَّلَاةِ) (التحفة ٢٠١)

[١٥٠٦] ٢٧٢-(٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي شُوقِهِ، بِضْعًا وَّعِشْرِينَ دَرَجَةً؛ وَذٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَّخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْجُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. يَقُولُونَ: اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ! تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، [راجع: ١٤٧٢]

#### باب:49-فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت

[1506] ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھول نے ابوصالح سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ دیات ے روایت کی، کہا: رسول الله مُلَقِيم نے فرمایا: "آدمی کی باجماعت (اداکی گئی) نماز اس کی گھر میں یا بازار میں بردھی ہوئی نماز کی نبت میں سے زیادہ درج بوھ کر ہے اور وہ یول کہ جب ان میں سے کوئی وضوکرتا ہے اور اچھی طرح وضو كرتاب، پرمجدآ تاب،ات نمازى نے انھايا باورنماز کے علاوہ وہ کچھنہیں جا ہتا۔ تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا تا مگراس كسبب سے اس كا ايك درجه بلندكر ديا جاتا ہے اور اس كا ایک گناه مٹادیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجدمیں داخل ہوجاتا ے، پھر جب وہ مجد میں داغل ہوجاتا ہے تو جب تک نماز اے روکے رکھتی ہے وہ نمازی میں ہوتا ہے (اس کے انظار کا وقت نماز میں شار ہوتا ہے) اورتم میں سے کوئی مخص جب تك اس جكدر بتا ب جهال اس في نماز يرمى بوق فرشة اس کے حق میں دعا کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: اے الله! ال يرحم فرما! الااال الله! الله معاف كرد الاالله! اس کی توبه قبول فرما! جب تک وه اس جگه (پرکسی کو) تکلیف نہیں پنچا تا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضوئیں ہوتا۔' [ 1507 ] عبر ، اساعیل بن زکر یا اور شعبہ، سب نے اعمش کی اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔

[۱۵۰۷] (..) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِهِ الْأَشْعَيْيُ : أَخْبَرَنَا عَبْرُو وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ الْأَشْعَيْيُ : أَخْبَرَنَا عَبْثُرٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ بَكَّادِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ : خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ ، بِعِثْلِ مَعْنَاهُ .

[۱۹۰۸] ۲۷۳-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُصَلِّي عَلَى
اَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ. تَقُولُ: اَللَّهُمَّ!
اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ،
وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مًّا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ.

[١٥٠٩] ٢٧٤-(..) وَحَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَلَّنَنَا بَهُزّ: حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَاتِم: حَلَّنَنَا بَهُزّ: حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْ أَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَّا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ مَّا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمَّ! اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ! ازْحَمْهُ حَنِّي يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُمَّ! عَلْنُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

آ ( ۱۰۱۰] ۲۷۰-(..) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّا دَامَتِ

[1508] این سیرین نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ کے روایت
کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹائی نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص
جب تک اپنی (نماز پڑھنے کی) جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے
اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں: ''اے اللہ!
اس کے خش دے! اے اللہ! اس پر حم فرما! جب تک وہ بے وضو
نہیں ہوتا، نیز جب تک تم میں سے کی شخص کو نماز روک
رکھتی ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔''

[1509] ابورافع نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کررسول اللہ ٹاٹھ نے فر مایا: ''بندہ مسلس نمازی میں ہوتا ہے در مسلس نمازی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پرنماز کے انظار میں رہتا ہے اور فرشتے کہتے رہتے ہیں: اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اس پررم فرما! یہاں تک کہ وہ چلا جاتا ہے یا بے وضو ہوجاتا ہے۔ ' (ابورافع کہتے ہیں:) میں نے ابو ہریرہ ڈاٹھ سے بوچھا: مُخدِثُ کا مطلب کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آواز کے بغیریا یہ دواز کے بغیریا آواز کے بغیریا آواز کے بغیریا

[1510] ابوزناد نے اعرج سے اور انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ نے روایت کی کہ رسول اللہ کاٹھ نے فرمایا: "جب تک تم میں سے کسی کونماز روکے رکھتی ہے وہ مسلسل نماز میں ہوتا ہے، اسے گھر کی طرف لوٹے سے نماز کے علاوہ اور کسی چز نے نہیں روکا ہوتا۔"

الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَّنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى الصَّلَاةُ».

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؟ ح: يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شُهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُز ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُز ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ : «أَحَدُكُمْ مَّا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، فِي صَلَاةٍ ، مَّا لَمْ يُحْدِث ، تَدْعُو لَهُ الْمَلائِكَةُ : وَلَلَهُمَّ ! ازْحَمْهُ ،

[۱۰۱۲] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبُهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هٰذَا.

(المعجم، ٥) - (بَابُ فَصُلِ كَثُرَةِ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ) (التحفة ٣،١)

آ۱۹۱۳] ۲۷۷-(۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَعْظُمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى مُمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى مُمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ الْوَي دِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: "حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ".

[1511] این شہاب نے (عبدالرجمان) بن ہرمز (اعرج)

ے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے روایت کی کہ
رسول اللہ گاؤلم نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص جتنی درینماز
کے انظار میں بیٹھتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک
ب وضونہ ہو جائے۔فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے
ہیں: اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اس پر رحم فرما!"

[1512] ہام بن منبہ نے حصرت ابوہریرہ دلاتھ سے اور انھوں نے نبی ملاتھ ہے۔ اس کے مطابق روایت کی۔

# باب: 50-مىجدول كى طرف زياده قدم چلنے كى فضيلت

[1513] عبدالله بن براد اشعری اور ابوکریب دونول نے کہا: ہم سے ابو اسامہ نے کرید سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوبردہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموی کالٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله تالیک نے فرمایا: "نماز میں سب سے زیادہ تواب اس کا ہے جو اس کے لیے زیادہ دور سے چل کرآتا ہے، پھر (اس کے بعد) جوان میں سسب سے زیادہ دور سے چل کرآتا ہے۔ اور جوآدی نماز کا انظار سے بہت بڑھ کر ہے بونماز پڑھتا ہے، پھرسو جاتا ہے۔ "کرتا ہے تاکہ اسے امام کے ساتھ ادا کرے، اجر میں اس سے بہت بڑھ کر ہے بونماز پڑھتا ہے، پھرسو جاتا ہے۔ "ابوکریب کی روایت میں ہے: "بیاں تک کہ وہ اسے امام ابوکریب کی روایت میں ہے: "بیاں تک کہ وہ اسے امام ابوکریب کی روایت میں ہے: "بیاں تک کہ وہ اسے امام

#### کے ساتھ جماعت میں ادا کرے۔''

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ، لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ رَجُلٌ، لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ الْمَسْجِدِ أَنِي الْمَسْجِدِ الْمَسْرِينِ أَنَ اللهَ عُنِي الرَّمْضَاءِ. قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ الطَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ. قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ الطَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ. قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ اللهِ مَنْ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا لَي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا لَي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيْخَ: "قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ".

[1514] عبر نے ہمیں خردی، انھوں نے سلیمان ہمی ہے، انھوں نے سلیمان ہمی ہے انھوں نے حضرت ابی بن کعب ڈائٹ سے روایت کی، کہا: ایک آ دمی تھا، میرے علم میں کوئی اور آ دمی اس کی نسبت مجد سے زیادہ فاصلے پرنہیں رہتا تھا اور اس کی کوئی نماز نہیں چوکی تھی، اس سے کہا گیا ہیا میں نے (اس سے) کہا۔:اگر آ پ گدھا خریدلیں کہ (رات میں نے (اس سے) کہا۔:اگر آ پ گدھا خریدلیں کہ (رات کی) تاریکی اور (دو پہر کی) گرمی میں آ پ اس پرسوار ہو جایا کی تاریکی اور (دو پہر کی) گرمی میں آ پ اس پرسوار ہو جایا کی میرا سے کہ میرا گھر مجد کے پڑوں میں ہو، میں چاہتا ہوں میرامجد تک چل کر جانا اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹوں تو میرا لوٹنا میرے نے نم مایا: ''اللہ میرے کہ میرا کوئی نے بیسب پچھ تھا رے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔'

[1010](..)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِهِ.

[1515] معتمر بن سلیمان اور جریر دونوں نے تیمی سے ای سند کے ساتھ اس کے مطابق روایت کی۔

[1017] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عَالَا بَنْ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَن أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، بَيْتُهُ أَقْصٰى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةً. قَالَ: فَتَوجَعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةً. قَالَ: فَتَوجَعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلانُ! لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامُ الْأَرْضِ. قَالَ: أَمَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامُ الْأَرْضِ. قَالَ: أَمَ وَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ

ا 1516] عباد بن عباد نے ہمیں صدیث یکی کہا: ہمیں عاصم نے ابوعثان سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت ابی بن کعب بن گعب دوایت کی ، کہا: انھار میں سے ایک آ دمی تھا، اس کا گھر، مدینہ میں سب سے دور (واقع) تھا اور اس کی گوئی نماز رسول اللہ طابع کی اقتدا میں پڑھنے سے چوکی نہیں تھی، ہم نے اس کے لیے ہمدردی محسوں کی تو میں نے اس کہا: جناب! اگر آپ ایک گدھا خریدلیں جو آپ کوگرمی اور زمین کے (تو کتنا اچھا ہو!) زمین کے (رائم کے ایک گدھا خریدلیں جو آپ کوگرمی اور زمین کے (رائم کیا ایک گدھا خریدلیں جو آپ کوگرمی اور زمین کے (رائم کیا ایک گدھا خریدلیں ہے کہ میرا گھر اس نے کہا: مگر اللہ کی قسم! جمھے یہ پہند نہیں ہے کہ میرا گھر اسے خے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ظائی کے گھر سے (خیمے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ظائی کے گھر سے دیے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ظائی کے گھر سے

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ــــــ

مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَٰى أَتَئِتُ بِهِ نَبِيَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ لَكَ مَا اخْتَمَبْتَ».

[١٥١٧] (..) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِهِ الْأَشْعَيْقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَشْعَيْقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ الْوَاسِطِيُّ قَالَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[١٥١٨] ٢٧٩-(٦٦٤) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ابْنُ إِسْحُقَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً مُنَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: اإِنَّ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: اإِنَّ الْمُسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: اإِنَّ الْمُسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: اإِنَّ لَكُمْ بِكُلُ خُطْوَةٍ دَرَجَةً».

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ فَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي فَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَحَدُّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَّنَتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ ، فَقَالَ لَهُمْ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَالُوا: يَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ أَرَدُنَا ذَلِكَ.

بندها ہوا ہو۔ جھے اس کی یہ بات بہت گراں گزری حتی کہ میں اس کیفیت میں نبی اکرم ناتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بلوایا تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے سے آپ کو بتایا کہ وہ آنے جانے پراجر کی امیدر کھتا ہے۔ تو نبی ناتی کی فرمایا: 'دشمیس بقینا وہی اجر ملے گا جے تم حاصل کرنا چاہے ہو۔''

[1517] ابن عیینہ اور وکیج نے اپنے والد کے حوالے سے عاصم سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1518] ابوز بیر نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے معزت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے سنا، کہا: ہمارے گر مجد سے دور واقع تھے، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گروں کوفرو خت کر کے مجد کے قریب آ جا کیں تورسول اللہ ڈاٹھ نے ہمیں روک دیا اور فرمایا: "تممارے لیے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ ہے۔"

[1519] بُرُيري نے ابونعز ہ سے اور انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ علیہ اللہ علیہ کے ، کہا: (رسول اللہ علیہ کی ) بو مجد کے اردگرد کی جگہیں خالی ہوئیں تو (ان کے قبیلے) بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مجد کے قریب نعقل ہو جا کیں، رسول اللہ علیہ کو یہ بات پیچی تو آپ نے ان سے کہا: '' جھے خبر پیچی ہے کہ تم مجد کے قریب نعقل ہونا چاہج ہو۔'' انھوں نے عرض کی: تی ہاں، اے اللہ کے رسول! ہم ہو۔'' انھوں نے عرض کی: تی ہاں، اے اللہ کے رسول! ہم کی چاہے ہیں۔ تو آپ نے فرایا: '' بنوسلم! اپنے گھروں کے نشان کھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرایا: '' بنوسلم! اپنے گھروں کے نشان کھے جاتے ہیں، (پھر

فَقَالَ: ﴿ يَابَنِي سَلِمَةً ! دِيَارَكُمْ ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ ، فرمایا:)ایخ گھروں ہی میں رہو،تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔"

> [١٥٢٠] ٢٨١-(..) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ. فَقَالُوا: مَا كَانَ يَشُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا

دِيَارَكُمْ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ».

[1520] كمس نے ابونضرہ سے اور انھوں نے حضرت چاہر بن عبداللہ ڈائٹیا سے روایت کی ، کہا: بنوسلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، کہا: اور (مسجد کے قریب) جَلَهِيں (بھی) خالی تھیں۔ نبی اکرم ٹاٹٹی کو پی خبر پنجی تو آپ نے فرمایا: 'اے بنوسلمہ!ایئے گھروں میں رہو،تمھارے قدموں کے نشان ککھے جاتے ہیں۔' تو انھوں نے کہا: (اس کے بعد) ہمیں یہ بات اچھی (بھی) نہ گئی کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے۔

> (المعجم ١٥) - (بَابُ الْمَشْي إِلَى الصَّلاقِ تُمُحٰى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ) (التحفة ١٠٣)

باب:51-مورمین نماز کے لیے چل کرآنے ہے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند کے حاتے ہیں

> [١٥٢١] ٢٨٢-(٦٦٦) حَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِىَ فَريضَةً مِّنْ فَرَائِض اللهِ، كَانَتْ خُطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا نَحُطُّ خَطِيئةً، وَّالْأُخْرَاي تَرْفَعُ دَرَجَةً».

[1521] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے، کہا: رسول الله مَالِيَّةُ في مايا: "جس في اين گھر ميں وضوكيا، پھراللہ کے گھروں میں ہے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تا کہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے تو اس کے دونوں قدم (بیر تے ہیں کہ)ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔''

> [١٥٢٢] ٢٨٣-(٦٦٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَّعْنِي ابْنَ مُضَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

[1522]لیث اور بکر دونوں نے ابن ہاد ہے، انھوں نے محمد بن ابراہیم سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان ے اور انھول نے حفرت ابوہریرہ ٹاٹو سے روایت کی کہ رسول الله عظم نے فرمایا۔ اور بحرکی روایت میں ہے کہ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلَیْ قَالَ. - وَفِي حَدِیثِ بَکْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ -: ﴿أَرَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا

بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ

مَرَّاتِ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ ﴾ قَالُوا: لَا

يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: ﴿فَلْلِكَ مَثَلُ

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ﴾ .

[۱۹۲۳] ۲۸۶ ( ۱۹۲۳) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امْثَلُ الشَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثْلِ نَهْرٍ جَادٍ غَمْرٍ، عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثْلِ نَهْرٍ جَادٍ غَمْرٍ، عَلَى بَابِأَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُبْقِي ذَٰلِكَ مِنَ الدَّرَنِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، عَنْ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ."

(المعجم ٢٥) - (بَابُ فَضُلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَا الصُّبُحِ، وَفَصُلِ الْمَسَاجِدِ) (التحفة ١٠٥)

. [١٥٢٥] ٢٨٦-(٦٧٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ

انھوں (ابو ہریرہ ٹاٹھ) نے رسول اللہ ٹاٹھ سے سنا، آپ نے فرمایا۔ "تم کیا سجھتے ہواگرتم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہوجس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس (کے جم) کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟" صحابہ نے عرض کی: اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا: " بھی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالی ان کے فرمایا: " بھی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالی ان کے ذریعے سے گنا ہوں کو صاف کر دیتا ہے۔"

[1523] اعمش نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع) ہے،
انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ ہوایت کی، کہا:
رسول اللہ علیہ نے فرایا: ' پانچ نمازوں کی مثال تم میں سے
کسی ایک کے درواز بے پر چلتی ہوئی بہت بڑی نہرکی می
ہے، وہ اس میں سے روزانہ پانچ دفعہ سل کرتا ہو۔'' (اعمش
نے ابوسفیان کی بجائے حسن کے حوالے سے روایت کرتے
ہوئے) کہا: حسن نے کہا: یوسل اس کے جم پرکوئی میل کچیل
نہیں چھوڑ ہےگا۔

[1524] حفرت الوہر یرہ ٹاٹٹ نے نبی ٹاٹٹا سے روایت ک:''جو شخص دن کے پہلے جسے میں یا دن کے دوسرے جسے میں مجد کی طرف گیا اللہ تعالی (ہر دفعہ آنے پر) اس کے لیے جنت میں میز بانی کا انتظام فرما تا ہے، جب بھی وہ (آئے) صبح کوآئے یا شام کوآئے۔''

> باب:52- صبح (کی نماز) کے بعدا پی نماز کی جگہ بیٹھے رہنے اور مساجد کی فضیلت

روایت ابو ضیمہ نے ساک بن حرب سے روایت کرتے ہوئے فیر دی، کہا: یس نے حضرت جابر بن سمرہ مٹائنا

مبرون اورنماز كي جلهون كادكام الن حرب؛ ح: وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - الْبُنُ حَرْب؛ ح: وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْب، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا. كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَذَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَضْحَكُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ .

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكْرِيًا، كَلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ لِللّهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ لِللّهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ لللّهُمَا عَنْ سِمَاكُ مَا لللّهُمْ مَلَى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلّاهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

[۱۵۲۷] (..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ، بهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا: حَسَنًا.

آ۱۰۲۸ مَعْرُوفِ وَ إِسْحْقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ فَالَا:
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: -حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ،
عَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: -حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ،
فِي رِوَايَةِ هُرُونَ، وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَادِيُّ:
حَدَّثَنِي الْحَارِثُ: -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى

ے کہا: کیا آپ رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ کہا: ہاں! بہت۔ آپ جس جگہ صبح یا دن کے ابتدائی جھے کی نماز ادا فرماتے ،سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے ، لوگ دورِ جاہلیت میں کیے کاموں کے متعلق باتیں کرتے اور ہنتے تھے اور آپ (بھی ان کی باتیں من کر) مسکراتے تھے۔

[1526] سفیان اور ذکریا دونوں نے ساک سے اور افوں نے ساک سے اور افوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹاٹھا سے دوایت کی کہ نی ٹاٹھا اجب فجر پڑھتے سے تھے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹے رہے حتی کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔

[1527] ابواحوص اور شعبه دونوں نے ساک سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی لیکن حَسَنًا ''اچھی طرح'' (سورج نکل آتا)نہیں کہا۔

[1528] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نظر مایا: ''اللہ کے نزدیک (انسانی) آبادیوں کا پہندیدہ ترین حصدان کی مجدیں ہیں، اوراللہ کے ہاں (انسانی) آبادیوں کا سب سے ناپندیدہ حصدان کے بازار ہیں۔''

ه-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسُوَاقُهَا » .

#### (المعجم٥٥) – (بَابُ مَنُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟)) (التحفة ١٠٦)

[١٥٢٩] ٢٨٩-(٦٧٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ».

[۱۹۳۰] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَ عَنَا الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَعَدَّثَنَا مُعَاذً وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذً وَعَدَانَا مُعَاذً وَهُو ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آ [۱۹۳۱] (..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَعِثْلِهِ.

[۱۰۳۲] ۲۹۰-(۱۷۳) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بِسَعِيدٍ الْأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَنْ الْمُعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ

# باب:53-امات پرزیاده حق کس کاہے؟

[1529] ابوعوانہ نے ہمیں قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حظرت ابوسعید خدری ٹائٹ سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کے فرمایا: "جب (نماز پڑھنے والے) تین ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کا زیادہ حقدار وہ ہوان میں سے زیادہ (قرآن) پڑھا ہو۔"

[1530] شعبہ سعید بن ابی عروبہ اور معاذ (بن ہشام) نے اپنے والد کے واسطے سے ،سب نے قنادہ سے اپنے اپ شاگردوں کی ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی۔

[1531] (قادہ کے بجائے) جریری نے ابونضرہ ہے، انھول نے حضرت ابوسعید جائش ہے اور انھوں نے نبی تاکیم ہے ای طرح روایت کی۔

[1532] ابو بكر بن ابی شیبه اور ابوسعید الجیج نے ابو خالد المرے، انھوں نے اساعیل بن رجاء سے، انھوں نے اساعیل بن رجاء سے، انھوں نے اور انھوں نے حضرت ابومسعود انھاری ٹائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاٹٹ نے نے فرایا: ''لوگوں کی امامت وہ کرائے جوان میں سے کتاب اللہ فرمایا: ''لوگوں کی امامت وہ کرائے جوان میں سے کتاب اللہ

مجدول اورنماز كي جُلبول كادكام في مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "يَوُمُّ الْقَوْمَ أَفْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المِّجُلَ فِي سُلْمًا نِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا سِلْمًا: بِإِذْنِهِ، قَالَ الْأَشَجُ فِي رِوَايَتِهِ، مَكَانَ سِلْمًا: بِإِذْنِهِ. قَالَ الْأَشَجُ فِي رِوَايَتِهِ، مَكَانَ سِلْمًا: بِإِذْنِهِ. قَالَ الْأَشَجُ فِي رِوَايَتِهِ، مَكَانَ سِلْمًا: سِلْمًا:

ی کوزیادہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ پڑھنے میں برابر ہوں تو وہ جو
ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو، اگر وہ سنت (کے علم) میں

ہمی برابر ہوں تو وہ جس نے ان سب کی نبیت پہلے ہجرت

ہمی برابر ہوں تو وہ جس نے ان سب کی نبیت پہلے ہجرت

ہمی سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی

واع سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی

وی امامت نہ کرے جہاں اس (دوسرے) کا اختیار ہو اور اس

وی امامت نہ کرے جہاں اس (دوسرے) کا اختیار ہو اور اس

وی کھر میں اس کی قابل احرّام نشست پراس کی اجازت

کے بغیر کوئی نہ بیٹھے۔ '(ابوسعید) آھج نے اپنی روایت میں

"اسلام قبول کرنے میں' (سبقت) کے بجائے ''عمر میں' (سبقت رکھتا ہو) کہا۔

(سبقت رکھتا ہو) کہا۔

[۱۹۳۳] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا اللهُ ال

[1533] ابو معاویہ، جریر، ابن فضیل اور سفیان سب فضیل عددی ابو معاویہ، جریر، ابن فضیل اور سفیان سب فضیل کے مانندروایت بیان کے اسمال کے ساتھ اس کے ساتھ کی ہے۔

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَادٍ: قَالَ ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ أَبْ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أَبًا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ وَرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤُمَّهُمْ وَرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِبْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤُمَّهُمْ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا تَوُمَّنَ الرَّجُلَ فِي الْمُؤْمِ مَنْ الرَّجُلَ فِي الْمُؤْمِ مِنْ الْرَّجُلَ فِي الْمُؤْمِ مَنْ الرَّجُلَ فِي الْمُؤْمِ مِنْ الْمَانِهِ، وَلَا تَوُمَّنَ الرَّجُلَ فِي الْمُؤْمِ وَلَا فِي الْمُؤْمِ مَنِي اللهِ فَلَا فِي الْمُؤْمِ اللهِ فَلَا يَوْمَنَ الرَّجُلَ فِي الْمُؤْمِ مَنِي اللهِ فَاللهُ وَلَا فِي الْمُؤْمِ اللهَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فَلَا يَوْمَنَ الرَّجُلِ فَي مُلْطَانِهِ، وَلَا تَوْمُ الْوَا فِي الْمُؤْمِ الْمُعْمَةِ مِنْ الْمُعْمَا الْمُؤْمِ وَلَا فِي الْمُؤْمِ الْمُؤْ

[1534] شعبہ نے اساعیل بن رجاء سے روایت کی،
کہا: میں نے اوس بن صبح سے سنا، کہتے تھے: میں نے
حضرت ابومسعود ڈاٹٹو سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹو اللہ
نے ہم ہے کہا: ''قوم کی امامت وہ کرے جواللہ کی کتاب کو
زیادہ پڑھنے والا اور پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ قدیم ہو،
اگران سب کا پڑھنا ایک سا ہوتو وہ امامت کرے جو بجرت
میں قدیم تر ہو، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت
کرے جوان سب سے عمر میں بڑا ہواور تم کمی مخص کے گھر
اور اس کے دائر کہ افتیار میں اس کے امام نہ بنونہ ہی اس کے
گھر میں اس کی قابل احترام نشست پر بیٹھو، ہاں اس صورت
میں کہ وہ شمیں (اس بات کی) اجازت دے ہے یا (فرمایا:)
اس کی اجازت ہے ۔''

فوائد ومسائل: ﴿ جہاں ایک عالم کوخاص مقام حاصل ہو، وہاں ای کوامات کرانی چاہیے۔ مہمان کوخواہ کو اہام بنانے کی کوشش کرنا درست نہیں۔ کی مجد کا اہام وخطیب، کی مدرسے کا شخ الحدیث یا کی محکے کا سربراہ (جبکہ وہ اہامت کی الجیت رکھتا ہو) اہامت کا حق رکھتا ہے۔ البتہ اگر وہ عالم خود کی کو بہتر بجھ کرا ہامت کے لیے کہتو ٹھیک ہے۔ ﴿ تَکُومَه (عزت کی جگه ) ہے مراد صاحب خانہ کی خاص جگہ ہے جہاں وہ عام طور پر جیفا کرتا ہے۔ ای طرح استاد کی نشست یا کسی افسر کی کری وغیرہ بھی اس کی عزت کا مقام ہے۔ اہندا ان مقامات پر بلا اجازت براجمان ہونا اسلامی تراب اور احترام مسلم کے خلاف ہے۔

[١٥٣٥] ٢٩٢-(٦٧٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيِّي قِلَابَةً، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَيُّوبُ عَنْ أَيِي قِلَابَةً، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قِلَ اللهِ عَيْهُ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قِلْ اللهِ عَلْهُ وَمُنَا مِنْ أَهْلِينًا، الشَّتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا، فَطَنَّ أَنَّا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا، فَطَانَ اللهِ عَلْهُ وَمُنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا، فَطَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا، فَطَانَ اللهُ اللهُ فَلْمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا فَلَيْكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلَمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا كُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ فَيْدَا أَيْدُولُكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيْكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيْؤُمِّكُمْ أَكْبُرُكُمْ، . ثَمَّ لَيْكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمُ اللهُ لَيْكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ اللهُ لِيُؤَمِّنَ لِيهِ مَنْ اللهُ لَيْكُمْ أَحُدُكُمْ، ثُمَّ أَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيْكُمْ أَحُدُكُمْ، ثُمُ اللهُ فَيْوَدُنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، فَلَا لَكُمْ أَحَدُكُمْ، فَلَالَهُ فَلَالَهُ اللهُ لَيْكُمْ أَكُمْ أَحْدُكُمْ، فَلَيْ اللهُ لَيْكُمْ أَكُمْ أَحُدُكُمْ، فَلَالِهُ اللهُ لَالْعُولُهُ اللّهُ اللهُ لَلْكُمْ أَحُدُولُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[١٥٣٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا:حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ؛ ح:

[۱۰۳۷] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ:أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

[1535] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ ) نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے ابوب نے ابوقلا بہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے ابوب نے ابوقلا بہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہم رسول اللہ تاہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عرضے ، ہم نے آپ کے پاس ہیں راتیں قیام کیا۔ اللہ کے رسول تاہیم اپنے اس میں راتیں قیام کیا۔ اللہ کے رسول تاہیم اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا اشتیاق ہوگا، آپ نے ہم سے ہمارے ان گھر والوں کے باس جانے کا بارے میں سوال کیا جنمیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بارے میں سوال کیا جنمیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بارے بان کو خوائی بر چلئے ہیں کے درمیان رہو، آخیں تعلیم دو اور آخیں (اچھائی پر چلئے انحی کے درمیان رہو، آخیں تعلیم دو اور آخیں (اچھائی پر چلئے کا کھی کے درمیان رہو، آخیں تعلیم دو اور آخیں (اچھائی پر چلئے کا کھی دو ، چنانچہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک آدی تم سب سے بڑا کے لیے اذان کے، پھرتم میں سے (جوعمر میں) سب سے بڑا ہووہ تھاری امامت کرے۔ "

[1536] حماد نے ایوب سے ای سند کے ساتھ ہے صدیث بیان کی۔

[1537] اور یکی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے سائی، کہا: عبد الوہاب نے بھی ایوب سے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے ابو قلابہ نے بیان کیا، کہا: ہمیں ابوسلیمان مالک بن حویث مائٹ نے حدیث سائی، کہا: میں کچھ لوگوں (کی

نَاسٍ، وَّنَحْنُ شَبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ، وَاقْتَصًا جَمِيعًا الْحَدِيثَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

[١٥٣٨] ٢٩٣-(..) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَّالِكِ عَنْ خَالِدِ الْحَوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِفْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْنَهُ مَّكُمَا أَكْرُهُ كُمَا».

[١٥٣٩] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: الْحَذَّاءُ: وَزَادَ: قَالَ الْحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْن فِي الْقِرَاءَةِ.

(المعحم٥٥) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، إذَا نَزَلَتُ بِالْمُسُلِمِينَ نَازِلَةٌ) (التحفة١٠٧)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبْنَ مُرْيَرَةً يَقُولُ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ، حِينَ يَفُولُ، حِينَ يَفْرُخُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكْبُرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيُرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

معیت) میں رسول الله طاقا کے پاس حاضر ہوا، ہم تقریباً ہم عمر نوجوان تص .....آگے دونوں (حماد اور عبد الوہاب) نے ابن عُلَیّه کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

[1538] عبدالوہاب تقفی نے خالد صداء ہے، انھوں نے ابوقلا بہ سے اور انھوں نے حضرت مالک بن حویرث ٹاٹنڈ سے روایت کی، کہا: میں اور میرا ایک ساتھی نی ٹاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب ہم نے آپ کے ہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا: "جب نماز (کا وقت) آئے تو اذان کہو، پھرا قامت کہواورتم دونوں میں جو برا ہودہ تمھاری امامت کرلے۔"

[1539] حفص بن غیاث نے خالد حذاء سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور (اپنی روایت میں) بیاضافہ کیا کہ حذاء نے کہا: دونوں قراءت میں ایک جیسے تھے۔

باب: 54-جب مسلمانوں پرکوئی مصیبت نازل ہو تو تمام نماز وں میں قنوت نازلہ پڑھنامتحب ہے

[1540] يونس بن يزيد نے ابن شہاب سے روايت كرتے ہوئے خبر دى، كہا: مجھ سعيد بن ميتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحان بن عوف نے بتایا كہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریہ دائلاً کو يہ كہتے ہوئے سا كہ رسول الله تائلاً جب نماز فجر كى قراء ت سے فارغ ہوتے اور (ركوع ميں جانے كے فجر كى قراء ت سے فارغ ہوتے اور (ركوع ميں جانے كے ليے) عبير كہتے تو سر اٹھانے كے بعد سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ كَي حَمِدَهُ رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ (الله نے من ليا جس نے اس كى حمد كى، اے مارے رب! اور حمد تيرے بى ليے ہے)

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ مَّ يَقُولُ اللَّهُ قَائِمُ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولِ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْ

[۱۰٤۱] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: "وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ" وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ: مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُمْ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ يَعْنَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَ اللَّهُمَّ! إِذَا قَالَ: قَنْتَ بَعدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا، إِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ! نَجِّ الْوَلِيدِ. اللَّهُمَّ! نَجِّ سَلَمَةَ الْوَلِيدِ. اللَّهُمَّ! نَجِّ سَلَمَةَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْوُلِيدِ. اللَّهُمَّ! نَجِّ سَلَمَةَ اللَّهُمَّ! الْمُعْرَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ! الْجُعَلْهَا اللَّهُمَّ! الْجُعَلْهَا عَلَى مُضَرَ. اللَّهُمَّ! اجْعَلْهَا عَلَى مُضَرَ. اللَّهُمَّ! الْجُعَلْهَا عَلَى مُضَرَ. اللَّهُمَّ الْمُعْرَادِينِي يُوسُفَ".

کہتے، پھر حالت قیام ہی میں آپ فرماتے: "اے اللہ! ولید

بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن الی ربیعہ اور مومنوں میں

ے ان لوگوں کوجنیس (کافروں نے) کمزور پایا، نجات عطا

فرما۔ اے اللہ! فبیلہ مفر پر اپنے روند نے کو سخت کر، ان پر

اپنے اس مؤاخذے کو یوسف ملیا کے زمانے کے قحط کی طرح

کردے۔ اے اللہ! لحیان، رعل، ذکوان اور عُصیةً پر، جنھوں

نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی، لعنت نازل کر۔ "
پھر ہم تک بیہ بات پہنی کہ اس کے بعد جب آپ پر بیرآیت

اری: "آپ کا اس معاطے ہے کوئی سروکار نہیں، (اللہ تعالیٰ)

عبا ہے ان کو تو بہ کا موقع عطا کرے، چاہ ان کو عذاب دے

کردہ یقیناً ظلم کرنے والے ہیں" تو آپ نے بیدعا جھوڑ دی۔

کردہ یقیناً ظلم کرنے والے ہیں" تو آپ نے بیدعا جھوڑ دی۔

ابن عینہ نے زہری ہے، انھوں نے سعید بن میں ہیں۔ انھوں نے سعید بن میں ہیں۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹو سے اور انھوں نے نبی طاقیٰ سے ان الفاظ تک روایت کی:"استختی کوان پر یوسف ملینا کے زمانے کے قبط کی طرح کر دے" جواس کے بعدے اسے بان نہیں کیا۔

[1542] ہمیں اوزاعی نے کی بن ابی کثیر سے حدیث سائی، انھوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹ نے انھیں حدیث بیان کی کہ بی ٹاٹٹٹ نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد قنوت (عاجزی سے دعا) کی، جب آپ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہ کہہ لیتے (تو) اپنی قنوت میں یہ (الفاظ) کہتے: ''اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ! عیاش بن ابی ربعہ کو نجات دے، اے اللہ! عیاش بن ابی ربعہ کو نجات دے، اے اللہ! عیاش بن ابی روند نے کو بخت تر کر اور اسے ان پر، یوسف مائیا کے رزمانے روند نے کو بخت تر کر اور اسے ان پر، یوسف مائیا کے (زمانے

مسحدول اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ 29

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ. فَقُلْتُ: أُرى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، قَالَ فَقِيلَ: وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟.

[10 قرب: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ حَدْبَنَ حُدِينَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: «اَللَّهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ يَسْجُدَ: «اَللَّهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ فَوْلِهِ: «كَسِنِي ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: «كَسِنِي يُوسُفَ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ عَلِيْ ، وَاللهِ اللهِ عَلِيْ ، وَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالْعِشَاءِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالْعَشَاءِ اللهَ عَنْ اللهُ وَالْعَشَاءِ وَلَلْهُ وَالْعَشَاءِ وَلَا لَهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْعَشَاءِ وَيَلْعَنُ الْكُفُو اللهُ وَالْعَشَاءِ وَيَلْعَنُ الْكُفُو اللهُ وَالْعَشَاءِ وَيَلْعَنُ الْكُفُو اللهُ وَالْعَشَاءِ وَيَلْعَنُ الْكُفُو اللهُ اللهِ اللهِ وَيَلْعَنُ الْكُفُو اللهُ اللهِ اللهِ وَيَلْعَنُ الْكُفُو اللهُ الله

[1080] ٢٩٧-(٦٧٧) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْلَحْقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، يَّدْعُو

ابو ہریرہ دہائی نے کہا: پھر میں نے رسول اللہ مٹائی کو دیکھا کہ آپ نے بید دعا چھوڑ دی ، میں نے (ساتھیوں سے) کہا: میں دیکھا ہوں کہ رسول اللہ مٹائیل نے بید دعا چھوڑ دی ہے۔ کہا: (جواب میں) مجھ سے کہا گیا، تم انھیں دیکھتے نہیں، (جن کے لیے دعا ہوتی تھی) وہ سب آچکے ہیں۔

[1543] (اوزائی کے بجائے) شیبان نے کی ہے، انھوں نے ابوہریرہ ٹائٹانے انھوں نے ابوہریرہ ٹائٹانے مشاء کی نماز پڑھ انھیں خردی کہ (ایک روز) رسول اللہ ٹائٹا عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے فرمایا: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہ تو سَجدے میں جانے سے پہلے آپ نے (دعا ما نگتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! عیاش بن ابی ربعہ کو نجات عطا فرما۔''اس کے بعد''یوسف ملیا (کے زمانے) کے قحط کی طرح'' کے الفاظ تک اوزائی کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث میان کی، بعد کے الفاظ بیان نہیں ہے۔

[1544] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت ابو ہریرہ فٹائٹا کو یہ کہتے ہوئے سنا: اللہ کا فتم اضرور میں رسول اللہ ٹاٹیٹا کی نماز کوتم لوگوں کے بہت قریب کروں گا، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ظہر، عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے اور کافروں پرلعنت بھیجے۔

التحاق بن عبدالله بن الى طلحه في حضرت الس بن ما لك دلائل سے روایت كى، كہا: رسول الله طائل سے ان لوگوں كے خلاف جضوں في بر معونه والوں كوئل كيا تھا، تميں (دن تك) صبح (كى نمازوں) ميں بددعا كى \_ آپ في ريال، ذكوان، لحيان اور عُصَيه كے خلاف، جضوں في الله اور اس

عَلَى رِعْلٍ وَّذَكُوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةً، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنسُ: أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنسُ: أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِنْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ بَعْدُ: أَنْ بَلِغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ. [انظر: ٤٩١٧]

[1087] ٢٩٨-(..) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

[١٥٤٧] ٢٩٩٩-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْبُنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ اللهِ الْمُعْتَمِرُ اللهِ عَلْى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: قَنتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْعِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ، وَيَقُولُ: ﴿ عُصَتِ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهِ وَيَقُولُ: ﴿ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَيَعْمِ وَيَعْمُ وَيَعْمِ وَيْعُ وَيَعْمُ وَيَعْمِ وَيَعْمِ وَيْعُولُ وَيَعْمِ وَيْعُولُ وَيَعْمُ وَيَعْمِ وَيْعِلَ وَيَعْمِ وَيْعِلَ وَيَعْمُ وَيَعْمِ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمِ وَيْعُ وَيْعُمُ وَيَعْمُ وَيْعِ وَيْعُولُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمِ وَيْعِلْ وَيَعْمُ وَيْعُولُ وَيَعْمُ وَيْعُولُ وَيَعْمُ وَعِلْمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُو عَلَى مِعْمِ وَيْعُولُ وَيْعُولُ وَيْعُمُونُ وَيْعُولُ وَيْعُولُ وَيْعِمُ وَيْعُمُ وَعْمُ وَيْعُولُ وَيْعُولُ وَيْعِلْمُ وَيُعْمُوا وَيْعُولُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعُولُ وَيْعِلْمُ وَيْعُلُوا وَيْعُولُ وَيْعِلْمُ وَيْعُلُونُ وَيْعُولُ وَيْعُولُ وَيْعِلْمُ وَيُعْمِ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلُمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيُعْمُونُ وَالْعُمُونُ وَيْعِلْمُ وَيْعُلُونُ وَالْعُمُونُ و الْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْمُوالِعُلُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُ

[۱٥٤٨] ٣٠٠-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلِمَةً : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَلَمَةً : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا، بَعْدَ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَدْعُو عَلَى بَنِي عَمَيَّةً .

[١٥٤٩] ٣٠١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً

[1547] الومجلز نے حضرت انس فاتھ سے روایت کی کہ رسول اللہ تاتھ نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد تنوت کی، آپ رعل اور ذکوان کے خلاف بد دعا فرماتے سے اور کہتے تھے: 'معصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔''

[1548] انس بن سرین نے حضرت انس بن مالک داللہ اسے روایت کی کہ رسول اللہ طالع نے ایک مہینے تک نماز فجر میں رکوع کے بعد قنوت کی ، آپ بنو عُصّیۃ کے خلاف بدوعا کرتے رہے۔

الومعاوية في عاصم ساورانمول في حفرت المرائمول في حفرت المرائلة ساوايت كى ، كما: من في الن الن المائلة ساوايت كى ، كما: من المائلة الم

معجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: الْفُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَّزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيِّةُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةُ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ

قَتَلُوا أَنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ:مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَّا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَّذُعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.

[۱۰۰۱] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عُمَرَ: حَفْضٌ وَّالْبُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ بَعْضُهُمْ عَنْ عَاصِم، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ .

[۱۰۰۲] ٣٠٣-(..) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا. يَلْعَنُ رِعْلًا وَّذَكُوانَ، وَعُصَيَّةً عَصَوُا الله وَرَسُولَهُ.

[۱۰۵۳] (..) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُبْنُ عَامِرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّوسَى ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

قنوت کے بارے میں پوچھا: رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ تو انھوں نے کہا: رکوع سے پہلے۔ کہا: میں نے عرض کی: بہت سے لوگ سجھتے ہیں کہ رسول اللہ طُلِمُ نے رکوع کے بعد قنوت کی ۔ تو انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلُمُ نے ایک مہینے قنوت کی ، ان لوگوں کے خلاف بدوعا فر ماتے رہے جضوں نے آپ کے صحابہ میں سے پچھ لوگوں کوقتل کیا تھا جنھیں قر ا ، (قر آن پڑھنے والے) کہا جا تا تھا۔

[1550] سفیان نے عاصم سے روایت کی ، کہا: میں نے انس ڈاٹٹو کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ مٹاٹٹو کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ مٹاٹٹو کو کہتے ان ستر کہ آپ کو کسی اور جنگ پر اتناغم محسوس ہوا ہو جننا ان ستر (ساتھیوں) پر ہوا جو بئر معونہ کے واقعے کے روزشہید کیے گئے، انھیں قراء کہا جاتا تھا، آپ ایک مہینے تک ان کے قاتلوں کے خلاف بددعا کرتے رہے۔

[ 1551] حفص، ابن فضیل اور مروان سب نے عاصم ے، انھوں نے نبی سے، انھوں نے نبی اکرم طابق سے یہی حدیث روایت کی، ان میں سے بعض نے بعض سے بص

[1552] شعبہ نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بھاٹھ سے روایت کی کہ نبی طاٹھ نے ایک مہینے تک قنوت کی، آپ رعل، ذکوان اور عُصیّه پرلعنت بھیجتے تھے جنھوں نے اللہ اور اس کے رسول طاٹھ کی کم معصیت کی تھی۔

[1553] مویٰ بن انس نے حضرت انس دہائی ہے اور انھوں نے نبی منائیا ہے اس طرح روایت کی۔ [١٥٥٤] ٣٠٤-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَلِّةِ فَنَتَ اللهِ ﷺ قَنَتَ اللهِ ﷺ قَنَتَ اللهِ ﷺ قَنَتَ اللهِ ﷺ قَنَتَ اللهِ اللهِ ﷺ قَنَتَ اللهِ اللهِل

[١٥٥٥] ٣٠٥-(٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: صَعْفَتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

[٢٠٥٦] ٣٠٦-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

[۱۵۰۸] ۳۰۸-(..) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ.قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:أَخْبَرَنِي مُحمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ

[1555] شعبہ نے عمرو بن مُرّ ہ سے روایت کی ، کہا: میں نے ابن الی لیا سے سنا، کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب ٹائٹو کے ابن الی کا درسول اللہ ٹائٹو کی فجر اور مغرب (کی نمازوں) میں قنوت کیا کرتے تھے۔

[1556] سفیان نے عمرو بن مرہ سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن الی لیل سے اور انھوں نے حضرت براء وہائٹنے سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مائٹی نے فجر اور مغرب (کی نمازوں) میں تنوت کی۔

[1558] حارث بن خفاف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله مُلَقِعًا نے کہا: رسول الله مُلَقِعًا نے رکوع کیا، پھر سرا تھا کر فرمایا: ''غِفار کی الله مغفرت کرے، اسلم کواللہ سلامتی عطا کرے۔ اور عُصَیّہ نے اللہ اور اس کے

الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ ابْنُ إِيمَاءٍ: رَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. ٱللَّهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رَعْلًا وَّذَكُوَانَ» ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا، قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أُجْل ذٰلِكَ .

[١٥٥٩] (..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوتَ: حَدَّثَنَا إِشِمَاعِيلُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُّ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ.

(المعجم٥٥) - (بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعُجِيلِ قَضَائِهَا) (التحفة ١٠٨)

[١٥٦٠] ٣٠٩-(٦٨٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى النُّجِيبِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرْى عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالِ: "إِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ» فَصَلَّى بِلَالٌ مَّا قُدَّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَنْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَّلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ

رسول کی نافر مانی کی۔اےاللہ! بنولیمان برلعنت جھیج اور رغل اور ذکوان پرلعنت بھیجے'' پھر آپ سجدے میں چلے مھئے۔ خفاف ولائن نے کہا: کافروں پر اس کے سب سے لعنت کی گئی۔(لعنت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔)

[1559] (عمران کے بجائے) عبدالرحمان بن حرملہ نے حظلہ بن علی بن اسقع سے اور انھوں نے حضرت خفاف بن ایماء دلافٹا ہے اس کے مانندروایت کی ،سوائے اس کے کہ انھوں نے'' کافروں پرای کے سبب لعنت کی گئی'' کے الفاظ تہیں کیے۔

## باب:55- فون شده نماز کی قضااوراس میں جلدی کرنامستحب ہے

[1560] ينس نے ابن شہاب كے حوالے سے خردى، انھول نے سعید بن میتب سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے روایت کی کہ رسول الله ناتی جب جنگ جیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کو نیندنے آلیا، آپ نے (سواری سے) اتر کر بڑاؤ کیا اور بلال الشيئ سے كها: "جارے ليے رات كا يبره دو ( نظر ركھو كه كب صبح موتى بي؟) " بلال والتؤنف مقدور بعرنماز يرهي، رسول الله طافظ اورآب كے صحابہ سو گئے۔ جب فجر قريب موئی تو بال ال اللائے ( مطلع) فجر کی طرف رخ کرتے ہوئے ا نی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی، جب وہ ٹیک لگائے ہوئے 

## ه-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ===

حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اأَيْ بِلَالُ!» فَقَالَ بِلَالٌ:أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! -بَنْفْسِكَ. قَالَ: «إِقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضًّأ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ نَّسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . فَإِنَّ اللهَ قَالَ : ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ ﴾ [طه: ١٤].

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَّقْرَؤُهَا: للذُّكْرِٰ ي.

[١٥٦١] ٣١٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم وَّيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْلِي. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ : حَدَّثْنَا أَبُو حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: ﴿لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُل بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ لَهٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن. - وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْن - ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

نہ بلال اور نہ ہی ان کے صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا یہاں تک کدان پردھوپ پڑنے لگی،سب سے پہلے رسول اللہ تالیہ بیدار ہوئے اور گھبرا گئے۔فرمانے لگے:''اے بلال!'' تو بلال ٹاٹٹ نے کہا: میری جان کو بھی اس نے قبضے میں لے لیا تعاجس نے۔۔میرے ال باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! \_ آپ كى جان كو قبض ميس كيليا تعارآب المُعْمَان فرمایا: "مواریال آ مے برهاؤ " وه اپنی سواریوں کو لے کر كيه آم بره، جررسول الله الله الله عنها في وضوكيا اور بلال والله کو حکم دیا، انھوں نے نماز کی اقامت کہی، پھر آپ نے ان کو صبح کی نماز پرهائی، جب نمازختم کی تو فرمایا: "جوفض نماز (بر هنا) بحول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے بر ھے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''میری یاد کے وقت نماز قائم کرو''

ينس نے كها: ابن شهاب اسے "للذّ خرى" (يادكرنے کے لیے) پڑھتے تھے۔

[1561] محمد بن حاتم اور يعقوب بن ابراجيم دورتي دونوں نے بچیٰ سے روایت کی ، کہا: ہمیں پزید بن کیسان نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ دیاتا ع حدیث سنائی، کہا: ہم رسول الله الله علا كے ہمراہ رات كے آخری جصے میں (آرام کے لیے) سوار یوں سے اترے، اور بدارنه موسك يهال تك كرسورج طلوع موكيا\_ ني الثال ن فرمایا: ''بر مخص این سواری کی تکیل پکڑے (اورآ کے چلے) کونکہ اس جگہ مارے درمیان شیطان آموجود ہوا ہے۔" کہا: ہم نے (ایابی) کیا،اس کے بعد آپ نے یانی متکوایا، وضوكيا، محردو تجدے كيے (دوركعتيں اداكيں۔)\_يعقوب نے کہا: پرآپ نے دور کعتیں اداکیں پر نماز کی اقامت کمی گئی اور آپ نے صبح کی نمازیز هائی۔

[1562] ثابت نے عبداللہ بن رباح سے اور انھوں نے حضرت ابوقمادہ دی اللہ منافظ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ منافظ م نے ہمیں خطاب فرمایا اور کہا: "تم اپنی (پوری) شام اور (بوری) رات چلتے رہو گے تو ان شاء الله كل تك ياني ير بينج ماؤ گے۔' اوگ چل بڑے، کوئی مرکر دوسرے کی طرف و یکھا بھی نہ تھا۔ ابو قادہ ٹاٹو نے کہا: اس عالم میں رسول آب کے بہلومیں چل رہا تھا، کہا: تو رسول الله الله الله کا کواوگھ آ من اور آب سواری سے ایک طرف جمک محے، میں آب کے پاس آیا اور آپ کو جگائے بغیر آپ کوسہارا دیاحتی کہ آپ انی سواری برسید هے ہو گئے، پھرآپ چلتے رہے یہاں تک که رات کا بیشتر حصه گزرگیا، آپ (پر) سواری پر (ایک طرف) جھکے، کہا: میں نے آپ کو جگائے بغیر آپ کوسہارا دیا يهال تك كدآب اني سواري برسيد هيد مو كنه ، كها: چر علت رہے حتی کہ تحری کا آخری وقت تھا تو آپ (پھر) جھکے، میہ جھکنا پہلے دونوں بار کے جھکنے سے زیادہ تھا، قریب تھا کہ آپ اونٹ سے گریزتے ، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کوسہارا دیا تو آب نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور فرمایا: ''میکون ہے؟'' میں نے عرض کی: ابوقادہ ہوں۔ فرمایا:''تم کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو؟'' میں نے عرض کی: میں رات بی سے اس طرح سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا: "الله ای طرح تمھاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نی کی حفاظت کی۔'' پھر فر مایا:'' کیاتم د کھےرہے ہو (کہ) ہم اوگوں ے اوجھل میں؟" پھر يوچھا: "جمھيں كوئى (اور) نظر آر ما ہے؟'' میں نے عرض کی: بدایک سوار ہے۔ پھرعرض کی: بد ایک اور سوار ہے حتی کہ ہم اکتفے ہوئے تو سات سوار تھے، کہا: رسول الله علي راسة س ايك طرف في، مجرسر (فيعي) رکھ دیا (اور لیٹ گئے) پھر فرمایا: ''ہارے لیے ہاری نماز کا

[١٥٦٢] ٣١١–(٦٨١) وَحَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اإِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَدًا ٩. فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُويِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلْي جَنْبِهِ - قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ، فَأَتَنْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، مَالَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ. قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اغْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً. هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، حَتُّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: المَتْى كَانَ لَهٰذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: مَا زَالَ هٰذَا مَسِيري مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ ا ثُمَّ قَالَ: اهَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاس؟ ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرْى مِنْ أَحَدٍ؟» قُلْتُ: هَٰذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ: هٰذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: الْحُفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا». فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ.

قَالَ: فَقُمْنَا فَزعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «إِرْكَبُوا» فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا. حَتِّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ. ثُمَّ دَعَا بمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأُ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: "إِحْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأً" ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ : فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِّنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسُوَّهُ؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْريطُ عَلَى مَنْ لَّمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتُبهُ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ، ثُمَّ قَالَ: (مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ » قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ-ﷺ - بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِّيُخَلِّفَكُمْ ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرِ وَّعُمَرَ بَرْ شُدُو ١» .

خیال رکھنا۔" پھر جوسب سے پہلے جاگے وہ رسول الله نظیم ا بی تھے، سورج آپ کی پشت بر (چیک رہا) تھا، کہا: ہم سخت تشویش کے عالم میں کھڑے ہوئے، پھرآپ نے فرمایا: "سوار ہو جاؤ۔" ہم سوار ہوئے اور (آگے) چل بڑے حتی کہ جب سورج بلند ہوگیا تو آپ اڑے، پھرآپ نے وضوکا برتن مانگا جومیرے ساتھ تھا، ای میں کھ یانی تھا، کہا: پھر آب نے اس سے (مکمل) وضو کے مقابلے میں کچھ بلکا وضو کیا، اور اس میں کچھ پانی چ بھی گیا، پھر آپ نے (مجھے) ابوقادہ دان کے سے فرمایا: ''ہمارے کیے اسنے وضو کا برتن محفوظ رکھنا، اس کی ایک خبر ہوگی۔'' پھر بلال ڈاٹٹو نے نماز کے لیے اذان کمی، رسول الله تُلَقِيْظ نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے ای طرح جس طرح روز کرتے تھے میے کی نماز پڑھائی، كها: اور رسول الله تأفيظ سوار مو محيح بم بهي آب كي معيت میں سوار ہو گئے ، کہا: ہم میں سے پچھلوگ ایک دوسرے سے کھسر پھسر کرنے لگے کہ ہم نے نماز میں جوکوتا ہی کی ہاس كاكفاره كيا ہے؟ اس يرآب نے فرمايا: "كياتمهارے ليے میرے عمل میں نمونہ نہیں؟'' پھرآپ نے فرمایا:''سمجھ لو! نیند (آمات) من کی) کوئی کوتای نہیں۔'' کوتای اس کی ہے جس نے (جاگنے کے بعد) دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نمازنہیں بڑھی، جواس طرح (نیند) کرے تو جب اس کے لیے جاگے تو یہ نماز پڑھ لے، پھر جب دوسرا دن آئے تو اسے وقت پر ادا کرے۔'' پھر فرمایا: ''تم کیا و کھتے ہو (دوسرے) لوگوں نے کیا کیا؟" کہا: پھرآپ نے فرمایا: "لوگوں نے صبح کی تواینے نبی کو کم پایا۔ ابو بکر اور عمر اللہ ان كها: الله كرسول مُلْقِيمٌ تمهارے چيچے ہيں، وہ ایسے نہيں كه سمس چیچے چھوڑ دیں۔(دوسرے) لوگوں نے کہا: بے شک رسول الله عليم تم سے آ کے بیں۔ اگر وہ ابو بحر اور عمر علی ک اطاعت کریں توضیح رائے پرچلیں گے۔''

قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكُنَا، عَطِشْنَا. فَقَالَ: "لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ" ثُمَّ قَالَ: "أَطْلِقُوالِي غُمْرِي" قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَالَ: "أَطْلِقُوالِي غُمْرِي" قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَصُبُ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَا فِي الْمِيضَأَةِ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَا فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: "أَخْسِنُوا اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: "أَخْسِنُوا اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَصُبُ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي الْمُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُبُ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُبُ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُبُ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي: "إِشْرَبْ " فَقُلْتُ: عَنْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . قَالَ: قَالَ: "إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي: "إِشْرَبْ " فَقُلْتُ: وَمُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَالَ: قَالَ: قَالَ: "إِنَّ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

كها: توجم لوكول تك (اس وقت) بيني يائ جب دن یر ہے آیا تھا اور ہر شے تپ گئ تھی اور وہ کہہ رہے تھے: اے الله كرسول! بم پياے مر كئے ـ تو آب نے فرمايا: "مم ير کوئی ہلاکت نہیں آئی۔'' پھرفر مایا: ''میرا حجوثا پیالہ میرے یاس آنے دو۔'' کہا: پھر وضو کے یانی والا برتن منگوایا، رسول لوگوں کو بلاتے گئے، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوگوں نے وضو کے برتن میں جو (تھوڑا سایانی) تھا، دیکھ لیا، اس پرجھرمث بنا كرا كٹھے ہو گئے تو رسول الله تَاثِيْنَ نے فرمایا: ''اچھا طریقہ اختیار کرو،تم میں سے ہرایک اچھی طرح پیاس بھا لےگا۔" كها: لوكوں نے ايباي كياء رسول الله كَاثِيْمُ ياني (پيالے ميس) انڈیلئے گئے اور میں لوگوں کو بلاتا گیا یہاں تک کہ میرے اور رسول الله مَالِينَا كي سوا اوركوكي نه بيها، كمها: رسول الله مَالِيلًا في پھریانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا: ''بیو۔'' میں نے عرض کی: اے الله كرسول! جب تك آپنيس في ليس م مين بيس بول گا۔ فرمایا: '' قوم کو یانی بلانے والا ان سب سے آخر میں پیتا ہے۔" کہا: تب میں نے بی لیا اور رسول الله الله الله الله نوش فرمایا، کہا: اس کے بعد لوگ اس حالت میں (اسکلے) یانی ر پنج كرسب (ن اب ) برتن يانى سے بعر ، موئ تھ اور (خوب)سیراب تنهے۔

(ٹابت نے) کہا، عبداللہ بن رباح نے کہا: میں سے حدیث جامع مجد میں سب لوگوں کو ساؤں گا۔ تب عمران بن حصین ٹاٹٹ نے فرمایا: اے جوان! خیال رکھنا کہتم کس طرح حدیث بیان کرتے ہو، اس رات میں بھی قافلے کے سواروں میں سے ایک تھا۔ کہا: میں نے عرض کی: آپ اس حدیث کو زیادہ جانے والے ہیں۔ تو انھوں نے بوچھا: تم کس قبلے سے ہو؟ میں نے کہا: انسار سے۔ فرمایا: حدیث بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے

أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ.

ابو قادہ ٹائٹ نے اس سارے واقعے کا سب سے زیادہ اور بار کی سے مشاہرہ کیا تھا بلکہ وہ اس سارے واقعے میں رسول اللہ ٹائٹ کا سے سننے والے اللہ ٹائٹ کا کہا: میں ساتھ سننے، آگے ان سے سننے والے عبداللہ بن رباح بھی انسار میں سے سننے۔) کہا: میں بھی لوگوں کو حدیث سائی تو عمران ٹائٹ نے کہا: اس رات میں بھی موجود تھا اور میں نہیں سجھتا کہ اسے کی نے اس طرح یا در کھا جس طرح تم نے اس طرح تا در کھا جس طرح تم نے اسے یا در کھا ہے۔

[1563] من زررعطاردي ني كبا: ميس في ابورجاء عطاردی ہے سنا، وہ حضرت عمران بن حصین دہیں ہے روایت كررے تع، كها: من نى الله ك ايك سز من آب ك ہراہ تھا، ہم اس رات چلتے رہے حتی کہ جب صبح قریب آئی تو ہم (تھکاوٹ کے سبب) اتر پڑے، ہم پر (نیند میں ڈونی) آنكمين غالب آكين يهال تك كمورج حيك فارجم من جوسب سے پہلے بیدار ہوئے وہ ابو بکر ٹاٹٹا تھے۔ جب نی ناتا موجاتے تو ہم آپ کو جگایا نہیں کرتے تھے حتی کہ آب خود بیدار موجاتے، مجر عمر فائظ حاکے، وہ اللہ کے نی تھا کے قریب کھڑے ہو گئے اور الله اکبر بکارنے لگے اور (اس) عبیر میں آواز او جی کرنے لگے یہاں تک کہ رسول الله ظالم مجى جاگ كئے، جب آپ نے سرا تھايا اور ديكها كسورج چك ربائة فرمايا: " (آم) چلو" آپ ہمیں لے کر علے یہاں تک کہ سورج (روثن ہوکر) سفید ہو عمیا،آپ ازے،ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔لوگوں میں ہے أيك آدى الگ موكيا اوراس نے مارے ساتھ نماز نديرهي، جب سلام پھیرا تو رسول الله ماللہ نے اس سے کہا: "فلال! تم نے مارے ساتھ نماز کول نہیں بڑھی؟" اس نے کہا: اے اللہ کے نی! مجھے جنابت لاحق ہوگئی ہے۔ آپ نے اے تھم دیا۔اس نے مٹی سے تیم کیا اور نماز براھی، پھرآپ نے مجھے چندسواروں سمیت یانی کی تلاش میں جلدی اینے

[١٥٦٣] ٣١٢-(٦٨٢) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ قَالَ:كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرِ لَّهُ، ۚ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُوبَكْرٍ، وَّكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مِنْ مَّنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: ﴿إِرْتَحِلُوا ﴾ فَسَارَ بِنَا ، حَتَّى إِذَا الْبَيْضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟، قَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيُّ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي

معجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام ۔۔۔۔۔۔ رَكْب بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا. فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِّجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهُ! أَيْهَاهُ! لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ ﴿ وَبَيْنَ الْمَاءِ ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، قُلْنَا : إِنْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ : وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، لَّهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأُنِيخَتْ، فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشًا، حَتَّى رُوِينًا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَّعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَّغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَّهِيَ تَكَادُ تَنْضُرِجُ مِنَ الْمَاءِ يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَا تُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ اللَّهِ عَنْ كِسَر وَّتَمْر، وَّصُرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: ﴿إِنَّهُبِي فَأَطْعِمِي هٰذَا عِبَالَكِ، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَزْزَأُ مِنْ مَّائِكِ» فَلَمَّا أَنَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَر، أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ، فَهَدَى اللهُ ذُلِكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

آ گےروانہ کیا، ہم سخت پیاہے تھے، جب ہم چل رہے تھے تو ہمیں ایک عورت ملی جس نے اپنے یاؤں دومشکوں کے درمیان لنکا رکھے تھے (بڑی مشکوں سمیت یاؤں لٹکائے، اونٹ برسوارتھی)، ہم نے اس سے بوچھا: پانی کہال ہے؟ کنے گی: افسوس! افسوس! تمھارے لیے یانی نہیں ہے۔ہم نے یو چھا:تمھارے گھر اور یانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا: ایک دن اور رات کی مسافت ہے۔ہم نے کہا: اللہ کے رسول الله كالماك ياس چلو - كيف كلى: الله كارسول كيا موتا ب؟ ہم نے اے اس کے معالمے میں (فیلے کا) کچھافتیار نددیا حتى كداسے لے آئے ،اس كے ساتھ ہم رسول الله ناتا كا كے سامنے حاضر ہوئے، آپ نے اس سے بوجھا تو اس نے آب کوای طرح بتایا جس طرح جمیں بتایا تھا، اور آپ کو بیہ بھی بتایا کہ وہ یتیم بچوں والی ہے، اس کے (زیر کفالت) بہت سے يتيم يج بيں۔آپ نے اس كى يانى دھونے والى اونٹن کے بارے میں حکم دیا، اسے بٹھا دیا گیا اور آپ نے کلی كر كے مشكوں كے اوپر كے دونوں سوراخوں ميں پانى ڈالا، چرآب نے اس کی اؤٹنی کو کھڑا کیا تو ہم سب نے اور ہم چالیس (شدید) پاے افراد تھ (ان مشکون سے) یانی با، یہاں تک کہ ہم سراب ہو گئے اور ہمارے باس جتنی مشکلیں اور یانی کے برتن تھے سب بھر لیے اور اینے ساتھی کو عسل ( بھی ) کرایا، البتہ ہم نے کسی اونٹ کو یانی نہ پلایا اور وہ یعنی دونوں مشکیس یانی (کی مقدار زیادہ ہوجانے کےسبب) سیٹنے والى موكئين، پھرآپ نے فرمایا: "تمھارے باس جو پچھ نے، لے آؤ۔ "ہم نے کرے اور کھجوریں اکٹھی کیں ، اس کے لیے ایک تھیلی کا مند بند کر دیا گیا تو آپ نے اس سے کہا: ''جاؤ ادر بیخوراک اینے بچول کو کھلاؤ اور جان لو! ہم نے تمھارے یانی میں کی نہیں کی۔'' جب وہ اپنے گھر والوں کے یاس پیچی تو کہا: میں انسانوں کے سب سے بڑے ساحر ہے ل کرآئی

ہوں یا پھر جس طرح کہ وہ خود کو سجھتا ہے، وہ نبی ہے، اور اس کا معاملہ اس اس طرح سے ہے۔ پھر (آخر کار) اللہ نے اس عورت کے سبب سے لوگوں سے ٹی ہوئی اس آبادی کو ہدایت عطا کر دی، وہ مسلمان ہوگئی اور (باقی) لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ (یہ پچھلے واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے۔)

المحدورة ال

[1565] حضرت ابو قادہ ڈاٹھ سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ کاٹھ جب سفر میں ہوتے اور رات (کے آخری
صے) میں آرام کے لیے لیٹے تو دائیں پہلو پر لیٹے اور جب
صے حے ذرا پہلے لیٹے تو اپی کہنی کھڑی کر لیتے اور سر سھیلی پر
شکا لیتے۔ (تاکہ زیادہ گہری نیند نہ آئے۔ اس مدیث کے
الفاظ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ او پر بیان کے گئے

[١٥٦٤] (. . . ) حَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَسَرَيْنَا لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قُبَيْلَ الصُّبْح، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقَعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِر أَخْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْس، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْم بْنِ زَرِيرٍ، وَّزَادَ وَنَقَصَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ أُجْوَفَ جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَا ضَيْرَ ، إِرْتَجِلُوا ﴾ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

[١٥٦٥] ٣١٣-(٦٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ مَسُولُ اللهِ يَنْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ،

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ 11

نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ.

آ ٢٠٦٦] ٣١٤-(٦٨٤) حَدِّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدِّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: المَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا فَلْكَ،

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴾.

[۱۰٦۷] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَمْ يَذْكُرُ (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ).

[١٥٦٨] ٣١٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلْمَا، فَكَفَّارَتُهَا عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّعَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّعَةً إِذَا ذَكَرَهَا».

آ [ ٢٥٦٩] ٣١٦-(...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللهَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللهَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللهَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا الْمَافَةُ للصَحْرَة ﴾!

دوالگ الگ واقعے ہیں۔)

[1566] ہمام نے ہمیں صدیث سنائی، کہا: ہمیں قادہ نے حصرت انس بن مالک ٹاٹنڈ کے حوالے سے صدیث سنائی کدرسول اللہ ٹاٹنڈ نے فرمایا:''جوخض کوئی نماز مجمول جائے تو جیسے ہی وہ اسے یاد آئے، وہ نماز پڑھ لے، اس نماز کا اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔''

قادہ نے پڑھا ''اور میری یاد کے وقت نماز قائم کریں۔'' [1567] ابوعوانہ نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس فائل سے اور انھوں نے نی مائل سے (یک حدیث) روایت کی، البتہ انھوں نے ''اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں'' کے الفاظ روایت نہیں کیے۔

[ 1568] سعید نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹا سے حدیث سائی، کہا: اللہ کے نبی ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جوفض کوئی نماز بھول گیا یا اسے اداکرنے کے دقت سوتا رہ گیا تو اس (نماز) کا کفارہ کبی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے۔''

www.minhajusunat.com الله الله المن اله المن الله المن ال واللعمالية المنظمة المنابع المنظمة الم و اللع من داللع من دالله من داللع من دالله من دا واللع المنه كاللع المنه كالله كالله المنه كالله كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله واللعدالية المرابع الم كالله المالية الرابع المرابع المراب

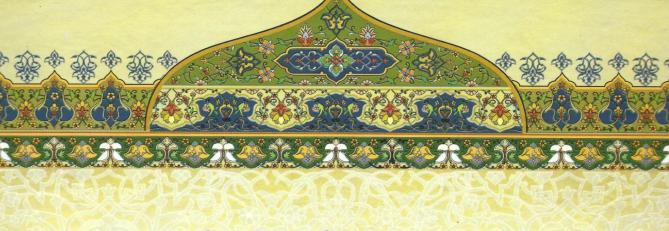

## www.minhajusunat.com



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

(ممليث)-/2100 ₹

